جدید وقدیم تفاسیر اور دیگرعلوم اسلامیه پرشمل ذخیر وکتب کی روشیٰ میں قرآنِ مجید کی آیات کے مطالب و معانی اور ان سے حاصل ہونے والے درس و مسائل کا موجودہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق انتہائی آسان بیان







عُفَسِّر: شَيْخ الحديث والتفسير، ابوصالح مفتى محمد قاسم قادرى عطارى

جدیدوقد یم تفاسیراوردیگرعلوم اسلامید پرشتمل ذخیرہ کتب کی رشی میں قرآن مجید کی آیات کے مطالب ومعانی اوران سے حاصل ہونے والے درس ومسائل کاموجودہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق انتہائی آسان بیان، نیزمسلمانوں کے عقائد، دینِ اسلام کے اوصاف وخصوصیات، اہلسنت کے نظريات ومعمولات،عبادات،معاملات،اخلا قيات، باطني امراض ادر معاشرتي برائيول ميمتعلق قراتن وحديث، اقوال صحابية تالجين ادر دیگر بزرگان وین کے ارشادات کی روشنی میں ایک جامع تفسیر مع دور جمول کے

ententententententententente

## كَزُولِ فَي الْمُحَالِيَ عَلَى الْمُعَالِينَ عَلَيْهِ وَمُلَت ، مولانا شاه امام احدرضا خان عَلَيْهِ وَحُمَةُ الرَّحُمْنَ الْهُ الْمُعَالِينَ عَلَيْهِ وَحُمَةُ الرَّحُمْنَ

كَنْزُ الْحِفَانَ فِي مَنْ الْفُرَانِ عَنْ الْفُرَانِ عَلَى الْفُرَانِ عَلَى الْفُرَانِ عَلَى الْفُرَانِ عَلَى

از: شیخ الحدیث والتفسیر، ابوصالح مفتی محمد فاسم قادری عطاری





مكتبة المدينه باب المدينه كراجي

www.dawateislami.net



( دورانِ مطالعه ضرور ناً انڈرلائن سیجئے ،اشارات لکھ کرصفحہ نمبرنوٹ فرمالیجئے۔ اِنَ شَاءَ اللّٰه عَزَّوَ جَلَ علم میں ترقی ہوگی )

| صف          | عنوان  | صفحه | عنوان                         |                   |
|-------------|--------|------|-------------------------------|-------------------|
|             |        |      |                               |                   |
|             |        |      |                               |                   |
|             |        |      |                               |                   |
|             |        |      |                               |                   |
|             |        |      |                               |                   |
|             |        |      |                               |                   |
|             |        |      |                               |                   |
| <b>+</b>    |        |      |                               |                   |
| <del></del> |        |      |                               |                   |
|             |        |      |                               |                   |
| <b>+</b>    |        |      |                               |                   |
| <b>+</b>    |        |      |                               | $\longrightarrow$ |
| <del></del> |        |      |                               |                   |
|             |        |      |                               |                   |
| <b>+</b>    |        |      |                               | $\longrightarrow$ |
|             |        |      |                               |                   |
|             |        |      | مسيرصراط الجنان               |                   |
|             | جلدسوم |      | مَنْ يَرْصِرَاطُ الْجِنَانَ ﴾ |                   |

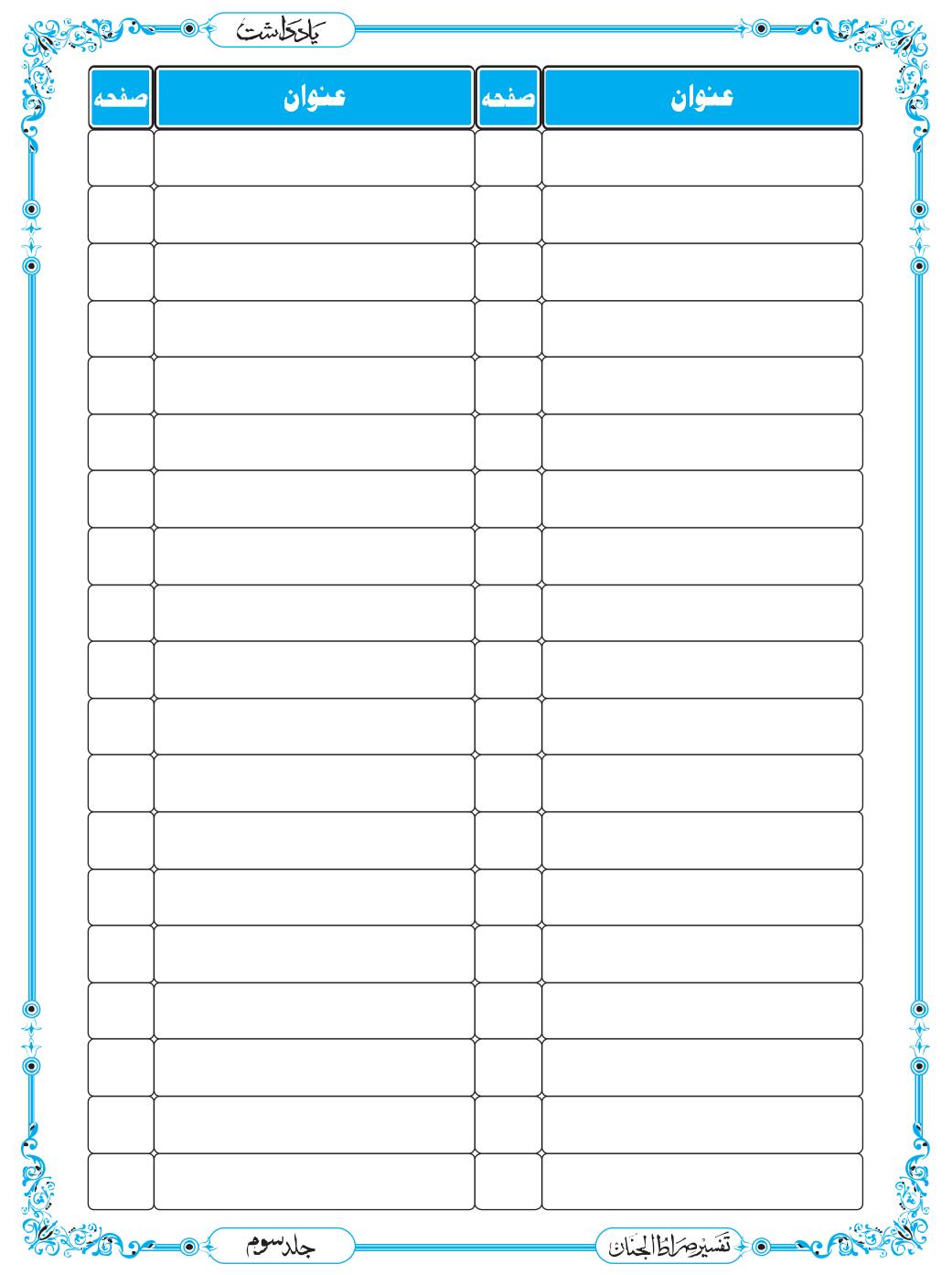

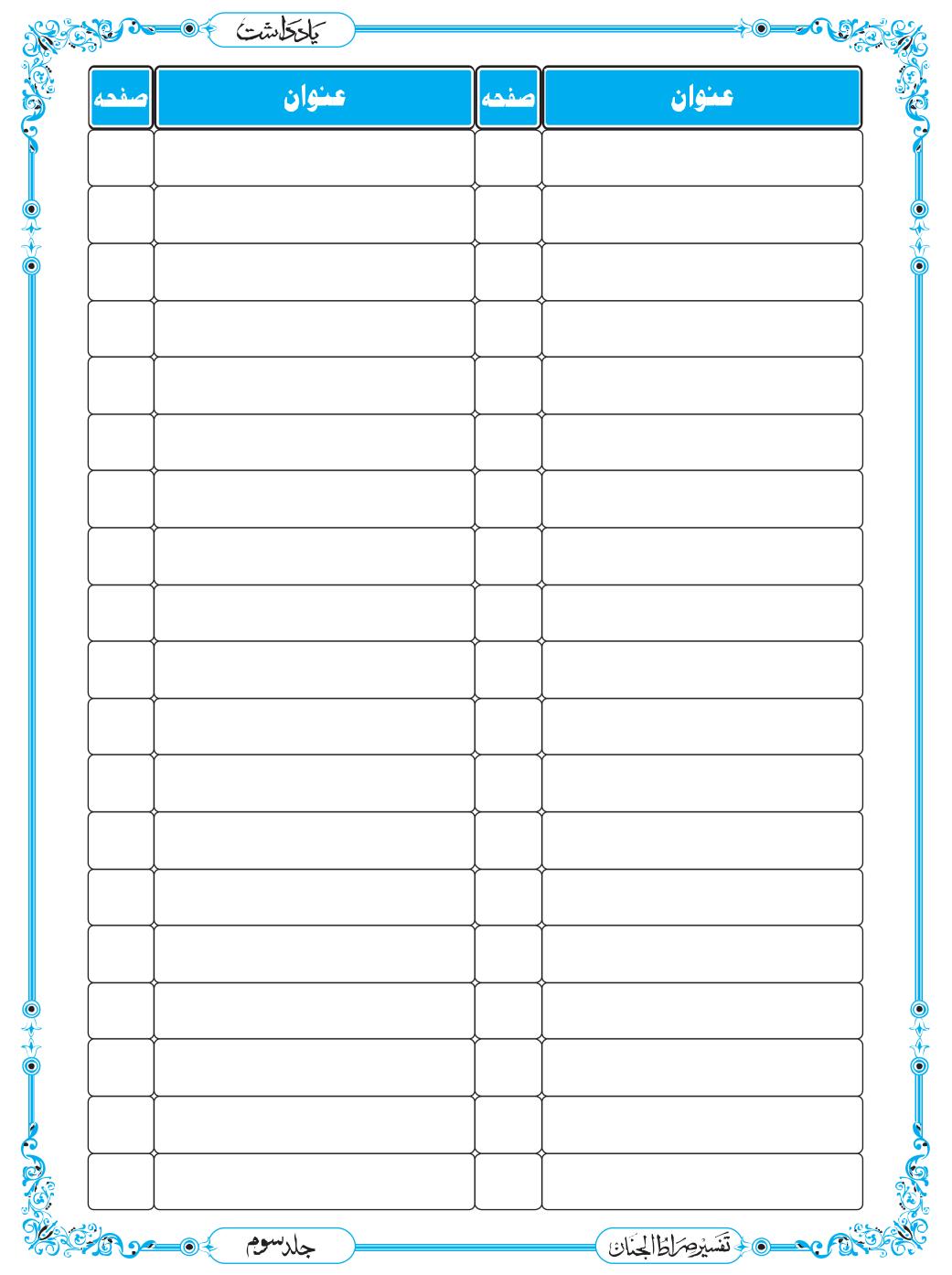



نام كتاب : خَلِطُ إِنَّا فَانْشَالِكُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَا

مصنف : شخ الحديث والنفسر حضرت علامه مولانا الحاج مفتى أبو الصائح فيحمّ القاديخ مؤللا العالى

مهلی بار : ربیج الاول ۱۶۶۰ هر دسمبر 2018ء

تعداد : 10000 (دس بزار)

ناشر : مكتبة المدينه فيضان مدينه محلّه سوداً كران براني سبري مندّى بإب المدينه كراجي

## مكتبة المدينه كى شاخيى

| ·                          | ,                                                              |    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----|
| UAN: +92 21 111 25 26 92 👺 | الله ينه كراچى: فيضانِ مدينه پرانی سبزی منڈی باب المدينه كراچی | 01 |
| 042-37311679               | 🕏 لا مور: دا تا در بار مار کیٹ گنج بخش روڈ                     | 02 |
| 041-2632625                | 😁 سردارآ باد: (فیصل آباد)امین بور بازار                        | 03 |
| 05827-437212               | 😁 مير پورشمير: فيضانِ مدينه چوک شهيدال مير پور                 | 04 |
| 022-2620123                | 😸 حيدرآباد: فيضانِ مدينة قندى ٹاؤن                             | 05 |
| 061-4511192                | 🕏 ***** ملتان: نز دپییل والی مسجداندرون بو ہڑگیٹ               | 06 |
| 051-5553765                | 😁 راولینڈی: فضل داد بلازه نمیٹی چوک اقبال روڈ                  | 07 |
| 0244-4362145               | ® نواب شاه: چکرابازارنزدMCB بینک                               | 08 |
| 0310-3471026               | 🕏 سکھر: فیضانِ مدینه مدینه مارکیٹ بیراج روڈ                    | 09 |
| 055-4441919                | 🕏 گوجرانواله: فیضانِ مدینه شیخو پوره موژ                       | 10 |
| 053-3021911                | 🕸 هم الله الله الله الله الله الله الله ا                      | 11 |

E.mail: ilmia@dawateislami.net www.dawateislami.net

مدنی التجاء: کسی اورکویه کتاب چهایئے کی اجازت نهیں

## و تفیر و خرط این فن تفییر لفران کامطالعه کرنے کی نیس

فرمانِ مصطفى صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ: "فِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ "مسلمان كى نيت اس كَمُل سے بہتر ہے۔ (المعجم الكبير للطبراني ٦/٥٨ حديث: ٩٤٢)

دو مَدُ نَى چُول رهج

بغیرا پھی نتیت کے سی بھی عملِ خبر کا ثواب ہیں ماتا۔ شاجننی الچھی نتیب نیادہ، اُنٹا ثواب بھی نیادہ۔

(1) ہر بارتُعُوَّذ و(2) تَسْمِيَهِ ہے آغاز کروں گا۔(3) رضائے الٰہی کيلئے اس کتاب کا اوّل تا آخر مطالعہ کروں گا۔ (4) باوضواور (5) قبلهرً ومطالعه كرول گا\_ (6) قراني آيات كي درست مخارج كے ساتھ تلاوت كرول گا\_ (7) ہرآيت کی تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ اورتفسیر بڑھ کرقر آنِ کریم سمجھنے کی کوشش کرونگا اور دوسروں کواس کی تعلیم دوں گا۔ (8) اپنی طرف سے تفسیر کرنے کے بجائے علمائے حَقَّه کی لکھی گئی تفاسیر بڑھ کرایئے آپ کو' اپنی رائے سے تفسیر کرنے'' کی وعید سے بچاؤں گا۔(9) جن کا موں کے کرنے کا حکم ہے وہ کروں گااور جن سے منع کیا گیا ہےان سے دورر ہوں گا۔ (10) اینے عقائد واعمال کی اصلاح کروں گا اور بدعقید گی سے خود بھی بچوں گا اور دوسر ہے اسلامی بھائیوں کو بھی بچانے کی کوشش کروں گا۔(11) جن براللّٰہ عَزَّوَ جَلِّ کا انعام ہواان کی پیروی کرتے ہوئے رضائے الٰہی یانے کی کوشش کرتار ہوں گا۔ (12) جن قوموں برعتاب ہواان سے عبرت لیتے ہوئے اللّٰه ءَزَّوَ جَلَّ کی خفیہ تدبیر سے ڈروں گا۔ (13) شانِ رسالت میں نازل ہونے والی آیات پڑھ کراس کا خوب چرچا کر کے آپ صلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عِيالَيْ مزيداضا فهكرول گا\_(14) جہال جہال 'الله' كانام ياك آئے گاوماں عَزُوَ جَلَّاور (15) جہال جہال 'سركار' كالشم مبارَكَ آئے گاو ہاں صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِرِ عُولَ گا۔ (16) شرعی مسأئل سیکھوں گا۔ (17) اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی تو علمائے کرام سے یو جھ لول گا۔ (18) دوسروں کو یتفسیر بیڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔ (19) اس کے مطالعہ کا تُوابِ آقاصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى سارى امت كوابِصال كرول گا\_(20) كتابت وغيره ميس شرعى تلطى ملى توناشرين كو تحریری طور پرمطلع کرول گا۔ ( ناشرین ومصنف وغیرہ کو کتابوں کی اغلاط صرف زبانی بتانا خاص مفید نہیں ہوتا )

كجه صلطالجنان بالمعمين

#### ٱلْحَمُدُيِثُهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلُوثُهُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّابَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ فِيسُمِ اللَّهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِبُمِ \*

( ﷺ طریقت امیر اہلسنّت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد البیاس عطار قادری رضوی الله نوائد کالفُوُلائدیک کے صراط البحال کی پہلی جلد بردیئے گئے تاثرات )

## ي الجهماطالجنات بالمدين

#### الله ربُّ العزّت كى أن بررَ حمت مواوران كصدقے مارى بے صاب مغفرت مور

المِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ

چونکہ بیکام انتہائی اہم تھالہذامکہ نی مرکز کی درخواست پرشنے الحدیثِ والتفسیر حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی ابوصالے محمد قاسم قادری مُدَّظِلُهُ الْعَالِي نے اس کام کا ازسرِ نوآغاز کیا۔اگرچہ اس نے مواد میں مفتی وعوتِ اسلامی کے کئے گام کوشامل نہ کیا جاسکا مگر چونکہ بُنیا دانہی نے رکھی تھی اور آغاز بھی مکھ اُ المحر معہ زَادَهَا اللّهُ شَوَفًا وَ تَعظِیْماً کی پُر بہار

﴿ تَفْسَيْرُ صِرَاطًا لَجُنَانَ ﴾

فَضا وَل مِين مِوا تَقَااور ' صِواطُ الْبِجنان ' نام بھی وہیں طے کیا گیا تھالہٰ ذائصُولِ بَرَ کت کیلئے یہی نام باقی رکھا گیا ہے۔ كنز الايمان اگرچه اينے دور كے اعتبار سے نہایت سے ترجمہ ہے تاہم اس كے بے شارالفاظ اليسے ہیں جو اُب ہمارے يهال رائج نهر بنے كے سبب عوام كى فہم سے بالاتر ہيں لہذا اعلى حضرت ، امام املسنت دَحْمَةُ اللهِ مَعَالمي عَلَيْهِ كے ترجمه قران كنز الايمان شريف كومن وعن باقى ركھتے ہوئے إسى سے روشنى كيكر دورِحاضر كے تقاضے كے مطابق حضرت علامہ فتى محمرقاتم صاحب مد ظلف في مناشاء الله عزوجل ايك اورتر مجم كالبهى اضافه فرمايا، اسكانام كنر الير فان ركها ب-إس كام ميں دعوت اسلامی كی ميري عزيز اور پياري مجلس المدينةُ العلميه كيمكرُ في عُكُما نے بھی حصّہ ليا بالحضوص مولانا وُ والقَرْئين مَدَ ني سلَّمهُ العَنِي نے خوب معاونت فر مائی اوراس طرح صِر اطُ الجِنان کی 3 باروں بر مشتمل پہلی جلد (اوردوسری جلدکے بعداب بارہ نمبر 8،7 اور 9 پر مبنی تیسری جلد) آپ کے ہاتھوں میں ہے۔اللہ تعالی الحاج مفتی محمد قاسم صاحب مدخللہ سميت إس كَنْزُ الْإِيْمَان فِي تَرْجَمَةِ الْقُرْان وَصِرَاطُ الْجِنَانِ فِي تَفُسِيْرِ الْقُرُانِ كَمِارَك كام ميس ابناابنا حصّه ملانے والوں کو دنیا وآخر سے کی خوب خوب بھلائیاں عنایت فر مائے اور تمام عاشقانِ رسول کیلئے یہ فسیر نفع بخش بنائے۔ المِين بجاهِ النَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صلَّى اللَّهُ تعالى على محمَّد

طاب غم ندينده گنتي دمغفرت و بحشاب بخت افردون مين آتا

ه جسادی الا خری <u>۱۳۴۶ مه</u>

20-04-2013

تفسيرص لظالحنان



| je de la companya de | عنوان                                                                                                        | صفحہ | عنوان                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حرام شکاروں کا بیان                                                                                          | 1    | نيتين                                                 |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | و نیا کی ندمت                                                                                                | 2    | کچھ صراط الجنان کے بارے میں                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | آيت" لاتشكُلُوا عَنْ أَشْيَاءً "اوراس كَيْفْسِر ميس                                                          | 11   |                                                       |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ندکورروایات ہے معلوم ہونے والی اہم باتیں                                                                     | 12   | تلاوتِ قِر آن کے 2 فضائل                              |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بےضرورت سوالات کرنے کی فدمت                                                                                  | 12   | تلاوت قر آن کے وقت رونے کی ترغیب                      |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جانور بریسی کا نام بکارنے ہے متعلق اہم مسئلہ                                                                 | 15   | اعمال مبين اعتدال كاحتم                               |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آباؤاجدادی ناجائز رسمیس بوری کرنے کی مذمت                                                                    | 17   | حلال چیزوں کومرک کرنے کا شرعی تھم                     |
| <b>4</b> 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نیک لوگول کی پیروی ضروری ہے<br>سے سیار                                                                       |      | حلال چیزوں کوحرام قرار دینے کے بارے میں ایک           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نیکی کا حکم دینے اور برائی ہے منع کرنے کے بارے                                                               | 17   | انهم مسئله                                            |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | میں احادیث<br>- رئون میں میں از کا است                                                                       | 18   | فشم کی اقسام                                          |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حجھوٹی قشم کھانے اور حجھوٹی گواہی دینے کی <b>ند</b> مت<br>دوجہ، رہے معی <sup>و</sup>                         | 19   | فشم کا کفار ہ                                         |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | و دوحی" کا ایک معنی<br>منباح سر برای کا میار ایران معنی                                                      | 19   | فشم کے کفار ہے کے چندمسائل                            |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نزولِ رحمت کے دن کوعید بناناصالحین کاطر بقہ ہے<br>حضرت عیسی عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کی وفات سے متعلق | 21   | شراب بیننے کی وعیدیں                                  |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تعریف کا ملیہ الصلوہ والسلامی وقات سے کا رو<br>قادیا نیوں کے نظریے کارو                                      | 21   | شراب حرام ہونے کا 10 انداز میں بیان                   |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | امتِ مرحوم کے حق میں دعا                                                                                     | 22   | شراب نوشی کے نتائج                                    |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ندکورہ بالاحدیث سے معلوم ہونے والی باتیں                                                                     | 23   | جوئے کی مذمت میں 2 آجا دیث                            |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سيائي کي برکت                                                                                                | 23   | جوئے کے دنیوی نقصانات                                 |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | پر سورهٔ انعام کی                                                                                            | 25   | کا ہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے کی فرمت               |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سورهٔ انعام کا تعارف                                                                                         |      | آيت وو فَاجْتَنِبُولُالْعَلَّكُم نَفْلِحُونَ "سِمعلوم |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مقام نزول<br>مقام نزول                                                                                       | 26   | ہونے والے مسائل                                       |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا کے اور آیات کی تعداد<br>رکوع اور آیات کی تعداد                                                             | 30   | حالتِ احرام میں شکار کرنے کے شرعی مسائل               |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | '' أنعام''نام ركھنے كى وجبہ                                                                                  | 31   | حالتِ احرام میں شکارے کفارے کی تفصیل                  |

| _        |       |  |
|----------|-------|--|
| <b>7</b> | فوستك |  |
|          |       |  |
|          | V     |  |
|          |       |  |

| مغی | عنوان                                                                                  | صفحه | عنوان                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 105 | کفراور گنا ہوں کے باوجودد نیوی خوشحالی کا اصلی سبب                                     | 63   | سورهٔ انعام کی فضیات                                                               |
| 107 | بے دینوں اور ظالموں کی ہلا کت اللّٰہ تعالٰی کی نعمت ہے                                 | 63   | سورهٔ اُنعام کے مضامین                                                             |
| 110 | اخروی نجات کے لئے کیا چیز ضروری ہے                                                     | 64   | سورهٔ ما ئده کے ساتھ مناسبت                                                        |
|     | نبي كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَعَلَمِ غَيبِ كَا الْكَار |      | برا کام کرے اللہ تعالیٰ کی مشیت کی طرف منسوب نہیں                                  |
| 112 | کر نے والو <b>ں ک</b> ار د                                                             | 66   | كرنا جا ہے                                                                         |
| 114 | قیامت کے دن شفاعت                                                                      | 66   | شرك كى تعريف                                                                       |
| 116 | غریبوں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے نصیحت                                                  | 70   | سابقهامتوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں                                              |
| 117 | اعلى حضرت ذَحُمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰعَلَيُهِ اورا بكِـمغرورا مير                       | 71   | كفارك دنيوى ترقى بارگاه الهي ميل مقبوليت كي دليل نهيس                              |
| 118 | نیک مسلمانوں کااحترام کرنا جا ہے                                                       |      | نشانیاں بوری ہونے کے باوجود کفار مکہ پرعذاب نازل                                   |
| 119 | اخردی کامیانی تک پہنچانے والےراستے پر چلنے کی ترغیب                                    | 72   | کیوں نہ ہوا؟                                                                       |
| 126 | گناه کرنے والےغورکریں                                                                  |      | نِي كَرِيمُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَالْمُاقَ الرَّالَ |
| 127 | حساب ہونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرلیا جائے                                               | 75   | والول كاانجام                                                                      |
| 131 | مسلمانوں کی باہمی لڑائی کاایک سبب                                                      | 76   | الله تعالیٰ کاخوف اوراس کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ                                 |
| 132 | گنا ہوں براصرار نہ کیا جائے                                                            | 76   | سفر کر کے مزارات ِ اولیاء پر جانا جائز ہے                                          |
| 133 | بد مذہبوں کی محفلوں میں جانے اوران کی تقاریر سننے کا شرعی حکم                          |      | الله تعالیٰ کی رحمت د مکیه کر گنا ہوں پر بے باک نہیں                               |
| 137 | گناہوں پرا صرار حالتِ کفر میں موت کا سبب بن سکتا ہے                                    | 78   | ہونا جا ہے تے                                                                      |
| 140 | " زرحضرت ابراتيم عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كالجَيَا تَهَاما باب                    |      | شي كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّمَ كَي كُوا بَى وينا    |
| 143 | اسلامى عقيده اورحضرت ابراتيم عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامُ كَاوَا تَعْهِ            | 83   | سنت خدامے                                                                          |
| 145 | حنیف کے معنی                                                                           | 84   | اسلام قبول کرنے والے کو کیا کرنا چاہئے؟                                            |
| 145 | دینِ حق کے اسٹھکام کی صورت                                                             | 86   | ظالم کی وعبید میں داخل افراد                                                       |
| 146 | نمازے پہلے پڑھاجانے والاوظیفیہ                                                         | 93   | مسلمان کے اخر دی خسار ہے کا سبب                                                    |
| 150 | حضرت ابراتيم عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلامُ كَامِقام                                   | 94   | آ خرت کو بھلا دینے والے دنیا داروں کی مثال                                         |
| 160 | موت کے وفت مسلمان اور کا فر کے حالات                                                   | 101  | قیامت کے دن جانوروں کا بھی حساب ہوگا                                               |
| 162 | قبروحشر کی تنهائی کے ساتھی بناناعقلمندی ہے                                             | 105  | اللَّه تعالَىٰ كى نعمت برِخوش ہونے كاحكم                                           |

| ق میر ۱۰۰۰ |  |
|------------|--|
|            |  |

| مفحد | 0  | عنوان                                                                   | صفحه | عنوان                                                                         |
|------|----|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 20   | 3  | عظمتِ مصطفیٰ اورعظمتِ صحابہ                                             | 164  | فقر ومحتاجی دور ہونے کی دعا                                                   |
| 20   | 5  | سبینه کھلنے سے کیا مراد ہے؟                                             | 168  | آخرت میں الله تعالیٰ کے دیدار سے متعلق اہلسنت کاعقیدہ                         |
| 20   | 5  | سینے کی تنگی کی علامت                                                   | 169  | دیدارالهی کے قرآن پاک سے نین دلائل                                            |
| 20   | 9  | ظلم کرنے والوں کوعبرت انگیزنصیحت                                        | 169  | د بدارالی کے احادیث سے 3 دلائل                                                |
| 21   | 1  | رسولول عَلَيْهِمُ الصَّانُوةُ وَالسَّلَامِ مِصْنَعَاقُ الْهُمُ مُسَلِّم | 170  | آيت" لاتُنْ يَرُكُ الْاَبْصَارُ" كَامْفَهُوم                                  |
| 21   | 4  | موت ہے غافل رہنے والوں کوشیحت                                           | 174  | آیت و لا تشبوا "معلوم ہونے والے مسائل                                         |
| 21   | 9  | اہلِءرب میں شرک و بت بریشی کی ابتداء کب ہوئی ؟                          | 176  |                                                                               |
| 22   | 2  | اولا د کے قاتلوں کوفییحت                                                | 177  | الله تعالى كى مشيت ئے متعلق دوا ہم مسائل                                      |
| 22   | 3  | ہرچیز میں اصل ایا حت ہے                                                 | 179  | مسلمانوں کو چاہئے کہ انسانی شیطانوں سے بچیں                                   |
| 22   | 5  | ز مین کی ہر پیداوار میں زکو ۃ ہے                                        | 184  | دل اپنے ہم جنس کی طرف جھکتا ہے                                                |
| 22   | 27 | دلیل دیناحرمت کا دعویٰ کرنے والے پرلا زم ہے                             | 187  | قر آنِ مجید کی 4 شانیں                                                        |
| 22   | 9  | حرام جانوروں کے بیان پرمشمل آیت سے تعلق چندا حکام                       | 187  | مخلوق کے شرہے بیچنے کے لئے 3 وظا کف                                           |
| 23   | 1  | سابقية شريعتول كے سخت احكام ہم پر جارى نہيں                             | 189  | اسلامی لیا دے میں ملبوس اسلام وشمنوں سے بیجا جائے                             |
| 23   | 5  | جھوٹی گواہی اوراس کی تصدیق حرام ہے                                      |      | قرآن حدیث کے مقابلے میں آباؤا جداد کی چیروی                                   |
| 23   | 7  | عورتوں کے حقوق سے متعلق اسلام کی حسین تعلیمات                           | 189  | مشرکول کاطریقہ ہے                                                             |
| 23   | 8  | بظاہر نیک رہنااور حجیب کر گناہ کرنا تقو کانہیں                          | 191  | قرآنِ مجيد برايمان لانے كا تقاضا                                              |
| 23   | 9  | اللَّه تعالى كے خوف سے كناه حجھوڑنے كے 3 فضائل                          | 192  | حرام چیزوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے                                       |
| 23   | 9  | ظاہری وباطنی گنا ہوں ہے محفوظ رہنے کی دعا<br>تعدید                      | 193  | حلال چیزیس حرام قرار دینے والوں کونصیحت                                       |
| 24   | 0  | ناحق قبل کرنے یافتل کا حکم دینے کی 3 دعیدیں                             | 194  | تو بہ کرنے کی اہمیت اوراس کی ترغیب                                            |
| 24   | 0  | قتلِ برحق کی صورتیں اورایک اہم تنبیہ                                    | 197  | علم کے بغیرد بنی مسأئل میں جھگڑ ناشیطانی لوگوں کا کام ہے                      |
| 24   | .1 | ناپتول میں کمی کرنے کی 2 وعیدیں                                         | 198  | كفراور جبالت كي مثال                                                          |
| 24   | 3  | الله تعالی کے خوف سے حرام کام چھوڑنے کی فضیلت                           | 199  | نبى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجِب كَى بركت |
| 24   | .3 | عهبد شكنى بيروغبيد                                                      | 200  | پیشواؤں کے بیٹر نے کا نقصان اور سنجھلنے کا فائدہ                              |
| 24   | 5  | سپدهاراس                                                                | 202  | عقیدۂ ثبوت کے بارے میں چندا ہم باتیں                                          |
| 100  | '  |                                                                         | •    |                                                                               |

|          |      | ۷ فهرشت کې                                                              | <u>'</u> |                                                                            |     |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
|          | صفحه | عنوان                                                                   | صفحه     | عنوان                                                                      |     |
|          | 280  | ۔<br>انسانوں کو بہرکانے میں شیطان کی کوششیں                             | 247      | امت پرقر آنِ مجید کاحق                                                     |     |
|          | 281  | شیطان سے بناہ ما نگنے کی ترغیب                                          | 249      | صرف عثل پر بھروسہ ہیں کرنا جا ہئے                                          |     |
| <b>₩</b> | 282  | شیطان سے حفاظت کی دعا                                                   | 251      | توبہاور نیک اعمال میں سبقت کرنے کی ترغیب                                   | *** |
|          | 282  | حضرت شقيق بلخى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ كَاطَرِيقِهِ           | 253      | فرقه بندی کا سبب اور حق بر کون؟                                            |     |
|          | 284  | جہنم کوجنوں اورانسانوں سے بھراجائے گا                                   | 255      | نواب <i>کے در</i> جات                                                      |     |
|          |      | حضرت أدم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَمْلُ مِينَ مسلمانون         | 256      | ظلم کے معنی                                                                |     |
|          | 287  | کے گئے تر بیت                                                           | 257      | عظمتِ انبياء                                                               |     |
|          | 289  | سركاردوعالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَالباس | 259      | سب سے مہلے مومن                                                            |     |
|          | 290  | سفيدلباس كى فضليت                                                       | 263      | السورة اعراف                                                               |     |
|          | 290  | عام اور نیالباس بہنتے وقت کی دعا تیں                                    | 263      | سورهٔ اعراف کا تعارف                                                       |     |
|          | 290  | لباس کی عمدہ تشریح                                                      | 263      | مقام ِنزول                                                                 |     |
|          | 292  | شیطان سے مقابلہ کرنے اور اسے مغلوب کرنے کے طریقے                        | 263      | رکوع اورآیات کی تعداد                                                      |     |
|          | 293  | کیاانسان جنوں کو دیک <u>ھ سکتے</u> ہیں؟                                 | 263      | '' أعراف''نام ر كھنے كى وجبہ                                               |     |
|          | 294  | مخلوق کے لئے وسیع علم وقدرت ما ننا شرک نہیں                             | 263      | سورهٔ اُعراف کی فضیلت                                                      |     |
|          | 296  | قسط کے معنی                                                             | 263      | سورۂ اُعراف کےمضامین<br>مرئز میں سے مقد                                    |     |
|          | 296  | اخلاص کی حقیقت اور عمل میں اخلاص کے فضائل                               | 264      | سورهُ اُنعام کے ساتھ مناسبت<br>یں کہ سیا خیست کا گھیند                     |     |
|          | 297  | ترك إخلاص كي ندمت                                                       | 266      | تکالیف کی دِجہ سے تبلیغ دین میں دل تنگ نہیں ہونا جا ہیے<br>مصر میں سرمعن   |     |
|          | 300  | آیت 'خُنُ وَازِینَتَکُمْ 'سے معلوم ہونے والے احکام                      | 269      | وزن اورمیزان کامعنی<br>ژبر سی بریمار سی می کرده مینو                       |     |
|          | 301  | مسجدیں پاک صاف رکھنے سے متعلق 3 اُحادیث                                 | 269      | قیامت کے دن اعمال کے وزن کی صور تیں<br>میں متعاقب مہمی تنہ                 |     |
|          | 301  | فيمتى كباس ميس نماز                                                     | 270      | میزان سے متعلق دواہم باتیں<br>میزان سے متعلق دواہم باتیں                   |     |
| <b>©</b> | 302  | قرآن کی آدھی آبت میں بوراعلم طب                                         | 270      | میزانِ عمل کو کھرنے والے اعمال<br>پیرے جوز ور سے سے میزان                  |     |
|          | 302  | اشياء کی حلت وحرمت کا اصول                                              | 272      | شکر کی حقیقت اوراس کے فضائل<br>چاک میں                                     |     |
|          | 303  | زینت کی دوتفاسیر                                                        | 276      | تکبر کی مذمت<br>عاجزی کے فضائل                                             |     |
|          |      | آیت' فُلُمَنْ حَرَّمَ زِیْنَةَ الله' کی روشی میں چند                    | 277      | عا جرّ می کے فضائل<br>فاروق اعظم دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ کی عاجز می |     |
|          | 304  | لوگول کونصیحت                                                           | 277      | فا رون المسم د صِيلاة تعالى عندة في عابر في                                | 6   |

| 2 .     |  |
|---------|--|
| ه د دست |  |
|         |  |

| خگ    | عنوان                                                                | صفحه | عنوان                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| 342   | ایک دعاہے حاصل ہونے والے فوائد                                       | 308  | ظاہری وباطنی بے حیائیوں کوحرام قرار دیئے جانے کی وجہ     |
| 343   | دعامیں حدیے بڑھنے کی صورتیں                                          | 309  | موت کے لئے ہروقت تیارر ہیں                               |
| 344   | خوف اورامید کی حالت میں دعا مانگنی جا ہئے                            | 311  | تكبركي بهت بروى قباحت                                    |
| 347   | حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلام كَ مُخْتَصَر تعارف           | 312  | اللَّه تعالى بدافتراء كي صورتين                          |
|       | نى اكرم صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَدَّمَ كَى ثبوت كَى | 315  | کفارکے لئے آسمان کے دروازے نہ کھولے جانے کے معنی         |
| 348   | ز بروست دلیل                                                         | 319  | یا کیزہ دل ہونا جنتیوں کا وصف ہے                         |
| 349   | نبوت اور گمرا ہی جمع نہیں ہوسکتی                                     | 319  | لغض وكبينه كي مذمت                                       |
|       | مبلغ کو جا ہیے کہ مخاطب کی جہالت پر شفقت ونرمی کا                    | 320  | مسلمانوں کو آپس میں کیسا ہونا جا ہیے؟                    |
| 349   | مظا ہرہ کرے                                                          | 321  | البحظيمل كى توفيق ملئے پر الله تعالیٰ كی حمد کی جائے     |
| 352   | حضرت مودعكيه الصَّلوة وَالسَّلام اوران كَي قوم كاواقعه               | 322  | اللَّه عَزَّوَ جَلَّ كَافْضَل                            |
|       | سور ہِ اعراف کی آیت نمبر 7 6 اور 68سے معلوم ہونے                     | 322  | جنت میں دا خلے کا سبب                                    |
| 353   | والے مسائل                                                           | 324  | قیامت کے دن جنتی مسلمان گنهگار مسلمانوں کوطعنہ نہ دیں گے |
|       | حضرت مودعَكَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كَي قُوم بِرِعدًابِ نازل    | 325  | مسلمان کہلانے والے بے دین لوگوں کا انجام                 |
| 356   | ہونے کا واقعہ                                                        | 325  | جنتیوں اور جہنمیوں کے باہمی مکا کمے                      |
| 360   | حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلام اوران كَي قوم كاوا فعه      | 326  | کفراور بدمملی کی بڑی وجبہ                                |
| 362   | لواطت کی مذمت                                                        | 329  | جنتیون اور جهنمیون کی علامات                             |
| 364   | لواطت کی عقلی اور طبی خباشتیں                                        | 329  | دور سے سنٹا شرک نہیں                                     |
| 367   | ا چھی کو برااور برے مل کوا چھا سمجھنے کی اوندھی سوچ                  | 331  | غربیوں کی غربت کا <b>ندان</b> اڑانے سے بچاجائے           |
| 368   | ئسی جگہ نیک بندوں کا موجود ہوناامن کا ذریعہ ہے                       |      | جنتی مومن کوجہنمی کا فرسے نہ محبت ہوگی نہاسے اس پر       |
|       | آيت وأَمْطَلُ نَاعَكَيْهِمُ مُطَلُّان عِيمِعُلُوم بونِ               | 332  | رقم آئے گا                                               |
| 369   | والےمسائل                                                            | 335  | جنتیوں اور جہنمیوں کے احوال بیان کرنے کا مقصد            |
| 371   | کفار بھی بعض احکام کے مکلف ہیں                                       | 339  | آسمان وزمین کو6 دن میں بیدا کرنے کی حکمت                 |
| 371   | ناپ تول بورانہ کرنے والوں کے لئے وعید                                | 339  | جلدبازی سے متعلق 2احادیث<br>بیر                          |
| 372   | آگ کے دو بہاڑ                                                        | 341  | دعا ما نگنے کے فضائل                                     |
| . 10. | ·                                                                    |      | .0.5                                                     |

| 2     |  |
|-------|--|
| حهرمر |  |
|       |  |

| مغح        | عنوان                                                                                                        | صفحه | عنوان                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 417        | منسوب کئے جاسکتے ہیں                                                                                         | 374  |                                                                             |
| 423        | نزولِ تورات كاوا قعبه                                                                                        | 374  | قوم کی ہلاکت کا باعث اس کے رہنما                                            |
| 426        | المله تعالى كاديدار ناممكن نهيس                                                                              | 377  | شيطان انبياء عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كُوكُم اوْنِيلِ كَرَسَكَنَا |
|            | حضرت مؤى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلامِ كَالَبِيْ زَمَا نَے كَ                                              | 377  | تو كل كالم حقيقي مفهوم                                                      |
| 428        | لوگوں برِانتخاب ہوا                                                                                          | 379  | احكام الہيه كى پابندى ميں اپنى نا كامى تبجھنے والے غور كريں                 |
| 431        | تكبر كى تعريف اوراس كى اقتمام                                                                                | 379  | اہلِ مَدین پرآنے والےعذاب کی کیفیت                                          |
| 432        | تكبركي نتينون اقسام كالقكم                                                                                   | 381  | اقتصادی اور معاش بہتری اسلامی احکام پڑمل کرنے میں ہے                        |
| 432        | تكبر كاثمره اوزانجام                                                                                         | 382  | مردے سنتے ہیں                                                               |
| 436        | شاتت کی مذمت                                                                                                 | 382  | سابقہ امتوں کے احوال بیان کرنے سے مقصود                                     |
| 439        | بدعت كى تعريف                                                                                                | 385  | نا گہانی آ فات اورمسلمانوں کی حالتِ زار                                     |
| 440        | بدعت کی اقسام                                                                                                | 386  | تفویٰ رحمت ِالٰہی ملنے کا ذریعہ ہے                                          |
| 440        | تو بہ کے فضائل<br>ا                                                                                          | 387  | مصائب کی دوری کے لئے نیک اعمال کرنے جائز ہیں                                |
| 441        | رحمتِ الہی کی وسعت                                                                                           | 388  | وسعتِ رز ق سعادت بھی ہےاورو بال بھی                                         |
| 447        | نبی اور <b>امی کا تر</b> جمه<br>نسب                                                                          | 389  | نیک اعمال کرنے اور عذابِ الٰہی ہے ڈرنے کی تزغیب                             |
|            | تورات والجيل مين مذكوراوصا ف مصطفى صلَّى اللهُ تَعَالَى                                                      | 390  | اللّٰه تعالیٰ ی خفیه تدبیر سے ہروقت ڈرتے رہنا جا ہے                         |
| 448        | عَلَيْهِ فَالِهِ وَسَلَّمَ                                                                                   | 395  | مصیبت کے وقت عہد و بیان اور بعد میں اس کے برخلاف                            |
| 453        | عموم رسالت کی دلیل<br>چهه کرین طالع می سیان در سراه                                                          | 397  | حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامُ كَالْمُحْتَصْرِتْعَارِف           |
| 460        | شرعی احکام باطل کرنے کے لئے حیلہ کرنے والوں کوٹھیجت<br>منٹ میں سے سر سے پخشین میں کرنے والوں کوٹھیجت         | 397  | فرعون كامخنضر نغيارف                                                        |
| 464        | نافر ما نیوں کے باوجود مختشش کی تمنار کھنا کیبیا ہے؟<br>نین کی میں فین                                       | 399  | عصائے کلیم از دیائے غضب                                                     |
| 466<br>467 | نماز کی اہمیت وفضیات<br>قرین سے مربرہ عمل سے رہا ملامیہ یا میں ال                                            | 400  | ر منت اقدس کا کمال<br>دست اقدس کا کمال                                      |
| 468        | قر آن کے احکام پڑمل کے معاملے میں ہماری حالت<br>قر آنِ کریم کا آہستہ آہستہ نزول اللّٰہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے | 409  | حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلْوَةُ وَالسَّلَامِ كَعَلَمِ عَيب كَى دِلْيل        |
| 700        | سرانِ رہم ہا ہستہ ہستہ رون اللہ حال کی حال کر ہمت ہے۔<br>سور ہِ اعراف کی آیت نمبر 172 اور 173 سے             | 411  | مصائب خواب ِغفلت سے بیداری کا سبب بھی ہیں                                   |
| 470        | معلوم ہونے والے احکام                                                                                        | 412  | برشگونی کی مدمت                                                             |
| 472        | بلعم بن باعوراء کا واقعه                                                                                     |      | بنے بن میں ہے۔<br>اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ کے کام اس کے مقبول بندوں کی طرفِ     |
| 172        |                                                                                                              |      |                                                                             |

| - 1 | ~   | - |
|-----|-----|---|
|     | _ , |   |
| 4.  |     |   |
|     | 7   | 5 |
|     |     | _ |
|     |     |   |

| مع         | عنوان                                                                                                        | صفحه | عنوان                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 515        | سجبرهٔ تلاوت کی فضیلت                                                                                        |      | لا کچی اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے علماء                                          |
| 515        | سجبرهٔ تلاوت كاطر بشه                                                                                        | 475  | کے لیے تعلیم                                                                                |
| 516        | المرابع المسورة انفال                                                                                        | 476  | در ہاری علماء کے لئے عبرت                                                                   |
| 516        | سورهٔ أنفالٌ كا نغارف                                                                                        | 478  | کا فروں کو جانوروں سے بدتر فر مائے جانے کی وجو ہات                                          |
| 516        | مقام ِنزول                                                                                                   | 479  | اساء حتنیٰ کے فضائل                                                                         |
| 516        | رکوع اورآیات کی تعداد                                                                                        | 480  | الله تغالی کے ننا نو ہے اساء                                                                |
| 516        | '' أنفال'نام ر كھنے كى وجبہ                                                                                  | 480  | اساء حِسنیٰ پیژه کروعا ما تگنے کا بہترین طریقه                                              |
| 516        | سورهٔ اَنفال کےمضامین                                                                                        | 481  | کوئی زمانداہلِ حق سے خالی نہ ہوگا                                                           |
| 517<br>519 | سورہُ اعراف کے ساتھ مناسبت<br>سامل میں مار سے تنہ میں ان                                                     | 482  | گنا ہوں کے باوجو زمیتیں ملنا کہیں اللّٰہ تعالیٰ کی ڈھیل نہ ہو                               |
| 519        | کامل ایمان والول کے تین اوصاف<br>خوف خدا ہے متعلق آثار                                                       | 483  | گنا ہوں کے باوجودعمر کمبی ہوتواسے بہتر نہ سمجھا جائے                                        |
| 520        | تو کل کا حقیقی معنی اور تو کل کی فضیات                                                                       | 487  | گناہ پر جلدی بکڑ نہ ہوناعذاب ہے                                                             |
| 529        | جنگ بدر میں فرشتوں نے لڑائی میں با قاعدہ حصہ لیا تھا<br>جنگ بدر میں فرشتوں نے لڑائی میں با قاعدہ حصہ لیا تھا |      | نبى كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوفَيا مت كاعلم عطا            |
|            | جنگِ احداور جنگِ حنین میں پسپائی اختیار کرنے والے                                                            | 489  | ب رسم طلبی الله تعالی علیه ورایه وسلم رسی محت مرس                                           |
| 532        | صحاب كرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم كَاثَكُم                                                           |      | یا یا ہے۔<br>مخلوق میں ہے سی کو معبود مان کر ریکار نا شرک ہے ور نہ                          |
| 533        | ہراچھے کام کی نسبت اللّٰہ تعالیٰ کی طرف کی جائے                                                              | 498  | هرگز نثرک <sup>نه</sup> بین                                                                 |
| 535        | غيب كى ايك خبر                                                                                               |      | الله تعالیٰ کے مقبول بندوں سے مدد حیا ہناا ورائبیں وسیلہ                                    |
|            | رسولِ كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ جب بَهِي بِلا تَعِيل                         | 501  | بنانا تو حی <i>د کے برخلاف نہیں</i>                                                         |
| 539        | توان کی بارگاہ میں حاضر ہوناضروری ہے                                                                         | 502  | نگاہِ بصیرت ہے دیکھنا ہی حقیقی طور پر فائدہ مندہے                                           |
|            | قدرت کے باوجود برائی ہے منع کرنا چھوڑ دیناعذابِ الٰہی                                                        | 503  | عَفُووِوِرَكَرْ رَاوِرِسِيرِتِ مُصطفًى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَمَسَلَّمَ |
| 541        | آنے کاسبب ہے<br>دیرین دی                                                                                     | 505  | شیطان کومغلوب کرنے کے طریقے                                                                 |
| 543        | نعمت کی ناشکری نعمت چھن جانے کا سبب ہے                                                                       | 508  | شیطان کے وسوسے سے بچنے کا طریقہ                                                             |
| 546        | مومن کی فراست<br>پیزور میر میر منزرن                                                                         | 510  | منتقی مسلمان اور کا فر کاحال<br>منتقی مسلمان اور کا فر کاحال                                |
| 552        | ع <b>ذاب سے امن میں رہنے ک</b> ا ذیر لیجہ<br>ک <b>افی ت</b> ذکر رہنگ کا درجافہ میں جات میں                   | 512  | امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کی ممانعت                                                          |
|            | کافرتو بہ کریتواں کے سابقہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں<br>جہادے 2 فضائل                                             |      | ، ہے۔ ہے رہ ق پر سے جات ہے۔<br>سجد وُ تلاوت کے چنداحکام                                     |
| 558        | 0 40 20 30%                                                                                                  | - '  |                                                                                             |





# وَ إِذَا سَبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى اَعْيَنْهُمْ تَفِيضُ مِنَ الرَّمُعِ وَ إِذَا سَبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى اَعْيَنْهُمْ تَفِيضُ مِنَ الرَّمُو وَ النَّالِ اللَّهُ مِنَ الْحَقِّ عَنْهُ وَلُونَ مَ النَّالُ الْمَنَا فَا كُنْبُنَا مَعَ الشَّهِدِ بْنَ ﴿ مِمَا عَرَفُوْ امِنَ الْحَقِّ عَنْوُلُونَ مَ النَّالُ الْمَنَا فَا كُنْبُنَا مَعَ الشَّهِدِ بْنَ ﴿ مِمَا عَرَفُوْ امِنَ الْحَقِّ عَيْفُولُونَ مَ اللَّهُ الْمَنَا فَا كُنْبُنَا مَعَ الشَّهِدِ بْنَ ﴿ مِنَا عَرَفُوْ امِنَ الْحَقِ عَنْ اللَّهُ الرَّالُ الْمَنَا فَا كُنْبُنَا مَعَ الشَّهِدِ بْنَ ﴿ وَالْمَنَا الْمُنَا فَا كُنْبُنَا مَعُ الشَّهِدِ بْنَى ﴿ وَالْمُنَا الْمُنَا فَا كُنْبُنَا مَعُ الشَّهِدِ بْنَى ﴿ وَلُونَ مَنَ اللَّهُ مِنَ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنَافِقُ الْمُنْ الْمُنْافِقِ مِنَ الْمُعَالِقُ الْمُنَافِقُ الْمُنْ الْمُنَافِقُ الْمُنْ الْمُنُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالُ الْمُنْ الْمُعُ السَّهِ الْمُنْ الْ

ترجیه کنزالایمان: اور جب سنتے ہیں وہ جورسول کی طرف انز انوان کی آئکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں اس لیے کہ وہ قق کو بہجان گئے کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کے گوا ہوں میں لکھ لے۔

ترجہ فیکنوُالعِرفان: اور جب بیہ سنتے ہیں وہ جورسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہان کی آنکھیں آنسوؤں سے اہل بڑتی ہیں اس لیے کہوہ ق کو بہجان گئے۔ کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے پس تو ہمیں (حق کے) گوا ہول کے ساتھ لکھ دے۔

﴿ وَإِذَا اسَمِعُواْ مَا أُنْوِلَ إِلَى الرَّسُولِ : اور جب بيلوگ أس كوسفة بين جورسول كى طرف نازل كيا گيا - ﴾ جب جبشه كى طرف بجرت كرنے والے صحابة كرام رَضِى الله تعالى عَنه بنجاشى كه در بار مين بهت تھا ور مشركين مكه كا وفد بھى وہاں موجود تھا تواس وفت نجاشى نه خواشى نے خضرت جعفر طيار دَضِى الله تعالى عَنه نه نه كا آپ رَضِى الله تعالى عَنه كى كتاب بين حضرت مع كم دَضِى الله تعالى عَنها كا ذكر ہے؟ حضرت جعفر دَضِى الله تعالى عَنه نه كا ذكر ہے؟ حضرت جعفر دَضِى الله تعالى عَنه نه نها كا ذكر ہے؟ حضرت بعضر دَضِى الله تعالى عِنه كى طرف منسوب ہے، پھر سورة مربح اور سورة الحالى چند آيات تلاوت فرما كي كم مل سورت حضرت مربح دَضِى الله تعالى عَنه وَ وَله وَسَلَم كى خدمت بين حاضر بيا اشك روال ہو گيا ـ اسى طرح جب پھر حبشہ كا وفد سركار دوعالم صَلَى الله تعالى عَليْه وَالِه وَسَلَم كى خدمت بين حاضر ہوا جس بين آل وہ اور ہوگيا ـ اسى طرح جب پھر حبشہ كا وفد سركار دوعالم صَلَى الله تعالى عَليْه وَالِه وَسَلَم كى خدمت بين حاضر ہوا جس بين آل وہ اور ہوگيا ـ اسى طرح جب پھر حبشہ كا وفد سركان واقعات كى طرف اشاره ہے ـ (١) انهى سب كے متعلق قوا اسے من كروہ لوگ بھى ذار وقطار رونے گے ـ اس آيت ميں ان واقعات كى طرف اشاره ہے ـ (١) انهى سب كے متعلق فر ما يا گيا كہ جب بيا وگ أس كوسفة بين جورسول صَلَى الله تَعالى عَليْه وَالِه وَسَلَم كى طرف انازل بيا گيا تو تم و يكھو گے كه ان كي تكھيں آنووں سے ابل پرتى بين كيونكہ وہ تن كو پيجان گئے اور وہ كتے بين: اے ہمارے دب! عَزُوجَيَّ ، ہم مُحمصطفىٰ كى آئكھيں آن نووں سے ابل پرتى بين كونكہ وہ تن كو پيجان گئے اور وہ كتے بين: اے ہمارے دب! عَزُوجَيَّ ، ہم مُحمصطفىٰ كى آئكھيں آن نووں سے ابل پرتى بين كونكہ وہ تن كو پيجان گئے اور وہ كتے بين: اے ہمارے دب! عَزُوجَيَّ ، ہم مُحمصطفىٰ كى آئكھيں آن نووں سے ابل پرتى بين كيونكہ وہ تن كو پيجان گئے اور وہ كتے بين: اے ہمارے دب! عَزُوجَيَّ ، ہم مُحمصطفىٰ كي آئكھيں آن نووں سے ابل پرتى بين كيونكہ وہ تن كونكہ الله عَنه كيونكوں كونكوں ہونے كونكوں كونكوں

1 ....مدارك، المائدة، تحت الآية: ٨٣، ص ٢٩٩.

و تفسيروم الطالجنان

صَلَى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ بِرا يمان لائے اور ہم نے اُن کے برخق ہونے کی شہادت دی، پس تو ہمیں حق کی گواہی دیئے والوں کے ساتھ لکھ دے اور ہمیں اُس حبیب صَلَّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ کی امت میں واخل فرما جور دنے قیامت تمام اُمتوں کے گواہ ہوں گے۔ (اور یہ بات انہیں انجیل سے معلوم ہو چکی تھی۔) اِس آیت سے معلوم ہوا کہ ذکر اللّی کے وقت عشق وحبت میں رونا اعلی عبادت ہے۔ اسی طرح عذا بِ اللّی کے خوف اور رحمتِ اللّی کی امید میں رونا بھی عبادت ہے۔ بہت سے عاشقانِ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جھومتے ہیں، یہ قرآن کریم سے لذت وئر ورحاصل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ کی خوشگوار ہوا سے زم شاخیں حرکت کرتی ہیں اور تلاوت کرنے والا رحمتِ اللّی کی شیم سے باتا ہے۔

### تلاوت قرآن کے 2 فضائل رہے

حضرت عائشہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْها ہے مروی ہے، دسول اللّٰه صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا دفر مایا: ''جو قرآن پڑھے میں ماہر ہے، وہ کراماً کا تبین کے ساتھ ہے اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اُس پرشاق ہے لینی اُس کی زبان آسانی ہے بہیں چلتی ، تکلیف کے ساتھ اوا کرتا ہے، اُس کے لیے دوا جر ہیں (2)۔ (3)

#### تلاوت قر آن کے وقت رونے کی ترغیب کی

تلاوت ِقر آن کے وقت رونامستحب ہے اور بیداللّٰہ تعالیٰ کے جلیل القدر بندوں کاطریقہ ہے کہ بلند مراتب پر پہنچنے کے باوجود بھی ان کی دلی کیفیات بیر ہوتی ہیں کہ جب ان کے سامنے کلام الہٰی کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو انہیں سن کروہ اللّٰہ تعالیٰ کے خوف سے رونے لگتے ہیں جبیبا کہ سورہُ مریم کی آیت نمبر 58 میں بیان ہوا، اسی طرح ان کی ایک

<sup>1 .....</sup>بخارى، كتاب الاطعمة، باب ذكر الطعام، ١٥٣٥، الحديث: ٢٧٥٥.

<sup>2 ....</sup>مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه، ص . ٠٠، الحديث: ٢٤٤ (٧٩٨).

الدوت قرآن كے مزید فضائل جانے كے لئے امير اہلسنت دَاهَتْ بَوَ كَاتُهُمُ الْعَائِيَه كارساً له' "الدوت كى فضيلت' (مطبوعه مكتبة المدينه)
 كامطالعه فرمائيں۔

اوركيفيت بيان كرتے ہوئے اللّٰه تعالى ارشادفر ما تاہے:

اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهُ المُلْمُ

ترجیه گنز العرفان: الله نے سب سے اچھی کتاب اٹاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑ ہے ہوتے ہیں جوا پنے رب سے ڈرتے ہیں بھران بدن پر بال کھڑ ہے ہوتے ہیں جوا پنے رب سے ڈرتے ہیں بھران کی کھالیں اور دل الله کی یا دکی طرف نرم پڑجاتے ہیں۔

حضرت سعد بن افی و قاص دَضِی اللهٔ تعَ الی عَنهٔ سے روایت ہے، حضور پر نور صَلَّی اللهُ تَعَ الی عَلَیْهِ وَ الله وَ سَلَّمَ نے ارشاد فرمایا" بیقر آن غم کے ساتھ نازل ہواتھا، جب تم اسے پڑھوتو روو اور اگررونہ سکوتو رونے کی شکل بنالو۔ (2) مخرت بریدہ دَضِی اللهُ تَعَ الی عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَ الی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ نے ارشا و فرمایا" قرآن

کونم کے ساتھ پڑھو کیونکہ بیٹم کے ساتھ نازل ہواہے۔ (3)

حضرت عبدالله بن عباس دَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنْهُمَا فرماتے ہیں' جبہم سورۂ سبحان میں سجدہ کی آبت پڑھوتو سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرویہاں تک کہم روؤاورا گرتم میں سے سی کی آ نکھ نہ روئے تو دل کورونا چاہئے (اور تکلف کے ساتھ روئے کا طریقہ ہے کہ دل میں جن وملال کو حاضر کرے یونکہ اس سے رونا بیدا ہوتا ہے)۔

(4)

امام محمد غزالی دَخمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں''غم ظاہر کرنے کاطریقہ یہ ہے کہ قرآن کے ڈرانے ، وعدہ اور عہد و پیمان کو یا دکر ہے بھر سوچے کہ اِس نے اُس کے احکامات اور ممنوعات میں کتنی کوتا ہی کی ہے تو اس طرح وہ ضرور غملین ہوگا اور روئے گا اور اگر غم اور رونا ظاہر نہ ہوجس طرح صاف دل والے لوگ روتے ہیں تو اس غم اور رونے کے نہ یائے جانے پر روئے کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ (5)

## وَمَالِنَالِانْ وَمِنْ بِاللَّهِ وَمَاجَاءَ نَامِنَ الْحَقِّ لا وَنَظْمَعُ آنَ يُنْ خِلْنَا

- 🕦 ۱۰۰۰۰۰ زمر: ۳۳ ـ
- 2 ....ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة والسنّة فيها، باب في حسن الصوت بالقرآن، ٢٩/٢ ١، الحديث: ١٣٣٧
  - 3 .....عجم الأوسط، باب الألف، من اسمه ابراهيم، ٢٦٦/ ١، الحديث: ٢٩٠٢.
    - 4 ..... تفسير كبير، مريم، تحت الآية: ٨٥،٧/١٥٥.
  - احياء علوم الدين، كتاب آداب تلاوة القرآن، الباب الثاني في ظاهر آداب التلاوة، ٣٦٨/١.

في المالجنان من المالجنان المنافعة

alcuega

ترجہ کنزالایمان: اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لا کیں اللّہ پراوراس حق پر کہ ہمارے پاس آیا اور ہم طبع کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارارب نیک لوگول کے ساتھ داخل کرے۔ تواللّہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں باغ دیئے جن کے نیج نہریں روال ہمیشدان میں رہیں گے یہ بدلہ ہے نیکول کا۔اوروہ جنہول نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلا کیں وہ ہیں دوزخ والے۔

قرجہا گنٹ العرفان: اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللّه پراوراس حق پرایمان نہ لائیں جو ہمار ہے پاس آیا اور ہم طبع کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارارب نیک لوگوں کے ساتھ (جنت ہیں) داخل کردے ۔ تواللّه نے اُن کے اِس کہنے کے بدلے انہیں وہ باغات عطافر مائے جن کے بنیج نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہ نیک لوگوں کی جزاہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہ دوز نے والے ہیں۔

﴿ وَمَالِنَالَا نُوْمِينِ بِاللّٰهِ: اور جميس كياب كه بم الله برايمان نه لائيس ك جب حبشه كاوفداسلام يه مشرف بهوكروايس كيا تويبوديون في أنهيس إس برملامت كى راس كے جواب ميں انہوں نے به كها كه جب حق واضح بهوگيا تو بهم كيوں ايمان نه لاتے (1) يعنى اليمى حالت ميں ايمان نه لانا قابلِ ملامت ہے نه كه ايمان لانا كيونكه ايمان لانا تو فلاحِ دارَين كا سبب ہے۔

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوالانْحَرِّمُوا طَيِّلْتِ مَا احَلَى اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا اللهُ اللهُ كَلُمُ ولا تَعْتَدُوا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى

1 .....خازن، المائدة، تحت الآية: ٢٠/١ ١٠ ٥٠.

تفسير مراط الجنان

جلدسوم

ترجمة كنزالايمان: اے ايمان والوحرام نه همراؤوه سخرى چيزين كه الله نے تنهمارے ليے حلال كين اور حدسے نه برطو بيتك حدست برا صنے والے الله كونا پيند بين ۔ اور كھا ؤجو يجھ بہيں الله نے روزى دى حلال پاكيزه اور الله سے جس برتہ بين ايمان ہے۔

قرجها کنڈالعِرفان: اے ایمان والو! ان پاکیزہ چیزوں کوحرام نہ قرار دوجنہیں اللّه نے تمہارے لئے حلال فرمایا ہے اور حدسے نہ بروطو۔ بیشک اللّه حدسے بروطنے والوں کونا پیند فرما تا ہے۔ اور جو کچھ ہمیں اللّه نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھا دُاوراس اللّه سے وُروجس برتم ایمان رکھنے والے ہو۔

﴿ لَا تُحَدِّمُواْ طَبِّلِتِ : بِإِ كَبَرَه جِيرُول كُوحِرام نَهُ هُمِراؤ - ﴾ اس آيتِ مباركه كاشانِ نزول بيه كه صحابه كرام دَخِي الله تَعَالَى عَنْهُم كَى ايك جماعت سروركا مُنات صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلْمَ كا وعظان كرايك روز حضرت عثمان بن مظعون دَخِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُم كَى ايك جماعت سروركا مُنات صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْمَ كا وعظان كرايك روز حضرت عثمان بن مظعون دَخِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كَ بِال جَع بُولَى اوراً نهول نِي آيس مِين ترك دِنيا كا عهد كيا اوراس بيا تفاق كيا كه وه ثاث بهنيس كا ورجمان في اورائه بيس اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ حَلَىٰ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ كَا عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ

### اعمال میں اعتدال کا تھم کھی

احادیثِ مبارکہ میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جن میں نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَمَسَلَّمَ نَے اعتدال کا حکم فرمایا ۔ اس کے لئے درج ذیل 3 اعتدال کا حکم فرمایا ۔ اس کے لئے درج ذیل 3 احادیث ملاحظه فرمایا ۔ اس کے لئے درج ذیل 3 احادیث ملاحظه فرمائیں ۔

(1) ...... أمّ المؤمنين حضرت عا تشه مديقه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنها فرماتى مبي "رسولِ اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَنها ان كي باس تشريف فرما يضي اللهُ تَعَالَى عَنها ان كي باس سے كرري وضرت عائشه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنها ان كي باس سے كرري وضرت عائشه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنها ان كي باس سے كرري وضرت عائشه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنها الله تَعَالَى عَنها عَنها عَنها عَنها عَنها عَنها اللهُ تَعَالَى عَنها عَنها عَنها اللهُ تَعَالَى عَنها عَنها عَ

1 ..... تفسير قرطبي، المائدة، تحت الآية: ٨٧، ٢/٦ ه ١، الجزء السأدس.

و تفسير مراط الجنان

میں، لوگ کہتے ہیں کہ بیرات بھرنہیں سونیں۔ دسول الله صَدَّی اللهُ عَدَالِهِ وَسَلَمَ نِے ارشاد فرمایا: رات بھرنہیں سونیں! انتأعمل کیا کروجتنا آسانی سے کرسکو، بخدا!الله تعالیٰ نہیں اکتائے گالیکن تم اکتاجاؤگے۔(1)

(2) ..... حضرت انس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فَر مات عِين ، رحمت عالم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ مَسْجِد عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ فَ ارشَا وَفر ما يا: بيكيا ہے؟ صحابہ وقت مسجد کے دوستونوں کے درمیان رسی تانی ہوئی تھی ، آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَنْها کی رسی ہے وہ نماز بڑھتی ہیں اور جب ان پر کرام دَضِی اللهُ تَعَالَىٰ عَنْها کی رسی ہوتی ہے وہ نماز بڑھتی ہیں اور جب ان پر شکن یاستی طاری ہوتی ہوتی ہوتی اس وقت تک نماز پڑھے جب تک وہ آسانی سے نماز بڑھ سکے اور جب اس پر مصکوں یاستی طاری ہوتو وہ بیڑھ جایا کر ہے۔ (2)

<sup>1 .....</sup>مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، ص٤٩٣، الحديث: ٢٢٠(٧٨٥).

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، ص٤٩٣، الحديث: ١٩ ٢(٤٧٨).

قرآنِ پاک ختم کرلو۔ میں نے عرض کی: میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا" پھر سات دن میں قرآنِ پاک ختم کرلواور اس سے زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو کیونکہ تمہاری بیوی کا بھی تم پرخق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پرخق ہے۔ تہمارے بھی تم پرخق ہے۔ (1)

#### حلال چیزوں کوترک کرنے کا شرعی تھم ایج

حلال چیزوں کو ترک کرنا جائز ہوتا ہے کہ ان کا کرنا کوئی فرض وواجب نہیں ہوتا کیکن جس طرح حرام کو گناہ و
نافر مانی سمجھ کر ترک کیا جاتا ہے اس طرح حلال چیزوں کو ترک کرنے کی اجازت نہیں۔ نیز کسی حلال چیزے تعلق بطویہ
مبالغہ یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ ہم نے اس کوا پنے اُوپر حرام کر لیا ہے۔ صوفیاءِ کرام دَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمُ سے جو بہت ی
جیزوں کو ترک کرنے کے واقعات ملتے ہیں وہ بطویہ علاج ہیں یعنی جس طرح بیار آدمی بہت ہی نفذاؤں کو حلال سمجھنے کے
باوجووا پنی صحت کی خاطر پر ہیز کرتے ہوئے گئی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اسی طرح صوفیاءِ کرام دَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمُ سُن
کے علاج کیلئے بعض حلال چیزوں کو حلال سمجھنے کے باوجو دیترک کردیتے ہیں انکین اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری
ہے کہ حلال چیزوں کو ترک کرنے کی اجازت تو ہے لیکن بیا جازت نہیں کہ ان کے ساتھ حرام جسیا سلوک کیا جائے۔

#### حلال چیزوں کوحرام قرار دینے کے بارے میں ایک اہم مسئلہ کھی

اس آیت مبارکہ میں پاکیزہ چیزوں کوحرام قرار دینے سے منع فرمایا،اس سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی جاہیے کہ جومقبولانِ بارگاہِ الہی کی طرف منسوب ہر چیز پر حرام کے فتو سے دینے پر لگے رہتے ہیں اور ہر چیز میں انہیں شرک ہی سوجھتا ہے۔

1 ....مسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر... الخ، ص٥٨٥، الحديث: ١٨٢ (٩٥١).

مَن الْطَالِحِنَان ﴿ تَفْسِيْرِ صِرَاطًا لِحِنَانَ

## اَ يَامِرُ ذَٰ لِكَ كَفَّامَةُ الْبَانِكُمُ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوۤ الْبَانَكُمْ اللَّهُ اللّ

ترجہ کا کنوالایمان: اللّٰہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط نہی کی قسموں پر ماں ان قسموں پر گرفت فر ما تا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا توالی قسم کا بدلہ دس مسکینوں کو کھانا دینا اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہواس کے اوسط میں سے یا نہیں کپڑے دینا یا ایک بردہ آزاد کرنا تو جوان میں سے کچھنہ یائے تو تین دن کے روزے یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھاؤ اوراپنی قسموں کی حفاظت کرواسی طرح اللّٰہ تم سے اپنی آبیتیں بیان فر ما تا ہے کہ بیس تم احسان مانو۔

ترجہائیکنڈالعرفان: اللّٰہ تہہیں تبہاری فضول قسموں برنہیں بکڑ ہے گاالبتہ ان قسموں برگرفت فرمائے گاجنہیں تم مضبوط
کرلوتو البی قسم کا کفارہ دس مسکینوں کواس طرح کا درمیانے درجے کا کھانا دینا ہے جوتم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہویا اُن
دس کو کپڑے دینا ہے یا ایک مملوک (غلام یا لونڈی) آزاد کرنا ہے تو جونہ پائے تو تین دن کے روزے بہتمہاری قسموں کا
کفارہ ہے جب قسم کھاؤاورا بنی قسموں کی حفاظت کرد۔ اس طرح اللّٰہ تم سے ابنی آبیتیں بیان فرما تا ہے تا کتم شکر گرارہ وجاؤ۔

﴿ لَا يُوَّا خِنُكُمُ اللّهُ عِاللّهُ عِنَا اللّهُ عَمَانِكُمُ : اللّه تهمين تهماری فضول قسموں برنہیں پکڑے گا۔ اس سے بہلی آیت میں بیان ہوا کہ صحابہ کرام دَضِیَ اللّهُ تَعَانیٰ عَنْهُم کی ایک جماعت نے صانے پینے کی چند حلال چیزیں اور پھی ابن اپنے او پر حرام کر لئے اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی منزید یہ کہ اس پر انہوں نے قسمیں بھی کھالیں۔ جب اللّه تعالیٰ نے انہیں اس چیز سے نے کیا تو انہوں نے عرض کی: یاد سول اللّه اصلّی الله اَعَلَیٰهِ وَالِهِ وَسَلّمَ ، اب ہم اپنی قسموں کا کیا کریں؟ اس پر الله تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی جس میں قسم کے احکام بیان کئے گئے۔ (1)



نشم کی تاین قشمیں ہیں:

1 ..... تفسير كبير، المائدة، تحت الآية: ٩٨،٤١٨،١ ٩-١١٤.

**■ ﴿ تَفَسَيْرِ صِرَاطُ الْجِنَانَ** 

(1).....ىيىن ئۇلىيىنى غلط نهى كى قىم ئىدە دەسىم ئىدە دى كى قاقعە كواپىخ خىيال بىل شىچىچ جان كرفتىم كھالے اور حقيقت بىل دەلىيانە ، دورايىي قىم بركفارە نېيىل ب

(2).....يمينِ عُموس يعنى جھوٹی قتم کسی گزشتہ واقعے کے متعلق جان بوجھ کرجھوٹی قتم کھانا ،بیرام ہے۔

(3) ..... یمبین مُنعقده، جو کسی آئنده کے معاملے پراسے بورا کرنے یا بورانہ کرنے کیلئے کھائی جائے ، کسی صحیح معاملے پر کھائی گئی ایسی شم نوڑ نامنع بھی ہے اوراس بر کفارہ بھی لازم ہے۔ قتم کی تیسری صورت برہی کفارہ لازم آتا ہے۔

## فشم كا كفاره ﴿

یہاں آبت مبارکہ میں شم کا کفارہ بیان کیا گیا ہے اور شم کا کفارہ یہ ہے کہا گرکوئی شم تو ڑ بے توایک غلام آزاد کر بے یا دس مسکینوں کو کیڑ ہے بہنائے ۔ان تینوں میں سے کوئی یا دس مسکینوں کو کیڑ ہے بہنائے ۔ان تینوں میں سے کوئی محمی طریقہ اختیار کرنے کی اجازت ہے اورا گرنتیوں میں سے سی کی بھی طافت نہ ہوتو مسلسل تین روز بے رکھنا کفارہ ہے۔

## منتم کے کفارے کے چندمسائل آج

فتم کے کفارے سے متعلق چندمسائل یا در کھیں:

- (1)....مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ہجائے انہیں صدقہ فطر کی مقدار بھی دیسکتا ہے۔
  - (2) ..... ہے تھی جائز ہے کہ ایک مسکین کودس روز دیدے یا کھلا دیا کرے۔
- (3)..... بہت گھٹیافتنم کا کھانا کھلانے کی اجازت نہیں ، درمیانے درجے کا ہونا جا ہیے۔
- (4) .....مسکینوں کو کپڑے بہنائے تو وہ بھی درمیانے درجے کے ہونے جا ہئیں اور درمیانے درجے کے وہ ہیں جن سے اکثر بدن ڈھک سکے اور درمیانے درجے کے لوگ پہنتے ہوں یعنی سوٹ بہت گھٹیانہ ہوا ور تین مہینے تک چل سکتا ہو۔
- (5).....روز ہسے کفارہ جب ہی اوا ہوسکتا ہے جب کہ کھانا کھلانے ، کیڑ اوینے اور غلام آزاد کرنے کی قدرت نہ ہو۔
  - (6)....روزے رکھنے کی صورت میں ضروری ہے کہ بیروزے مسلسل رکھے جا تیں۔
    - (7) ..... كفار فشم توڑنے سے پہلے دینا درست نہیں۔

مشورہ بنتم کے بارے میں کچھ کلام سورہ کتھ ہے گار ہوں کی آیت نمبر 224 اور 225 کے تخت تفسیر میں گزر چکا ہے وہاں سے اس کا مطالعہ فرما کیں ، نیز قسم اور اس کے کفارے کے بارے میں مزید نفصیل جاننے کیلئے بہار شریعت حصہ 9 سے دوقتم کا بیان 'مطالعہ فرما کیں۔

و تفسير صراط الجناد

(وَاحْفَظُوْااَ يُبِيانَكُمْ: اورا بِی قسمول کی حفاظت کرو۔ پ قسم کی حفاظت کا حکم ہے اور وہ بیہ کہ انہیں پورا کروا گراس میں شرعاً کوئی حرج نہ ہوا ور ریجی حفاظت ہے کہ قسم کھانے کی عادت ترک کی جائے (1)۔ (2)

## يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوَ الِقَمَا الْخَدْرُ وَالْبَشِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزُلامُ يَا الْخَدْرُ وَالْبَشِرُ وَالْاَنْكُمْ وَالْاَزُلامُ يَا الْفَيْطِينَ فَاجْتَذِبُولُا لَكُمْ تَفْلِحُونَ ۞ مِيْجُسُ هِنْ عَبَلِ الشَّيْطِينَ فَاجْتَذِبُولُا لَكُمْ تَفْلِحُونَ ۞

ترجمة كنزالايمان: الايمان والوننراب اورجُوااوربت اور پانسے نا باك ہى بيں شيطانی كام توان سے بچتے رہنا كه تم فلاح پاؤ۔

ترجہ انگنزالعِرفان: اے ایمان والو! شراب اور جوااور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیرنا یاک شیطانی کام ہی ہیں توان سے بچتے رہوتا کہتم فلاح یاؤ۔

﴿ رَبِ جُسُ مِنْ عَبَلِ الشَّبُطِنِ: ناباک شیطانی کام ہیں۔ ﴾ اس آیت مبارکہ میں چار چیز وں کے نجاست وخباشت اور ان کا شیطانی کام ہونے کے بارے میں بیان فر مایا اور ان سے نجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ چار چیزیں یہ ہیں: (1) شراب۔ (2) جوا۔ (3) اَنصاب یعنی بت۔ (4) اَزلام یعنی پانسے ڈالنا۔ ہم یہاں بالتر تیب ان چاروں چیز وں کے بارے میں تفصیل بیان کرتے ہیں۔

(1) .... بشراب مدرُ الشريعة مفتى المجدعلى اعظمى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين الشراب بيناحرام ہے اوراس كى وجہ سے بہت سے گناہ بيدا ہوتے ہيں، الہٰ ذاا گراس كومعاصى (يعني گناہوں) اور بے حيائيوں كى اصل كہا جائے تو بجاہے \_(3)

حضرت معا ذرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، حضورِ افترس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهُ الرشا وفر ما يا "

شراب ہرگز نہ پوکہ ہے ہر بدکاری کی اصل ہے۔ <sup>(4)</sup>

1 سستفسير بغوى، المائدة، تحت الآية: ٨٩ / ١٥٠.

**2** ....فتم کے بارے میں معلومات عاصل کرنے کے لئے رسالہ' فتم کے بارے میں مدنی پھول' (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ ) کا مطالعہ بھی مفید ہے۔

€ ..... بہارشر بعت ،حصہ نم ،شراب پینے کی حد کا بیان ،۳۸۵/۲ س

4 .....مسند امام احمد، مسند الانصار، حديث معاذ بن جبل، ٢٤٩/٨ ، الحديث: ٢٢١٣٦.

فَ الْحَالَ الْحِنَانَ ﴿ تَفْسِيْرُومَ لِطَالْحِنَانَ الْحِنَانَ الْحِنَانَ الْحِنَانَ الْحِنَانَ الْمُعَالَّ

## شراب پینے کی وعیدیں کھا

(2) .....حضرت ابو ما لک اشعری دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهٔ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَی اللهٔ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نے ارشا و فرما یا 'میری امت کے پچھلوگ شراب پیس گے اوراس کا نام بدل کر پچھاور رکھیں گے، ان کے سرول پر باج بجائے جائیں گے اوراس کا نام بدل کر پچھاور رکھیں گے، ان کے سرول پر باج بجائے جائیں گے اورائ کا نیس گی ۔ اللّٰه تعالَیٰ انہیں زمین میں دصنساد ہے گا اوران میں سے پچھلوگوں کو بندر اور سور بناد ہے گا۔ (2) ۔۔۔۔۔ حضرت ابوا مامہ دَضِیَ اللّٰه تَعَالَیٰ عَنهُ سے روایت ہے، دسولُ اللّٰه صَلَی اللّٰه عَالَیٰ عَلیْهِ وَاللهٖ وَسَلّمَ نے فرمایا: اللّٰه تعالَیٰ فرما تا ہے" فتم ہے میری عزت کی! میراجو بندہ شراب کی ایک گھونٹ بھی ہے گا میں اس کو اُتنی ہی پیپ پلاوں گا اور جو بندہ میرے خوف سے اُسے بچھوڑ ہے گا میں اس کو حض قدس سے بلاوں گا۔ (3)

### شراب حرام ہونے کا 10 انداز میں بیان

اس آبت اوراس سے بعدوالی آبت میں شراب کے حرام ہونے کو 10 مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے:

- (1) .... شراب کوجوئے کے ساتھ ملایا گیاہے۔
  - (2) ....بتول كساته ملايا كياب\_
  - (3) .... شراب کونا پاک قرار دیا ہے۔
    - (4) ....شیطانی کام قرار دیا ہے۔

1 .....ترمذي، كتاب البيوع، باب النهي ان يتحذ الخمر حلاً، ٤٧/٣، الحديث: ٩٩١.

2 .....ابن ماجه، كتاب الفتن، باب العقو بات، ٤٠٢٠، الحديث: ٢٠٤٠.

3 .....مسند امام احمد، مسند الانصار، حدیث ابی امامة الباهلی، ۲۸٦/۸، الحدیث: ۲۲۲۸۱.

- (5) ....اس سے بیخنے کا حکم ویا ہے۔
- (6) ..... كامياني كامداراس سے بيخ پرركھا ہے۔
- (7)..... شراب كوعداوت اور بغض كاسبب قرار ديا ہے۔
- (8,9).... شراب كوذ كرُ اللّه اورنماز سے رو كنے والى چيز فرمايا ہے۔
  - (10) سال سے بازر سنے کا تاکیدی تھم دیا ہے۔

### شراب نوشی کے نتائج کھی

یہاں ہم شراب نوشی کے چندوہ نتائج ذکر کرتے ہیں جو بوری دنیا میں نظر آرہے ہیں تا کہ مسلمان ان سے عبرت حاصل کریں اور جو مسلمان شراب نوشی میں مبتلا ہیں وہ اپنے اس برے مل سے باز آ جائیں۔

- (1)..... شراب نوشی کی وجہ سے کروڑ وں افراد مختلف مُہلک اور خطرنا ک امراض کا شکار ہور ہے ہیں۔
  - (2) .....لا کھوں افراد شراب نوشی کی وجہ سے ہلاک ہور ہے ہیں۔
  - (3) ....زیاد و ترسر ک حادثات شراب بی کرگاڑی چلانے کی وجہ سے ہورہ ہیں۔
  - (4) ..... ہزاروں افراد شرابیوں کے ہاتھوں بے قصور قبل وغارت گری کا نشانہ بن رہے ہیں۔
    - (5) .....لا کھوں عور تیں شرا بی شو ہروں کے ظلم وستم کا نشانہ بنتی ہیں۔
    - (6).....لاکھوںعور تیں شرابی مردوں کی طرف سے جنسی حملوں کا شکار ہور ہی ہیں۔
- (7).....والدین کی شراب نوشی کی وجہ سے زندگی کی تو انائیوں سے عاری اور مختلف امراض میں مبتلا بچے پیدا ہورہے ہیں۔
  - (8) .....لا کھوں بچ شرانی والدین کی وجہ سے بیمی اوراسیری کی زندگی بسر کرنے پرمجبور ہیں۔
  - (9).... بشرانی شخص کے گھر والے اور اہل وعیال اس کی ہمدر دی اور پیار و محبت سے محروم ہورہے ہیں۔
- (10) .....ان نقصانات کے علاوہ نمراب کے اقتصادی نقصانات بھی بہت ہیں کہ اگر نفر اب کی خرید وفر وخت اور امپورٹ ایکسپیورٹ سے حاصل ہونے والی رقم اور ان اخراجات کا موازنہ کیا جائے جو نفراب کے برے اثرات کی روک تھام پر ہوتے ہیں توسب پرواضح ہوجائے گا کہ نفراب سے حاصل ہونے والی آمدنی ان اخراجات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں

1 ..... تفسيرات احمدي، المائدة، تحت الآية: ٩٠ ص ٣٧٠.

جواس کے برے نتائج کودورکر نے پر ہورہ ہے ہیں، مثال کے طور پر شراب نوشی کی وجہ ہے ہونے والی نفسیاتی اور دیگر ہاریوں کے علاج، نشے کی حالت میں ڈرائیورنگ سے ہونے والے حادثات، پولیس کی گرفتاریاں اور جتیں، شراہیوں کی اولاد کے لئے پرورش گاہیں اور جسپتال، شراب سے متعلقہ جرائم کے لئے عدالتوں کی مصروفیات، شراہیوں کے لئے قیدخانے وغیرہ امور پر ہونے والے اخراجات دیجھے جائیں تو بیشراب سے حاصل ہونے والی آمدنی سے کہیں زیادہ نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ پچھ نقصانات تو ایسے ہیں کہ جن کاموازنہ مال ودولت سے کیا ہی نہیں جاسکتا جسے یا کے نسلوں کی بناہی، سستی، براہ روی، ثقافت و تدن کی لیسماندگی، احساسات کی موت، گھروں کی بناہی، آرزوؤں کی بربادی اور صاحبانِ فکرا فراد کی دمافی صلاحیتوں کا نقصان، یہ وہ نقصانات ہیں جن کی تلافی رویے پیسے سے کسی صورت ممکن ہی نہیں۔ الله تعالی مسلمانوں کوعقل سلیم اور ہدایت عطافر مائے اور شراب نوشی کی آفیہ بدسے نجات عطافر مائے۔ نہیں۔ الله تعالی مسلمانوں کوعقل سلیم اور ہدایت عطافر مائے اور شراب نوشی کی آفیہ بدسے نجات عطافر مائے۔ (2) ۔۔۔۔۔ جوا اعلی حضرت امام احدر ضاخان دَخمَةُ اللّٰهِ تَعَانی عَلَیٰهِ فَر مَاتِ ہِیں: جوئے کارویہ قطعی حرام ہے۔ (1)

### جوئے کی مذمت میں 2احادیث رہے

احادیث میں جوئے کی شدید مدمت بیان کی گئی ہے چنانچے جوئے کے ایک کھیل کے بارے میں حضرت بریدہ دُضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ عَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ ال

اور حضرت البوعبد الرحمان عظمی دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَنهُ سے روایت ہے، حضویِ اقدی صَلّی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ نَے اور حضرت البوعبد الرحمان علیہ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَنهُ سے روایت ہے، حضوی اللّم اللّه عَنه اللهِ اللّه وَسَلّم اللّهِ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهِ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهُ وَسَلّمَ مَن اللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّمَ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

## جوئے کے دنیوی نفصانات رکھیج

وین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہراس عمل اور عاوت سے روکا ہے جس سے ان کا مالی اور جسمانی نقصان وابستہ ہمواور وہ انہیں اللّٰہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے۔ایسی بے شار چیز وں میں سے ایک چیز جوابازی ہے جو کہ

- 🚹 ..... نمآوی رضویه، ۱۹ / ۲۳۲\_
- 2 .....مسلم، كتاب الشعر، باب تحريم اللعب بالنردشير، ص ٢٤٠، الحديث: ١٠(٠٦٠).
- 3 .....مسند امام احمد، احاديث رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ٩/٠٥، الحديث: ٩٩٠.

معاشرتی امن وسکون اور باہمی محبت و ریکا نگت کے لئے زہر قاتل سے بڑھ کر ہے اور قرآن وحدیث میں مختلف انداز سے مسلمانوں کواس شیطانی عمل سے روکا گیا ہے کیکن افسوس کہ فی زمانہ مسلمانوں کی ایک تعداداس خبیث ترین عمل میں ببتلا نظرآ رہی ہے اور بیلوگ دنیاوآخرت کے لئے حقیقی طور پر مفید کا موں کو چھوڑ کرا پنے شب وروز کوائ عمل میں لگائے ہوئے میں اوران کی اسی روش کا متیجہ ہے کہ ان مسلمانوں کی نہ تو دنیوی پسماندگی دور ہور ہی ہے اور نہ ہی وہ اپنی اخر وی کا میا بی کے لئے بچھر کر بار ہے ہیں۔ ہم یہاں جوئے بازی کے 3 دنیوی نقصانات و کر کرتے ہیں تا کہ مسلمان انہیں ہڑھ کرا پنی حالت پر بچھر حم کریں اور جوئے سے باز آ جائیں۔

- (1) .....جوئے کی وجہ سے جوئے بازوں میں بغض،عداوت اور دشمنی پیدا ہوجاتی ہے اور بسااوقات کل وغارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔
- (2) ..... جوئے بازی کی وجہ سے مالدارانسان کھوں میں غربت وافلاس کا شکار ہوجاتا ہے، خوشحال گھر بدحالی کا نظارہ بیش کرنے لگتے ہیں، اچھا خاصا آ دمی کھانے پینے تک کامختاج ہو کررہ جاتا ہے، معاشرے میں اس کا بنا ہوا وقار ختم ہو جاتا ہے اور ساج میں اس کی کوئی قدر و قبمت اور عزت باتی نہیں رہتی۔
- (3) .....جوئے بازنفع کے لا لیج میں بکثرت قرض لینے اور بھی بھی سودی قرض لینے پر بھی مجبور ہوجا تا ہے اور جب وہ قرض ادانہیں کر پاتایا اسے قرض نہیں ملتانو وہ ڈاکہ زنی اور چوری وغیرہ میں مبتلا ہوجا تا ہے جتی کہ جوئے باز چاروں جانب سے مصیبتوں میں ایسا گھر جاتا ہے کہ بالآخروہ خودکشی کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطافر مائے اور انہیں اس شیطانی عمل سے بیجنے کی تو فیق عطافر مائے۔
- (3) .....ا نصاب حضرت عبدالله بن عباس دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُ سے مروی ہے کہ اس سے مرادوہ پھر ہیں جن کے بیس کفارا بینے جانورون کے کرتے تھے۔ (1)

امام عبد الله بن احمد عنى دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين السيمراد بت بين كيونكه انهين نصب كركان كى يوجاكى جاتى سے مراد بت بين كيونكه انهين نصب كركان كى يوجاكى جاتى ہے۔

علامها بوحیان محمد بن بوسف اندسی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں''اگرانصاب سے مرا دوہ بیخر ہوں جن کے

1 سسابن كثير، المائدة، تحت الآية: ٩٠ ، ٢١/٣ .

2 .....مدارك، المائدة، تحت الآية: ٩٠، ص٢٠٣.

پاس کفارا پنے جانور ذکح یا نحر کرتے تھے توان پیخروں کونا پاک اس کئے کہا گیا تا کہ کمز درا بمان والے مسلمانوں کے دلوں میں اگران کی کوئی عظمت باقی ہے تو وہ بھی نکل جائے ،اورا گرانصاب سے مرادوہ بت ہوں جن کی اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہوں یا نہیں) تو انہیں نا پاک اس لئے کہا گیا تا کہ سب پراچھی طرح واضح ہوجائے کہ جس طرح اُصنام سے بچناوا جب ہے اسی طرح انصاب سے بچنا بھی واجب ہے۔ (1)

(4) .....ازلام ۔ زمانۂ جاہلیت میں کفار نے تین تیر بنائے ہوئے تھے،ان میں سے ایک پرلکھا تھا''ہاں' دوسرے پرلکھا تھا ''نہیں' اور تیسرا خالی تھا۔ وہ لوگ ان تیروں کی بہت تعظیم کرتے تھا اور یہ تیر کا ہنوں کے پاس ہوتے اور کعبہ معظمہ میں کفارِ قرلیش کے پاس ہوتے تھے (جب انہیں کوئی سفریا ہم کام در پیش ہوتا تو وہ ان تیروں سے پانے ڈالتے اور جوان پرلکھا ہوتا اس کے مطابق عمل کرتے تھے)۔ برندوں سے اور وحشی جانوروں سے براشگون لینا اور کتا بول سے فال نکالنا وغیرہ بھی اسی میں داخل ہے۔ (ع

#### کا ہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے کی مذمت ایج

احادیث میں کا ہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے کی شدید ندمت کی گئی ہے، ان میں سے 3 احادیث درج ذیل ہیں:

(1) .....حضرت ابو ہر ہیرہ دَضِی اللهُ تعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، سرکا رِ دوعالم صَلَّی اللهُ تعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا:

"جوکسی نجومی یا کا ہن کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی تو گویا اِس نے اُس کا انکار کر دیا جو (حضرت) محمد
صَلَّی اللهُ تعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِرِنا زَلَ کِیا گیا۔ (3)

- (2) .....حضرت واثلہ بن استقع رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ ہے مروی ہے ،سرورِ عالم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا دفر مایا: "جوکا بہن کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو جالیس (40) را تول تک اس کی توبدروک دی جاتی ہے اور اگراس نے اس کی تقد بی کی تو کفر کیا۔ (4)
- (3) .....حضرت قبیصه رَضِیَ اللَّهُ تَعَالَی عَنُهُ سے روایت ہے ، نبی کریم صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِه وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: '' خط کھینچیا ، فال نکالنااور برند ہے اُڑا کرشگون لیناجبت (لیعنی شیطانی کاموں) میں سے ہے۔ (5)
  - 1 ---- البحر المحيط، المائدة، تحت الآية: ٩٠، ١٦/٤.
    - 2 .....البحر المحيط، المائدة، تحت الآية: ٩٠، ٢/٤.
  - الحديث: ٥١. الحديث: ٥١. التشديد في اتيان الكاهن و تصديقه، ١٥٣/١ ١، الحديث: ٥١.
    - 4 .....معجم الكبير، ابوبكر بن بشير عن واثلة، ٢٢/٩٢٢، الحديث: ٩٦٩.
    - 5 .....ابو داؤد، كتاب الطب، باب في الخط و زجر الطير، ٢٢/٤، الحديث: ٧٠٩٠.

فَ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِ

#### آيت وفَاجْتَنِبُولُالعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ "سمعلوم بونے والےمسائل

اس آیت سے دومسئلے معلوم ہوئے:

(1) ..... صرف نیک اعمال کرنے سے کامیا بی حاصل نہیں ہوتی بلکہ برے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہے۔ بیدونوں تقویٰ کے دو پر ہیں، پرندہ ایک پرسے ہیں اڑتا۔

(2)....نیکیاں کرنااور برائیوں سے بچناد نیااوردکھلا وے کے لئے نہ ہونا چاہئے بلکہ کامیابی حاصل کرنے کے لئے ہونا چاہئے۔

إِنَّمَايُرِيْ الشَّيْطِيُّ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَسْرِ وَ الْبَيْسِرِوَ يَصُلَّاكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَوْةِ فَهَلَ اَنْتُمُ مُّنْتَهُوْنَ ﴿

ترجههٔ کنزالایمان: شیطان بہی حیابتا ہے کہتم میں بیر اور دشمنی ڈلواوے شراب اور جوئے میں اور تمہیں اللّٰه کی یا داور نماز سے روکے تو کیاتم باز آئے۔

ت<mark>رجبهٔ کنزُالعِرفان: شیطان تو یهی چاهتا ہے که شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان شمنی اور بغض و کبینه ڈال</mark> دے اور تہمیں اللّٰه کی یادسے اور نماز سے روک دے تو کیاتم باز آتے ہو؟

﴿ اِنْتَمَالُيرِ بِينُ الشَّيْطِانَ تَوْ عِلْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَذَوْ مَلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَذَوْ مَلَ اللَّهُ عَذَوْ مَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الل

## وَاطِيعُواالله وَاطِيعُواالرَّسُولَ وَاحْنَامُ وَا خَانَ ثُولَيْتُمْ فَاعْلَمُوا النَّهَ وَاطِيعُوا النَّهُ وَا

1 .....بغض کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرنے نے لئے کتاب دوبغض وکبینہ' (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کامطالعہ فرمائیں۔

إلى الماير من الطالحينان إلى الماية الماية

#### عَلَى رَسُولِكَ الْبُلِحُ الْمُبِدِينُ ﴿

ترجية كنزالايمان: اورحكم ما نوالله كااورحكم ما نورسول كااور هوشيار رهو پهرا گرتم پهرجاؤ توجان لوكه بهار بيرسول كاذمه صرف واضح طور برحکم پہنچادیناہے۔

ترجيه كَنْوَالعِرِفَان: اور اللّه كاحكم ما نو اور رسول كاحكم ما نو اور بهوشيار ربو پھرا گرتم پھر جا وَ تو جان لوكه بهار بے رسول بر تو صرف واضح طور پربلیغ فرما دینالا زم ہے۔

﴿ وَالطِبْعُوااللَّهَ وَاطِبُعُواالرَّسُولَ: اورالله كاحكم مانواوررسول كاحكم مانوب الله تعالى اوراس كحبيب صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِدِ وَسَلَّمَ نِي جَس كام كاتمهم يربيا ورجس كام مينع كيااس ميں ان كاتحكم ما نواورا حكامات اورممنوعات ميں الله تعالى اوراس كے حبيب صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى مَخَالَفت كرنے سے وُرو، پھرا كرتم أس سے منه موڑلوجس كا تهمين حكم ديا گيااور جس منع كيا گيا توجان لوكهاس سے ہمارے حبيب صَدَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ كَا كُوكَى نقصان نهيں كيونكه بهار برسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّهَ بِرِتُو صرف واضح طور برِّبليغ فرما وينالا زم ہے، بلكه اس ميں تمها راا بنا نقصان ہے کہتم اپنے اعراض کی وجہ سے اللّٰہ تعالٰی کی ناراضی اوراس کےعذاب کے ستحق تھہرو گے۔(1)

كيس على النين امنواوعب لواالصلطب جناع فيهاطعو اذاما اتَّقَوُا وَالمَنْوَا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ ثُمَّ اتَّقَوُا وَالمَّوْا ثُمَّ اتَّقَوُا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿

ترجمهٔ كنزالايمان: جوايمان لائے اور نيك كام كيان ير يجھ كناه ہيں ہے جو يجھانہوں نے چکھا جب كه ڈريں اور ایمان رهیس اور نیکیاں کریں بھرڈ ریں اورا بمان رهیس بھرڈ ریں اور نیک رہیں اور اللّه نیکوں کو دوست رکھتا

ازِن، المائدة، تحت الآية: ٩٢، ١/٥٢٥، مدارك، المائدة، تحت الآية: ٩٢، ص ٢٠٣، ملتة

فسيرصراط الحنان

ترجیه کنزالعِرفان: جوا بمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے ان پرکھانے میں کوئی گناہ نہیں جب کہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور اچھے مل کریں پھر ڈریں اور ایمان رکھیں پھر ڈریں اور نیکیاں کریں اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرما تاہے۔

﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ المَنْوَاوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ جُنَاحٌ: جوايمان لائة اورانهون نيكمل كان يركوني كناه بيس - ﴾ بيآ يت مباركه أن صحابهُ كرام دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰءَ نُهُم كَنْ مِين نازل ہوئی جوشراب حرام كئے جانے ہے بہلے و فات با جكے تتھاور چونکہ شراب حرام نہ تھی تو وہ بی لیا کرتے تھے۔ جب اُن کے بعد شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو صحابۂ کرام دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم كُواُن كَي فَكَرِمُونَى كَه أَن سِي شراب كِمتعلق يوجه بي كي يانهيس؟ (1) نيز جوصحابة كرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم دیگرشہروں میں موجود میں اور انہیں اس بات کاعلم ابھی نہیں ہوا کہ الله تعالیٰ نے شراب حرام قر اردے دی ہے، اگروہ اِس لاعلمی *کے پچھ عرصہ میں شراب بی لیس تو*ان کے بارے میں کیاتھم ہے؟ اُن کے حق میں ہیآ یت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے جن نیک ایما نداروں نے بچھ کھایا پیاوہ گنبگارنہیں ،اسی طرح جنہیں حرمت کا تحکم نازل ہوجانے کاعلم نہیں ان پرجھی تھکم کی معلومات ہونے سے پہلے شراب بی لینے کی صورت میں مجھے گناہ نہیں۔ اِس آبیتِ مبارکہ میں لفظ 'اثَّقَوّا' 'جس کے عنیٰ ڈرنے اور بر ہیز کرنے کے ہیں ، تنین مرتبہ آیاہے: پہلے سے مرا د شرک سے بچنا، دوسرے سے مرادتمام حرام کا موں اور گنا ہوں سے بچنا اور تیسرے سے مرادشبہات کا ترک کر دینا ہے۔ <sup>(2)</sup> بعض مفسرین نے فرمایا کہ پہلے سے مراد تمام حرام چیزوں سے بچنااور دوسرے سے اُس پر قائم رہنااور تیسرے سے مراد وجی کے نازل ہونے کے زمانے میں پا اُس کے بعد جو چیزیں منع کی جائیں اُن کوچھوڑ دیتا ہے۔<sup>(3)</sup> بعض مفسرین نے بیمعنی بیان کیا کہ پہلے بھی گنا ہوں سے بیچتے رہے ہوں اوراب بھی بیچتے رہیں اورآ ئندہ جھی بیچتے رہاں۔ <sup>(4)</sup>

يَا يُهَا النِينَ امَنُواليَبُلُو تَكُمُ اللهُ فِشَى عِضِ الصَّيْدِ تَنَالُوْ الْيَبِكُمُ وَ لِيَا يُكُمُ وَ لِيَا يُعُمَا اللهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْعَيْبِ فَمَنِ اعْتَلَى بَعْلَ ذُلِكَ مِمَا حُكُمْ لِيَعْلَمُ اللهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْعَيْبِ فَمَنِ اعْتَلَى بَعْلَ ذُلِكَ مِمَا حُكُمْ لِيَعْلَمُ اللهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْعَيْبِ فَمَنِ اعْتَلَى بَعْلَ ذُلِكَ

1 .....ترمذى، كتاب التفسير، باب ومن سورة المائدة، ٥٨/٥، الحديث: ٦٢ . ٣٠.

2 .....مدارك، المائدة، تحت الآية: ٩٣، ص٢، ٣.

3 .....خازن، المائدة، تحت الأية: ٩٣، ١/٥٢ه، مدارك، المائدة، تحت الآية: ٩٣، ص٣٠٣، حمل، المائدة، تحت الآية: ٩٣، ٢٧٣/٢.

4 .....تفسيركبير، المائدة، تحت الآية: ٩٣، ٤٢٧/٤.

في الطالحينان عنوم الطالحينان

#### فَلَهُ عَنَا الْكِالِيمُ اللهُ

ترجیہ کنوالایمان: اے ایمان والوضر ور اللّٰہ تہہیں آز مائے گا ایسے بعض شکار سے جس تک تمہارے ہاتھ اور نیز بے پہونچیں کہ اللّٰہ بہچان کراد ہان کی جواس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں پھراس کے بعد جوحد سے بڑھے اس کے لئے در دناک ہزاہے۔

ترجہہ کا کا الحوفان: اے ایمان والو! ضرور الله ان شکاروں کے ذریعے جن تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکیس کے ترجہہ کا کا کہ الله ان لوگوں کی بہچان کرادے جواس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں پھراس (ممانعت) کے بعد جو حدسے بڑھے تواس کے لئے در دناک عذاب ہے۔

احرام میں تھے۔اُ س حالت میں وہ اِس آ زمائے گا۔ کہ 6 جمری جس میں حدید کا واقعہ پیش آیا، اس سال مسلمان حالت احرام میں تھے۔اُ س حالت میں وہ اِس آ زمائش میں ڈالے گئے کہ شکار کئے جانے والے جانو راور پر ندے بردی کثرت سے آئے اوراُن کی سوار یوں پر چھاگئے۔ اتنی کثرت تھی کہ صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تعَالٰی عَنْهُم کیلئے انہیں جھیا رہے شکار کرلیتا بلکہ ہاتھ سے پکڑلینا بالکل اختیار میں تھا، اس کے متعلق الله تعالٰی نے بیر آیت نازل فرمائی (1) لیکن صحابہ کرام دَضِیَ الله تعالٰی عَنْهُم کیلئے انہیں کی پابندی میں ثابت قدم رہا ورحالت احرام میں شکار نہ کیا۔ اس سے صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تعالٰی عَنْهُم کی عظمت بھی فا ہر ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کی گناہ کے اسباب ومواقع جس قدر کثرت سے موجود ہوں ان سے بچنی عظمت بھی فا ہر ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کی گناہ کے اسباب ومواقع جس قدر کثرت سے موجود ہوں ان سے بچنی میں اتناہی زیادہ تو اب ہے، جیسے نو جوان کو تفوی کی و بر ہیز گاری اور پارسائی کا ثواب بوڑھے کی بینسبت زیادہ ہے۔ یونبی عبر ہورے اوگوں کے درمیان جی نیک رہنے والے سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیٰ والم اللہ فوالگ کو اور لیخ کا واقعہ بھی اس بات کی تو ی دلیل ہے کین یہاں یہ یا در ہے کہ اِن باتوں کا میہ طلب نہیں کہ برے دوستوں کی صحبت میں رہ کریا گناہ کی جگہ جا کر نیک بند کی کوشش کرے تا کہ زیادہ بڑا متی بند بلک حتی الامکان ایک صحبت اور متام سے بچناہی بچا ہے کہ زیادہ تو تو کی کی امید پر کہیں اصل بی سے نہا کہ دیکا الامکان ایک صحبت اور متام سے بچناہی بچا ہی کہ زیادہ تو تو کی کی امید پر کہیں اصل بی سے نہ جائے رہیں۔

1 ....خازن، المائدة، تحت الآية: ٩٤، ١/٥٢٥.

عَنْسَيْرُ صِرَاطًا لَجِنَانَ ﴿ تَفْسَيْرُ صِرَاطًا لَجِنَانَ

يَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوالا تَقْتُلُوا الصَّيْلَ وَانْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلُوا الصَّيْلَ وَانْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلُوا الصَّيْلَ وَاعْدُلُ مِنْكُمْ وَمَنْ عَادُ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ وَمَنْ عَادُ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْكُونُ وَانْتِقَامِ ﴿ وَمَنْ عَادُ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْكُونُ وَانْتِقَامِ ﴿ وَمَنْ عَادُ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَزِيْزُذُوانْتِقَامِ ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: اے ایمان والوشکارنہ مارو جبتم احرام میں ہواورتم میں جواسے قصداً قتل کرے تواس کا بدلہ بیہ ہے کہ وہیائی جانورمولیثی سے دیتم میں کے دو تقد آ دمی اس کا حکم کریں بیقربانی ہو کعبہ کو پہونچتی یا کفارہ دے چند مسکینوں کا کھانایا اس کے برابرروزے کہ اپنے کام کا وبال جکھے اللہ نے معاف کیا جو ہوگز رااور جواب کرے گااللہ اس سے بدلہ لیے والا۔

ترجہ کا کنوالعوفان: اے ایمان والو! حالت احرام میں شکارگوتل نہ کروا ورتم میں جواسے قصداً قبل کر ہے تو اس کا بدلہ بیہ ہے کہ مویشیوں میں سے اس طرح کا وہ جانور دیدے جس کے شکار کی ثنل ہونے کاتم میں سے دومعتبر آ دمی فیصلہ کریں، بیکعبہ کو پہنچتی ہوئی قربانی ہویا چند مسکینوں کا کھانا کفارے میں دے یا اس کے برابرروزے تا کہ وہ اپنے کام کا وبال تھے۔ اللّٰہ نے پہلے جو بچھ گزراا سے معاف فرمادیا اور جود و بارہ کرے گا تو اللّٰہ اس سے انتقام لے گا اور اللّٰہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔

﴿ لَا تَفْتُلُوا الصَّيْلَ وَ اَنْتُمُ حُرُمٌ: حالتِ احرام میں شکار کول نہ کرو۔ ﴾ اس آیتِ مبار کہ میں حالتِ احرام میں شکار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہاں اِس کے چنرمسائل بیان کئے جاتے ہیں۔

### عالت احرام میں شکارکرنے کے شرعی مسائل کھ

(1).....مُحُرِم بعنی احرام والے پر شکار بعن خشکی کے سی دششی جانور کو مار ناحرام ہے۔

- (2) ..... جانور کی طرف شکار کرنے کے لئے اشارہ کرنا یا کسی طرح بتانا بھی شکار میں داخل اور ممنوع ہے۔
  - (3) ..... حالتِ احرام میں ہروشی جانور کا شکار ممنوع ہے خواہ وہ حلال ہویا نہ ہو۔
- (4) ..... کاٹے والا کتا، کوا، بچھو، چیل، جو ہا، بھیڑیا اور سانب ان جانوروں کواحادیث میں فو اسِق فرمایا گیا ہے اور ان تقل کی اجازت دی گئی ہے۔
  - (5).....عجھر، پیشو، چیونٹی، کھی اور حشرات الارض اور حملہ آور درندوں کو مارنامعاف ہے۔ (5)
- (6) .....حالتِ احرام میں جن جانوروں کا مارناممنوع ہے وہ ہرحال میں ممنوع ہے جان بوجھ کر ہو یاغلطی سے۔جان بوجھ کر مارنے کا حکم نواس آبیت میں موجود ہے تلطی سے مارنے کا حکم حدیث شریف سے ثابت ہے۔

#### حالت احرام میں شکار کے کفارے کی تفصیل

حالت ِاحرام میں شکار کے کفاروں سے متعلق بینے صیل ہے۔

- (1) .....خشکی کاوشنی جانور شکار کرنایااس کی طرف شکار کرنے کواشارہ کرنایااور کسی طرح بتانایہ سب کام حرام ہیں اور سب میں کفارہ واجب اگر چہائس کے کھانے میں مجبور ہولیتنی بھوک سے مراجا تا ہواور کفارہ اس کی قیمت ہے لیتن دو عادل وہاں کے حساب سے جو قیمت بتادیں وہ دینی ہوگی اور اگروہاں اُس کی کوئی قیمت نہ ہوتو وہاں سے قریب جگہ میں جو قیمت ہووہ ہے اور اگرایک ہی عادل نے بتادیا جب بھی کافی ہے۔
- (2) .....شکار کی قیمت میں اختیار ہے کہ اس سے بھیڑ بکری وغیرہ اگرخر پیسکتا ہے تو خرید کرحرم میں ذکح کر کے فقراء کو تفسیم کرد ہے یا اُس کا غلیخر پدکر مساکین پر تصد ق کی کرد ہے، اتنی مقدارد ہے کہ ہر مسکین کوصد ق فطر کی مقدار بھی جو سے اور اگر بچھ غلہ ہیں جتنے صدیتے ہوں ہر صدقہ کے بدلے ایک روزہ رکھے اور اگر بچھ غلہ نیج جائے جو پورا صدقہ نہیں تو اختیار ہے وہ کسی مسکین کو دیدے یا اس کے عوش ایک روزہ رکھے اور اگر بوری قیمت ایک صدقہ کے لائق بھی نہیں تو بھی اختیار ہے کہ اسے کا غلیخر پدکرایک مسکین کو دیدے یا اس کے عبد لے ایک روزہ رکھے۔ مدقہ کے لائق بھی نہیں تو بھی اختیار ہے کہ اسے کا غلیخر پدکرایک مسکین کو دیدے یا اس کے بدلے ایک روزہ رکھے۔ (3) ..... کفارہ کا جانور حرم کے باہر ذرج کیا تو کفارہ ادا نہ ہوگا اور اگر اس میں سے خود بھی کھایا تو اسے کا تا وان دے۔ (3)
  - 1 ..... تفسير احمدي، المائدة، تحت الآية: ٩٥، ص ٣٧٢-٣٧٧.
    - 2 ....مدارك، المائدة، تحت الآية: ٩٥، ص٣٠٣.
  - 3 ..... بہاریشر بعت، حصہ ششم، جرم اوران کے کفار سے کا بیان ، ۱۱۸ کا ۱۵ → ۱۱۸ ۔...

المنتخبة المنافعة الم

## أُحِلَّ لَكُمْ صَيْنُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَا مَقَ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَلِلسَّيَا مَقَ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَلِلسَّيَا مَقِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَلِلسَّيَا مَقِيْ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَلِلسَّيَا مَقِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَلِلسَّيَا مَا وَاتَّقُوا اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ترجیهٔ کنزالایمان: حلال ہے تمہارے لیے دریا کا شکاراوراس کا کھاناتمہارے اور مسافروں کے فائدے کواور تم پر حرام ہے خشکی کا شکار جب تک تم احرام میں ہواوران آلہ سے ڈروجس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے۔

ترجید گانڈالعرفان: تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لئے تمہارے لئے سمندر کا شکارا وراس کا کھانا حلال کردیا گیا اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہوتب تک تم پرخشکی کا شکار حرام کردیا گیا اور اللّٰہ سے وَ روجس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔

﴿ اُحِلَّ لَكُمْ : تمہارے لئے حلال کردیا گیا۔ ﴾ اس آیت میں یہ مسئلہ بیان فرمایا گیا کہُمْرِم کے لئے دریا کا شکار حلال ہے اور خشکی کا دوجس کی پیدائش خشکی میں ہو۔ (1)

### حرام شکاروں کا بیان

یادر ہے کہ دوشکار حرام ہیں: مُحْرِم کا کیا ہوا اور حرم کا۔ حرم شریف میں رہنے والے شکار کئے جانے والے جانور
کونہ وہ آدمی شکار کرسکتا ہے جو حالتِ احرام میں ہواور نہ بغیراحرام والا ، وہ اللّٰہ تعالٰی کی امان میں ہیں۔ یہاں احرام کے شکار کی حرمت کا ذکر ہے جواحرام ختم ہونے پرختم ہوجاتی ہے مگر حرم کا شکار ہمیشہ ہر شخص کے لئے حرام ہے خواہ وہ شخص احرام میں ہو بیا احرام سے فارغ بلکہ حرم کے شکار کواس کی جگہ سے اٹھا نا بھی منع ہے۔

جَعَلَ اللهُ الْكُعْبَةُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِلِبًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ الشَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ

1 .....بحر الرائق، كتاب الحج، فصل ان قتل محرم صيداً... الخ، ٤٧/٣.

## الْا تُرضِ وَاتَّاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمٌ ١٠

توجههٔ کنزالایمان: الله نے اوب والے گھر کعبہ کولوگوں کے قیام کا باعث کیاا ورحرمت والے مہینے اور حرم کی قربانی اور گلے میں علامت آ ویزاں جانوروں کو بیاس لیے کہتم یقین کرو کہ الله جانتا ہے جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمین میں اور بیر کہ الله سب پچھ جانتا ہے۔

ترجہۃ کنوالعوفان: اللّه نے ادب والے گھر کعبہ کواور حرمت والے مہینے کواور حرم کی طرف بیجائے جانے والی قربانی کواور ان جانوروں کو جن کے گلے میں (ج کی قربانی ہونے کی) نشانی لٹکائی ہوئی ہو (ان سب کو) لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنادیا۔ بیاس لیے ہیں تا کہتم یقین کرلوکہ اللّه جانتا ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور یقین کرلوکہ اللّه سب کچھ جانتا ہے۔

### اعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهُ صَبِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهُ عَفُونًا مَّ حِيْمٌ ١٠٠

ترجية كنزالايمان: جان ركهوكه الله كاعذاب يخت باور الله بخشف والامهربان

ترجية كنزُ العِرفان: جان ركھوكه الله يخت عذاب دينے والا بھي ہے اور الله بخشنے والا ،مهر بان بھي ہے۔

﴿ اِعُكَمُوْ النَّهُ عَنَّوْ النَّهُ الْعِقَابِ: جان رکھوکہ الله سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ ﴿ ارشا وفر ما یا گیا کہ جان رکھو کہ الله عَنَّوْ اَنَّ اللّٰهُ عَنَّوْ اَنَّ اللّٰهُ عَنَّوْ اَلَا اللّٰهُ عَنَّوْ اَلَا اللّٰهُ عَنَّوْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنَّوْ اللّٰهُ عَنَّوْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ ال

## مَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّالْبَلْغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَانَبُ وَوَمَاتُكُنُّونَ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَانَبُ وَوَمَاتُكُنُّونَ ﴿

ترجهة كنزالايمان: رسول برنبيس مگرحكم پهونچانا اور الله جانتا ہے جوتم ظاہر كرتے اور جوتم چھپاتے ہو۔

ترجیه کنزُالعِرفان: رسول برصرف تبلیغ لا زم ہے اور اللّه جانتا ہے جوتم ظاہر کرتے اور جوتم چھپاتے ہو۔

هُمَاعَكَىٰ الرَّسُولِ الرَّالَبِلُغُ: رسول بِرصرف بَلِغُ لازم ہے۔ استاد فرمایا کدمیر ے صبیب صَلَی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَیْ اور تجت قائم ہوگئ اور تنہارے لئے عذر کی گنجائش باقی ندر ہی۔ اس میں تا جدار رسالت صَلَّی اللهٔ تعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کی اور جمعت مند کہ ہے نیازی بھی مذکور ہے کہ وہ تنہارے حاجت مند نہیں بلکہ تم ان کے مختاج ہو۔ اگر کوئی بھی ان کی اطاعت نہ کرے تو ان کا بجھے نہ بڑے کا کیونکہ وہ بلیغ فر ما چکے ، جیسے سورج سے اگر کوئی نور نہ لے تو سورج کوکوئی نقصان نہیں بلکہ نقصان اسی کا بجھے نہ بڑے سے نور نہیں لے رہا۔

﴿ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا اللّٰهُ وَنَ وَمَا تَكُنُّونَ : اوراللّٰه جانتا ہے جوتم ظاہر کرتے اور جوتم چھپاتے ہو۔ ﴾ لیخن تہارے ظاہری اور باطنی احوال میں سے کوئی چیز اللّٰہ تعالیٰ سے فی نہیں ہے لہذا جیسے تہارے اعمال ہوں گے اللّٰہ تعالیٰ و لیی تمہیں جزادے گا۔

الجنان الجنان المسيوم الطالجنان

ترجيه كنزالايمان: تم فرما دوكة تقرا اورگنده برا برنبيس اگر چه تخفي گندے كى كثرت بھائے تو اللّه سے ڈرتے رہو اے عقل والوكة تم فلاح بإؤ۔

ترجهة كنزالعِرفان: تم فرما دوكه گندا اور بإكبره برا برنهيس بين اگر چه گندے لوگول كى كثرت تههيں تعجب ميں ڈالے تو اے عقل دالو! تم الله سے ڈرتے رہوتا كه تم فلاح بإؤ۔

﴿ قُلُ لَا بَسْتَوِى الْحَمِيْثُ وَالطَّيِّبُ: تَم فرما دوكه كندااور پا كيزه برابز بين بين - اس آيت مين فرمايا گيا كه حلال و حرام، نيك وبد مسلم و كافراور كهر ا كھوٹا ايک درجه مين نہيں ہوسكتے بلكه جرام كى جگه حلال، بدكى جگه نيک، كافر كى جگه مسلمان اور كھوٹے كى جگه كھر ائى مقبول ہے۔

﴿ وَكُوْ اَعْجَبُكُ كُثُرَةُ الْحَبِيْثِ: اگر چِدَّندے كَى كثرت تنهيں تعجب ميں ڈالے۔ ﴿ اس كامعنی بيہ ہے كه دنيا دارول كو مال ودولت كى كثرت اور دنيا كى زيب وزينت بھاتی ہے حالانكہ جونعتيں اللّه تعالیٰ كے پاس ہیں وہ سب سے اچھی اور سب سے زیادہ ہاتی رہنے والی ہیں كیونكہ دنیا كى زینت وآ رائش اوراس كی نعتیں ختم ہوجائیں گی جبكہ وہ نعتیں ہیں ہیں۔ (1)

### ونیا کی زمت رہے

اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے مال و دوات کی جا ہت،اس کی نعمتوں اور آسائشوں کی خواہشات اوراس کی رنگینیوں سے معلوم ہوا کہ دنیا کے مال و دوات کی جا ہت،اس کی نعمتوں اور آسائشوں کی خواہشات اوراس کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کی تمنامیں گےر ہنااورا پنی آخرت کی تیاری سے غافل رہناانتہائی ندموم ہے۔اللّٰہ تعالیٰ ارشا دفر ما تا ہے:

رُبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَ وَتِمِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِدُنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنَّطَرَةِ مِنَ النَّامَ وَالْمُقَنَّطُرَةِ مِنَ النَّامَ وَالْمُقَنَّطُرَةِ مِنَ النَّامَ وَالْمُخَدِّلِ الْسُوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْمُحُدُّنِ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللْلَالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ترجید کانوالعرفان: لوگوں کے لئے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کردیا گیا لیعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کئے ہوئے و چیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتیوں اور محیتیوں کو ( ان کے لئے آراستہ کردیا گیا۔) بیرسب و نیوی زندگی کا سازوسا مان ہے اور صرف الله کے باس اجھا ٹھ کا ناہے۔

1 ....خازن، المائدة، تحت الآية: ١٠١، ١/٥٣٥.

2 سسال عمران: ۱ م

اورارشادفرما تاہے:

# وَمَنَ يُرِدُثُوا بِالنَّانَيَانُوْتِهُ مِنْهَا وَمَنَ يُرِدُثُوا بِاللَّانِيَانُوْتِهُ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدُثُوا بِالْإِخِرَةِ نُوْتِهُ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدُثُوا بِالْإِخِرَةِ نُوْتِهُ مِنْهَا وَمَنْ يُلِا فَرَادُ اللَّهِ مِنْهَا اللَّهُ وَمَنْ يُلُا فَرَادُ اللَّهُ وَمِنْهَا اللَّهُ وَمِنْهُا اللَّهُ وَمِنْهَا اللَّهُ وَمِنْهُا اللَّهُ وَمِنْهَا اللَّهُ وَمِنْهُا اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْهُا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْهُا اللَّهُ وَمِنْهُا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْهُا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ الللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ الللَّهُ وَمُنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ وَاللّهُ مِنْ الللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

ترجیه گنزالعِرفان: اور جوشخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دیدیں گے اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطافر مائیں گے اور عنفریب ہم شکرا دا کرنے والوں کوصلہ عطا کریں گے۔

حضرت زید بن ثابت رَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، دسول الله صَلَی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نے ارشاد فرمایا'' جُوض ہمیشہ دنیا کی فکر میں مبتلا رہے گا (اور دین کی پرواہ نہ کرے گا) توالله تعالیٰ اس کے تمام کام پریشان کردے گا اور اس کی مُفلسی ہمیشہ اس کے سامنے رہے گی اور اسے دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقذیر میں لکھی ہوئی ہے اور جس کی نیت آخرت کی جانب ہوگی توالله تعالیٰ اس کی ول جمعی کے لئے اس کے تمام کام درست فرمادے گا اور اس کے دل میں دنیا کی بے یہ وائی ڈال دے گا اور دنیا اس کے یاس خود بخو د آئے گی۔ (2)

اُم المؤمنين حضرت عائشہ دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُها سے روایت ہے، حضورِ اقدس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَے ارشا دفر مایا'' د نیااس کا گھر ہے جس کا (آخرت میں) کوئی گھر نہیں اور اس کا مال ہے جس کا دوسرا کوئی مال نہیں اور د نیا کے لئے وہ آ دمی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں۔ (3)

حضرت ابوموسی اشعری دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَ سَلَّمَ نے ارشا و فرمایا'' جس نے اپنی و نیاسے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے اپنی د نیا کو نقصان پہنچایا ، پستم فنا ہونے والی ( د نیا ) پر باقی رہنے والی ( آخرت ) کوتر جیج دو۔ (4)

اللّٰہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کوا بنی دُنیُوی بہتری کے ساتھ ساتھ ابنی اخروی تیاری کی طرف بھی توجہ کرنے اور اس کے لئے بھر بورکوشش کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ا مین۔

## لَيَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا لاتَسَالُوْا عَنَ اشْيَاء إِنْ تُنْكُمُ نَسُوُ كُمْ

- 1 :0 عمران: ١٤٥.
- 2 ..... ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الهم بالدنيا، ٤/٤ ٢٤، الحديث: ٥٠١٥.
- 3 .... شعب الايمان، الحادي والسبعون من شعب الايمان ... الخ، فصل فيما بلغنا عن الصحابة ... الخ، ٧/٥٧٥، الحديث: ٦٣٨٠٠.
  - 4 ....مسند امام احمد، مسند الكوفيين، حديث إبي موسى الاشعرى، ١٦٥/٧، الحديث: ١٩٧١٧.

فكالخاك الجنان

جلدسوم

## وَ إِنْ تَسْكُوا عَنْهَا حِيْنَ يُكَرِّلُ الْقُرْانُ تَبْدَاكُمْ مَعْالِلَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ وَاللَّهُ عُفُولًا حَلِيْمٌ اللهُ عُفُولًا حَلِيْمٌ اللهُ

ترجههٔ کنزالایمان: اے ایمان والوالیمی با تیس نه پوچھو جوتم پر ظاہر کی جائیں توحمہیں بری لگیں اورا گرانہیں اس وقت پوچھوے کہ قرآن اتر رہا ہے توتم برظا ہر کر دی جائیں گی الله انہیں معاف فرما چکا ہے اور الله بخشنے والا حکم والا ہے۔

ترجهة كنزُالعِرفان: اسے ایمان والو! ایسی باتیں نہ یو جھوجوتم برطا ہر کی جائیں تو تمہیں بری کیس اور اگرتم انہیں اس وفت بوجھو گے جبکہ قرآن نازل کیا جار ہاہے توتم پروہ چیزیں ظاہر کردی جائیں گی اور الله ان کومعاف کرچکا ہے اور الله بخشنے والا جلم والا ہے۔

﴿ لا تَسْتَلُوْاعَنَ اَشْيَاءَ إِنْ تُنْبُ لَكُمْ مَسُوَّكُمْ : اليها باتين نه يوجهوجوتم برظام ركى جائيس توحمهمين برى لكيس- اس آيت مباركه كاشان نزول بيه كه ايك روز سرور كائنات صَلَى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي خطبه وبيتي بهوئ فرمايا " جس کوجودریافت کرنا ہودریافت کرے۔حضرت عبد الله بن حذافہ ہی دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنَهُ نِے کھڑے ہو کردریافت کیا کہ ميرا باپ كون ہے؟ ارشا دفر مايا'' حذا فه۔ پھرفر مايا'' اور پوچھو، تو حضرت عمرفا روق دَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىءَنُهُ نِهُ أَنْهُ كُم كرايمان و رسالت کاا قرار کرے معذرت پیش کی۔ <sup>(1)</sup>

امام ابن شہاب زہری دَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کی روایت ہے کہ حضرت عبد الله بن حذافہ دَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ کی والده نے اُن سے شکایت کی اور کہا کہ' تو بہت نالائق بیٹا ہے، تجھے کیامعلوم کہزمانۂ جاہلیت کی عورتوں کا کیا حال تھا؟ خدانخواسته، تیری ماں سے کوئی قصور ہوا ہوتا تو آج وہ کیسی رسوا ہوتی ۔اس پرحضرت عبد الله بن حذا فیه رَضِیَ اللّٰه تَعَالٰی عَنْهُ نے کہا کہا گرسر کا رِرسالت صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مَسَى عَلَام كومبراباب بتاد ہے تو میں یقین کے ساتھ مان لیتا۔ (2)

1 ....بخارى، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الظهر عند الزوال، ١/، ٢٠ الحديث:

بر بغوى، المائدة، تحت الآية: ١٠١، ٢/٥٧.

اِستہزاءاس سے کے سوال کیا کرتے تھے، کوئی کہتا میرا باپ کون ہے؟ کوئی بوچھتا کہ میری اونٹنی کم ہوگئ ہے، وہ کہاں ہے؟ اس بریہ آبت نازل ہوئی۔ (1)

مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سرکا رِ عالی وقار صَلَی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ الله وَسَلَّم نے خطبہ میں جج فرض ہونے کا بیان فر مایا۔ اس برا بیشخص نے کہا ، کیا ہر سال فرض ہے؟ نبی کریم صَلَی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ الله وَ سَلَّم نے سکوت فر مایا۔ سائل نے سوال کی تکرار کی توارشا وفر مایا کہ 'جو میں بیان نہ کروں اس کے در بے نہ ہو، اگر میں ہاں کہد یتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہوجا تا اور تم نہ کر سکتے۔ (2)

#### آیت' لا تُسْکُلُوا عَنْ اَشْیَاء ''اوراس کی تفسیر میں مذکورروایات سے معلوم ہونے والی اہم باتیں ا

اس آیت اوراس کی تغییر میں جوروایات ذکر ہوئیں ان سے چاراہم با تیں معلوم ہوئیں کہ تا جدار رسالت صلی الله تعالی علیہ والله تعالی علیہ والله وَسَلَم علیہ وَسَلَم عَلیہ وَالله وَسَلَم عَلیہ وَسَلَم عَلیہ وَالله وَسَلَم عَلیہ وَالله وَسَلَم عَلیہ وَالله وَسَلَم عَلیہ وَسَلَم وَالله وَالله وَسَلَم وَالله وَالله

اعلى حضرت دُخمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ كَى درج ذيل كتَابول كَا مطالعه نهايت مفيد ہے.

<sup>1 .....</sup>بخارى، كتاب التفسير، باب لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تْسؤكم، ٢١٨/٣، الحديث: ٢٦٢٤.

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب الحج. ، باب فرض الحج مرة في العمر، ص ٦٩٨ ، الحديث: ١٢٤ (١٣٣٧).

(1) خَالِصُ الْاِعْتِقَادُ (علم غيب عن علق 120 ولاكل پر شمل ايك ظيم كتاب) (2) الْبَاءُ الْمُصُطَفَى بِحَالِ سِرِ وَالْحُونُ الْعُيُبِ بِسَيْفِ الْعُيُبِ بِسَيْفِ الْعُيْبِ وَالْمُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا كَا كَا تَا تَا وَرَمْر لِعِت (عَلَمْ غَيب كَمسَل عَنْ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ كَا كَا كَا تَا تَا وَرَمْر لِعِت (عَلَمْ غَيب كَمسَل عَنْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَا كَا تَا تَا وَرَمْر لِعِت وَوَلَوْل كَ مَعْلَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَالَ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ وَمَا لَكُو وَالْعَالَ وَمَا كَا رَصُول عَلَيْهِ وَالْعَالَ وَالْعَالُ وَالْعَالَ وَالْعَالَ وَالْعَالَ وَلَا عَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْعَالَ وَلَا عَلْمَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

(4) ..... حلت وحرمت کااہم اصول: اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جس امرکی شریعت میں ممانعت نہ آئی ہووہ مبار وجائز ہے۔ حضرت سلمان دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنهُ سے مروی حدیث میں ہے، رسول کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا که ' حلال وہ ہے جواللّٰه عَزْوَ جَلَّ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا اور حرام وہ ہے جس کوائس نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا اور جس سے سکوت کیا تو وہ معاف ہے۔ (1)

## قَنْ سَالَهَا قُومٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كُفِرِينَ ﴿

ترجية كنزالايمان: تم سے اللی ایک قوم نے انہیں پوچھا پھران سے منكر ہو بیٹھے۔

ترجها كنزُالعِرفان: بيتكتم سے بہلے ایک قوم نے ان اشیاء کے بارے میں سوال کیا تھا پھراس كا انكار كرنے والے ہوگئے۔

1 ..... ترمذى، كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء، ٣٨٠/٣، الحديث: ١٧٣٢.

#### بے ضرورت سوالات کرنے کی ندمت ایج

احادیث میں بے ضرورت سوالات کرنے کی فدمت بیان کی گئی ہے، اس سے متعلق 3 احادیث درج ذیل ہیں، چنانچہ (1) ۔۔۔۔۔حضرت سعد بن افی و قاص دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَدُهُ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فرمایا دوسملمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جوحرام نہیں کی گئی تھی کیکن اس کے سوال کرنے کے یا عث حرام کردی گئی۔ (1)

(2) .....حضرت ابولغلبه شنی دَضِیَ اللهٔ مَعَالیٰ عَنهٔ ہے روایت ہے، نبی کریم صَلّی اللهٔ مَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهٔ وَسَلَمَ نے ارشا وفر ما یا ''الله تعالیٰ نے کچھ حدیں مقرر کی ہیں توان سے آ گے نہ بڑھو، کچھ فرائض لازم فرمائے ہیں توانہیں ضائع نہ کرو، کچھ چیزیں حرام کی ہیں توان کی حرمت نہ تو رُ واورتم پر رحمت فرماتے ہوئے کچھ چیزوں سے بغیر بھولے سکوت فرمایا ہے توان کے بارے میں بحث نہ کرو۔ (2) بارے میں بحث نہ کرو۔ (2)

(3) .....حضرت ابو ہر رہے ہور کے مند کے است روایت ہے، حضورِ اقدس صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ عَالَى عَنهُ عَدروایت ہے، حضورِ اقدس صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

مَاجَعَلَاللهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَلاسَايِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامِ وَلَا وَالْمِنْ وَلَا حَامِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُوالْدُونَ عَلَى اللهِ الْكُوبُ وَالْمُنْ فُمُ لا يَعْقِلُونَ ﴿ وَالْمِنْ كُفُرُومُ مُلا يَعْقِلُونَ ﴿ وَالْمِنْ كُفُرُو اَيْفَتُو وَنَ عَلَى اللهِ الْكُوبُ وَالْمُوالْكُوبُ وَالْمُوالْكُوبُ وَالْمُوالْكُوبُ وَالْمُوالْكُونِ وَالْمُوالْدُونَ وَالْمُوالْدُونَ وَالْمُوالْدُونَ وَالْمُوالْدُونُ وَالْمُوالْدُونَ وَالْمُوالْدُونَ وَالْمُولُونُ وَالْمُوالْدُونِ وَالْمُوالْدُونِ وَالْمُوالْدُونِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُوالْدُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْمِلًا لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

ترجمهٔ کنزالایمان: الله نےمقرر نہیں کیا ہے کان پِراہوااور نہ بجاراور نہ وصیلہ اور نہ حامی ہاں کا فرلوگ الله پرجھوٹا افتراباندھتے ہیں اوران میں اکثر نرے بے قتل ہیں۔

ترجيه كَانُوالعِرفان: الله نے بحيره اورسائيدا وروصيله اور حام كومقرر نہيں كياليكن كا فرلوگ الله پر جھوٹا بہنان لگاتے

1 .... بخارى، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة، باب ما يكره من كثرة السؤال... الخ، ٢/٤،٥، الحديث: ٩٢٨٩.

2 .....مستدرك، كتاب الاطعمة، شان نزول ما احل اللَّه فهو حلال، ٥٧/٥ ١، الحديث: ٩٦.٧.

3 .....مسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، ص٩٨، ١٦، الحديث: ٢١٤ (١٣٣٧).

و تفسير صراط الحنان

#### ہیں اوران میں اکثر بے عقل ہیں۔

الرائی الله نے مقرر نہیں کیا۔ کو زمانہ جاہلیت میں کفار کا یہ دستور تھا کہ جوافیٹی پانچ مرتبہ بیج جنتی اور آخری مرتبہ اس کے نرہوتا تواس کا کان چرد ہے پھر نہاں پر سواری کرتے اور نہاں کو ذرج کرتے اور نہ پانی اور چارے پر سے ہنکاتے ،اس و مَحِیْر و کہتے ۔ اور جب سفر در پیش ہوتا یا کوئی بیار ہوتا تو بینذر کرتے کہ اگر میں سفر سے بخیریت واپس آؤں میا تندرست ہوجاؤں تو میری اوٹیٹی سائیبہ ہے اور اس اوٹیٹی سے بھی نفع اٹھانا بحیر و کی طرح حرام جانے اور اس کو آزاد چھوڑ دیتے اور بکری جب سات مرتبہ ہے جن دیتی تواگر سیا تواس بچر نہوتا تو اس کومرد کھاتے اور اگر مادہ ہوتا تو بکر یوں میں چھوڑ دیتے اور ایسے ہی اگر ز، مادہ دونوں ہوتے تو کہتے کہ یہ اپنے بھائی سے لگئی ،اس کو قرصینکہ کہتے اور جب نراونٹ سے دیل مرتبہ اوٹی کوگا بھن کروالیا جاتا تو اس کو چھوڑ دیتے ، نہ اس پر سواری کرتے ، نہ اس سے کام لیتے اور نہ اس کو چور دیتے ، نہ اس کو مانے کے میں کہتے ۔ (1)

بخاری ومسلم کی حدیث میں ہے کہ بچیرہ وہ ہے جس کا دودھ بتوں کے لئے روکتے تھے،کوئی اس جانور کا دودھ نہ نکالتااور سائبہوہ جس کوابینے بتوں کے لئے چھوڑ دیتے تھےکوئی ان سے کام نہ لیتا۔

پیرسیس زمانهٔ جاہلیت سے ابتدائے عہدِ اسلام تک چلی آ رہی تھیں اس آ بت میں ان کو باطل کیا گیا اور فر مایا کہ یہ اللہ عوّ وَجَلْ نے مقررتہیں کئے بلکہ کفار اللّه عوّ وَجَلْ برجھوٹ باندھتے ہیں کیونکہ اللّه تعالیٰ نے ان جانوروں کوحرام نہیں کیا اُس کی طرف اِس کی نسبت غلط ہے۔ بیاوگ بیوقوف ہیں کہ جوابیخ سرداروں کے کہنے سے ان چیز وں کوحرام جھتے ہیں اور انناشعور نہیں رکھتے کہ جو چیز اللّه عوّ وَجَلّ اور اس کے رسُول صَلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیٰهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے حرام نہ کی اس کوکوئی حرام نہیں کرسکتا۔

### جانور پرکسی کانام بکارنے سے متعلق اہم مسلہ کھی

آ بتِ مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جانور کی زندگی میں اس پرکسی کا نام یکارنا اسے حرام نہیں کر دیتا۔ ہاں ذبح کے وفت غیرِ خدا کا نام یکارنا حرام کہنا مشرکین کا طریقہ اور سے خواہ مخواہ حرام کہنا مشرکین کا طریقہ اور سراسر جہالت ہے۔

<sup>1 .....</sup>مدارك، المائدة، تحت الآية: ١٠٣، ص٢٠٦.

السبخارى، كتاب المناقب، باب قصة خزاعة، ٢ /٠٠ ٤، الحديث: ٢٥٢١، مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وإهلها،
 باب النار يدخلها الجبارون... الخ، ص٨٢٥١، الحديث: ١٥(٥٠٠).

## وَإِذَاقِيْلُكُهُمْ تَعَالُوْ إِلَى مَا آنْوَلُ اللهُ وَإِلَى اللهُ وَإِلَى اللهُ وَإِلَى اللهُ وَإِلَى اللهُ و حَسْبُنَامًا وَجَدْنَا عَلَيْهِ إِبَاءَنَا الْوَلُوكَانَ إِبَا وُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ ﴿

ترجیهٔ کنزالایمان: اور جب ان سے کہا جائے آؤاس طرف جواللّٰہ نے اُتارااور رسول کی طرف کہیں ہمیں وہ بہت ہے۔ جب پر بہم نے اپنے اور جب ان سے کہا جائے آؤاس طرف جواللّٰہ نے اُتارااور رسول کی طرف کہیں ہمیں وہ بہت ہے۔ جب پر ہم نے اپنے باپ دا دا کو پایا کیا اگر چہ ان کے باپ دا دانہ کچھ جانیں نہ راہ پر ہول۔

ترجہ کا کنوالعوفان: اور جب ان سے کہا جائے کہ جو اللّه نے نازل فر مایا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤنو کہتے ہوں کہتے ہیں کہ ہمیں وہی کافی ہے جس پرہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگر چہان کے باپ دادا نہ بچھ جانتے ہوں اور نہانہیں ہدایت ہو۔

﴿ وَإِذَا قِيْلُ لَهُمْ: اور جب انہيں کہا جائے۔ ﴾ مشرکول سے جب کہا جاتا ہے کہ اللّٰه ءَزَّ وَجَلَّ اوراس کے رسول صَلّٰی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ : اور جب انہیں کہا جائے۔ ﴾ مشرکول سے جب کہا جاتا ہے کہ اللّٰه ءَزَّ وَجَلَّ اوراس کے رسول صَلّٰی اللّٰه عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ کی بیروی کروتو وہ کہتے کہ ہمارے لئے ہمارے باپ دادا کادین کافی ہے۔ اس برفر مایا کہ باپ دادا کی انتاع تب درست ہوتی جب وہ علم رکھتے اور سیدھی راہ برہوتے۔

#### آبا وَأَجِدا وكى ناجا رُزرتيس پورى كرنے كى مذمت

الله تعالی اوراس کے حبیب صلّی الله تعالی علیه وَسلّم کی پیروی کی دعوت ملنے پر کفار نے جوجواب دیااس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے مقابلے میں جاہل باپ دا دول کی رسم اختیار کرنا کفار کا طریقہ ہے۔اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہئے جوخوشی کی تقریبات میں اور غمی کے مواقع پر ناجائز وحرام سمیں کرتے ہیں اوران رسموں میں شامل نہ ہونے والے کو برا بھلا کہتے ہیں اوران رسموں سے منع کرنے والے سے کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ رسمیں عرصۂ دراز سے جلی آر ہی ہیں، ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔اللّه تعالی ایسے مسلمانوں کو ہدایت عطافر مائے،ا مین۔

و تفسير صراط الجنان

### نیک لوگوں کی پیروی ضروری ہے ج

آیت کے آخری حصے سے معلوم ہوا کہ الله تعالی کے نیک بندوں کی انباع اوران کی پیروی کرنی ضروری ہے۔ ایک اور مقام پرالله تعالی ارشاوفر ما تاہے:

ترجها فی کنز العرفان: اے ایمان والوالله سے ڈرواور پیچوں کے ساتھ ہوجاؤ۔

يَّا يُّهَا الَّنِ يَنَ امَنُوا التَّقُوا اللهَ وَكُونُوْا مَعَ الصَّدِقِيْنَ (1)

حضرت سفیان بن عیدند دَ حُمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَیُهِ فر مات نی که حضرت میسلی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کاارشاد ہے: ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کروجن کی صورت دیکھ کرتہ ہیں خدایاد آئے ، جن کی گفتگو تمہارے کم میں اضافہ کرے اور جن کا عمل تمہیں آخرت کا شوق دلائے۔ (2)

يَا يُهَا الَّنِ بِنَ امَنُوا عَلَيْكُمُ انْفُسَكُمْ لَا يَضُوُّكُمْ مَنْ ضَلَ إِذَا اللَّهُ النَّذُ الْمَنْوَا عَلَيْكُمُ انْفُسَكُمْ لَا يَضُوُّكُمْ مَنْ ضَلَوْنَ ﴿ الْمُسَالِنَةُ مُ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ مُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ الْمُسَالِّذَا مُعْمَلُونَ ﴿ الْمُسَالِكُمْ لِمِا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ الْمُسَالِمُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ مُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ مُكُمْ لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ مُكُمْ لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ مُكُمْ لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنْتِعِمُ لَوْنَ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا رَحِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَافِعُ مَا كُنْ تُعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا مُعْلَقُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ مَا لَيْكُمُ مَا أَنْكُمْ لَهُ مَا لَكُمْ مَنْ خَلِقَالَ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا لَهُ مَا عَلَيْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَا لَا لَا اللَّهُ مَا لَا لَا اللَّهُ مَا لَا لَا لَا مُعْمَلُونَ اللَّهُ مَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا مُعْمِلُونَ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُلْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الل

ترجمة كنزالايمان: اے ايمان والوتم اپنی فكرر كھوتمہارا بچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جب كه تم راہ پر ہوتم سب كى رجوع الله ہى كى طرف ہے پھروہ تمہيں بتادے گاجوتم كرتے تھے۔

ترجیه گنزالعرفان: اے ایمان والو! تم اپنی جانوں کی فکر کروجب تم ہدایت پر ہوتو گمراہ ہونے والا تنہارا کیجھنہ بگاڑے گااللّہ ہی کی طرف تم سب کالوٹنا ہے بھروہ تہ ہیں بتادے گاجوتم کرتے تھے۔

﴿ عَكَيْكُمُ النَّفُسَكُمُ : تَمَا بِي فَكركرو - ﴾ مسلمان كفاركى اسلام يخروى برافسوس كرتے تھا ورانہيں رنج ہوتا تھا كه كفار عناد ميں مبتلا ہوكر دولتِ اسلام سے محروم رہے ۔ اس آیت میں الله تعالی نے اُن كی تسلی فرمادی كه اس میں تمہارا کچھ ضررتبیں ، اُمُو بِالْمَعُرُوف وَ نَهُی عَنِ الْمُنْگُر كافرض اداكر كے تم برى الذمه ہو جكے ہو، تم اپنى نيكى كی جزا باؤگے۔

🛚 سستوبه:۹۱۹.

2 ....جامع بيان العلم وفضله، باب جامع في آداب العالم والمتعلم، ص٧٢.

اور مفتی احمہ بیار خال میسی دَ حُمَةُ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ نِے کُتنی بیاری بات ارشا دفر مائی جس کا خلاصہ ہے کہ تم اپنی فکر کرو لیعنی عقائد درست کر کے، نیک اعمال کر کے اپنی فکر کرو، اعمال میں تبلیغ بھی شامل ہے لہذا جوقد رت کے باوجو د تبلیغ نہ کر ہے وہ راہ پر ہی نہیں۔ (2)

#### نیکی کا تھم دینے اور برائی سے منع کرنے کے بارے میں احادیث کی

یہاں نیکی کا حکم وینے اور برائی سے نع کرنے کا ذکر ہوا ،اس کی مناسبت سے ہم یہاں نیکی کا حکم دینے اور برائی ہے منع کرنے کے بارے 13 حادیث ذکر کرتے ہیں:

(1) ......حضرت البوبكر صديق دَضِى اللهُ وَعَالَىٰ عَنهُ نَ فَر مايا ' اللهِ اللهِ عَهِ اللهِ عَهِ اللهِ وَسَلَمْ عَهُ اللهِ وَسَلَمْ عَالَهُ وَاللهِ وَسَلَمْ عَنهُ اللهِ وَسَلَمْ عَالَهُ وَاللهِ وَسَلَمْ عَالَهُ وَاللهِ وَسَلَمْ عَنهُ اللهِ وَسَلَمْ عَاللهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ عَنهُ اللهُ وَعَالمُ كُور عَلِي اللهُ وَعَالمُ كُور عَلَى اللهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَى اللهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَالْمُعُولُولُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَ

(3) .....حضرت ابودرداء دَضِیَ اللهٔ تعَالَی عَنهُ فرماتے ہیں'' اے لوگو! تمہیں لازمی طور پر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے رو کنا ہوگا ورنہ اللّٰہ تعالیٰ تم پر ظالم حکمران مُسلَّط کردے گا جوتمہارے بڑوں کی بزرگی کا خیال نہیں رکھے گا اور تمہارے چھوٹوں پر

<sup>1 .....</sup>خازن، المائدة، تحت الآية: ٥٠٤/١،١/٥٣٥.

<sup>2 .....</sup>نورالعرفان ،المائدة ، تحت الآية : ١٩٥ م ١٩٨ \_

<sup>3 .....</sup>ترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في نزول العذاب اذا لم يغيّر المنكر، ٢٩/٤، الحديث: ٢١٧٥.

<sup>4 .....</sup> كنز العمال، كتاب الاحلاق، قسم الافعال، الامر بامعروف والنهى عن المنكر، ٢٧١/٢، الجزء الثالث، الحديث: ٨٤٤٢، تفسير طبرى، المائدة، تحت الآية: ٥٠١، ٥٨/٥-٩٩.

رحم ہیں کرے گاہمہارے نیک لوگ اس کے خلاف دعا ما نگیں گے لیکن ان کی دعا قبول نہ ہوگی اورتم مدد مانگو کے لیکن تمہیں مدد نہائے گی (1) (2)

ترجمة كنزالايدمان: اے ایمان والوتمہاری آپس کی گواہی جب تم میں کسی کوموت آئے وصیت کرتے وقت تم میں کے دومعتبر شخص ہیں یا غیروں میں کے دوجہ تم ملک میں سفر کوجا و پھرتمہیں موت کا حادثہ بہونچان دونوں کونماز کے بعدروکو و داللّٰه کی قسم کھا کیں اگر تمہیں کچھشک بڑے ہم حلف کے بدلے پچھ مال نہ خریدیں گے اگر چیقریب کا رشتہ دار ہواور اللّٰه کی گواہی نہ چھپا کیں گواہی نہ جھپا کیں گواہی نہ جھپا کیں گواہی نہ جھپا کیں گواہی نہ جھپا کیں گواہی مضرور گنہ گاروں میں ہیں۔

ترجہ انگنٹالعِدفان: اے ایمان والو! جب تم میں کی کوموت آنے گئے تو وصیت کرتے وقت تمہاری آئیں کی گواہی (دینے والے) تم میں سے دومعتر شخص ہول یا اگرتم زمین میں سفر کررہے ہو پھر تمہیں موت کا حادثہ آئی نیجے تو تمہارے غیروں میں سے دوآ دمی (گواہ ہوں) ہم ان دونوں گواہوں کونماز کے بعدروک لوپھرا گرتمہیں پھیشک ہوتو وہ دونوں اللّٰہ کی قشم میں سے دوآ دمی (گواہ ہوں) ہے اگر چقر بی رشتے دار ہواور ہم اللّٰہ کی گواہی نہ چھپائیں گے۔ (اگر ہم اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے۔ (اگر ہم الیا کریں تو) اس وقت ہم ضرور گنہ گاروں میں ہوں گے۔

۱۰۰۰۰۰ حیاء علوم الدین، کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، الباب الاول فی و جوب الامر بالمعروف... الخ، ۲۸۲/۲.
 ۱۰۰۰۰۰ نیکی کی دعوت دینے اور برائی ہے منع کرنے کی ترغیب، جذبہ اور موقع پانے کے لئے دعوت اسلامی سے واپسٹگی اور مدنی قافلول میں سفر

بہت مفید ہے۔

@﴿تفسيرصراط الجناك

alcuega

﴿ شَهَا دَةُ بَيْنِكُمْ: تمهاري آيس كي كوابي - ﴾ آيت مباركه كاشانِ نزول بيه كهمها جزين ميس سے ايك صاحب جن کا نام بُدَیْل تھا وہ تجارت کے ارا دیے سے دوعیسا ئیوں کے ساتھ ملک ِشام کی طرف روانہ ہوئے۔اُن عیسا ئیوں میں سے ایک کا نام تمیم بن اؤس داری تھااور دوسرے کاعدی بن بداء۔شام چہنچتے ہی بُر یُن بیار ہو گئے اور انہوں نے اینے تمام سامان کی ایک فہرست لکھ کرسامان میں ڈال دی اور ہمراہیوں کواس کی اطلاع نہ دی۔ جب مرض کی شدت ہوئی تو بدیل نے تمیم اور عدی دونوں کو وصیت کی کہان کا تمام سر ماہید بینہ شریف پہنچ کران کے گھر والوں کے حوالے کر دیا جائے۔ پھر بُدُ نیل کی وفات ہوگئی ان دونوں نے اُن کی موت کے بعدان کا سامان دیکھا تواس میں ایک جا ندی کا جام تھا جس یرسونے کا کام کیا ہوا تھا،اس میں نین سومثقال جاندی تھی، بُرُیُل بیجام بادشاہ کونذر کرنے کے قصد سے لائے تھے، ان کی وفات کے بعدان کے دونوں ساتھیوں نے اس جام کوغا ئب کردیااورا پنے کام سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ لوگ مدینہ طبیبہ پہنچے توانہوں نے بُرَیْل کا سامان ان کے گھروالوں کے سپر دکر دیا ،سامان کھو لنے برفہرست ان کے ہاتھ آ گئی جس میں تمام سامان کی تفصیل تھی ۔ سامان کواس فہرست کے مطابق کیالیکن جام نہ ملا۔اب وہ تمیم اور عدی کے پاس بنجے اور انہوں نے دریا فت کیا کہ کیا بدیل نے کچھسامان بیجا بھی تھا؟ انہوں نے کہا: نہیں ۔گھروالوں نے بوجھا کہ کیا کوئی تجارتی معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا:نہیں۔ پھرگھر والوں نے دریافت کیا کہ کیا بُرُنیل بہت عرصہ بہاررہےاور انہوں نے اپنے علاج میں کچھ خرچ کیا تھا؟ انہوں نے کہا' دنہیں''۔وہ تو شہر پہنچتے ہی بیار ہو گئے اور جلد ہی ان کا انتقال ہوگیا۔اس بران لوگوں نے کہا کہان کے سامان میں ایک فہرست ملی ہے اس میں جاندی کا ایک جام سونے سے منقش کیا ہواجس میں تین سومثقال جا ندی ہے رہجی لکھا ہے کیکن وہ موجود نہیں ہے۔ تمہم وعدی نے کہا، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو جو وصیت کی تھی اس کے مطابق سامان ہم نے تہ ہیں دے دیا ، جام کی ہمیں خبر بھی نہیں۔ بیمقدمہ رسول الله صَدَّی اللهٔ تَعَالَىٰعَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَهِ دِرِبار مِين بِيشْ مواتِمْيم وعدى ومإل بَعِي ا نكار پر جھےرہے اورتشم كھالى اس بربيرآيت نازل موئى۔ (1) حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما كى روايت ميس ہے كه يهروه جام مكمكرمه ميس بيرا كيا، جس يخص کے پاس تھا اُس نے کہا کہ میں نے بیجام تمیم وعدی سے خریدا ہے۔ جام کے مالک کے گھر والوں میں سے دوشخصوں نے کھڑے ہوکرفتم کھائی کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ قبول کی جانے کی سنحق ہے، بیرجام ہمارے فوت ں کا ہے اس بارے میں بیآ بت نازل ہوئی

<sup>1 .....</sup>خازن، المائدة، تحت الآية: ٦٠١، ١/٢٥.

<sup>2 .....</sup> ترمذي، كتاب التفسير، باب و من سورة المائدة، ٥/٤، الحديث: ٣٠٧١.

آیت میں بی صم فرمایا گیا کہ جبتم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آئے اور زندگی کی اُمید نہ رہے، موت کے آثار وعلامات ظاہر ہول تو اپنول میں سے دوآ دمیول کو دصیت کا گواہ بنالوا درسفر وغیرہ میں ہوا درایئے آ دمی لعِنی مسلمان نه لیس تو غیرمسلموں کو گواه بنالو۔

﴿ تَحْسِسُونَهُمَا مِنْ بَعْسِ الصَّالُونِ : تم ان دونول گواہول كونمازك بعدروك لوب اسسے يبلے وصيت يركواه بنانے کا طریقه بتایا گیااب قرائن اورعلامات کی روشنی میں گواہی میں حجوث کاعنصرنمایاں ہوتانظرآ ئے تواس صورت میں گواہی لینے کا طریقہ بتایا گیا کہ جب میت کے در ٹا کو وصیت کی گواہی میں شک گزرے تو وہ عصر کی نماز کے بعد گواہوں سے اس طرح گواہی لیں: دونوں گواہ بیا قرار کرتے ہوئے اللہ ءَزَّ وَجَلَّ کی قشم کھائیں کہ ہم گواہی کے بدلے سی سے کوئی مال نہ لیں گے اگر چہوہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہواور نہ ہم گواہی چھیا ئیں گے بعنی جھوٹی قتم نہ کھا ئیں گےاور نہ کسی کی خاطرابیا کریں گے، اگر ہم ایبا کریں تواس وفت ہم ضرور گنہگاروں میں سے ہوں گے۔ آبت میں نماز سے مرادعصر کی نماز ہے۔سب لوگ جا ہے ان کا تعلق کسی بھی دین اور مذہب سے ہواس وقت کی تعظیم کرتے تھےاوراس وقت میں جھوٹی شیم کھانے سے بچتے تھے۔ <sup>(1)</sup>

فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقّاً إِثْبًا فَاخْرِنِ يَقُولُمنِ مَقَامَهُمَامِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْا وُلَانِ فَيُقْسِلْنِ بِاللهِ لَشَهَا دَنَّنَا آحَقُّ مِن شَهَا دَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا ﴿ إِنَّا إِذًا لَّكِنَ الظُّلِمِينَ ۞

ترجمهٔ كنزالايمان: كيرا كرينة جلے كه وه كسى كناه كے مزاوار موئے توان كى جگه دواور كھڑ ہے ہول ان ميں سے كهاس گناه لیعنی جھوٹی گواہی نے ان کاحق لے کران کونقصان پہونیجایا جومیت سے زیادہ قریب ہوں تواللّٰہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی زیا دہ ٹھیک ہےان دو کی گواہی ہے اور ہم حد سے نہ بڑھے ایبا ہوتو ہم ظالموں میں ہوں۔

ترجیهٔ گنزُالعِرفان: پھراگراس بات براطلاع ملے کہوہ دونوں گواہ (گواہی میں جھوٹ بول کر) کسی گناہ کے سنخق ہوئے ن لو کوں میں سے جن کاحق دیایا گیا میت کے زیادہ قریبی دو( آ دمی سم کھانے

بائدة، تحت الآية: ٢٠١، ٢/٠٢-٢١.

پھروہ اللّٰہ کی شم کھا ئیں کہ ہماری گواہی (یعنی ہماری شم)ان کی گواہی سے زیادہ درست ہے اور ہم حد سے ہیں بڑھے (اور اگرابیا کریں تو)اس وفت ہم ظالموں میں ہوں گے۔

﴿ فَإِنَّ عُنْدِمَ عَلَى النَّهُ مَا المُتَحَقَّ الْحُبًا : پُھرا گر پنة چلے کہ وہ کسی گناہ کے مزاوار ہوئے۔ ﴿ وصیت کے گوا ہوں کا جھوٹ ثابت ہو جائے جیسا کہ یہاں تمیم اور عدی کا جھوٹ ثابت ہو اکہ پیالہ مکہ معظمہ میں پکڑا گیا تواس صورت میں عظم ہے ہے کہ میت کے وارثوں میں سے دوآ دمی تھم کھا کر کہیں کہ بیدونوں امین جھوٹے ہیں، ہماری گواہی لیعنی قتم ان دونوں کی گواہی سے زیادہ درست ہے اور ہم حدسے نہیں بڑھے، اگر ہم ایسا کریں گے تواس وقت ہم ظالموں میں ہوں گے۔ چنا نچہ بدیل کے واقعہ میں جب اُن کے دونوں ہمراہیوں کی خیانت ظاہر ہوئی تو بدیل کے ورثاء میں سے دوخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے تتم کھائی کہ بیجام ہمارے مُورِث کا ہے اور ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے ذیادہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیالے کا فیصلہ ان کے حق میں کردیا گیا۔

ذلك أدنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَا دَةِ عَلَى وَجُهِما آوْ يَخَافُوْ ا أَنْ تُرَدَّ ا بُهَانُ بَعْ مَ الْفُلِقِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهُ بِي الْفُوقِ مَ الْفُلِقِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهُ بِي النَّهُ وَمَ الْفُلِقِينَ ﴾

ترجمهٔ کنزالایمان: بیقریب تر ہے اس سے کہ گواہی جیسی جا ہے ادا کریں یا ڈریں کہ کچھشمیں روکر دی جا نیں ان کی قسمی قسموں کے بعداور الله سے ڈرواور علم سنواور الله بے حکموں کوراہ ہیں دیتا۔

ترجہ کن کالعرفان: بیاس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہ کی طریقے سے گواہی ادا کریں یاوہ اس بات سے ڈریں کہ ان کی قسمول کے بعد قسموں کو (ورثاء کی طرف) لوٹا دیا جائے گا اور اللّٰہ سے ڈرواور علم سنواور اللّٰہ نافر مانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

﴿ ذَٰلِكَ آدُنی : میقر بیب ترہے۔ ﴾ عدی اور تمیم کے واقع میں گواہی اور شم کا جوقا نون بیان ہوالیعنی جن کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا تشمیں کھانی سے دو شخص قسمیں کھا کیں ، اس کی دائر کیا گیا تشمیں کھانی ہے بعدان کا جھوٹ ثابت ہوجائے تواب میت کے ور ثامیں سے دو شخص قسمیں کھا کیں ، اس کی حکمت بتائی جارہی ہے کہ لوگ اس واقعہ سے عبرت پکڑیں اور شہادتوں میں راوحتی وصواب نہ چھوڑیں اور اس بات سے ڈرتے رہیں کہ جھوٹی گواہی کا انجام شرمندگی ورسوائی کے سوائی کو سوائی کے سوائی کو سوائی کے سوائی کے سوائی کے سوائی کے سوائی کو سوائی کو سوائی کو سوائی کے سوائی کی کرنے کے سوائی کو سوائی کے سوائی کی کو سوائی کو سوائی کو سوائی کو سوائی کی کرنے کی کو سوائی کو سوائی کی کرنے کی کو سوائی کو سوائی کی کو سوائی ک

و تفسيروس اطالجنان عصور الطالجنان

### جھوٹی قشم کھانے اور جھوٹی گواہی دینے کی ندمت کھ

فی زمانہ لوگوں کی حالت اتنی ابتر ہو چکی ہے کہ ان کے نزدیک جھوٹی قشم کھانا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹے مقد مات میں پھنسوا کرا پنے مسلمان بھائی کی عزت تار تار کر دینا، لوہے کی سگین سلاخوں کے بیچھے لاجارگی کی زندگی گزار نے پر مجبور کر دینا، اپنے مسلمان بھائی کا ناحق مال ہڑپ کر جانا گویا کہ جرائم کی فہرست میں داخل ہی نہیں۔اس دنیا کی فانی زندگی وحرف آخر مجھے بیٹھنا عقلمندی نہیں تا دانی اور بیوتو فی کی انتہا ہے، انہیں جا ہے کہ اِن قر آئی آیات اور ان احادیث کو بغور پڑھ کر عبرت حاصل کریں۔

حضرت عبدالله بن مسعود دَ ضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ سے روایت ہے، سر کا رِ عالی و قارصَلَی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَ الله وَ اسْلَمَ خَصَرَت عبدالله وَ الله تَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے، سر کا رِ عالی الله تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَ الله تعالَیٰ الله تعالَیٰ الله تعالَیٰ الله تعالَیٰ الله تعالَیٰ الله تعالَیٰ الله تعالیٰ تعالیٰ الله تعالیٰ اللهٰ تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ اللهٰ تعالیٰ اللهٰ تعالیٰ اللهٰ تعالی

حضرت عبدالله بن عمر دَضِى الله تعَالى عَنْهُمَا سے روایت ہے، دسول الله صَلَى الله تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نَ ارشا وفر مایا" جھوٹے گواہ کے قدم بٹنے بھی نہ پائیں گے کہ الله تعالیٰ اُس کے لیے جہنم واجب کردے گا۔ (2)
حضرت عبدالله بن عباس دَضِى الله تعَالیٰ عَنْهُمَا سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَى الله تعَالیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نَ ارشا وفر مایا" جس نے ایسی گواہی دی جس سے کسی مسلمان مردکا مال ہلاک ہوجائے یاکسی کا خون بہایا جائے تو اُس نے ارشا وفر مایا" جس نے ایسی گواہی دی جس سے کسی مسلمان مردکا مال ہلاک ہوجائے یاکسی کا خون بہایا جائے تو اُس نے ایسی گواہی دی جس سے کسی مسلمان مردکا مال ہلاک ہوجائے یاکسی کا خون بہایا جائے تو اُس نے

يُومَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذًا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لِنَا لَا يَكُمُ لِنَا لَا يَكُمُ لِنَا لَا عِلْمَ لِنَا لَا عَلْمُ الْغَيْوْبِ ﴿ وَالْعَالَةُ مُوالْغَيْوْبِ ﴾ واللَّهُ النَّكَ انْتَعَلَّا مُرالْغَيُوْبِ ﴿

ترجههٔ کنزالایمان: جس دن الله جمع فر مائے گارسولوں کو پھر فر مائے گائنہ ہیں کیا جواب ملاعرض کریں گے ہمیں کچھام .

2 .....ابن ماجه، كتاب الاحكام، باب شهادة الزور، ٢٣/٣، الحديث: ٢٢٧٣.

3 .....معجم الكبير، عكرمة عن ابن عباس، ١١٧٢/١، الحديث: ١١٥٤١.

**و تفسير صراط الجنان** 

تہبیں بیشک تو ہی ہے سب غیبوں کا خوب جاننے والا۔

(اینےاوپر )جہنم کو واجب کرلیا۔ <sup>(3)</sup>

elumen

ترجها کنزالعرفان: جس دن الله رسولول کوجمع فرمائے گا پھر فرمائے گا: تنهمیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ عرض کریں گے، ہمیں پچھام ہیں۔ بینک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ: جَس دن الله رسولوں كوج فرمائے گا۔ ﴿ يبهال سے قيامت كے دن كے يحقه معاملات كو بيان فرما يا جارہا ہے ، اس آيت كا خلاصة كلام بيہ كہ قيامت كے دن تمام انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَام سے سوال كيا جائے گاكہ جب تم نے اپنی اُمتوں كوايمان كی دعوت دی تھی نو اُنہوں نے تہ ہيں كيا جواب و يا تھا؟ انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلام جواب و يا تھا؟ انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلام جواب و يس كے: ہميں بچھ من نهياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلام كايہ جواب اُن كے كمال اوب كی شان ظاہر كرتا ہے كہ وہ علم اللی كے حضور اپنے علم كو بالكل نظر ميں نه لائيں كے اور قابل ذكر قرار نه ديں كے اور معاملہ الله تعالى كے علم وعدل كے سپر دفر ما ديں كے ورنه حقيقت ميں انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلام يَقِيناً جانتے ہوں كے كيونكه تمام انبياء علم وعدل كے سپر دفر ما ديں كے ورنه حقيقت ميں انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلام يقيناً جانتے ہوں كے كيونكه تمام انبياء عَلَيْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلام اپنی امتوں كی گواہی ویں گے۔

اِذْقَالَاسَّهُ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَقِي عَلَيْكَ وَعَلَوَ الْمَاتِكَ الْذَاكَّةُ تُكُلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْ لِوَكُهُ لَا قَو الْمَعْلَيْتُ وَاذْ عَلَّمْ النَّاسَ فِي الْمَهْ لِوَكُهُ لَا قَو الْمَعْلِيْتُ وَاذْ تَخُلُقُ مِنَ الطِّيْنِ الْمَعْبُ وَالْمَعْبُ وَالْمَعْبُ وَالْمَعْبُ وَاذْ تَخُلُقُ مِنَ الطِّيْنِ الْمَعْبُ وَالْمَعْبُ وَالْمَعْبُ وَالْمَعْبُ وَاذْ تَخُوجُ الْمَوْتُي لِاذْ فِي وَتُبْرِئُ وَلَا مُعْبُولُ وَلَيْكُونُ طَيْرًا لِللَّهُ وَالْمَعْبُ وَلَا مَعْبُ وَالْمَعْبُ وَالْمَعْبُ وَلَيْكُونُ مَا لَكُونُ وَالْمَعْبُ وَالْمِنْ وَالْمَعْبُ وَالْمَعْبُ وَالْمَعْبُ وَالْمَعْبُ وَالْمَعْبُ وَلَا اللّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ وَالْمَنْ وَالْمِنْ وَلَا اللّهُ وَلَا مَنْ وَالْمِنْ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مَنْ وَالْمَنْ وَالْمَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَلْكُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَالْمِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُولُولُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ت<mark>رجبهٔ کنزالایبهان: جب الله فر مائے گااے مریم کے بیٹے نیسلی یا</mark> دکر میرااحسان اینے او پراوراپنی ماں پر جب میں نے

پاک روح سے تیری مدد کی تولوگوں سے باتیں کرتا پالنے میں اور پکی عمر کا ہوکر اور جب میں نے تیجے سکھائی کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل اور جب تقری اور جب تو مٹی سے پرند کی ہی مورت میرے حکم سے بناتا پھراس میں بھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتی اور تو ماور زادا ندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے شفادیتا اور جب تو مُر دوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا تو ان میں کے کا فر ہولے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جا دو۔

ترجہ کا کنوالعرفان: جب اللّه فرمائے گا: اے مریم کے بیٹے بیسی! اپنے او پر اور اپنی والدہ پر میر اوہ احسان یادکر، جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی ۔ تو گہوار ہے میں اور بردی عمر میں لوگوں سے با تیں کرتا تھا اور جب میں نے بچھے کتاب اور حکمت اور تو ریت اور انجیل سکھائی اور جب تو میر ہے حکم سے بی ندے جیسی صورت بنا کر اس میں بچھونک مارتا تھا تو وہ میر ہے حکم سے پیدائش نابینا اور سفید داغ کے مریض کو شفادیتا تھا اور جب تو میر ہے حکم سے بیدائش نابینا اور سفید داغ کے مریض کو شفادیتا تھا اور جب تو میر ہے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکالتا اور جب میں نے بنی اسرائیل کوتم سے روک دیا۔ جب تو ان کے پاس روش فشانیاں کے کر آیا تو ان میں سے کا فروں نے کہا: یہ تو کھلا جا دو ہے۔

﴿ اِذْ قَالَ اللهُ : جب الله فرمائے گا۔ ﴾ اس آبت میں بھی قیامت کے دن کا ایک معاملہ بیان فرمایا گیا، گویا کہ ارشاد فرمایا "آپ یا دکریں جس دن الله تعالی رسولوں کوجمع فرمائے گا اور جب الله تعالی حضرت عیسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَانسْکلام ہے اس طرح فرمائے گا۔ کا اس آبہ مبارکہ میں جواحسانات ذکر کئے گئے ان کی مفصل تفسیر سورہ آلی عمران آبیت نمبر 37 نا 49 میں گزر چکی ہے۔

## وَ إِذْ اَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَامِ بِنَ اَنَ امِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوَا امَنَّا وَ إِذْ اَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَامِ بِينَ اَنَ امِنُوا بِي وَإِنْ الْمَالُونَ اللَّهُ وَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَنَ اللَّهُ وَنَ اللَّهُ وَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ترجیهٔ کنزالایمان: اور جب میں نے حوار بول کے دل میں ڈالا کہ مجھ پراور میر ہے رسول پرایمان لا ؤبو لے ہم ایمان لائے اور گواہ رہ کہ ہم مسلمان ہیں۔

1 .....قرطبي، المائدة، تحت الآية: ١١٠ ، ٢٢٤/٣، الجزء السادس.

فَ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعَلِّقِ الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعِلِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلْمِي الْمُعِل

جلدسوم

ترجها كُنْوَالعِرِفَان: اور جب میں نے حواریوں کے دل میں بیربات ڈالی کہ مجھے پراور میرے رسول پرایمان لاؤ توانہوں نے کہا: ہم ایمان لائے اور (اے عیسی!) آپ گواہ ہوجائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔

﴿ وَإِذْا وُحَيْتُ إِلَى الْحَوَامِ بِينَ: اور جب من في حواريون كول من بيه بات دُالى و حوارى حضرت عيسى عليه الطّلوة وَالسَّالام كَخْصوص اور خلص حضرات كوكها جاتا ہے۔ ان كے تعلق فرمایا كه اللّه عَزَّوجَلَّ في ان كولوں من اللّه عَزَّوجَلَّ اور حضرت عيسى عَليهِ الصَّلوة وَالسَّلام بيرا بمان لانے كى بات دُال دى۔

## "وي" کاايک معنی آهج

یا در ہے کہ اس آبت میں لفظ ''ومی'' کی نسبت غیرِ انبیاء کی طرف ہے اور جب وحی کی نسبت غیرِ نبی کی طرف ہوتو اس سے مراد دل میں بات ڈالنا ہونا ہے جیسے سور وقصص کی آبت نمبر 7 میں ہے

ترجيه كَنْزَالعِرفان: اورجم نے موی كى مال كول ميں بات ۋال دى۔

وَا وُحَيْنًا إِلَى أُمِّرُمُولِي نیزسور مُحُل کی آیت نمبر 68 میں ہے

ترجهة كنزُالعِرفان: اور تير برب ني شهدكي كمهي كول ميں بيه بات ڈال دى۔

وَأَوْلَى مَ بُلِكَ إِلَى النَّصْلِ

## اِذْقَالَ الْحَوَامِ يُنُونَ لِعِبْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ مَا بُكَ أَنْ يُنَزِلَ عَلَيْنَامَا إِلَا يُحَوَامِ يَعْفِي السَّبَاءِ فَالَ النَّقُوا الله وَانْ كُنْتُمْ مُّ وَمِنِيْنَ ﴿ عَلَيْنَامُمَا إِلَى لَا يَعْفِي السَّبَاءِ فَالَ النَّقُوا الله وَانْ كُنْتُمْ مُّ وَمِنِيْنَ ﴿

ترجمه كنزالايمان: جب حوار بول نے كہاا ہے يہلى بن مريم كيا آ پكارب ايبا كرے گا كه ہم برآ سان سے ايك خوان أتارے كہاا لله سے ڈروا گرايمان ركھتے ہو۔

ترجها كن العرفان: يادكروجب حواريول نے كها: الے عيسى بن مريم! كيا آپ كارب ايبا كرے كا كه بم برآ سان سے ايك دسترخوان أتارد بي؟ فرمايا: الله سے ڈرو، اگرايمان ركھتے ہو۔

﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَامِ اللَّهُ وَ السَّلام كَارِبِ عَلَيْهِ المَّالَوةُ وَالسَّلام عَيْرُقُ وَالسَّلام عَيْرُ فَي كَهُمَا اللَّهِ عَلَيْهِ الطَّلُوةُ وَالسَّلام عَرْقَ مَ عَرَالَ لَهُ عَلَيْهِ الطَّلُوةُ وَالسَّلام كَارِبِ عَزَّوَ مَلَ مَهِ مِن اللهِ اللهِ عَنْ وَل سِي مُعَمِ يَوْرُوسَةُ وَالسَّلام كَارِبِ عَزَّوَ مَلَ مَهُ مِن اللهُ الل

(FC)

اس بارے میں آ ب کی دعا قبول فرمائے گا؟ بیمرا دنہیں تھی کہ کیا آپ کا رب ءَوَّ وَجَلَّ ایسا کرسکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ حضرات اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت پرایمان رکھتے تھے۔ حضرت میسلی عَلَیْہِ الصّلوٰۃُ وَالسَّلام نے فرمایا کہ اگرایمان رکھتے ہوتواللّٰہ عَدَّوَ جَلَّ سے ڈرواورتقو کی اختیار کروتا کہ بیمرا دحاصل ہوجائے۔ بعض مفسرین نے کہا: اس کے معنی بیری کہتمام اُمتوں سے نرالاسوال کرنے میں اللّٰہ ءَوَّ وَجَلَّ سے ڈرویا بیم عنی میں کہ جب اللّٰہ ءَوَّ وَجَلَّ کی کمالِ قدرت پرایمان رکھتے ہوتوا یسے سے نرالاسوال کرنے میں اللّٰہ ءَوَّ وَجَلَّ سے ڈرویا بیم عنی ہوں۔ (1)

## قَالُوْانُرِيْدُانَ قَاكُلُ مِنْهَا وَتَظْمَيِنَ قُلُوْبُنَاوَنَعْلَمَ اَنْقُلُ فَكُوانُكُونَ عَلَيْهَا وَتَظْمَيِنَ قُلُوْبُنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدِيْنَ ﴿ صَلَاقَتُنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدِيْنَ ﴿

ترجها کنزالایمان: بولے ہم جاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تھیم یں اور ہم آئکھوں دیکیے لیں کہ آپ نے ہم سے سے فیم مایا اور ہم اس برگواہ ہوجائیں۔

ترجبة كنزَالعِدفان: (حواريوں نے) كہا: ہم بيرچائية ہيں كهاس ميں سے كھائيں اور ہمارے ول مطمئن ہوجائيں اور ہم آئكھوں سے دیکھ لیں كه آپ نے ہم سے سے فرمایا ہے اور ہم اس پر گواہ ہوجائیں۔

﴿ قَالُوْ اِ: انہوں نے کہا۔ ﴾ حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّدَه نے جب انہیں خداخو فی کاحکم دیا تو انہوں نے عرض کیا کہ ''
ہم تو صرف بیرچاہتے ہیں کہ حصولِ برکت کے لئے اس آسانی دسترخوان سے بچھ کھا کیں اور ہمارالیقین قوی ہوجائے اور جیسے ہم نے قد رہ الہٰی کودگیل سے جانا ہے اسی طرح مشاہدے سے بھی اس کو پختہ کرلیس یعنی علمُ الیقین سے ترقی کر کے عین الیقین حاصل کریں۔حواریوں کے جواب نے واضح کردیا کہ انہوں نے قد رہ الہٰی میں شک وشبہ کی وجہ سے سابقہ مطالبہ نہیں کیا تھا بلکہ اس کا مقصد بچھا ورتفا۔حواریوں کی اِس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیّهِ الصَّلَاهُ وَ السَّدَه نے انہیں ہمیں روز سے دور عاکر وگے قبول ہوگی۔ انہوں روز سے دور عاکر وگے قبول ہوگی۔ انہوں نے روز سے دور کو کر دسترخوان اُتر نے کی دعا کی۔ اُس وقت حضرت عیسیٰ علیّهِ الصَّلَاهُ وَ السَّدَاهِ فَ وَالسَّدَامِ نَعْسُلُ مَایا موال اِس پہنا ، دورکعت نمازادا کی اور سرمبارک جھکا یا اور روکر سے دعا کی جس کا آگی آئیت میں ذکر ہے۔ (2)

1 .....تفسير قرطبي، المائدة، تحت الآية: ٢١٠ /٣٠٦ ٢٢، الجزء السادس، حازن، المائدة، تحت الآية: ١١١، ١/٩٣٥، ملتقطاً.

2 سسخازن، المائدة، تحت الآية: ١١٢، ١٩٣٥.

وتفسيرصراط الجنان

## قَالَ عِشَى ابْنُ مَرْيَم اللهُ مَّى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الْمُولِي اللهُ الله

ترجههٔ کنزالایمان: عیسی ابن مریم نے عرض کی اے اللّٰہ اے رب ہمارے ہم پرآ سان سے ایک خوان اُ تارکہ وہ ہمارے لیے عید ہمو ہمارے اسکلے بچچلوں کی اور تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق دے اور توسب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔

و قال عِیسی این مریم نیم بین مریم نے عرض کی۔ کوار بول نے جب حضرت سیلی عَلیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کے فرمان کے مطابق عمل کیا تو حضرت عیسی عَلیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام نے بارگا واللی عَرَّوَ جَلَّ میں عرض کی: اے اللّه اُ اے ہمارے رب! ہم پرآسان سے ایک دستر خوان اُ تارد ہے جو ہمارے موجودہ لوگول کیلئے اور ہمارے بعد میں آنے والول کے لئے اللّه عَزُوجَلَّ می قدرت اور حضرت عیسی عَلیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کی نبوت کی دلیل ہوجائے اور سب کیلئے عید ہوجائے یعنی ہم اس کے انرنے کے دن کوعید بنائیں ، اس کی تعظیم کریں ، خوشیاں منائیں ، تیری عباوت کریں اور شکر بجالائیں ۔

### نزول رحت کے دن کوعید بنانا صالحین کاطریقہ ہے رہے

العَنَانِ الطَّالِحِيَانِ

دوعالم صَلَى اللهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ مَدِينَ مِنورة تشريف لائة وَ يَكُوا كَه يَهُودي عاشوراء كون روزه ركعت بيل -ارشاد فرمايا" ييكيا هي؟ يهوديول في عرض كى: يها ججاون هي -اس روزالله تعالى في بني امرائيل كوان كو تمن سينجات دى تقى تو حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّكَرَم في السَّكَرَم اللهُ وَسَلَم في السَّكَرَم اللهُ السَّكَرَام واللهُ والسَّكَرَم في السَّكَرَم في السَّكَرَم واللهُ اللهُ اللهُ السَّكَرَم واللهُ اللهُ اللهُ السَّكَرَم واللهُ اللهُ اللهُ السَّكُم في السَّكَرَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّكَرَام واللهُ اللهُ ا

ترندی شریف میں ہے، حضرت عبداللّٰہ بن عباس رَضِیَ اللّٰهُ نَعَالٰی عَنْهُمّا نے ایک یہودی کی موجودگی میں یہ آیت پڑھی اللّٰه وَمَا کُمِلْتُ لُکُمْ حِبْنُکُمْ وَا تُنْمَنْتُ عَکَیْکُمْ مِ اللّٰهِ وَمَا کُمِلْتُ لُکُمْ حِبْنُکُمْ وَا تُنْمَنْتُ عَکَیْکُمْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

بیآیت س کراس بہودی نے کہا: اگر بیآیت ہم براتر تی تو ہم اسے عید بنالیتے۔حضرت عبد الله بن عباس رَضِیَ اللهٔ تَعَالَىٰءَ نُهُمَ اللهِ عَنْ جَعداور عرفہ کے دن۔ (2) اللهٔ تَعَالَىٰءَ نُهُمَا نِے فر مایا: بیآیت ہماری دوعیدوں کے دن میں اتری بعنی جمعداور عرفہ کے دن۔

اس کی شرح میں مفسرِ شہیر ، حکیم الامت حضرت مفتی احمد یا رخان دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ ارشا وفر ماتے ہیں:'' اس سے معلوم ہوا کہ جن تاریخوں میں اللّٰہ کی نعمت ملے انہیں عید بنانا شرعاً اجھا ہے۔ (3)

نوٹ: میلا ونٹریف کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے علامہ اساعیل نبہا نی دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ کی کتاب' جواہر ُ البجار' کی تیسری جلد کا مطالعہ فرمائیں۔

## قَالَ اللهُ إِنِّ مُنَرِّلُهَ اعَلَيْكُمْ فَمَنْ لِلْكُافِرَ بَعُنُ مِنْكُمْ فَا فِي الْكُورُ فَكُو لَهُ اللهُ اللهُ الْمُ الْكُورُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللهُ اللهُ

ترجيهة كنزالايمان: الله نے فرمایا كه میں اسے تم پرأتارتا ہوں پھراب جوتم میں كفركرے گا توبیشك میں اسے وہ عذاب

- 1 .....بخارى، كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، ١١٦٥، الحديث: ٢٠٠٤.
- 2 .....ترمذى، كتاب التفسير؛ باب ومن سورة المائدة، ٣٣/٥، الحديث: ٥٥ ٣٠.
  - اسدمرا ة المناجي، جمعه كاباب، تيسرى فصل، ۱۲/۱۳۱۳، تحت الحديث: ۱۲۸۸\_

جلدسوم

ترجیا کنڈالعِرفان: اللّٰہ نے فرمایا: بیشک میں وہتم براُ تارتا ہوں پھراس کے بعد جوتم میں سے کفر کرے گا تو بیشک میں اسے وہ عذاب دول گا کہ سارے جہان میں کسی کو نہ دول گا۔

﴿ قَالَ اللَّهُ : اللَّه نِفر ما يا - ﴾ حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّكِم كَى درخواست كے بعد اللَّه عَزَّوَ جَلَّ نِفر ما يا كه ميں وہ دسترخوان اتارتا ہوں کیکن اس کے نازل ہونے کے بعد جو *گفر کرے گا* نو بیشک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی کو نہ دوں گا، چنا نجہ آسان سے خوان نازل ہوا،اس کے بعد جنہوں نے ان میں سے کفر کیا وہ صور تنیں مسخ کر کے خنز پر بنادیئے گئے اور تنین روز میں سب ہلاک ہو گئے ۔ <sup>(1)</sup>

وَ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ النَّخِذُ وَنِي وَ أُقِى الهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُوْنُ إِنَّ أَنْ أَقُولَ مَا كَيْسَ لِيُ وَجِنِّ وَنَ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَلْ عَلِيْتُهُ أَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا آ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ عَكَّا مُرَالْغُيُوبِ ١٠

ترجمة كنزالايمان: اور جب الله فرمائے كا اے مريم كے بيٹے عيسى كيا تو نے لوگوں سے كہد يا تھا كہ مجھے اور ميرى مال کودوخدا بنالواللّٰہ کے سواعرض کر ہے گا یا کی ہے تخفیے مجھے روانہیں کہوہ بات کہوں جو مجھے نہیں پہوئیجتی اگر میں نے ایسا کہا ہوتو ضرور تخجے معلوم ہوگا تو جانتا ہے جومیرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو نیرے علم میں ہے بیشک تو ہی ہےسب غيبول كاخوب جاننے والا \_

اور میری ماں کومعبود بنالو؟ تو وہ عرض کریں گے: (اے الله!) تو یاک ہے۔میرے لئے ہرگز جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور معلوم ہوتی ۔ تو جا نتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے۔ بیشک نوبی سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔

﴿ وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ : اور جب اللّٰه فرمائے گا۔ ﴿ يَهِمَى قيامت كے واقعے كابيان ہے كہ بروزِ قيامت عيسائيوں كى سرزنش كَ لَيُ اللّه عَزَّوَ جَلَّ حَضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام سے فرمائے كاكة "الله عَزَّوَ جَلَّ حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام سے فرمائے كاكة "الله عَزَّوَ جَلَّ حضرت عيسى إكبياتم نے لوگوں سے كہا تها كه الله عَزَّوَجَلَّ كَ سوا مجھے اور ميري مال كومعبود بنالو؟ اس خطاب كوس كرحضرت عيسىٰ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّكَامِ كَا نب جائیں گے اور عرض کریں گے: اے اللّٰہ! عَزَّوَ جَلَّ تَو تمام نَقَائُص وعُيوب سے باک ہے اوراس سے بھی کہ وئی تیراشریک ہو سکے۔میرے لئے ہرگز جائز نہیں کہ بیں وہ بات کہوں جس کا مجھےکوئی حق نہیں بعنی جب کوئی تیرا شریک نہیں ہوسکتا تو میں بہلوگوں سے کیسے کہ سکتا تھا؟ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تخفیے ضرور معلوم ہوتی ۔ تو جا نتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے ملم میں ہے۔ بیشک توہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ بیہال علم کو الله تعالیٰ کی طرف نسبت كرنا اورمعامله اس كے سپر دكر دينا اورعظمت الهي كے سامنے اپني عاجزي كا اظهار كرنا بير حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام كَى شَاكِ ادب بــــ

مَاقُلْتُ لَهُمُ إِلَّامَا أَمَرْتَنِي بِهَ آنِ اعْبُدُوا اللهُ مَ إِنَّ وَمَا بُكُمْ وَ كُنْ عُكَيْهِمْ شَهِيدًا مًا دُمْتُ فِيهِمْ فَكَاتُوفَيْتُونَ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ ﴿ وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيكٌ ١٠

ترجية كنزالايمان: ميں نے توان سے نہ كہا مگروہى جو مجھے تونے حكم ديا تھا كہ اللّٰه كو يوجو جوميرا بھى رب اور تمھا را بھى ب اور میں ان پر مطلع تھا جب تک میں ان میں رہا کھر جب تونے مجھے اٹھالیا تو تُو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا اور ہر چیز تیرے

ترجها کنڈالعوفان: میں نے توان سے وہی کہا تھا جس کا تونے مجھے تھم دیا تھا کہ اللّٰه کی عبادت کروجومیرا بھی رب ہے اور میں ان پرمطلع رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھالیا تو تو ہی ان پرنگاہ رکھتا تھا اور تو ہر شے پر گواہ ہے۔

#### حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّكَرُم كَى وَفَاتِ مِسْتَعَلَقَ قَادِيا نِيُول كَنْظر يِهِ كَارِد

آ یتِ مبارکہ میں ' تو قیکتری ' کے لفظ سے قادیا نی حضرت میسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کی وفات بر اِستِد لال کرتے ہیں اور بیاستدلال بالکل غلط ہے کیونکہ اوّل تولفظ' توقیی ''موت کے لئے خاص نہیں بلکہ سی شے کو بور بے طور پر لینے کو کہتے ہیں خواہ وہ بغیر موت کے ہوجیسا کے قرآئنِ کریم میں ارشاد ہوا:

اَللّٰهُ يَتُوفَى الْاَنْفُسِ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ ترجِه اللّٰهِ عِنْانِ اللّٰهِ جَانُوں وَوفَات ديتا ہِان كَى مُوت ك وقت اور جونہ مرين انہيں ان كے سوتے ميں۔

دوسراید که جب بیسوال وجواب روزِ قیامت کا ہے تواگر لفظ' قو قبی "موت کے عنی میں بھی فرض کرلیا جائے جب بھی حضرت عیسی عَلَیْهِ الصَّلَامِ کا آسمان سے زمین پرتشریف لانے سے پہلے وفات پانایس سے ثابت نہ ہوسکے گا۔اس مسئلے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے فتا وی رضویہ کی 15 ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان دَحْمَهُ اللَّهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ کی کتاب' آلہُ وَ الدَّیَّانِیُ عَلَی الْمُرُ قَدِّ الْقَادِیَانِیُ (مرتد قادیا فی کے دبر رسالہ) کا مطالعہ فرما کیں۔

## اِنْ تَعَنِّ بَهُمْ فَانَّهُ مُ عِبَادُكُ وَ اِنْ تَغُفِرُلَهُمْ فَانَّكَ اَنْتَ الْمُنْ الْكُانِيُمُ الْكُورِيُ الْمُكِينِمُ الْمُعَادُكُ وَ اِنْ تَغُفِرُلَهُمْ فَانْكُ اَنْتَ الْمُكِينِمُ اللهَ وَيُؤَالْمُكِينِمُ اللهَ الْمُؤَيْزُ الْمُكِينِمُ اللهَ الْمُؤَيْزُ الْمُكِينِمُ اللهَ الْمُؤَيْزُ الْمُكِينِمُ اللهَ الْمُؤَيْزُ الْمُكِينِمُ اللهَ اللهُ الْمُؤَيْزُ الْمُكِينِمُ اللهُ اللهُ الْمُؤَيْزُ الْمُكِينِمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللهُ اللهُ

1 .....الزمر ٢٤.

فَ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِيقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِيقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِيقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِي الْمُعِلِيقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِمِي الْمُعِلِقِيقِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم

جلد*سوم* 

ترجمهٔ کنزالایمان: اگرتوانهیس عذاب کریتووه تیرے بندے ہیں اورا گرتوانهیں بخش دیتو بیشک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔

ترجها کنوالعیرفان: اگرتوانبیس عذاب دی تووه تیرے بندے ہیں اور اگرتوانبیس بخش دیتو بیشک تو ہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔

﴿ إِنَّ نَعَلِّ بَهُمُ الْرَقُوانِهِ بِمِ عَذَابِ و ہے۔ ﴿ حضرت عَيسَى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ وَمعلوم ہوگا كہ تو م ميں بعض لوگ كفر پرمصر رہے ، بعض شرف ايمان سے مشرف ہو كاس كئے آپ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ كَى بارگا والٰهى عَرَّوْ جَلَّ مِيں بيعض لوگ كفر پرمصر ان ميں سے جو كفر پرقائم رہے أن پرتو عذا بفر مائے تو بالكل حق و بجا اور عدل وانصاف ہے كيونكہ انہوں نے ججت تمام ہونے كے بعد كفراختياركيا اور جوا يمان لائے انہيں تو بخشے تو تيرافضل وكرم ہے اور تيرام ركام حكمت ہے۔

#### امت مرحوم کے حق میں دعا کھی

نی کریم صَلْی الله عَدَالله عَدَاله عَدَالله عَدَاله عَدَاله عَدَاله عَدَالله عَدَالله عَدَالله عَدَالله عَدَالله عَدَا

جبرئیل عَلَیْهِ السَّلام حاضر ہوئے اور حضور اقدی صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عِیمعلوم کر کے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب عرض کردیا (حالانکہ الله تعالیٰ خوب جانتا ہے) الله تعالیٰ نے جبرائیل عَلیْهِ السَّلام عیے فرمایا: اے جبرائیل! محد کے پاس جاؤ اوران سے کہوکہ آپ کی امت کی بخشش کے معاطے میں ہم آپ کوراضی کردیں گے اور آپ کورنجیدہ ہیں کریں گے۔ (1)

#### مذكوره بالاحديث سيمعلوم ہونے والى باتيں

اس حدیث پاک سے چند باتیں معلوم ہو کیں:

(1) .....رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اینی امت برکمال درجے کے شفیق ومہر بان تضاورامت کی بھلائی اور بہتری میں کوشاں رہتے تضاور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے اینی امت کے لئے کسی شرطاور قبید کے بغیر بخشش کی وعاما تگی۔

(2) ....اس اس امتِ مرحوم کے لئے ظیم بشارت ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اس امت کی بخشش کے معالمے میں اپنے حبیب صَلّٰی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْدِوَ اللّٰہ وَسَلَّم کوراضی فرمائے گا۔

(3) .....الله تعالى كى بارگاه بين اس كے حبيب صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا مِقَام بَهِت بلند ہے كہ سب بجھ جانے والا هونے كي بارگاه بين اس كے حبيب صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى بارگاه ميں بھيجا اوراس مونے كے باوجود حضرت جبرئيل عَلَيْهِ السَّكام كوالله تعالى نے آب صَلَّى اللهُ تعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى بارگاه ميں بھيجا اوراس سے آب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى عَظِمت اور نَثر ف كوظا ہر فرمايا۔

اعلی حضرت امام احمد رضاخان دَحُه مَهُ اللهِ ثَعَا لَى عَلَيْهِ بِارگا وِ اللّٰبِي مِيسِ عرض كرتے ہيں اور انہى كالفاظ ميں ہم بھى عرض گزار ہيں كہ:

اس سے بڑھ کر تری سمت اور وسیلہ کیا ہے ۔ یوں نہ فرما کہ نزا رحم میں دعویٰ کیا ہے

ہم ہیں اُن کے وہ ہیں تیر بے تو ہوئے ہم تیر بے ان کی امّت میں بنایا انھیں رحمت بھیجا

<sup>1 .....</sup>هسلم، كتاب الايمان، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لاهته... الخ، ص ١٣٠، الحديث: ٢٤٦(٢٠٢).

<sup>2 .....</sup>مرقاة المفاتيح، كتاب الفتن، باب الحوض والشفاعة، الفصل الاول، ٥٣٠/٩، تحت الحديث: ٧٧٥٥، ملخصاً.

بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے

صدقہ پیارے کی حیا کا کہند لے مجھ سے حساب

## قَالَ اللهُ هٰذَا يُومُ يَنْفَعُ الصَّرِقِيْنَ صِلْقَهُمْ لَهُمْ جَلْتُ تَجْرِي مِنْ تَعْنِهَا الْا نَهْ رُخْلِدِ بِنَ فِيهَا اَبِكَ اللهُ عَنْهُمْ وَمَنْ وَعَنْهُ مُ اللهُ عَنْهُمْ وَمَنْ وَعَنْهُ وَمَا فَا وَاللهُ عَنْهُمْ وَمَنْ وَعَنْهُ وَمَا فَا وَاللهُ عَنْهُمْ وَمَنْ وَاعْنَهُ وَاللهُ عَنْهُمْ وَمَنْ وَاللهُ عَنْهُمْ وَمَنْ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ترجمة كنزالايمان: الله في ما ياكه بيه ہے وہ دن جس ميں بيجول كوان كا بيج كام آئے گاان كے لئے باغ ہيں جن كے فيج نہريں روال ہميشہ ہميشہ ان ميں رہيں گے الله ان سے راضى اور وہ الله سے راضى بيہ ہم برطى كامياني ۔

ترجہا کن العرفان: اللّه نے فرمایا: بیر قیامت) وہ دن ہے جس میں پیجول کوان کا پیج نفع دے گاان کے لئے باغ ہیں جب ک جن کے پنچ نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ساس میں رہیں گے،اللّهان سے راضی ہوااور وہ اللّه سے راضی ہوئے۔ یہی برطی کا میابی ہے۔

﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ مُرِينَفَعُ الصّٰهِ وَبِنْ صِلْ قُهُمْ: بير قيامت) وه دن ہے جس میں پیموں کوان کا پیج نفع دےگا۔ اس آیت ہے مرادیہ ہے کہ جنہوں نے دنیا میں پیج بولا تھاان کا پیج قیامت کے دن انہیں کام آئے گا اور انہیں نفع دے گا کیونکہ ل کامقام دنیا ہے آخرت نہیں کہ آخرت نوجز اللّٰے کا دن ہے۔

## سچائی کی برکت (کھ

علامہ اساعیل حقی دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَی عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں' اس آبت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن سی نفع دے گا تو جھوٹ اور دیا کاری سی صورت نفع نہ دے گی لہذا عقلمندا نسان کو چاہئے کہ سچائی کے راستے پر چلنے کی خوب کوشش کر ہے کیونکہ ایمان کے بعد سچائی کو اختیار کرنا بندے کو نیک اعمال کی طرف راغب کرتا ہے۔ (1)

1----روح البيان، المائدة، تحت الآية: ١٩،١١، ٢/٧٦٤-٢٦٨.

و تفسير صراط الجنان

جلدسوم

فرمائے ،ایسن۔

حضرت عبدالله بن مسعود رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول الله صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَـ ارشا دفر مایا''سچائی کولازم کرلو، کیونکہ بچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔آ دمی برابر سچ بولتا ر ہتا ہے اور پیج بولنے کی کوشش کرتار ہتا ہے، یہاں تک کہوہ الله تعالیٰ کے نز دیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجو رکی طرف لے جاتا ہے اور فجورجہنم کا راستہ دکھا تا ہے اور آ دمی برابر جھوٹ بولٹا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہوہ الله تعالیٰ کے نزد کیک کڈ ابلکھ دیاجا تا ہے۔(1) الله تعالیٰ ہمیں سے بولنے سچائی کے راستے کواختیار کرنے اور جھوٹ بولنے سے بچتے رہنے کی تو فیق عطاء

## بِلْهِ مُلْكُ السَّلُوْتِ وَالْا ثَرْضِ وَمَا فِيهِ قَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شي وقرات (۱۲)

ترجهة كنزالايمان: الله ہى كے لئے ہے آسانوں اور زمين اور جو پچھان ميں ہےسب كى سلطنت اوروہ ہر چيزير قادر ہے۔

ترجبا کنزالعِرفان: آسانوں اور زمین اور جو کچھان میں ہے سب کی سلطنت اللّٰہ ہی کے لئے ہے اور وہ ہر چیزیر قادر ہے۔

﴿ يِلّٰهِ: اللَّه ، ي كَ كُتّ ہے۔ ﴾ اس آيت ميں حضرت عينى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اور حضرت مريم دَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْها كوخدا کہنے دالے عیسائیوں کارد بھی ہے کہ جب آسانوں اور زمین اور جو پچھان میں ہےسب کا مالک اللّٰہ تعالیٰ ہے اور بید دونوں حضرات بھی اللّٰہ تعالیٰ کی مِلک میں اور اس کے بندے ہیں تو پیضدا کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ جوکسی کی ملک میں اور عبد ہو



### مقام نزول ﴿

حضرت عبدالله بن عبال دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا فرمات میں کہ بوری سور وُ اَنعام ایک ہی رات میں مکہ مکر مہ میں نازل ہوئی ،اور انہی سے ایک روایت بیا بھی ہے کہ سور وُ اَنعام کی 6 آبیتیں مدینه منور و میں نازل ہوئیں اور باقی سورت ایک ہی مرتبہ مکہ مکر مہ میں نازل ہوئی۔ (1)

### ركوع اورآيات كى تعداد ركي

اس میں 20 رکوع اور 165 آپیتیں ہیں۔

## د أنعام 'نام ركھنے كى وجد ركھنے

عربی میں مویشیوں کو'' انعام'' کہتے ہیں اور اس سورت کا نام'' انعام'' اس مناسبت سے رکھا گیا کہ اس سورت کی آبیت نمبر 136 اور 138 میں ان مشرکین کارد کیا گیا ہے جوابیخ مویشیوں میں بنوں کو حصد دار کھم راتے تھے اور خود ہی چند جانوروں کوایینے لئے حلال اور چند جانوروں کوایینے او برحرام مجھنے لگے تھے۔

### سورهٔ أنعام كي فضيلت ﴿

حضرت انس بن ما لک دَضِی اللهٔ تعَ الی عَنهٔ سے روایت ہے، رسولِ کریم صلّی اللهٔ تَعَ الی عَلیْهِ وَسَلّم نے ارشا و فرمایا ' سوره انعام نازل ہوئی اوراس کے ساتھ بلند آواز سے تنج کرتی ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت تھی جس سے زمین و آسان کے کنار سے بھر گئے ، زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ملئے گئی اور دسول الله صلّی الله تعَ الی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم نے تین مرتب 'سُبْحَانَ رَبّی الْعُظِیمُ ' کہا۔ (2)

### سورة أنعام كےمضامين ركائج

سورۂ انعام قرآنِ مجید میں مذکورسورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی می سورت ہے اوراس کا مرکزی مضمون بیہ

1 .....خازن، تفسير سورة الانعام، ٢/٢ ـ

2 ..... شعب الايمان، التاسع عشر من شعب الايمان . . . الخ، ذكر سورة الانعام، ٢/٠٧٤، الحديث: ٣٣٣ ٢ .

ہے کہ اس میں اسلام کے بنیا دی عقائد، جیسے اللّٰہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدا نیت، اس کی صفات اور اس کی قدرت کو انسان کی اندرونی اور بیرونی شہادتوں سے ثابت کیا گیا ہے۔ وحی اور رسالت کے ثبوت اور مشرکین کے شبہات کے رد پرعقلی اور جسی دلائل پیش کئے گئے ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے، قیامت کے دن اعمال کا حساب ہونے اور اعمال کی جزاء ملنے کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت میں بیمضامین بیان کئے گئے ہیں۔

- (1)....زمین میں گھوم پھرکرسابقہ لوگوں کی اجڑی بستیاں، وریان گھر اوران پر کئے ہوئے اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار و کمچرکران کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔
- (2) .....جانور ذرج کرنے اور ذرج شدہ جانور کا گوشت کھانے کے احکام بیان کئے گئے اور اپنی طرف سے حلال جانوروں کوحرام قرار دینے کار دکیا گیا ہے۔
- (3) .....والدین کے ساتھ احسان کرنے ، ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے بیخے ، تنگدستی کی وجہ سے اولا دکولل نہ کرنے اورکسی کوناحق قبل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
- (4) .....حضرت ابراجیم عَلیْهِ انصَّلُوهُ وَالسَّلَام اوران کی قوم کاواقعہ بیان کیا گیااور آخر میں قر آن اور دینِ اسلام کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

#### سورہ مائدہ کے ساتھ مناسبت

سورهٔ اُنعام کی اپنے سے ماقبل سورت' مائدہ' کے ساتھ منا سبت بیہ ہے کہ سورۂ مائدہ کی آیت نمبر 87 میں مسلمانوں کو تھم دیا گیا تھا کہ

ترجيه في كنز العرفان: الا المان والو! ان پاكيزه چيزول كوحرام نه قرار دوجنهين الله نيتمهار المئة علال فرمايا سے اور حدسے نه بر هو۔ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوْ الاتَّحَرِّمُوْ اطَيِّلْتِ مَا اللهُ اللهُ

اورسورۂ اُنعام میں یے خبر دی گئی کہ شرکین نے اللّٰہ تعالیٰ کی عطا کر دہ چند (حلال) چیز وں کو (اپنی طرف ہے) حرام قرار دے دیااور بیہ کہد دیا کہ اسے اللّٰہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور بیخبر دینے سے مقصود مسلمانوں کو اس بات سے ڈرانا ہے کہ اگرانہوں نے اللّٰہ تعالیٰ کی حلال کر دہ چیز وں کو (اپنی طرف ہے) حرام قرار دے دیا تو وہ کفار کے مشابہ ہو جائیں گے۔ (1)

1 .....تناسق الدرر، سورة الانعام، ص٥٨.

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِ الرَّحِيْمِ

الله كنام يه شروع جو برا مهربان رحم والا

ترجمة كنزالايمان:

اللّٰه کے نام سے شروع جونہایت مہربان ، رحمت والا ہے۔

ترجيه كنزالعرفان:

ٱلْحَدُ لَيْهِ الَّذِي خَلَقَ السَّلُوٰتِ وَالْاَئْنَ صَّوَجَعَلَ الطَّلُتِ وَالنَّوْمَ لَمُ الْحَدُ لِيَّا الشَّلُتِ وَالنَّوْمَ لَا الْحَدُ لَا الْحَدُ الطَّلُتِ وَالنَّوْمَ لَا الْحَدُ الطَّلُتِ وَالنَّوْمَ الْحَدُ الْحُدُ الْحَدُ الْحَدُ الْحَدُ الْحَدُ الْحَدُ الْحَدُ الْحَدُ الْحُدُ الْحَدُ الْحَدُ الْحَدُ الْحَدُ الْحَدُ الْحَدُ الْحَدُ

ترجما کنزالایمان: سبخوبیال الله کوجس نے آسان اور زمین بنائے اور اندھیریاں اور روشنی پیدا کی اس برکا فرلوگ اینے رب کے برابر مظہراتے ہیں۔

ترجیا گنزالعِرفان: تمام تعریفیں الله کے لئے ہیں جس نے آسان اور زمین پیدا کئے اور اندھیروں اور نور کو پیدا کیا پھر (بھی) کا فرلوگ اینے رب کے برابر گھہراتے ہیں۔

﴿ اَلْحَمُ لُالِّهِ: تَمَام تَعریفیں اللّه کیلئے ہیں۔ ﴾ اس آیت میں بندوں کو اللّه تعالیٰ کی حمد کی تعلیم فرمائی گئی کہ وہ جب حمد کرنے گئیں تو '' اَلْحَمُ لُولِیْ '' کہیں ، اور آسان وز مین کی پیدائش کا ذکر اس لئے ہے کہ اِن میں دیکھنے والوں کے لئے اللّه عَوَّرَ جَلَّی حَمْمت وقد رت کے بہت سے عجائبات ، عبرتیں اور منافع ہیں۔ حضرت کعب احبار دَضِیَ اللّهُ تَعَالٰی عَنْهُ نِے فرمایا کہ توریت میں سب سے پہلی یہی آیت ہے۔ (1)

﴿ وَجَعَلَ الظَّلُمٰتِ وَالنَّوْمِ : اورا ندهیروں اورنورکو پیدا کیا۔ ﴾ یعنی ہرا ندهیر االلّه عَزَّوَ جَلَّ ہی نے پیدا فرمایا ہے خواہ وہ اندھیر ارات کا ہو، کفر کا ہو، جہالت کا ہو یا جہنم کا ہو۔ یونہی ہرایک روشنی اسی نے پیدا فرمائی خواہ وہ روشنی دن کی ہو، ایمان و ہدایت کی ہو، علم کی ہویا جنت کی ہو۔

1 ....خازن، الانعام، تحت الآية: ١، ٢/٢.

تفسير مراط الجنان عصور تفسير مراط الجنان

elumen

# برا کام کر کے اللّٰہ تعالیٰ کی مشیت کی طرف منسوب نہیں کرنا جاہئے رہے

یہاں ایک بات ذہن شین رکھیں کہ اگر چہ ہراچھی بری چیز کو پیدا فرمانے والا رب تعالیٰ ہے لیکن براکام کرکے تقدیری طرف نسبت کرنا اور مشیتِ اللی کے حوالے کرنابری بات ہے، بلکہ تم بیہ ہے کہ جواجیا کام کرے اسے الله تعالیٰ کی جانب سے کہے اور جو برائی سرز دہوا سے اپنے نفس کی شامت تصور کرے۔

نیزاس آیت میں ظُلُمات بینی تاریکیوں کو جمع اور نور کو واحد کے صیغہ سے ذکر فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ باطل کی راہیں بہت زیادہ ہیں اور راوحق صرف ایک دینِ اسلام ہے۔

﴿ ثُمَّ الَّذِينَكَ كَفَرُ وَابِرَ بِهِمُ يَعُلِ لُوْنَ: كِبِر (بھی) كافرلوگ اپنے رب کے برابر تھہراتے ہیں۔ ﴿ قدرتِ الٰہی کے ان دلائل کے بعد فرمایا کہ ایسے دلائل برمطلع ہونے اور قدرت کی ایسی نشانیاں دیکھنے کے باوجود کفار اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کوشی کہ پیتر وں کو بیتر میں کہ اس مالانکہ کفاراس بات کا افر ارکرتے ہیں کہ آسانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اللّٰہ تعالیٰ ہے۔ یہاں کفار کے نثرک کا ذکر ہوااس مناسبت سے نثرک کی تعریف درج ذیل ہے۔

# شرک کی تعریف کھی

شركى تعريف بيه كه الله عَزَّوجَلَ كسواكسى غيركوواجه الوجود يالانق عبادت تمجها جائے حضرت علامه سعد الدين تفتازانى دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ شركى كي حقيقت ان الفاظ ميں بيان فرماتے ہيں: ' اَلَّا شَيرَا كُ هُو اِثْبَاثُ الشَّرِيُكِ فِي الْلاَئُوهِيَّةِ بِمَعْنَى وُجُوبِ الْوُجُودِ كَمَا لِلْمَجُوسِ اَوْ بِمَعْنَى اِسْتِحُقَاقِ الْعِبَادَةِ حَمَا لِعَبَدَةِ الشَّرِيُكِ فِي الْلاَئُوهِيَّةِ بِمَعْنَى وُجُوبِ الْوُجُودِ كَمَا لِلْمَجُوسِ اَوْ بِمَعْنَى اِسْتِحُقَاقِ الْعِبَادَةِ حَمَا لِعَبَدَةِ اللَّهُ اللَّهُ عَنَى السَّتِحُقَاقِ الْعِبَادَةِ حَمَا لِعَبَدَةِ اللَّعَرَالِ اللهِ اللهُ اللهِ الذَّاتِ وواجِبُ الوجودِ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

صدرُ الشریعیہ بدرُ الطریقہ مولا نامفتی امجدعلی اعظمی دَخمَهٔ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں'' شرک کے معنی غیرِ خدا کو واجبُ الوجود یا مستخقِ عبا دت جاننا بعنی الوہ بیت میں دوسر ہے کوشر کی کرنا اور بیے گفر کی سب سے بدترفسم ہے اس کے سوا کوئی بات کیسی ہی شدید کفر ہو حقیقةً شرک نہیں۔ (3)

1 .....شرح عقائد نسفيه، مبحث الافعال كلها بخلق الله تعالى والذَّليل عليها، ص ٧٨.

2....فآوی رضویه،۲۱/۱۳۱۱

۱۸۳/۱۰ بہارشریعت ،حصداول ، ایمان و کفر کا بیان ،۱/۱۸۳۔

وتفسيرو كاطالجنان

# هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِن طِيْنِ ثُمَّ قَضَى اَجَلًا وَاجَلُ مُسَلَّى عِنْكَ لَا ثُمَّ الْمُعْنَى اَجَلًا وَاجَلُ مُسَلَّى عِنْكَ لَا ثُمَّ الْمُعْنَى الْجَلَّا وَاجَلُ مُسَلَّى عِنْكَ لَا ثُمَّ الْمُعْنَى الْجَلَّا وَاجْلُ مُسَلَّى عِنْكَ لَا ثُمَّ الْمُعْنَى الْجَلَّا وَاجْلُ مُسَلَّى عِنْكَ لَا ثُمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْلَّا اللَّهُ الللْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُو

ترجہ کنزالایمان: وہی ہے جس نے تہہیں مٹی سے پیدا کیا پھرایک میعاد کا حکم رکھااور ایک مقرر وعدہ اس کے بہاں ہے کیم تم لوگ شک کرتے ہو۔

ترجہ انگنزالعِرفان: وہی ہے جس نے تمہمیں مٹی سے پیدا کیا پھرایک مدت کا فیصلہ فر مایا اور ایک مقررہ مدت اسی کے پاس ہے پھرتم لوگ شک کرتے ہو۔

﴿ هُوالَّنِیُ حَلَقَکُمْ فِی طِیْنِ: وہی ہے جس نے تہمیں مٹی سے بیدا کیا۔ ﴿ اس آیت میں ان مشرکین کاروکیا گیا ہے جو کہتے تھے کہ ہم جب گل کرمٹی ہوجا کیں گے تو کھر کیسے زندہ کئے جا کیں گے؟ انہیں بتایا گیا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ہی تمہارے باپ حضرت آ دم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ وَمُنْ سے پیدا فر مایا اور ان کی سل سے لوگ پیدا ہوئے، پھراس نے ایک مدت کا فیصلہ فر مایا جس کے پورا ہوجانے برتم مرجاو کے اور مرنے کے بعد اُٹھانے کی ایک مقررہ مدت بھی اس کے باس ہے، پھرا کے فافروا تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے میں شک کرتے ہوجالانکہ مہیں علم ہے کہ تہماری تخلیق کی ابتدا کرنے والا اللّٰہ تعالیٰ ہے اور جو پہلی بار بیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بدرجہ اَولیٰ قادر ہے۔ (1)

وَهُوَاللّٰهُ فِي السَّلَوٰتِ وَفِي الْا تُرْضِ لَيَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ وَيُعْلَمُ وَيُعْلَمُ وَيُعْلَمُ مَا تُكْسِبُونَ ﴿ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ مَا تَكْسِبُونَ ﴾

ترجمة كنزالايمان: اوروبى الله بآسانون كااورزمين كااستنهارا جي اورظام سبمعلوم باورتههار كام جانتا بـ

ترجها كنزالعِرفان: اوروہى الله آسانوں ميں اورز مين ميں (لائقِ عبادت) ہے۔ وہ تمہارى ہر پوشيده اور ظاہر بات كو

1 ....خازن، الانعام، تحت الآية: ٢، ٣/٢، جلالين، الانعام، تحت الآية: ٢، ص١١٢، ملتقطاً.

#### جانتا ہے اور وہ تمہارے سب کام جانتا ہے۔

﴿ بَعُكُمُ سِرِ كُمُ وَجَهُرَكُمُ : وہ تہماری ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کوجانتا ہے۔ ﴿ امام غزالی دَخمَةُ اللّهِ تَعَالَی عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں ' اللّه تعالَیٰ تمام معلومات کا عالم ہے ، زمین کی تہ ہے لے کر آسانوں کی بلندی تک جو یجھ جاری ہے سب کا احاطہ فرمانے والا ہے ، وہ ایساعالم ہے کہ اس کے علم سے زمین و آسان کا کوئی ذرہ باہز ہیں جاسکتا بلکہ وہ سخت اندھیری رات میں صاف چٹان پر چلنے والی سیاہ چیونی کے چلنے کی آواز کو بھی جانتا ہے ، وہ فضا میں ایک ذرے کی حرکت بھی جانتا ہے ، وہ پوشیدہ امور سے واقف اور دلوں کے وسوسوں ، خیالات اور پوشیدہ باتوں کا علم رکھتا ہے ، اس کا علم جدیز ہیں اور نہ ہی وہ اس کی ذات میں آنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے ۔ (2)

# وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ البَوْمِنُ البَوْمِ البَتِ مَ بِهِمْ إلَّا كَانُواعَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿

ترجمه كنزالايمان: اوران كے پاس كوئى بھى نشانى ائے رب كى نشانيوں سے ہيں آئى مگراس سے منہ بچير لينے ہيں۔

ترجیه کنوالعرفان: اوران کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی نہیں آتی مگر بیاس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔

﴿ وَمَا تَأْ تِبَيْهِمْ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ وَمَا تَأْ تَعْدِيمُ مِنْ اللّهُ مَعْ اللّهِ وَمَا تَأْ وَمَا تَكُو بِيانَ كِيا مِن اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهِ وَمَا لَمُهُ مَا تَصَارَعُ مُرتَ عَصِهُ جِنَا نِي اللّهُ مَعَ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مُعَمّا اللّهُ مُعَالّمُ مُعَالّمُ اللّهُ مَعَالَمُ اللّهُ مَعَالَمُ اللّهُ مَعَالَمُ اللّهُ مَعَالَمُ اللّهُ مَعَالَمُ اللّهُ مُعَالّمُ اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

1 ....زخوف: ٤٨.

2 ----احياء علوم الدين، كتاب قواعد العقائد، الفصل الاول في ترجمة عقيدة إهل السنّة في كنمتي الشهادة... الخ، ١٢٦/١.

کے پاس جب بھی قرآنِ مجید کی آیات آئی ہیں یاوہ نبی کریم صَلَّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے مجزات ریکھتے ہیں تووہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ (1)

# فَقُلُ كُذَّا بِالْحَقِّ لَبَّا جَاءَهُمْ فَسُوْفَ يَأْتِيْهِمُ ٱثْبُوا مَا كَانُوْا بِهِ بَيْنَةُ هُزِءُوْنَ ۞

ترجمه كنزالايمان: توبيثك انهول نے حق كوجھالا ياجب ان كے پاس آيا تواب انہيں خبر مواجا ہتى ہے اس چيز كى جس بر بنس رہے تھے۔

ترجبا کنوالعرفان: تو بیشک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا تو عنفریب ان کے مایں اس کی خبریں آنے والی ہیں جس کا بیندا ق الرائے تھے۔

﴿ فَقُلُكُنُّ بُوابِالْحَقِّ: توبیقک انہوں نے تق کوجھٹلایا۔ پھیہاں تق سے یا قرآ نِ مجیدی آیات مراد ہیں یا تا جدارِ رسالت صلّی الله تعَالٰی عَلَیْهِ وَ الله تعَالٰی عَلَیْهِ وَ الله تعَالٰی عَلَیْهِ وَ الله وَسَلَّم اور آپ صَلَّی الله تعَالٰی عَلَیْهِ وَ الله وَسَلَّم اور آپ صَلَّی الله تعَالٰی عَلَیْهِ وَ الله وَسَلَم اور آپ صَلَّی الله تعَالٰی عَلَیْهِ وَ الله وَسَلَم انہیں کچھ مجھاتے الله تعالٰی عَلَیْهِ وَ الله وَسَلَم انہیں کچھ مجھاتے اووں آپ صَلَی الله تعالٰی عَلَیْهِ وَ الله وَسَلَم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَاللَّه وَاللّٰه وَاللّٰهُ وَاللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰه

اَلَمْ يَرُوا كُمْ اَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ هِنْ قَرْنِ مَّكَنَّهُمْ فِي الْاَثْمِ مَالَمُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الل

1 ----خازن، الانعام، تحت الآية: ٤، ٢/٤، ملتقطاً.

و تفسير و الطالجنان

ترجها کنوالایمان: کیاانہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کنی سنگتیں کھیا دیں انہیں ہم نے زمین میں وہ جماؤ دیا جوتم کونہ دیااوران پرموسلا دھاریانی بھیجااوران کے نیچنہ بن بہائیں توانہیں ہم نے ان کے گنا ہوں کے سبب ہلاک کیااوران کے بعداور سنگت اٹھائی۔

ترجہ انگنڈالعرفان: کیا انہوں نے ہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے تنی قوموں کو ہلاک کردیا، انہیں ہم نے زمین میں وہ قوت وطافت عطافر مائی تھی جو تہہیں نہیں دی اور ہم نے ان پرموسلا دھار بارش بھیجی اور ان کے بنچ نہریں بہا دیں پھر ان کے گنا ہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کردیا اور ان کے بعد دوسری قومیں بیدا کردیں۔

ا کیٹریڈو ان کیا انہوں نے ندد یکھا۔ کا اس سے پہلی آیات میں سرزش اور وعید کے ذریعے کفارِ مکہ کواللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ پھیر نے ، جن کوجیٹلا نے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا فداق اڑا نے سے منع کیا گیا اور اس آیت میں سابقہ قو موں کا عبرت ناک انجام بیان کر کے انہیں فیے حت کی جارہی ہے ، چنا نچہ ارشا وفر مایا کہ کیاشام اور دیگر ملکوں کی طرف سفر کرنے کے دوران کفارِ مکہ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتی قو موں کو ہلاک کر دیا۔ اے اہلِ مکہ اہم نے انہیں زمین میں وہ قوت وطافت عطافر ماؤی تھی جو تہمیں نہیں دی اور جب انہیں ضرورت پیش آئی تو ہم نے ان پرموسلا دھار بارش تھیجی جس سے باغ سے ان کی کھیتیاں شاداب ہو کیں اور ان کے درختوں ، رہائش گا ہوں اور محلات کے قریب نہر کی بہادیں جس سے باغ پرورش پائے ، کھلوں کی کثر ت ہوئی اور دنیا کی زندگانی کے لئے بیش وراحت کے اسباب بھم پنچ کین جب انہوں نے برورش پاک اوران کی حیجا ہوگی اور دنیا کی زندگانی کے لئے بیش وراحت کے اسباب بھم کہنچ کین جب انہوں نے کردیا اور ان کی بیجا ہوگی اور میا مان انہیں ہلاکت سے نہ بچاسکا اور ان کے بعد دوسری قو میں پیدا کردیں اور کردیا اور ان کی بیجاہ و حشمت اور ساز و سامان انہیں ہلاکت سے نہ بچاسکا اور ان کے بعد دوسری قو میں پیدا کردیں اور دور من تم پروگی و ویا ہی عذاب آسکا عبرت ناک انجام دیکھ کرتم بھی فیحت حاصل کرواور سابقہ کفاروالی روش اختیار دور منہ کی رحمی و بیا ہی عذاب آسکتا ہے۔

### سابقدامتوں کےانجام سے عبرت حاصل کریں ج

اس آیت میں گزری ہوئی اُمتوں کا جو حال اور انجام بیان کیا گیا کہ وہ لوگ قوت ، دولت اور مال وعیال کی کثرت کے باوجود کفروسرکشی اور انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰ اُو السَّکرَم کے احکام کی مخالفت کرنے کی وجہ ہے ہلاک کردیئے گئے ، اس میں بطورِ خاص کفار اور عمومی طور پر ہرمسلمان کے لئے عبرت اور نصیحت ہے ، اس لئے سب کو جیا ہے کہ اُن

کے حال سے عبرت حاصل کر کے خوابِ غفلت سے بیدار ہوں اور کفر وسرکشی اور گنا ہوں کو جیموڑ کرا بیان ، اطاعت ، عبادت اور نبیک کا موں میں مصروف ہوجائیں ۔

# کفار کی د نیوی ترتی بارگاه الهی میں مقبولیت کی دلیل نہیں رکھے

اس آیت سے بہ بات معلوم ہوئی کہ دنیوی خوشحالی ، مال ودولت اور سہولیات کی کثر ت اللّه عزّ وَجُنَّ کی رضا مندی کی علامت نہیں ورنہ قارون تو بہت بڑا مقبولِ بارگا ہِ اللّٰہی ہوتا۔ یہاں سے ان لوگوں کو درس حاصل کرنا چاہیے جو مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی دنیوی ترقی ، سائنسی مہارت ، سہولیات کی کثر ت ، ایجادات کی بہتات ، مال ودولت کی فراوانی دیکھ کرانہیں بارگا ہِ اللّٰہی میں مقبول اور مسلمانوں کو مردود سجھتے ہیں اور اخلاق و کردار میں مسلمانوں کو کفار کی تقلید کی مشورہ دیتے ہیں۔ کفار کی بہتا ہے کہ کا مشورہ دیتے ہیں۔ کفار کی بید نیوی کا ممیابی مقبولیت کی نہیں بلکہ مہات کی دلیل ہے کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ کا قانون بہت کہ وہ کا فروں کی جلد بگر نہیں فرما تا بلکہ انہیں مہلت و بتا اور آ سائشیں عطافر ما تا ہے ، پھر انہیں اپنے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ نیز نام نہا ددانشور ، مسلمانوں کو بورپ کی اندھی تقلید کا نہ ہی فرما کیں تو بہتر ہے اورودہ بنی قارونی سوچ اپنے پاس ہی رکھیں۔

# وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِتُبَافِي قِرُطَاسٍ فَلَكَسُولُا بِأَيْنِيهِ مُلَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ قَا إِنْ هَٰذَاۤ الْاسِحُرُّهُ بِيْنُ۞

ترجها کنزالایمان: اوراگر ہم تم بر کاغذ میں کچھ لکھا ہواا تارتے کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے جیموتے جب بھی کا فرکہتے کہ بنہیں مگر کھلا جادو۔

ترجها كنزُ العِرفان: اورا كرجم كاغذ ميں يجھ كھا ہوا آپ براتاردينے پھريدا سے جيمو لينے تب بھی كافر كہددينے كديہ تو كھلا جادو ہے۔

﴿ وَلَوْنَ وَلَا اللهِ المَا المُلْمُلْمُ اللهِ المُلا المُلا المُلا المَا المُلا المَا المَا المَا المَا المَا ا

و تفسير صراط الجنان

اس کے رسول ہو۔اس پر بیرآ یت کر بمہ نازل ہوئی (1) اور بتایا گیا کہ بیسب حیلے بہانے ہیں کیونکہ اگر کاغذیر کھی ہوئی کتاب بھی اتار دی جاتی اوروہ اُسے اپنے ہاتھوں سے چھوکراورٹٹول کردیکھے لیتے تو بھی یہی کہتے کہان کی نظر بندی کردی گئی تھی اور کتاب اُتر تی نظرتو آئی تھی کیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا جیسے انہوں نے معجز ہشق القمر بعنی ج**یا ند**کے دو مکڑے ہونے کے معجز ے کو جا دو بتا بیا اوراس معجز ہ کو دیکھے کربھی ایمان نہ لائے ،اسی طرح اِس بربھی ایمان نہ لاتے کیونکہ جولوگ عناداًا نکارکرتے ہیں وہ آیات و مجزات سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔

# وقَالُوْ الوَلا ٱنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ﴿ وَلَوْ انْزَلْنَا مَلَكًا لَّقَضِى الْا مُرُثُّمَّ لاينظرون ◊

ترجية كنزالايمان: اور بولے ان بركوئی فرشته كيوں نها تارا گيا اورا گرجم فرشته اتارتے تو كام تمام ہو گيا ہوتا كھرانہيں مهلت نه دی جاتی ۔

ترجيه كَنْزَالعِرفان: اور ( كافروں نے ) كہا: ان برآ سان ہے كوئى فرشته كيوں ندا تارديا گيا حالا تكدا گرہم كوئى فرشته ا تاریخے تو فیصلہ کر دیا جاتا پھرانہیں مہلت نہ دی جاتی۔

﴿ وَقَالُوا: اورانهول نے کہا۔ ﴾ یعنی مشرکین نے مزید بیکہا کہ نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ بِراَ سَان سے کوئی فرشته كيوں نها تارديا گيا جسےوه ديکھنے۔اس برفر مايا گيا كه إگر الله عَزَّوَ جَلَّ فرشنها تارديتااور كافر پھر بھى ايمان نه لاتے توالله عَزَّوَجَلَّ كاعذاب ان برلازم موجاتا كيونكه بيسنتِ الهيبه بيكه جب كفاراجناعي طور بركوئي نشاني طلب كرين اوراس نشاني کے ظاہر ہوجانے کے بعد بھی ایمان نہ لائیں تو عذاب واجب ہوجا تا ہے اور وہ ہلاک کردیئے جاتے ہیں۔ چنانچے اگر کا فروں کا مطالبہ بورا کردیا جاتااوریہ پھربھی ایمان نہلاتے توانہیں ایک لیھے کی بھی مہلت نہلتی اوران سے عذاب مُؤخرنه کیا جاتا۔

### نشانیاں بوری ہونے کے باوجود کفارِ مکہ پرعذاب نازل کیوں نہ ہوا؟

ی<u>ا در ہے کہ کا فروں نے ایسے فرشتے کے اتر نے کا مطالبہ کیا تھا جواُن کا فروں کو بھی نظر آئے اور اسی کا رد کیا گیا</u>

.... تفسير بغوى، الإنعام، تحت الآية: ٧٠/٢.٧.

تفاورنه حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ بِرا يك كيابهت سي فرشت نازل ہوتے تھے اور بسااوقات انسانی شکل میں حاضر ہوتے تھے جنہیں صحابہ رَضِیَ اللهُ مَعَالَیٰءَنَهُم می ویکھتے تھے۔ان کفار کا مطالبہ بیتھا کہ فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آئے اور ہم اسے اسی صورت میں دیکھیں۔ بہاں ایک سوال ہے کہ کفار نے بہت ہی نشانیاں طلب کیس جو پوری بھی ہوئیں جیسے جا ند کے دوٹکڑے ہونا وغیرہ اوراس کے بعدوہ ایمان بھی نہیں لائے توالیں صورت میں آیت میں بیان کر دہ حکم کے مطابق توسب کو ہلاک کر دیا جانا جا ہے تھالیکن ایسانہیں ہوا تو آیت کا مطلب کیا ہے یا پھران معجز ات کے دکھائے جانے کا مطلب کیا ہوا؟ اس سوال کا جواب ہے ہے کہ نبوت پر ولالت کرنے والی نشانی ووطرح کی ہے(1)عام نشانی ۔(2) خاص نشانی ۔ عام نشانی وہ ہے کہ جس کا تمام لوگ مطالبہ کریں یا سب مطالبہ تو نہ کریں کیکن اس کا مشامدہ سب کرلیں ۔ خاص نشانی وہ ہے کہ جس کا مطالبہ مخصوص لوگ کریں اور نتمام افرا داس کا مشاہدہ نہ کرسکیں ۔گزشتہ امتوں میں نشانی دیکھ لینے کے بعدا یمان نہلانے کی صورت میں عذاب نازل کرنے میں اللّٰہ تعالیٰ کا طریقہ بیر ہاکہ عام نشانی یعنی جس میں سب عام وخاص شریک ہوجا کبیں اسے بورا کرنے کے بعدا بمان نہلانے کی صورت میں عذاب نازل فرما تا جبکہ خاص نثانی کے بورا ہونے کے بعدا بمان نہلانے کی صورت میں عذاب نازل نہیں فرما تا۔ نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے جا ند کے دوٹکڑے ہونے کا مطالبہ خصوص لوگوں نے کیا جو بورا ہوالیکن بیعام نشانی نہ ہی بلکہ خاص تھی کہ جب جا نددو تکٹر ہے ہوااس وفت اکثر لوگ سور ہے تھے،اورکٹی مقامات براختلا فیے مُطالع پابادل حائل ہونے کی وجہ سے جیا ند دوٹکٹر ہے ہونا نظرنہ آیا،اس لئے مطالبہ کرنے والوں پرعذاب نازل نہ ہوا۔ <sup>(1)</sup>

مرقاۃ المفاتیج میں یہی عبارت شرح السنہ سے منقول ہے۔اس کی روشنی میں ابوجہل یا دیگر کفار کے مطالبات کودیکھا جائے تو وہ خاص مطالبے خاص فرد کے لئے بورے ہوئے تھے اس لئے اس پر عذا ب نازل نہ ہوا۔

# وَلُوْجَعَلْنُهُ مَلَكًا لَجَعَلْنُهُ مَاجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِمُ مَّا بِلْبِسُونَ ٠

ترجیہ کنزالایمان: اورا گرہم نبی کوفرشتہ کرتے جب بھی اسے مردہی بناتے اوران پروہی شبر کھتے جس میں اب بڑے ہیں۔

ترجیه کُنْ العِرفان: اورا گرہم نبی کوفرشتہ بنا دیتے تو بھی اسے مرد ہی بناتے اوران پروہی شبہ ڈال دیتے جس میں

1 ..... شرح السنه للبغوى، كتاب الفضائل، باب علامات النبوة، ٧/٢٦، تحت الحديث: ٥٠٣٦، ملخصاً.

و تفسير صراط الجنان

#### اب پڑے ہیں۔

﴿ وَكَوْجَعَلْنُهُ مَلَكًا: اورا گرہم نبی کوفرشتہ بنادیت۔ ﴿ بیان کفار کاجواب ہے جو نبی عَلیٰہِ السّالام کو کہا کرتے تھے، ' نیہ ہماری طرح بشرین' اوراسی پاگل پن میں وہ ایمان سے محروم رہتے تھے۔ انہیں انسانوں میں سے رسول مبعوث فرمانے کی حکمت بتائی جارہی ہے کہ اُن سے نفع حاصل کرنے اور تعلیم نبی سے فیض اُٹھانے کی یہی صورت ہے کہ نبی صورت بشری میں جاوہ گر ہوکیونکہ فرضتے کو اس کی اصلی صورت میں دیکھنے کی تو بہوگ تاب نہ لا سکتے ، دیکھتے ہی ہیہت سے بہوش ہو جاتے یا مرجاتے اس لئے اگر بالفرض رسول فرشتہ ہی بنایا جاتا تو بھی اسے مردی بنایا جاتا اور صورت انسانی ہی میں بھیجا جاتا تا کہ بیلوگ اس کود کھ سیس اور اس کا کلام من سکیں اور اس سے دین کے احکام معلوم کرسکیں لیکن اگر فرشتہ صورت بشری میں آتا تو انہیں پھروہی کہنے کا موقع رہتا کہ بیاشر سے تو فرشتہ کو نبی بنانے کا کیا فائدہ ہوتا؟ (1)

# وَلَقَرِا سَنْهُ زِئُ بِرُسُلِ مِنْ فَبُلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِنِ سَخِرُ وَامِنْهُمُ مَّا وَلَقَرِا سَنْهُ زِئُ وَامِنْهُمُ مَّا وَلَقَرِا سَنْهُ زِعُونَ فَ كَانُوابِهِ بَسْنَهُ زِعُونَ فَ فَ فَانُوابِهِ بَسْنَهُ زِعُونَ فَ فَ

ترجہا کنزالایہان: اورضر ورائے محبوبتم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹھٹا کیا گیا تو وہ جوان سے ہنتے تھان کی ہنسی انہیں کو لے بیٹھی۔

ترجہا کن العرفان: اورا سے حبیب! بیشکتم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا تو وہ جوان میں سے (رسولوں کا) مذاق اڑاتے تھے ان بران کا مذاق ہی اتر آیا۔

1 ....خازن، الانعام، نحت الآية: ٩، ٢/٥.

الجنان الجنان المناف الجنان

جلدسوم

اللهٔ تَعَالَىٰعَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَمُ وَسُلِمُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَالْمَعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِي مُعْلِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَا

### نى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَامْداق الراف والول كاانجام

کفارِقریش کے بانچ سردار (1)عاص بن والگ مہمی (2) اسود بن مُطّلِب (3) اسود بن عبد بغوث (4) حارث بن قبيس اوران سب كاافسر (5) ولبيد بن مغيره مخز ومي ، بياوگ نبي كريم صَدَّى اللهُ يَعَاليْءَ مَايْدِهِ وَسَلَّمَ كوبهت ابذاء وييتے اور آ ي صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا مَدَاقَ الرَّايِ كُرتْ يَضِيء اسود بن مُطَّلِب كِ خلاف حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نِهُ وَعَا كَيْ تَعَى كَه يارب إعَزَّوَ جَلَّ ،اس كواندها كروے - ايكروز تاجدا رِرسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ مسجد حرام میں تشریف فر مانتھے کہ بیہ یا نجوں آئے اور انہوں نے حسبِ دستورطعن اور مذاق کے کلمات کیے اور طواف میں مشغول موكئے ۔اسى حال ميں حضرت جبريلِ امين عَلَيْهِ السَّكام حضورِ انور صَلَّى اللهُ تعَالٰيةِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي خدمت ميں جينج اور انہوں نے ولیدین مغیرہ کی بیٹر لی کی طرف اور عاص کے قدموں کی طرف اورا سودین مطلب کی آئکھوں کی طرف اورا سودین عبد یغوث کے پیٹے کی طرف اور حارث بن قیس کے سرکی طرف اشارہ کیا اور کہا میں ان کا شرد فع کروں گا۔ چنانچے تھوڑ ہے عرصہ میں بیہ ہلاک ہوگئے، ولید بن مغیرہ تیرفروش کی دوکان کے پاس سے گزراتواس کے تہہ بند میں ایک تیر کی نوک چیھ گئی، کیکن اُس نے تکبر کی وجہ سے اس کو نکا لنے کے لئے سر نیجانہ کیا ، اس سے اس کی بینڈ لی میں زخم آیا وراسی میں مرگیا۔ عاص بن وائل کے یاؤں میں کا نٹالگااور نظر نہ آیا، اس سے یاؤں ورم کر گیااور شخص بھی مرگیا۔اسود بن مطلب کی آئمھوں ميں ابيبا در د ہوا كه ديوار ميں سر مارتا تھااسى ميں مرگيا اور بيكہتا مراكه مجھكومجمه (صَلَّى اللّهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ) نِيْ اور بيكهتا مراكه مجھكومجمه (صَلَّى اللهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ) نِيْ اور اسود بن عبد بغوث کوابیک بیاری اِستِسْفَاء لگ گئ ، کلبی کی روایت میں ہے کہ اس کوٹو لگی اور اس کا منہ اس قدر کالا ہو گیا كرگھر والول نے نہ پہیجا نااور نكال دیااسی حال میں بہ کہنا مرگیا كہ مجھ كومحمہ (صَلّی اللّٰهُ بَعَالٰی عَلَیْه وَالد وَسَلَّمَ) كے رب عَزَّ وَ جَلّ فی کیا اور حارث بن قبیس کی ناک سے خون اور پریپ جاری ہوا، و ہ اسی میں ہلاک ہو گیا۔ (1)

1 ....خازن، الحجر، تحت الآية: ٩٥، ١١١٧، ملحصاً.

و تفسير مراط الجنان

# قُلْسِيْرُ وَافِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَنِّ بِينَ ١

ترجمة كنزالايمان: تم فرمادوز مين ميں سير كرو چرد يكھوكه جھلانے والوں كاكيسانجام ہوا۔

#### ترجبه فكنز العِرفان: تم فرمادو: زمين ميس سيركرو پهرديكهوكه جمثلانے والوں كاكيسا انجام مهوا؟

﴿ قُلُ سِیْرُ وَافِی اللّٰهُ یَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَذَابِ کَامْدَاقَ الرّائِے والوں سے فرمادیں کہ جا واور زمین میں سیر کرے دیکھو کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے والوں سے فرمادیں کہ جا واور زمین میں سیر کرے دیکھو کہا ہے۔ حبیب! صَلَّی اللّٰهُ یَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ عَذَابِ کَامْدَاقَ الرّائِے والوں سے فرمادیں کہ جا واور زمین میں سیر کرے دیکھو کہ چھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا؟ اور انہوں نے کفرو تکذیب کا کیا تمرہ وبایا؟ یہاں زمین سے مرادوہ زمین ہے جہاں کی چھٹی قوموں پر عذاب آیا اور اب تک وہاں اُن اُجڑی بستیوں کے آثار موجود ہیں اور سیر کا بی تھم ترغیب کے لئے ہے نہ کہ وجوب کے لئے۔

### الله نعالی کا خوف اوراس کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ

اس سے معلوم ہوا کہ خوف الہی بیدا کرنے کے لئے عذاب والی جگہ جا کرد بکھنا بہتر ہے کیونکہ خبر کے مقابلے میں مشاہداتی چیز کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ نیز جیسے عذاب کی جگہ د یکھنے سے خوف بیدا ہوتا ہے اسی طرح رحمت کی جگہ د یکھنے سے عبادت کی رغبت اور اللّٰہ عَزْوَ جَلَّ کی محبت بیدا ہوتی ہے، الہٰ ذااللّٰہ عَزْوَ جَلَّ کی رحمت و یکھنے کے لئے بزرگوں کے آستانے جہال اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت کی اطاعت کا شوق بیدا ہو۔ جہال اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت کی اطاعت کا شوق بیدا ہو۔

### سفرکر کے مزارات اولیاء پرجانا جائز ہے ج

اس آیت سے بیجی معلوم ہوا کہ ایمانی قوت حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا باعثِ رحمت ہے اور اس آیت سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو صرف تین مسجد ول کے علاوہ کسی اور طرف سفر کو مطلقاً ناجا مُز کہتے ہیں اور اس کی دلیل کے طور پر بیرحدیث پیش کرتے ہیں ،حضرت ابوسعید خدری دَضِی اللهٔ تَعَالٰی عَنهُ سے مروی ہے ،حضورِ اقدس صَلَى اللهُ تَعَالٰی عَنهُ سے مروی ہے ،حضورِ اقدس صَلَى اللهُ تَعَالٰی عَنهُ وَ الله وَسَلَم نے ارشا وفر مایا ' ان تین مسجد ول کے سواکسی کی طرف کجاوے نہ باند ھے جائیں (1) مسجد حرام ۔ (2) دسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْدِوَ اللهِ وَسَلَم کی مسجد ۔ (3) مسجد اقصیٰ ۔ (1)

1 .....بخارى، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب مسجد بيت المقدس، ٣/١ . ٤، الحديث: ١١٩٧.

تفسير مراط الجنان

اس حدیث کامعنی بیرہ کہ ان مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف اس لئے سفر کر کے جانا کہ وہاں نماز کا تواب زیادہ ہے ممنوع ہے کیونکہ ان کے علاوہ سب مسجدوں میں نماز پڑھنے کا تواب برابر ہے۔ اگراس حدیث کے بیہ معنی کئے جائیں کہ ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر کرنا حرام ہے یاان تین مسجدوں کے علاوہ کہیں اور سفر کرنا جا اکر نہیں تو یہ حدیث قرآن مجید کی اس آیت اور دیگر احادیث کے بھی خلاف ہوگی ، نیز اس معنی کے حساب سے کہیں کا کوئی سفر کسی مقصد کے لئے جائز نہ ہوگا مثلاً جہاو، طلب علم "بلیخ وین ، تجارت ، سیاحت وغیرہ کسی کا م کے لئے سفر جائز نہ ہوگا اور بیامت کے اجماع کے خلاف ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ سفر کر کے اللّٰہ تعالیٰ کے مجبوب بندوں کے مزارات پر جانا ممنوع وحرام نہیں بلکہ جائز اور شخشن ہے۔

قُلْ لِبِّنَ مَّافِي السَّلُوتِ وَالْا ثَرْضُ فَلُ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لَا لَيْجَمَعَتْكُمْ إلى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ لَا ثَرْيَتُ فِيلُهِ لَا لَيْجَمَعَتْكُمْ إلى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ لَا ثَرْيَتُ فِيلُهِ لَا لَيْجَمَعَتْكُمْ إلى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ لَا ثَرْيَتُ فِيلُولُ اللَّهِ مِنْوُنَ اللَّهُ مَا لَيْ فَعِمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ مَا لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ مَا لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ مَا لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّ

ترجمة كنزالايمان: تم فرماؤكس كاہے جو بچھآ سانوں اور زمين ميں ہے تم فرماؤالله كاہاں نے اپنے كرم كے ذمه پررحمت لكھ لى ہے بيتك ضرور تهہيں قيامت كے دن جمع كرے گااس ميں بچھشك نہيں وہ جنہوں نے اپنی جان نقصان ميں ڈالی ایمان نہيں لاتے۔

ترجید کانوالعرفان: تم فرماؤکس کا ہے جو بچھ آسانوں اور زمین میں ہے؟ فرمادو: الله ہی کا ہے اس نے اپنے ذمه کرم پررحمت لکھ لی ہے۔ بیشک وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گاجس میں بچھ شک نہیں۔وہ جنہوں نے اپنی جانوں کونقصان میں ڈالا ہوا ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے۔

﴿ قُلْ: تُم فرماؤ۔ ﴾ مزید فرمایا کہ اے حبیب! صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ آپ ان سے بوچیس کہ جو پچھ آسانوں اور زمین میں ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اولاً تو وہ خود ہی کہیں گے کہ بیسب پچھ اللّٰہ تعالٰی کا ہے کیونکہ وہ اس کے معتقد ہیں

فَيُعْنِينُ مِن الطَّالْجِنَانَ وَمُلَطًّا لَجِنَانَ وَمُلَطًّا لَجِنَانَ

اورا گروہ بینہ کہیں تو تم خود بیجواب دو کہ سب کا مالک الله تعالی ہے کیونکہ اس کے سوااورکوئی جواب ہوہی نہیں سکتا اوروہ
اِس جواب کی مخالفت کر ہی نہیں سکتے کیونکہ بت جن کو بیشر کیبن پوجتے ہیں وہ بے جان ہیں ،کسی چیز کے مالک ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے ،خود دوسروں کے مملوک ہیں جبکہ آسان وز مین کا وہی مالک ہوسکتا ہے جو کُن وقیّه م، اُز لی وابدی ،
قادرِ مطلق، ہر شے پرمُتَصَرِّ ف اور حکمران ہو، تمام چیزیں اس کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی ہوں ،ایبا سوائے اللّه تعالی کے کوئی نہیں ،اس لئے تمام آسانی وز مین کا کنات کا مالک اس کے سواکوئی نہیں ہوسکتا۔

﴿ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ : اس نے اپنے ذمهٔ كرم پررحمت ككھ لى ہے۔ ﴾ يعنی اس نے رحمت كاوعده فر ماليا ہے اور الله ءَزَّ وَجَلَّ كاوعده خلافی كرنا اور معاذ الله جموٹ بولنا محال ہے۔ اس نے رحمت كاوعده فر ماليا اور رحمت عام ہے دينی ہو يا دُنيوى ، اپنی معرفت اور تو حيد اور علم كی طرف ہدايت فر مانا بھی اسی رحمت فر مانے ميں داخل ہے ، يونهی كفار كومهلت دينا اور مرزاد بينے ميں جلدى نه فر مانا بھی رحمت ميں داخل ہے كيونكه اس سے انہيں تو بداور رجوع كاموقع ماتا ہے۔ (1)

### الله تعالی کی رحمت دیکھر گناہوں پربے باکنہیں ہونا جائے ایک

اس بات بین کوئی انتہا نہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحیم اور سب سے بڑھ کر کریم ہے، اس کے رخم و کرم کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں ، وہ چا ہے تو عمر جرکے گناہ گار کو پل جر بین بخش دے اور اس کی ساری خطا کہیں معاف فرما دے لیکن اس کی وسیع رحمت کود کی کر ایسا نہیں ہونا چا ہے کہ بندہ گناہوں پر بے باک ہوجائے اور اس کی نافر مانی کی پرواہ شکر ہے۔ امام غزالی دَحمَةُ اللّٰهِ تَعَالَٰی عَلَیٰهِ فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے کہ'' گناہ گارمومن اس طرح دھو کے ہیں مبتلا ہیں کہوہ ہے ہیں: اللّٰه تعالیٰ کریم ہے اور جھے اس کے عفوودرگزر کی امید ہے، پھراس بات پر بھروسہ کر کے اعمال سے عافل ہوجاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی نعمت وسیع اور رحمت و کرم عام ہے، اس کی رحمت کے سمندر کے مقابلے میں بندوں کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے، ہم تو حید کو مانے والے اور مومن ہیں اور ایمان کے وسلے سے اس کی رحمت کے امید واران کی لیے میدونی ہے کہ ہمارے باپ دادا نیک لوگ تھے اور ان کی رحمت کے امید واران کی لوگ اپنے نسب کی وجہ سے دھو کے کا شکار ہیں حالانکہ وہ خونے خدا، تھو کی اور پر ہیزگاری وغیرہ کے درجہ بلند تھا جیسے گئی لوگ اپنے نسب کی وجہ سے دھو کے کا شکار ہیں حالانکہ وہ خونے خدا، تھو کی اور پر ہیزگاری وغیرہ کے سلسلے میں اپنے آبا وَ آجداد کی سیر یہ کے خلاف ہے جات کو گیان کا گمان سے کہ بیاوگ الله تعالیٰ کے زود کیا ۔ یہ کے اور ورخوف زدہ رہتے تھے اور یہ لوگ بیاپ دادا سے بھی زیادہ معزز ہیں کیونکہ وہ باپ وادا تو انتہائی ورجہ کے تھو کی کے باوجود خوف زدہ ورہے تھے اور یہ لوگ

....جمل، الانعام، تحت الآية: ١١، ٢/٢٢٣-٣٢٣.

و تفسير و كاطالجنان

# وَلَدُمَاسَكُنَ فِي البَّيْلِ وَالنَّهَامِ لَوَهُ وَالسَّبِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿

ترجمه كنزالايمان: اوراسي كاب جو يجھ بستا ہے رات اور دن ميں اور وہى ہے سنتا جانتا۔

ترجیه کنزالعِرفان: اورسب میجهراسی کا ہے جورات اوردن میں بستا ہے اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔

﴿ وَلَدُ: اوراس کا ہے۔ ﴾ اس آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ رات اور دن میں کا سُنات میں بسنے والی یا سکون حاصل کرنے والی ہر چیز لیمنی تمام موجودات اس کی مِلک ہے اور وہ سب کا خالق ، ما لک اور رب ہے۔ (3)

و تفسير صراط الجنان

<sup>1 .....</sup>احياء علوم الدين، كتاب ذم الغرور، بيان ذم الغرور وحقيقته و امثلته، ١/٢ ٤٧٦-٤٧١، ملخصاً.

<sup>🗨 .....</sup> فی زمانہا پنے دلوں میں الله تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے اور گنا ہوں پر بے با کی ہے بیخنے کے لئے دعوت اسلامی کے ساتھ وابستگی بہت مفید ہے۔

<sup>3 ....</sup>جلالين مع جمل، الانعام، تحت الآية: ١٣، ٢/٢٣.

# قُلْ اَعْيُرَاللهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّلُوتِ وَالْا نَ مِن وَهُ وَيُطْعِمُ وَلَا اللهِ السَّلُوتِ وَالْا نَ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ا

توجید کنوالایدمان: تم فرماؤ کیااللّه کے سواکسی اورکووالی بناؤں وہ اللّه جس نے آسان وزمین بیدا کیے اور وہ کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے تم فرماؤ مجھے تھم ہوا ہے کہ سب سے پہلے گردن رکھوں اور ہرگز شرک والوں میں نہ ہونا ہم فرماؤ اگر میں اپنے رب کی نافر مانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذا ب کا ڈر ہے۔ اس دن جس سے عذا ب پھیر دیا جائے ضروراس پر اللّه کی مہر ہوئی اور یہی کھلی کا میابی ہے۔

ترجہ اللہ تراب اور وہ خود کھانے ہے ہاکسی اور کواس اللہ کے سواوالی بنالوں جوآ سانوں اور زمین کا پیدافر مانے والا ہے؟ اور وہ کھلاتا ہے اور وہ خود کھانے سے پاک ہے۔ تم فر ماؤ: مجھے تکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فر ما نبر داری کے لئے گردن جھکا وَل اور تو ہر گزشرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا تم فر ماؤ: اگر میں اپنے رب کی نافر مانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا وُر ہے۔ اس دن جس سے عذاب بھیر دیا گیا تو ضروراس پرانلہ نے رحم فر مایا اور یہی کھلی کا میا بی ہے۔

﴿ قُلْ: تُمْ فَرِ مَا وَ ہِ ﴾ كفارِ عرب نے حضور صلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلّمَ كُولِها كَهُ حضورا قد س صلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلّمَ اللهُ وَسَلّمَ اللهِ وَسَلّمَ اللهِ وَسَلّمَ اللهِ وَسَلّمَ اللهُ وَسَلّمَ اللهُ وَسَلّمَ اللهُ وَسَلّمَ اللهِ وَسَلّمَ اللهِ وَسَلّمَ اللهِ وَسَلّمَ اللهِ وَسَلّمَ اللهُ وَاللّمَ اللهُ وَسَلّمَ اللهُ وَاللّمَ اللهُ وَسَلّمَ اللهُ وَسَلّمَ اللهُ وَسَلّمَ اللهُ وَسَلّمَ اللهُ وَاللّمَ اللهُ وَاللّمَ اللهُ وَاللّمَ اللهُ وَاللّمَ اللهُ وَاللّمَ اللهُ وَلّمَ اللهُ وَاللّمَ اللهُ وَاللّمَ اللهُ وَلّمَ اللهُ وَاللّمَ اللهُ وَاللّمَ اللهُ اللهُ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَ اللهُ اللهُ وَاللّمَ اللهُ اللهُ وَاللّمَ اللهُ اللّمُ اللهُ وَاللّمَ اللهُ اللهُ وَاللّمَ اللهُ اللّمُ اللّهُ وَلَمْ اللّمُ اللّمَ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمَ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمَ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللهُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللهُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللهُ اللّمُ اللهُ اللهُ اللّمُ اللهُ اللّمُ اللهُ اللهُ اللّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّمُ اللهُ اللّمُ اللهُ اللّمُ اللهُ اللّمُ اللهُ اللّمُ اللّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

1 ..... تفسير قرطبي، الانعام، تحت الآية: ٤١، ٥/٣، الجزء السادس.

تنسيرص اطالجنان

مجھے بیٹکم دیاہے کہ میں سب سے پہلے فر مانبرداری کے لئے گردن جھکاؤں کیونکہ نبی اپنی اُمت سے دین میں آگے ہوتے ہیں اور اس نے بیٹکم دیاہے کہ میں شرک سے پاک رہوں۔

﴿ مَنْ اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَنْمَهُ مَيْوِنِ: اس دن جس سے عذاب بھیرو یا گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن عذاب سے بچنااللّٰه تعالیٰ کے رحم وکرم سے ہوگا صرف اپنے اعمال اس کے لئے کافی نہیں کیونکہ اعمال سبب ہیں۔

وَإِنْ يَسُسُكُ اللهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ اللهُ وَانْ يَسُسُكُ بِخَيْرٍ فَلا كَاشِفَ لَهُ اللهُ وَانْ يَسُسُكُ بِخَيْرٍ فَهُ وَالْمَالِ اللهُ وَهُوَ الْحَكِيْمُ فَهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْفَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ \* وَهُوَ الْحَكِيْمُ اللهُ وَهُوَ الْحَكِيْمُ اللهُ وَهُوَ الْحَكِيْمُ اللهُ الْخَبِيْرُ اللهُ الْخَبِيْرُ اللهُ الْخَبِيْرُ اللهُ الْخَبِيْرُ اللهُ الْخَبِيْرُ اللهُ الْحَبِيْرُ اللهُ اللهُ

ترجیهٔ کنزالایمان: اورا گر تخصے اللّه کوئی برائی پہنچائے تواس کے سوااس کا کوئی دورکر نے والانہیں اورا گر تخصے بھلائی پہنچائے تووہ سب کچھ کرسکتا ہے۔اوروہی غالب ہے اپنے بندوں پراوروہی ہے حکمت والاخبر دار۔

ترجبه کنزالعِدفان: اوراگرالله تجھے کوئی برائی پہنچائے تواس کے سوااس برائی کوکوئی دورکرنے والانہیں اوراگرالله ع تجھے بھلائی پہنچائے تووہ ہرشے پرقادر ہے۔اوروہی اپنے بندوں برغالب ہے اوروہی حکمت والاخبر دارہے۔

﴿ وَإِنْ يَنْسُسُكُ اللّٰهِ عِنْ اور وَ لَى بِلا يَبْجِيا عَ وَلَى بِرِائَى يَبْجِيا عَ ۔ ﴾ ارشاد فرمایا که اگر اللّٰه عَزْ وَجَنْ تَجِيهِ کُولَى بِرَائَى کُوکُولَى دورکرنے والانہیں یعنی اس کی مرضی کے خلاف مثلاً بیاری یا تنگ دسی یا اور وکی بلا پہنچا نے تو اس کے سوااس برائی کوکوئی دورکرنے والانہیں یعنی اس کی مرضی کے خلاف اس کا بھیجا ہوا عذا ب کوئی نہیں دفع کرسکتا ۔ اور جہاں تک نیک اعمال اور بزرگوں کی وعاسے عذا ب اٹھ جانے کا تعلق ہے تو اس کے جسلہ سے اٹھا تا ہے اور جیسے برائی کا پہنچنا اور دور ہونا اللّٰہ نعالی کی طرف سے ہے، ایسے ہی بھلائی جیسے صحت و دولت وغیرہ کا پہنچنا بھی اسی خداوند کریم کی قدرت سے ہے کوئی اس کی مشبیّت کے خلاف کی چھنیں کرسکتا تو اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق کیسے ہوسکتا ہے؟ کیونکہ معبود وہ ہے جوقد رہے کوئی اس کی مشبیّت کے خلاف کی چھنیں کرسکتا تو اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق کیسے ہوسکتا ہے؟ کیونکہ معبود وہ ہے جوقد رہ بے کا ملہ رکھتا ہوا ور کسی کا عاجت مندنہ ہوا ور اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ ایسا کوئی نہیں الہذا صرف

#### اسی کورب ما نواسی کی عباوت کرو۔ بیر دِشرک کی دل میں اثر کرنے والی دلیل ہے۔

قُلْ أَيْ شَيْءً أَكْبُرُشَهَا دُمَّ قُلِ اللَّهُ قَنْ شَهِيكًا بَيْنِي وَبَيْكُمْ قُواْ وْجِي ٳڮؖۿڹٵڵڠ۠ۯٵؽڵٳؙٛڹ۫ڹؚ؆ڴؠ۬ؠۅؘڡؽٙؠڬۼٵؠۣؾۜ۠ڴؠؙڵؾۺۿۮۏؽٲؾٛڡۼٳۺۨۨ الهَا أُخْرَى الْقُلْلَا أَشْهَا مُ قُلُ إِنَّهَاهُ وَ إِلَّا قُورَا لِكُو الْحُورَا لَكُو الْحُورِي عُ مِّ الشُّرِكُونَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: تم فرما ؤسب سے بڑی گواہی كس كى تم فرماؤكه الله گواہ ہے جھے میں اور تم میں اور مبرى طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے کہ میں اس سے تعصیں ڈراؤں اور جن جن کو پہنچے تو کیاتم بیگواہی دیتے ہوکہ الله کے ساتھ اور خدا ہیںتم فرماؤ کہ میں بیگواہی نہیں دیتاتم فرماؤ کہ وہ توایک ہی معبود ہےاور میں بیزار ہوں ان سے جن کوتم شریک تھہراتے ہو۔

ترجیه کنزالعِرفان: تنم فر ما وَ: سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ فر ما دو کہ میر ہارے اور تمہارے درمیان اللّٰه گواہ ہے اور میری طرف اِس قرآن کی وجی کی گئی ہے تا کہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور جن کویہ پہنچے انہیں ڈراؤں۔کیاتم بیگواہی دیتے ہوکہ اللّٰہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ تم فر ماؤ کہ میں بیگوا ہی نہیں دیتاتم فر ماؤ کہ وہ توایک ہی معبود ہےاور میں ان سے بیزارہوں جنہیںتم (اللّٰہ کا) شریک گھیراتے ہو۔

﴿ أَتُّ شَيْءًا كُبَرُشَهَا دَةً : سب سے بوی گواہی کس کی ہے؟ ﴾ اس آیت کا شانِ نزول یہ ہے کہ اہلِ مکہ نبی کریم صَلّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سِي كَهِ لِي كَمَ الصَّكَمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ) تهمين كوتى السادكا بين جوآب صلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى رسالت كَي كُوا ہى ديتا ہو۔اس پربيآيت كريمہ نازل ہوئى جس ميں فرمايا گيا كه 'اللّٰه ءَزُّ وَجَلَّ ميرا گواه

م، تحت الآبة: ١٩، ٢/٧٢٥.

82

### نى كريم صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي كُوا بَي ويناسنتِ خدا ہے

الله تعالی نے حضور صلّی الله تعالی علیه و مسلّم کی گواہی کی طرح دی: ایک به کما پندول سے گواہی و دوادی دوسرے به کمآ پ صلّی الله تعالی علیه و الله وَسَلّم کی بوت کا اعلان فر مایا ۔ تیسر سے به کمآ پ صلّی الله تعالی علیه و الله وَسَلّم کی بوت کا اعلان فر مایا ۔ تیسر سے به کمآ پ صلّی الله تعالی علیه و الله و مسلّم کی بوت کا اعلان فر مایا ۔ تیسر سے معلوم ہوا کہ الله عذو و بنا سنت د سول الله ہوا ورضور صلّی الله تعالی علیه و سلّم کی گواہی و بنا سنت د سول الله ہوا ورضور صلّی الله تعالی علیه و سلّم کی گواہی و بنا سنت د سول الله عنو و جن سامت معلوم ہوا کہ الله عنو و بنا سنت د و سول الله الله الله الله عنو و بنا سنت د ونول و بنا سنت خدا ہے ، ہمارے حضور صلّی الله تعالی علیه و الله و سَلّم کا گواہ خود ربُ العالمین عزّ وَ جَلّ ہے اور کلم مَ شہاوت میں دونول گوا ہیاں جمع فر ما دی گئیں ، شبه حان الله ۔

﴿ وَا وَحِي إِنَّى هُمْ الْقُورَانُ : اور ميرى طرف اس قرآن كى وحى ہوئى ہے۔ ﴾ يعنى الله تعالىٰ ميرى نبوت كى گواہى ديتا ہے اس لئے كه اس نے ميرى طرف اس قرآن كى وحى فر مائى اور بيا بيا عظيم مجزوہ ہے كہ مضيح وبليغ اور صاحب زبان ہونے كے باوجوداس كامقابله كرنے سے عاجز رہے ، اس سے ثابت ہوا كہ قرآنِ پاك عاجز كرنے والا ہے اور جب بيعا جز كرنے والا ہے تو اس كتاب كا مجھ پرنازل ہونا الله تعالىٰ كى طرف سے مير بيرسول ہونے كى يقينى شہادت ہے۔ الله تعالىٰ كى طرف سے مير بيرسول ہونے كى يقينى شہادت ہے۔ الله تعالىٰ كے اس فرمان ' لِأُنْ فَنِ مَا كُمُ مِن اس كو دراؤل۔ (1) الله تعالىٰ كے حكم كى مخالفت كرنے سے ڈراؤل۔ (1)

﴿ وَمَنُ بِكَخُ : اور جَن تَك بِهِ بِنَجِيد ﴾ يعنى مير بعد قيامت تك آن والي جن افرادتك يقر آن باك بنج خواه وه انسان مول يا جن ان سب كومين حكم الهي كى مخالفت سے دراؤل حديث شريف ميں ہے كہ جس شخص كوقر آن باك بنجا مناب مول يا جن ان سب كومين حكم الهي كى مخالفت سے دراؤل حديث شريف ميں ہے كہ جس شخص كوقر آن باك بنجا ميال تك كه اس نے قر آن مجھ ليا تو گويا كماس نے نبی صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كود يك اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كود يك اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كا كلام مبارك بنا۔ (2)

حضرت انس بن ما لک دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیٰ عَنهُ نے فر مایا کہ جب بیآ بیت نازل ہوئی تو سرکا بروعالم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَے کسریٰ اور قَیصر وغیرہ سَلا طین کو دعوتِ اسلام کے مکتوب بھیجے۔

اس كى تفسير ميں ايك قول سيھى ہے كه "وَمُنْ بِكُغُ " بھى فاعل كے معنىٰ ميں ہاور معنیٰ بيہ ہیں كہاس قر آن سے

خ تفسيروك لظالجنان

<sup>1 .....</sup>خازن، الانعام، تحت الآية: ١٩، ١٨.

<sup>2 .....</sup>در منثور، الانعام، تحت الآية: ١٩، ٣/٧٥٢.

<sup>3 ....</sup>خازن، الانعام، تحت الآية: ٩١، ٢٨٨.

میں تنہیں ڈراؤں اوروہ ڈرائیں جنہیں بیقر آن پنچے۔ <sup>(1)</sup>

تر مذى كى حديث ميں ہے كه اللّه ءَزَّوَ جَلَّ تروتازه كرے اس كوجس نے ہمارا كلام سنااور جبيبا سناويسا پہنچايا،

بہت سے لوگ جنہیں کلام پہنچایا جائے وہ سننے والے سے زیادہ اہل ہوتے ہیں۔(2)

اورایک روایت میں ہے'' سننے والے سے زیادہ افقہ ہوتے ہیں۔(3)

اس سے فقہا کی قدر ومنزلت معلوم ہوتی ہے۔ نیز بیر معلوم ہوا کہ نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَا لَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی نبوت اور قرآن کی مدایت کسی زمان ومکان اور کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں۔

﴿ اَرِقَكُمُ لَنَشُهَكُونَ : كَيَاتُم كُوا بَى ويتِ ہو؟ ﴾ يهال مشركول سے خطاب ہے يعنی اے حبيب! صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، يَهال مشركول سے خطاب ہے يعنی اے حبيب! صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، يَهُوا بِي وَسِيتَ مِو كَهِ اللَّهُ عَذَّوَ جَلَّ كَساتِه و وسرے معبود بھی ہیں؟ الله عَذَّو جَلَّ كَساتِه و الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ! ثَمَ فر ما وَ كه مِيں بيكوا بى نہيں و بينا بلكه تم فر ما وَ كه وه تو ايك ہى معبود ہے اور ميں ان جمولے خدا وَل سے بيزار ہول جنہيں تم الله عَذَّوَ جَلَّ كا شريك تقمرات ہو۔

# اسلام قبول كرنے والے كوكيا كرنا جاہئے؟

اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو تحص اسلام لائے اس کو چاہئے کہ تو حیدورسالت کی شہادت کے ساتھ اسلام کے ہر مخالف عقیدہ ودین سے بیزاری کا اظہار کرے بلکہ تمام بے دینوں سے دورر ہے اور کفرونٹرک و گناہ سے بیزارر ہے بلکہ مومن کو چاہیے کہ اپنی صورت ، سیرت ، رفتار و گفتار ہے ایمان کا اعلان کرے۔ (4)

# ٱلنِينَ النَّهُ مُ الْكِتْبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ ابْنَاءَهُمْ مُ النِينَ النَّاعَهُمُ النِينَ النَّاعَ هُمُ النِينَ النَّاعَ هُمُ النِينَ النَّاعَ هُمُ النِينَ النَّاعَ هُمُ النَّاعَ هُمُ النِينَ النَّاعَ هُمُ النَّاعِ مِنْوَنَ النَّاعَ هُمُ النَّاعِ مِنْوَنَ النَّاعَ النَّعَ النَّاعَ النَّاعِ النَّاعَ الْمَاعِمُ النَّذِي النَّاعَ النَّاعَ النَّاعَ النَّاعِ النَّاعِ النَّاعِ النَّاعَ النَّاعَ النَّاعَ النَّاعِ النَّاعِ النَّاعِ الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمُعْتَلِقُلُولُ النَّاعَ الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمُعْتَلِقِ النَّاعِ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِقُلْمُ الْمُعْتَلِقُلْمُ الْمُعْتَلِقُلُولُ الْمُعْتَلِقُلُولُ الْمُعْتَلِقُلْمُ الْمُعْتَلِقُلْمُ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِقُلُولُولُ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِقُلُولُ الْمُعْتَ

ترجية كنزالايمان، جن كوبهم نے كتاب دى اس نبي كوبهجانة ہيں جيسااينے بيٹول كوبهجان جنہوں نے اپني جان

- 1 .....جمل، الانعاد، تحت الآية: ١٩، ٣٢٧/٢.
- 2 ..... ترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الحث عنى تبليغ السماع، ٢٩٩/٤، الحديث:٢٦٦٠.
- 3 ..... ترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الحث عنى تبليغ السماع، ٢٩٨/٤، الحديث: ٢٦٦٥.
- 4 ..... نے مسلمانوں میں سے جوالکش زبان جانتے ہیں ،انہیں کتاب WELCOME TO ISLAM (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کامطالعہ کرنا جائے۔

و تنسيروم اطالحنان

نقصان میں ڈالی و ہ ایمان نہیں لاتے۔

ترجهة كنزُالعِرفان: وه لوگ جنهيس هم نے كتاب عطافر مائى وه اس نبى كواليسے بېچانىخ بيں جيسے اپنے بيٹوں كو بېچانىخ بيں (ليكن) جوابنى جانوں كونقصان ميں ڈالنے والے بيں تو وه ايمان نهيں لاتے۔

﴿ اَلّٰذِن بِنَ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَالَيْهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمُ كَعَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَالَيْهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَالَيْهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَالَيْهُ وَاللّٰهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَعَالَمُ عَلّٰهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَعَالَمُ عَلّٰهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَمَا مَعْ مِلْ اللّٰهُ عَمَالًا عَنْهُ وَاللّٰهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَمَاللّٰهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَمَا عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَمَا عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَمَا لَمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَمَا عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَمَا لَمْ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَمَا لَمْ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَمَا عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَمَا لَمْ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَمَا لَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّٰهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَمَا لَمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَمَا لَمْ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمَالْمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمَا عَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَلِلللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَامُ عَلَيْهُ وَلِلْمُ الللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَامُ عَ

تفسیر بغوی میں پہچانے کی بیصورت ککھی ہے''جیسے اپنے بیٹے کو دیگر بچوں کے درمیان پہچان لیتے ہیں کہ آ دمی ہزاروں میں اپنے بیٹے کو بلائز دُّد پہچان لیتا ہے ایسے ہی بیاوگ سرور کا مُنات صَلَّى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ کو پہچانے ہیں ہوا کہ خسار ہے میں ڈالنے والے ہیں تو وہ ایمان نہیں لاتے ۔ یہود یوں کا ایمان نہ لاناحسد کی وجہ سے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد کے ہوتے ہوئے کسی کی خوبی شاہیم کرنا بڑامشکل ہوتا ہے۔ اس آ بیت سے بیا اہم مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ سرکا رسالت صَلَّی اللّٰه تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ کُوجاننا بِہِ اِنْ المِیان نہیں ماننا ایمان ہے۔

وَمَنَ أَظْلَمُ مِسِّنِ افْتَرْى عَلَى اللهِ كَنِ بِالْإِنهِ لَا إِنَّهُ لَا يَكُ بِالْبِيهِ لَا إِنَّهُ لَا يَ

# الْ يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ الْكُلُونَ الْمُعْلِمُونَ

ترجیدهٔ کنزالایمان: اوراس سے بڑھ کر ظالم کون جواللّه برجھوٹ باندھے یااس کی آیتیں جھٹلائے بیتک ظالم فلاح نہ یا کیں گے۔

ترجبه كَنْوَالعِرفان: اوراس سے بڑھ كرظالم كون جوالله برجھوٹ باندھے يااس كى آيتوں كوجھٹلائے۔ بيتك ظالم فلاح نہ يائيں گے۔

﴿ وَمَنْ أَظُلُمُ مِنْ نَا اوراس سے برط حکر ظالم کون؟ ﴾ جوکسی کواللّه عَزَّوَ جَلَّ کا شریک تھیرائے یا جو بات اس کی شان کے لاکن نہ ہواس کی طرف نسبت کرے وہ سب سے بڑا ظالم ہے کیونکہ تلم کہتے ہیں کسی شے کواس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا تو جو اللّه عَزَّوَ جَلَّ کی طرف منسوب کرنا یقیناً سب سے برط اظلم ہوگا۔

# ظالم کی وعیر میں داخل افراد کھیج

اس وعید میں مشرک بھی داخل کہ وہ تو حید کواس کی جگہ سے ہٹاتے ہیں اور دیگر کفار بھی داخل ہیں۔ یونہی اس میں فلموں، ڈراموں یا کسی بھی ذریعے سے کفریات سیکھ کر بولنے یا خوشی سے سننے والے بھی داخل ہیں کہ وہ بھی اللّٰه عَزَّوَجَلَّ کی طرف وہ چیزیں منسوب کرتے ہیں جواس کی شایانِ شان نہیں اور اس میں زمانۂ ماضی اور خصوصاً زمانۂ حال کے وہ اسکالرز، دانشوراور مفکر بھی شامل ہیں جو دیدہ دانستہ قرآن کی غلط تفسیریں کرتے ہیں یا نااہل ہوتے ہوئے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں یا نااہل ہوتے ہوئے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی اللّٰہ عَزَّوَ جَنَّ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔

وَيُومَنَحْشُمُ هُمْ جَبِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ اَشُرَكُوْ الْكُنَ اَثُولُ الْكُورُ الْكُورُ الْكُورُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ الْكُورُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللِ

# كَانُوٰ اِيفَتُرُوْنَ ﴿

ترجههٔ کنزالایمان: اورجس دن ہم سب کواٹھا نیں گے پھرمشر کوں سے فرما نیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کاتم دعویٰ کرتے تھے۔ پھران کی کچھ بناوٹ نہ رہی مگریہ کہ بولے ہمیں اپنے رب اللّٰہ کی قشم کہ ہم مشرک نہ تھے۔ دیھو کیسا جھوٹ باندھا خودا پنے او براور کم گئیں ان سے جو بانیں بنانے تھے۔

ترجها کنزالعِرفان: اورجس دن ہم سب کواٹھا کیں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے ہمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم (خدا کاشریک) گمان کرتے تھے؟ پھران کی اس کے سواکوئی معذرت نہ ہوگی کہ کہیں گے ،ہمیں اپنے رب الله کی شم کہ ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔اے حبیب! دیکھوا پنے اوپر انہوں نے کیسا جھوٹ باندھا؟ اوران سے غائب ہوگئیں وہ باتیں جن کا بیر بہتان باندھتے تھے۔

﴿ ثُمَّ لَمُ تَكُنُ فِتْنَدُّمُ مَنَ عَرَانَ كَى كُوكَى معذرت نه ہوگی۔ ﴾ قیامت کے دن کافرول کے پاس اپنے کفروشرک سے معذرت کی کوئی صورت نہ ہوگی سوائے اس کے کہ شرک سے صاف انکار کر دیں گے کہ ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔ ان کے متعلق اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، و کیموا پنے او پر انہوں نے کیسا جھوٹ باندھا کہ عمر کی آئیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، و کیموا پنے او پر انہوں نے کیسا جھوٹ باندھا کہ عمر کی شرک ہی سے مرگے مشرکین شروع میں تو اپنے جرموں کا انکار کریں گے بھر دوسرے وقت افر ارکریں گے اور پر الزام تراشی کریں گے کہ جمیں تو ہمارے بڑوں نے گمراہ کیا تھا۔

وَمِنْهُمُ مَّنَ يَسْتَبِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمُ اَكِنَّةً اَن يَفْقَهُوهُ وَفِيَ الْخَامِهُمُ اللَّهِ مُعَلِّمًا اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجیه کنزالاییهان: اوران میں کوئی وہ ہے جوتمہاری طرف کان لگا تاہے اور ہم نے ان کے دلوں پرغلاف کر دیے ہیں

کہ اسے نہ مجھیں اور ان کے کا نوں میں ٹینٹ اور اگر ساری نشانیاں دیکھیں تو ان پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ جب جب تمہار سے حضورتم سے جھگڑتے حاضر ہوں تو کا فرکہیں بیتو نہیں مگر اگلوں کی داستانیں۔

قرجہا گنڈالعوفان: اوران میں سے کوئی وہ ہے جوتمہاری طرف کان لگا کرسنتا ہے اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کروسیئے ہیں کہاس کونہ بھی سے کوئی وہ ہے جوتمہاری طرف کان لگا کرسنتا ہے اور ایس کونہ بھی کہ اس کونہ بھی اوران کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے اورا گرساری نشانیاں (بھی) دیکھ لیس تو ان پر ایمان نہلائیں گئے ہیں گئے تا ہے جو گئے تاتے ہیں تو کافر کہتے ہیں بیتو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ نہلائیں گئے تا ہے ہیں تو کافر کہتے ہیں بیتو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ لِيَّسَتَمِعُ إِلَيْكَ: اوران میں سے کوئی وہ ہے جوتمہاری طرف کان لگا کرسنتا ہے۔ ﴿ ایک مرتب الوسفیان ، ولید ، نضر اور ابوجہل وغیرہ جمع ہوکر دسولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰه وَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ عَلَیْهُ وَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ اللّٰعُ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ اللّٰمُ عَلَیْهِ وَلّٰ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ عَلَیْهُ وَاللّٰهُ عَلَیْهُ وَاللّٰهُ عَلَیْهُ وَاللّٰهُ عَلْمُ عَلَیْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَاللّٰهُ عَلَیْهُ وَاللّٰهُ عَلَیْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَاللّٰهُ عَلَیْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

# وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ يَنْكُونَ عَنْهُ وَ إِنْ يَهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَانْ يَهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَانْ يَهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾

ترجيهٔ كنزالايهان: اوروه اس سےرو كتے اوراس سے دور بھا گتے ہیں اور ہلاك نہيں كرتے مگرا بنی جانیں اورانہیں شعور نیں۔

ترجبهٔ کنزُالعِرفان: اوروه (دوسروں کو)اس سے روکتے اورخوداس سے دور بھا گتے ہیں اوروہ اپنے آپ ہی کو ہلا کت میں ڈالتے ہیں اورانہیں شعور نہیں۔

﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ : اوروه (دوسرول كو) اس سے روكتے ہيں۔ ﴾ يعنى مشركين لوگول كوقر آن شريف سے يارسول كريم

1 ....خازن، الانعام، تحت الآية: ٢٥، ٢/٠١.

و تفسير صراط الجنان

جلدسوم

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے اور آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِرا يمان الا فَ اور آپ صَلَّى اللَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِرا يمان الرَّوو بِهِى دور رجع بيل - به آبيت كفارِ مله كے بارے بيس نازل بهوئى جولوگوں كور وعالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِرا يمان الا فِ اور آپ صَلَّى اللَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِرا يمان الا فِ اور آپ صَلَّى اللَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِرا يمان الا فِ اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِرا يمان الا فِ اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِرا يمان اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بَي اللهُ وَسَلَّمَ بَي اللهُ وَسَلَّمَ بَي اللهُ وَسَلَّمَ بَي اللهُ عَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بَي اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بَي اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بَي اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الل

# وَلُوْتُلِّى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّامِ فَقَالُوْ الْكِنْتِ تَانُرَدُّ وَلَا نُكُنِّ بِالْيَتِ مَيِّنَا اللَّامِ فَقَالُوْ الْكِنْتِ النَّامِ فَقَالُوْ الْكِنْتِ النَّامِ وَلَا نُكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

ترجیدهٔ کنزالایمان: اور بھی تم دیکھو جب وہ آگ برکھڑے کئے جائیں گےنو کہیں گے کاش کسی طرح ہم واپس جھیجے جائیں اورا بینے رب کی آپتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہوجائیں۔

ترجها کنزالعِرفان: اوراگرآپ دیجین جب انہیں آگ برکھڑا کیا جائے گا پھر بیہیں گےا ہے کاش کہ ممیں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آبین نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہوجائیں۔

﴿ وَكُوتُونَ اوراً كُراّ بِ وَيَصِيلِ ﴾ الله آيت كاخلاصه بيه به كراً ب صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ كَا فُرول كَى حالت ويكيس جب انهيں آگ برگھڑا كياجائے گاتو آب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِرُى خوفنا ك حالت ويكيس كاوراس ويكيس جب انهيں آگ برگھڑا كيا جائے گاتو آب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِرُى خوفنا ك حالت ويكيس كاوراس وفت كافر كهيں گے كواب كاش كه سى طرح بهميں واپس و نيا ميں بھيج و ياجائے اور بهم اپنے رب عَزَّوَ جَلَّى آيتيں نہ جھٹلا كيں اور مسلمان ہوجا كيا تا كواس ہولناك عذاب سے ني سكيں۔

<sup>1 ....</sup>خازن، الانعام، تحت الآية: ٢٦، ٢١٠/١.

<sup>2 ....</sup>قرطبي، الانعام، تحت الآية: ٢٦، ١/٢٥، الجزء السادس.

# بَلْبَكَالَهُمْ شَاكَانُوْ ايُخُفُّونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ مُدُّوْا لَعَادُوْ الْبَانُهُوْ الْبَانُهُوْ الْبَانُهُوْ الْبَانُهُوْ الْبَانُهُوْ الْبَانُهُوْ الْبَانُونُ ﴿ وَلَوْ مُلْالِمُونَ ﴿ وَلَوْ مُلَالِمُونَ ﴿ وَلَوْ مَا مُنْهُ وَإِنَّهُمُ لَكُنِ بُونَ ﴿ وَلَوْ مَا كُنُوا لِمَا نُهُو اللَّهُ مُلَكِّهِ بُونَ ﴿ وَلَوْ مُلَكُونُ اللَّهُ مُلَكُونُ اللَّهُ مُلَكُونًا لَكُوا لَهُ مُلَكُونُ اللَّهُ مُلَكُونُ اللَّهُ مُلَكُونًا اللَّهُ مُلَكُونًا اللَّهُ مُلَكُونًا اللَّهُ مُلَكُونًا اللَّهُ مُلَكُونًا اللَّهُمُ اللَّهُ مُلَكُونًا اللَّهُ مُلَكُونًا اللَّهُ مُلَكُونًا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

ترجههٔ کنزالایمان: بلکهان برکھل گیا جو پہلے جیھیاتے تھے اور اگرواپس بھیجے جائیں تو پھروہی کریں جس سے منع کیے گئے تھے اور بیننگ وہ ضرور جھوٹے ہیں۔

ترجها کنزالعِرفان: بلکہ پہلے جو یہ چھیار ہے تھے وہ ان برکھل گیا ہے اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے تو پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا اور بیشک بیضر ورجھوٹے ہیں۔

﴿ بَلُ بِنَ اللَّهُمُّ: بلکه ان برطا ہر ہوگیا۔ ﴾ جسیا کہ اُو پراسی رکوع میں فدکور ہو چکا کہ شرکین سے جب فر مایا جائے گا کہ تمہارے شریک کہاں ہیں تو وہ اپنے کفرکو چھپا جا کمیں گے اور اللّٰه عَذَوْ جَائی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم شرک نہ تھے، اس آیت میں بتایا گیا کہ پھر جب انہیں ظاہر ہو جائے گا جو وہ چھپاتے تھے یعنی ان کا گفراس طرح ظاہر ہوگا کہ ان کے اعضا وجو ارح ان کے گفروشرک کی گواہیاں دیں گے تب وہ دُنیا میں واپس جانے کی تمنا کریں گے۔ اسی کا فر مایا جارہا ہے کہ کا فراگر چہ دنیا میں لوٹائے جانے اور ایمان لانے کی تمنا ظاہر کر رہے ہیں لیکن ان کے ایمان لانے کی تمنا پی نہیں بلکہ اصل بات یہ جے کہ پہلے جو یہ اپنا مشرک ہونا چھپار ہے تھے وہ ان پرکھل گیا ہے اور اگر انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو پھر وہی کریں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا اور ہیشک بیضر ورجھوٹے ہیں۔

وَقَالُوۤا إِن هِى إِلَّا حَيَاتُنَا السَّنَاوَمَانَحُنُ بِمَبُعُو ثِنِينَ ﴿ وَلَوْتَلَى إِذَ وَ وَقَالُوۤا إِن هِى إِلَّا حَيَاتُنَا السَّنَا وَمَانَحُنُ بِمَبُعُو ثِنِينَ ﴿ وَالْوَا بَلَى وَمَ بِنِنَا ۖ قَالَ وَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا إِلْحَقّ اللَّوَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللللَّهُ اللّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فَسَيْرِ صَالِطًا لَجِنَانَ ﴾

ترجمهٔ کنزالایمان: اور بولے وہ تو بہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں اٹھنا نہیں۔ اور بھی تم دیھو جب اپنے رب کے حضور کھڑ ہے کیے جائیں گے فرمائے گا کیا بیت نہیں ہے کہیں گے کیول نہیں ہمیں اپنے رب کی تشم فرمائے گا تو اب عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا۔

ترجیه کنزالعرفان: اورانہوں نے کہاتھا کہ زندگی تو صرف دنیاوی زندگی ہی ہے اور ہمیں اٹھایا ہیں جائے گا۔اوراگر تم دیکھوجب انہیں ان کے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو وہ فر مائے گا: کیا بیچن نہیں؟ تو کہیں گے: کیول نہیں ،ہمیں اسپے رب کی قتم ۔ فر مائے گا تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔

و و الرانہوں نے کہا تھا۔ کی بیان کا فروں کا مقولہ ہے جو قیامت کے مشکر ہیں اور اس کا واقعہ بیتھا کہ جب سرویہ کا نکات صَلَی اللهٔ تَعَالَیٰءَ مَنیووَ الله وَسَلَمَ نے کفارکو قیامت کے احوال اور آخرت کی زندگی ، ایجا نداروں اور فرما نبر داروں کے تو اب ، کا فروں اور نافر مانوں پر عذاب کا ذکر فرما یا تو کا فر کہنے گئے کہ زندگی تو بس دنیا ہی کی ہے اور جب ہم مرنے کے بعد اس دنیا ہے جو جا کیں گئے ہے اور جب ہم مرنے کے بعد اس دنیا ہے جو جا کیں گئے گئے کہ زندگی تو بس دنیا ہی زندگی عقیدہ ہی بیتھا کہ زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے اور مرنے کے بعد کوئی اٹھایا نہیں جائے گا اور اس کی زندگی غفلت کا شکارتھی لیکن مسلمانوں پر بھی افسوں ہے کہ اس کے باوجود وہ غفلت میں پڑے ہیں ، بیر بڑی افسوس ناک صورت ہے چنا نچہ اسی منہوم میں بزرگوں نے بہت ہی با تیں ارشا و فرمائی ہیں ۔ حضرت ابوجعفر رَضِی اللهٰ تَعَالَیٰ عَلَیٰہ قالٰی عَلَیٰہ سے روایت ہے ، حضور اقد س صَلَی اللهٰ تَعَالَیٰ عَلَیٰہ وَ الله وَسَلَمَ نے ارشاو فرمائی ہیں ۔ حضرت ابوجعفر رَضِی اللهٰ تَعَالَیٰ عَلَیٰہ سے روایت ہے ، حضور اقد س صَلَی اللهٰ تَعَالَیٰ عَلَیٰہ وَ الله وَسَلَمَ نے ارشاو فرمائی ہیں ۔ حضرت ابوجعفر رَضِی اللهٰ تَعَالَیٰ عَلَیٰہ وَ الله وَسَلَمَ نے ارشاو فرمائی و اس کے باوجود وہ غفلت میں ہڑے کی الله تَعالَیٰ عَلَیٰہ وَ اللهُ وَسَلَمَ نے اللهُ وَمَالُهُ وَاللهُ وَسَلَمَ فَ اللهُ وَسَلَمَ نے الرشاور اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَیٰہ وَ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَیٰہ وَ کرتا ہے لیکن کوشش دھو کے کے گھر ( دنیا کو پائے کرتا ہے لیکن کوشش دھو کے کے گھر ( دنیا کو پائے کرتا ہے لیکن کوشش دھو کے کے گھر ( دنیا کو پائے کرتا ہے لیکن کوشش دھو کے کے گھر ( دنیا کو پائے کرتا ہے لیکن کوشش دھو کے کے گھر ( دنیا کو پائے کرتا ہے لیک کرتا ہے ۔

امام غزالی دَحْمَهُ اللّٰهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: ایک بزرگ دَحْمَهُ اللّٰهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ نِے فرمایا که 'اس شخص برتعجب ہے جواحسان کرنے والے کی معرفت کے بعداس کی نافر مانی کرتا ہے اور شیطان عین کی سرشی کو جاننے کے بعداس کی اطاعت کرتا ہے۔
(3)

<sup>1 ....</sup>خازن، الانعام، تحت الآية: ٢٩، ١١/٢.

<sup>2 .....</sup> كتاب الزهد لابن ابي الدنيا، ص٢٨، رقم: ١٤.

<sup>3 ----</sup> احياء علوم الدين، كتاب شرح عجائب القلب، بيان تفصيل مداخل الشيطان الى القلب، ٢٧/٣.

حضرت فضیل دَخمَهُ اللهِ تعَالَىٰ عَلَيْهِ فرمات ہِن ' مجھے اس شخص پر تعجب نہیں ہوتا جو عمارت بنا کر چھوڑ جا تا ہے بلکہ اس پر تعجب ہوتا ہے جواس عمارت کو دیکھے کر عبرت حاصل نہیں کرتا۔ (1)

حضرت وہیب مکی دَئے مَۃُ اللّٰهِ تَعَانیٰ عَلَیْہِ فَر ماتے ہیں وکسی شخص کے لئے یہ بات کیسے مناسب ہے کہ وہ دنیا میں بخت حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے سامنے قیامت کے دن کی فریادیں، گردشیں اور خوفناک مَناظر ہیں، قریب ہے کہ سخت رعب اور خوف سے اس کے جسم کے جوڑ کٹ جائیں۔(2)

قَالُ خَسِرَالَّذِينَ كَنَّ بُوابِلِقَاءَ اللهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْ الْحَسْرَتَنَاعَلَى مَافَى طَنَافِيهُ الْوَهُ مُر يَحْبِلُوْنَ اوْزَامَهُمْ عَلَى ظُهُوْ بِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِيرُونَ شَ

ترجمهٔ کنزالایمان: بینک ہار میں رہے وہ جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کا انکار کیا یہاں تک کہ جب ان برقیامت اچا تک آگئی بولے ہائے افسوس ہمارااس برکہ اس کے ماننے میں تفصیر کی اور وہ اپنے بوجھا پنی پیٹھ برلادے ہوئے ہیں ارے کتنا بُرابو جھا ٹھائے ہیں۔

﴿ قَلْ حَسِرَ الَّذِينَ كُنَّ بُوْ إِلِمَا عَالَيْهِ: بينك ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کو جھٹلایا۔ ﴾ لیعنی جن کا فروں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے اور قیامت کے دن اعمال کے حساب کے لئے اللّٰہ تعالیٰ کی بینی جن کا فروں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے اور قیامت کے دن اعمال کے حساب کے لئے اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو جھٹلایا تو انہوں نے اپنی جانوں کا ہی نقصان کیا کہ وہ لازوال نعمتوں کے گھر جنت سے محروم ہوجائیں بارگاہ میں حاضر ہونے کو جھٹلایا تو انہوں نے اپنی جانوں کا ہی نقصان کیا کہ وہ لازوال نعمتوں کے گھر جنت سے محروم ہوجائیں

1 .....احياء علوم الدين، كتاب الفقر والزهد، بيان تفصيل الزهد فيماً هو من ضروريات الحياة، ٢٩٢/٤.

2 ..... تنبيه المغترين، الباب الثاني في جملة احرى من الاخلاق، ومن اخلاقهم ظنهم بنفسهم الهلاك... الخ، ص٩٠٠.

عَسَيْرِصَ لَطُ الْحِنَانَ ﴿ تَفْسَيْرِصَ لَطُ الْحِنَانَ

گادرجہہم کے ذرکات میں دردنا ک عذاب میں ببتلا ہوں گے یہاں تک کہ جب قیامت کے دن ان منکروں پراچا تک قیامت آئے گی اور بیا پی ذلت ورسوائی کوریکھیں گے: ہائے افسوں! ہمیں اس پر بہت ندامت ہے جوہم نے ونیا میں قیامت کو مانے میں کوتا ہی کی اور اس دن پر ایمان لا کراس لئے تیاری نہ کی اور نیک اعمال کرنے سے دورر ہے۔

میں قیامت کو مانے میں کوتا ہی کی اور اس دن پر ایمان لا کراس لئے تیاری نہ کی اور نیک اعمال کرنے سے دورر ہے۔

﴿ وَهُمْ مِی حَمِدُونَ اَوْ ذَا کَا مُنْ اَوْ دَا کَا ہُوں کے بوجھا ٹھائے ہوں گے۔ کے حدیث شریف میں ہے کہ کا فرجب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کے سامنے نہا بیت فتی بھیا نک اور بہت بد بودار صورت آئے گی وہ کا فرسے کہ گی: تو مجھے پہچا نتا ہوں ، دنیا میں تو مجھے برسوار ہو جا کے گا فر کے گا نہیں ، تو وہ کا فرسے کہ گی: میں تیرا ضبیث عمل ہوں ، دنیا میں تو مجھے پرسوار رہا تھا اور آئے میں رسوا کروں گا بھر وہ اس پرسوار ہو جائے گا۔

(2)

### مسلمان کے اخروی خسارے کا سبب

قیامت کے دن کا فرکا تو بیحال ہوگا جبکہ دنیا ہیں کئے گئے برے اعمال مسلمان کے لئے بھی اُ خروی خسارے کا سبب بن سکتے ہیں چنا نچے صدیث میں ہے، رسول اکرم صلّی اللّهٰ عَدایہ وَ اللّهِ وَسَدّم نے ارشاد فرمایا: '' چیارا دی الیسے ہیں کہ وہ جہنیدوں کی تکلیف ہیں اضافے کا سبب بنیں گے اور وہ کھو لتے پائی اور آگ کے درمیان دوڑتے ہوئے ہلاکت وتبائی ما تکتے ہوں گے۔ اُن میں سے ایک پر انگاروں کا صندوق لئک رہا ہوگا، وو سراا بی آئتیں تھینچ رہا ہوگا، تیسرے کے منہ سے ہیں اور خون بہہ رہے ہوں گے اور چوتھا پنا گوشت کھارہا ہوگا صندوق والے کے بارے میں جہنی ایک دوسرے سے کہیں گے: ''اس بد بخت کو کہا ہوا؟ اس نے تو ہماری تکلیف میں اور اضافہ کر دیا۔ صندوق والے کے متعلق کہیں اس حالے کے متعلق کہیں گئے: اس حالے میں مراکہ میری گردن پر لوگوں کے اموال کا بوجھ (یعنی قرض) تفالے پھرا پی انتریاں کھینچنے والے کے متعلق کہیں گئے: اس مد بخت شخص کا معاملہ کیسا ہے جس نے ہماری آگلیف کو اور رہو صادیا؟ تو وہ جواب دے گا' میں کیڑوں کو بیشاب سے بیچانے کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ پھرجس کے منہ سے خون اور بیٹ بہدرہی ہوگی، اس کے بارے میں کہیں گئے: اس بدرے ہو کہو کہ دیا ہو جون اور بیٹ بہدرہی ہوگی، اس کے بارے میں کہیں گئے: اس مردود کو کیا ہوا جس نے ہماری آگلیف کو اور زیادہ کرویا؟ وہ وہ جواب دے گا' میں بدنصیب بری بات کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح لذت اُٹھا تا تھا جیسا کہ جماع کی باتوں سے۔ پھر جو تحض اپنا گوشت کھارہا ہوگا اس کے متعلق حبنی کہیں گئی اس مردود کو کیا ہوا جس نے ہماری آگلیف میں مزیدا ضافہ کردیا؟ تو وہ جواب دے گا' میں بدبخت غیبت کر کے لوگوں کا اس مردود کو کیا ہوا جس نے ہماری آگلیف میں مزیدا ضافہ کردیا؟ تو وہ جواب دے گا' میں بدبخت غیبت کر کے لوگوں کا اس مردود کو کیا ہوا جس نے ہماری آگلیف میں مزیدا ضافہ کردیا؟ تو وہ جواب دے گا' میں بدبخت غیبت کر کے لوگوں کا

<sup>1 .....</sup>خازن، الانعام، تحت الآية: ٣١، ٢/٢، روح البيان، الانعام، تحت الآية: ٣١، ٢/٣، ملتقطًا.

<sup>2 .....</sup> تفسير طبرى، الانعام، تحت الآية: ٣١، ٥/٧٨، خازن، الانعام، تحت الآية: ٣١، ٢/٢١.

گوشت کھا تااور چغلی کرتا تھا۔ <sup>(1)</sup>

نا توال کے سریراتنا ہو جھ بھاری واہ واہ

نفس بیکیاظلم ہے جب دیکھوتازہ جرم ہے

# وَمَاالْحَلُوثُ النَّانِيَا إِلَّالُوبُ وَلَكَامُ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّانِ ثِنَ وَمَاالْحَلُوثُ اللَّامُ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّانِ ثِنَ وَمَاالْحَلُوثُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللْ

ترجبة كنزالايمان: اوردنیا كى زندگی نہیں مگر کھیل كوداور بینك بچھلا گھر بھلاان كے لئے جوڈر نے ہیں تو كیاتمہیں سمجھ نہیں۔

ترجیه کنزُالعِرفان: اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے اور بیشک آخرت والا گھر ڈرنے والول کے لئے بہتر ہے تو کیا تم سمجھتے نہیں؟

﴿ وَمَاالْحَلُوهُ اللّٰهُ مُنِيَا الْالْعِبُ وَلَهُو اورونیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے جے بقا نہیں، بہت جلد گرز رجاتی ہے جبکہ نیکیاں اور طاعتیں اگر چہمونین سے دنیا بی میں واقع ہوں لیکن وہ امورِ آخرت میں سے ہیں۔
مفتی احمد یارخال نعیمی ذَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ نے بُری بیاری بات ارشاد فر مائی، چنا نچہ اس آیت کی تفسیر میں فر ماتے ہیں کہ ' دنیا کی زندگی وہ ہے جونفس کی خواہشات میں گر رجائے اور جوزندگی آخرت کے لئے تو شہر جمع کرنے میں صَرف ہو، وہ دنیا میں زندگی تو ہے مگر دنیا کی زندگی نہیں لہٰذا انبیاء وصالحین کی زندگی دنیا کی نہیں بلکہ دین کی ہے۔غرضیکہ غافل اور عاقل کی زندگیوں میں برا فرق ہے۔ (2)

### آخرت كو بھلادينے والے د نيا داروں كى مثال

ا مام غزالی دَ حُمَةُ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ نِے اس بات کوبڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے چنانچہ کیمیائے سعاوت میں ارشا وفر ماتے ہیں: دنیا داروں کا دُنیوی کاروبار میں مشغول ہوکر آخرت کو بھلا دینے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گروہ شنی میں سوار ہوا اوروہ شتی کسی جزیرے پر جاکر رُکی ، لوگوں نے اس موقع کوغنیمت جانا اور ضروری حاجات سے فارغ ہونے

السرسائل ابن ابى الدنيا، الصمت و آداب اللسان، باب الغيبة و دَمها، ۲۲/۷، رقم: ۱۸۷، حلية الاولياء، شفى بن ماتع الاصبحى،
 ۱۹۰/۵، رقم: ۲۷۸۲، الزواجر عن اقتراف الكبائر، الباب الثاني في الكبائر الظاهرة، الكبيرة الثامنة و التاسعة بعد المائتين، ۱۸/۲-۱۹.

2 .... بنورالعرفان ،الانعام ، تحت الآيية :۳۲ ، ص ۲۰۸ \_

تفسير وكاط الجنان

phrweg

کے لئے جزیرے براتر گئے۔ملاح نے اعلان کیا: یہاں زیادہ دیز ہیں رکیس گے لہٰذاوقت ضائع کئے بغیر صرف طہارت وغیرہ سے فارغ ہوکر جلدی واپس پاٹیس۔ جزیرے میں اتر نے کے بعدلوگ تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے:

- (1) ...... کچھالوگ جزیرے میں سیر و سیاحت اور اس کے عجائبات دیکھنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ انہیں کشتی میں واپس آنایا دندر ہامٹی کے وہیں بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کرمر گئے اور درندوں کی غذا ہے۔ واپس آنایا دندر ہامٹی کے وہیں بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کرمر گئے اور درندوں کی غذا ہے۔ (2) ..... عقلمندلوگ اپنی حاجات سے جلدی فارغ ہوکر کشتی میں اپنی من بہند جگہ برآ کر بیٹھ گئے۔
- رے)..... کچھ لوگ جزیرے کے انوار اور عجیب وغریب فتم کے پھولوں، غنچوں، شگونوں، وہاں کے برندوں کے اچھے نغمات سنتے اور وہاں کے فیمتری پچھروں کود کجھتے رہ گئے اوران میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے صرف د کھنے پر

رنگت میں تبدیلی شروع ہوگئی اورخوشبو کی بجائے اب بد ہوآنے لگی ،اب انہیں کہیں چینکنے کی جگہ بھی نادم ویشیان

اسی طرح اپنے سروں پراٹھانے پرمجبور تھے۔

پہلے گروہ کی مثال کفار ومشرکین اور بدعقیدہ لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے آپ کوکلی طور پر دنیا کے سپر دکر دیا اور اس کے ہوکررہ گئے ، الله تعالیٰ اور بوم آخرت کوفر اموش کر دیا ، انہوں نے دنیا کی زندگی کوآخرت کے مقابلے میں محبوب رکھا۔ دوسرا گروہ ان عقلمندوں کا تھا جسے مومنین سے تعبیر کیا گیا ، وہ طہارت سے فارغ ہوتے ہی کشتی میں سوار ہوئے اور عدہ سیٹوں کو یالیا (بعنی جنت کے سخق ہوئے۔)

تیسرے گروہ کی مثال خطا کاروں کی ہے کہانہوں نے ایمان کونؤمحفو ظر کھا مگر دنیا میں ملوث ہونے سے نیج نہ سکے۔ <sup>(1)</sup>

# قَانَعْكُمُ اِنَّكُ النِّوْنُكُ النِّوْنُ يَقُولُوْنَ فَانَّهُمُ لَا يُكَنِّبُوْنَكُ وَلَكِنَّ النَّوْلِيَ اللهِ يَجْحُدُوْنَ ﴿ الظّٰلِمِينَ بِالنِّوَاللهِ يَجْحُدُوْنَ ﴾ الظّٰلِمِينَ بِالنِّوَاللهِ يَجْحُدُوْنَ ﴿

ترجيه كنزالايمان: ہميں معلوم ہے كتمہيں رنج دينى ہو ہ بات جويد كهدرہ ميں تو وہمہيں نہيں جھلاتے بلكہ ظالم

سیکیمیائے سعادت، عنوان سوم: معرفت دنیا، فصل چهارم، ۱/۹۹-۹۹، منخصاً.

تنسيرص اط الجنان

#### الله كي آينول سے انكار كرتے ہيں۔

ترجیه کنوالعرفان: ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں تہہیں رنجیرہ کرتی ہیں تو بیشک یہ ہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم الله کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔

﴿ قَالَ نَعْلَمُ: ہم جانتے ہیں۔ ﴾ اس آیت کا شانِ نزول ہے ہے کہ اخنس بن شریق اور ابوجہل کی آپس میں ملا قات ہوئی تو اخنس نے ابوجہل سے کہاءاے اَبُوالْحَكَمُ! ( كفارابوجهل كوابُو الْحَكَمُ كَبْتِي فِي ) ية تنهائى كى جگه ہے اور يهال كوئى ايسانہيں جو ميرى تيرى بات برمطلع موسك، اب تو مجھے تھيك بتاكه محمد صَلَى الله تعَالَيهِ وَالِه وَسَلَمَ سِيِّ بِي يانهيں؟ ابوجهل نے كہاكه "اللّه عَزَّوَ جَلَّ كُنْهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِشَكَ سَتَّجِ بَيْنَ ، بَهِي كُوتَى جَعُومًا حرف أن كى زبان برنبين آيامكربات بير ہے کہ بیشنی (حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا باؤاجداد میں سے ایک بزرگ ہیں) کی اولا دہیں اور حج اور خانہ کعبہ کے متعلق توسارےاعزازانہیں حاصل ہی ہیں ،اب نبوت بھی انہیں میں ہوجائے توباقی قریشیوں کے لئے اعزاز کیارہ گیا۔<sup>(1)</sup> تر مذى شريف ميں حضرت على مرتضى حَرَّمَ اللهُ تعَالىٰ وَجْهَهُ الْكَدِيْم سے روایت ہے كه ابوجهل نے سرور كائنات صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سِهُمَ الْهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى تَكُريبِ اللهِ وَسَلَّمَ كَا اللهُ وَسَلَّمَ كَا اللهُ وَسَلَّمَ كَا اللهُ وَسَلَّمَ كَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَالْمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ كرت بين جوآب صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ لائ السيرية يت كريمه نازل هو فَى \_(2) اور الله تعالى نے اينے حبيب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كُوسَلَّى وبيع بوت ارشا دفر ما يا كمار پيارے حبيب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ ، بهم جانة بيل كمان كافرول كى بانيس آپ كورنجيده كرتى بيل كيكن آپ سلى ركيس كيونكه قوم آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى صدافت کا عقا در کھتی ہے اس لئے پوشیدہ طور پر ہیاوگ آ ب کوہیں جھٹلاتے البینہ حسداور عنا دکی وجہ سے بینظالم لوگ علانیہ طور پر الله تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ (3)

اس آیت کے ایک معنیٰ یہ جھی ہوتے ہیں کہ 'اے صبیب اکرم! صَلَى الله تعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ آپ کی تکذیب آیاتِ الله یہ کی تکذیب کے جھٹلانا الله عَزْوَجَلَّا عَالَمْ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُوجِھٹلانا اللّٰهِ عَزْوَجَلَّا عَالَمْ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَزْوَجَلَّا عَالِمُ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَالِمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَالِمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰمِ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَالِمُ اللّٰهُ عَالَٰ اللّٰهُ عَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَالِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰ اللّٰهُ عَالِمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

فسيروس اطالجناك

<sup>1 .....</sup>تفسير بغوى، الانعام، تحت الآية: ٣٣، ٧٧/٢.

<sup>2 .....</sup> ترمذي، كتاب التفسير، باب و من سورة الانعام، ٥/٥ ٤، الحديث: ٧٥ .٣٠.

<sup>3 ....</sup>خازن، الإنعام، تحث الآية: ٣٣، ٢/٢٠.

# وَلَقَدُ كُنِّ بَتُ مُسُلُّ مِنْ فَبُلِكَ فَصَبَرُ وَاعَلَى مَا كُنِّ بُوْاوَا وَذُوْاحَتَى وَلَقَدُ كُنِّ بُواوا وَذُوْاحَتَى اللهِ عَوْلَقَدُ جَاءَكُ مِنْ نَبَرِى اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا مُبَرِّسُ لِلَيْنَ اللهُ وَلَا مُنْ اللهُ وَسُلِيْنَ اللهُ وَلَا مُنْ اللهُ وَسُلِيْنَ اللهُ وَلَا مُنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَقُلُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

ترجمهٔ کنزالایمان: اورتم سے پہلے رسول جھٹلائے گئے توانہوں نے صبر کیااس جھٹلانے اور ابذائیں پانے بریہاں تک کہانہیں ہماری مرد آئی اور اللّٰہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں اور تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آہی چکیس ہیں۔

ترجید کانوالعرفان: اور آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلا یا گیا تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیئے جانے پرصبر کیا بہاں تک کہان کے پاس ہماری مدد آگئ اور کوئی اللّه کی باتوں کو بدلنے والانہیں اور بیشک تہمارے پاس رسولوں کی خبریں آچکی ہیں۔

﴿ وَكَفَنَ كُنْ بَتُ مُ سُلُ مِنْ فَهُ الله وَسَلَم وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَسَلَم الله وَ الله والله والله

ترجمة كنزالايمان: اورا گران كامنه پھيرناتم برشاق گزرا ہے توا گرتم سے ہو سكے تو زيبن ميں كوئى سرنگ الاش كرلويا آسان ميں زينه پھران كے ليے نشانی لے آؤاور الله جا ہتا توانہيں ہدايت برا كھا كرديتا توا بے سننے والے تو ہرگز نادان نه بن۔

ترجها کنوالعیوفان: اوراگران کا منه پھیرنا آپ پرشان گزرتا ہے تواگرتم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسان میں کوئی سیر سی کی سیر سے ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤاوراگر اللہ چاہتا توانہیں ہدایت پراکٹھا کر دیتا توا سے والے! ہرگز بے خبر نہ بن ۔

وَ إِنْ كَانَ كَابُرَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ عَلَيْكَ: اورا الرَّمَ بِرِشَاق كُرُ رَبَا ہے۔ ﴿ سركارِ مدينہ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ لَا مَنِي وَالِهِ وَسَلَمَ لَا مَنِي وَاللهِ وَسَلَمَ لَا مَنِي وَاللهِ وَسَلَمَ لَا مَنِي وَاللهِ وَسَلَمَ لَا وَ عَلَيْفَ سَے بِحِانَ كَيْحُ وَلَى آبِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ سَبِ لَو لُول كَا يَانُ لا فَعَ كَلُم وَ تَعَلَيْهِ وَاللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ سَبِ لُولُول كَا يَكِيانَ لا فَى كَل طرف سے اميد منظع فرماليس اور يوں رہے وَمُ سے بَجات باكلي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ مَل لِي عَالَ وَسُعُ مَانُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ مَل لِي عَالَ وَسَعَلَمُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ مَل عَلِي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَمَالَمُ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمُ وَلِ عَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ مَلْ اللهُ عَوْلَ عَلَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَمَا عَلَى اللهُ عَوْلَ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَاللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَاللهُ وَ

# إِنْمَا يَسْتَجِيْبُ الَّنِ يَنْ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْنَيْبَعَثُمُ مُ اللَّهُ ثُمَّ وَالْمَوْنَ يَبْعَثُمُ مُ اللَّهُ ثُمَّ وَالْمَوْنَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ فَيْرُجُعُونَ ﴿ وَالْمَوْنَ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ترجية كنزالايهان: مانة تووهي مبي جوسنة بين اوران مرده دلول كوالله الله الله الكارك كالجهراس كي طرف بإنكے جائيں گے۔

ترجها كَنْوَالعِرفان: صرف وه لوگ مانت بين جوسنته بين اور الله ان مرده دلول كواشمائ گا پيمراس كى طرف انهيس لوڻا يا جائے گا۔

﴿ اِنْمَا یَسُتُجِیبُ الَّنِ بِیْنَ یَسُمَعُونَ : صرف وہ لوگ مانتے ہیں جوسنتے ہیں۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ صرف وہ لوگ مانتے ہیں جو تعظیم ہیں جو توجہ اورغور وفکر کے ساتھ دل لگا کر سمجھنے کیلئے سنتے ہیں جبکہ یہ کفار تو مردہ دل ہیں یہ کیاما نیس گے۔ آخرت میں الله عزّ وَجَلُ ان دل کے مردوں کو اٹھائے گا اور پھراسی کی طرف انہیں لوٹا یا جائے گا اور بیا اپنیاں گی جزایا نمیں گے۔ وعظ وفیحت کا اثر بھی تبھی ہوتا ہے جب آدی ماننے اور ممل کرنے کے جذبے کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنے ورنہ بے توجہی سے سننے کا نتیجہ عام طور پر کچھ بھی برآ مرنہیں ہوتا۔

# وَقَالُوْالُوْلَانُوْلِانُوْلِانُوْلِانُوْلِانُوْلِانُوْلِانُوْلِانُولِانُولِانُولِانُولِانُولِانُولَانُولَانُولَانُولَانُولِانُولَانُولَانُولَانُولَانُولَانُولَانُولَانُولَانُولَانُولَانُولَانُولَانُولَانُولَانُولَانُولَانُولَانُولَانُولَانُولَانُولَالِكُانُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّال

ترجمهٔ کنزالایمان: اور بولے ان برکوئی نشانی کیوں نہ اتری ان کے رب کی طرف سے تم فر ماؤ کہ اللّٰہ قا در ہے کہ کوئی نشانی اتارے لیکن ان میں بہت نرے جاہل ہیں۔

ترجہا کنزالعرفان: اور کہا: ان بران کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں انرتی ؟ تم فرما دو کہ بیشک اللّٰہ کسی نشانی کے اتار نے پرقا در ہے کیکن اکثر لوگ بے علم ہیں۔

فَ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِي الْمُعِلِقُ الْمُعِلِم

و قالوا: اورانہوں نے کہا۔ کی کفار مکہ نے کہا تھا کہ محمد صلّی الله تعالیٰ علیّہ وال کے رب عزّو جُل کی طرف سے ایک کوئی نشانی کیوں نہیں اتر تی جس کاوہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلّی الله تعالیٰ علیّہ وَ الله وَسَلَم عَلَیْه وَ الله وَسَلَم عَلَیْ اللّه وَوَ حَلَى اللّه وَسَلَم عَلَیْ اللّه وَسَلَم عَلَیْ اللّه وَسَلَم عَلَیْ الله وَسَلَم عَلَیْ اللّه وَسَلَم عَلَیْ وَاللّه وَسَلَم عَلَیْ اللّه وَسَلَم عَلَیْ اللّه وَسَلَم عَلَیْ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَسَلَم عَلَیْ وَاللّه وَسَلَم عَلَیْ وَاللّه وَسَلَم وَاللّه وَسَلَم عَلَیْ وَاللّه وَسَلَم وَاللّه وَسَلَم وَاللّه وَسَلَم وَاللّه وَسَلَم وَاللّه وَسَلَم وَاللّه وَاللّه وَسَلَم وَاللّه وَاللّه وَسَلَم وَاللّه وَاللّه

وَ مَا مِنْ دَا بَّةٍ فِي الْاَنْ مِنْ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَا حَيْدِ إِلَّا أُمَّمُ وَ مَا مِنْ دَا بَا فِي الْاَنْ مِنْ وَلَا طَيْرٍ يَظِيرُ بِجَنَا حَيْدِ إِلَّا أُمَمُّ وَنَ الْمَا الْمُنَا فِي الْكِنْ مِنْ شَيْءٍ فِي الْكُنْ مِنْ الْكِنْ مِنْ شَيْءٍ فِي الْكُنْ مِنْ اللَّهُ مَا فَي الْكُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ ال

ترجیه کنزالایمان: اورنہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرند کہا پنے پروں اڑتا ہے مگرتم جیسی اُمتیں ہم نے اس کتاب میں کچھاٹھانہ رکھا بھرا بینے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے۔

ترجید کنزالعیرفان: اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں ہے اور نہ ہی اپنے پرول کے ساتھ اڑنے والا کوئی پرندہ ہے مگروہ تنہاری جیسی امتیں ہیں۔ ہم نے اس کتاب میں سے کی کوئی کمی نہیں جیموڑی۔ پھر بیا پنے رب کی طرف ہی اٹھائے جائیں گے۔

﴿ إِلَّا أَمَمُ المُّنَالُكُمْ: كُروه تبهاري جيسي المثين بين \_ المبين عن ما عباندارخواه وه جو يائة بول يا درند \_

1 ---- ابو سعود، الانعام، تحت الآية: ٣٧، ٢/٢٤١.

مان الجنان من الطالجنان من الطالجنان المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة ا

یاپرندے، سب تمہاری طرح اُ متیں ہیں۔ یہ مُما شکت تمام اعتبارات سے نہیں بلکہ بعض اعتبار سے ہے اوران وجوہ کے بیان
میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ حیوانات تمہاری طرح الله عدّو وَ جلّ کو پہچانے اوراسے واحد و یکتا جائے ، اس کی تنہی پڑھے
اوراس کی عبادت کرتے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ وہ مخلوق ہونے میں تمہاری مثل ہیں۔ بعض نے کہا کہ وہ انسان کی طرح باہمی
الفت رکھتے اورایک دوسرے سے بیجھتے تمجھاتے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ روزی طلب کرنے ، ہلاکت سے بیخے ، نرمادہ کی امتیاز
رکھنے میں تمہاری مثل ہیں۔ بعض نے کہا کہ پیدا ہونے ، مرنے ، مرنے کے بعد حساب کے لئے اُسے میں تہاری مثل ہیں۔ (1)
م اُف تُحدُون کُن اُس میں بیان ہے اور جھے اشیاء کا علم کلی ثابت ہوا کیونکہ سارے علوم اور تمام '' مَا کَان اس سے دسولُ اللّٰه عَدَّی وَ اَسْ مِی عَلَی عَلَی وَ اَسْ مِی مِی اُس مِی اور بید
اس سے دسولُ اللّٰه عَدَّی اللّٰه نَعَالٰی عَلَیٰہ وَ اِلٰہ وَ سَلَم کی عالم مِی ہیں۔ اس کتاب سے بیقر آنِ کریم مراد ہے یا لوحِ محفوظ یا قرآن میں ہیں اور بید
اس سے دسولُ اللّٰه عَدَّی اللّٰه نَعَالٰی عَلَیٰہ وَ اِلٰہ وَ سَلَم کی عَلٰم مِیں ہیں۔

﴿ ثُمَّ إِلَىٰ مَ بِيهِمْ يُحْتَمَّىٰ وْقَ: بِهِر بِيابِ بِرب كَى طرف الله الله عَنِيل گے۔ ﴾ تمام انسان، جانور، برندے قیامت کے ون اٹھائے جائیں گے۔ ﴾ تمام انسان، جانور، برندوہ خاک ون اٹھائے جائیں گے۔ انسان تو جنت یا جہنم میں جائیں گے جبکہ جانوراور برندوں کا حساب ہوگا اس کے بعدوہ خاک کردیئے جائیں گے۔ (3)

### قیامت کے دن جانوروں کا بھی حساب ہوگا رکھ

اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن انسانوں اور جنوں کے علاوہ جانوروں اور برندوں کا بھی حساب ہوگا۔ بعض احادیث میں بھی بیہ بات بیان کی گئی ہے، چنانچہ

حضرت ابو ہر برہ دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا: "
قیامت کے دن تم لوگ ضرور تق داروں کوان کے حقوق سپر دکرو گے دئی کہ بے سینگ بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ
لیاجائے گا۔ (4)

حضرت عبدالله بن عمرودَ ضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات بين : وقيامت كون زمين تيج كر چروك طرح دراز

<sup>1 .....</sup> حازن، الانعام، تحت الآية: ٣٨، ٢/٥٠١.

<sup>2 .....</sup> حمل، الانعام، تحت الآية: ٣٨، ٢/٥٤٣.

<sup>3 .....</sup>تفسیر بغوی، الانعام، تحت الآیة: ۳۸، ۲۸/۲.

الحديث: ١٦(٢٥٨٠).

ہوجائے گی اور اللّٰہ تعالیٰ انسانوں ،جنوں ، چوپایوں اور وحتی جانوروں الغرض تمام مخلوق کوجمع فرمائے گا ،اس دن اللّٰہ تعالیٰ جانوروں کے درمیان بھی قصاص رکھے گا یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا ، پھر انہیں کہا جائے گا کہ تم سب مٹی ہوجا ؤ۔ اس وقت کا فرید تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہوجا تا۔ (1)

# وَالَّذِينَ كُنَّ بُوابِالنِّنَاصُدُّ وَبُكُمٌ فِي الطُّلْتِ مَن بَشِواللَّهُ يُضِلِلُهُ وَ النَّهُ يُضِلِلُهُ وَ النَّهُ يُضِلِلُهُ وَ النَّهِ النَّهُ يُضِلِّلُهُ وَ النَّهُ يُضِلِّكُ مُن يَشَا يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿

ترجههٔ کنزالایمان: اورجنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں بہر سے اور گونگے ہیں اندھیروں میں الله جسے جا ہے گمراہ کرے اور جسے جا ہے سید ھے رستے ڈال دے۔

ترجبة كنوالعرفان: اورجنہوں نے ہمارى آيتيں جھتلائيں وہ بہرے اور گوئے ہیں، اندھیروں میں (ہیں۔)الله جسے جائے مراہ كرے اور جسے جائے سيد ھے راستہ برڈال دے۔

﴿ وَالَّذِينَ كُنَّ بُوْا بِالْيَنِيّا: اورجنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ ہم رے اور گؤابالینیں کی بیٹیں جھٹلائیں مگیشر نہیں اور وہ جہالت، حیرت اور کفر کے اندھیروں میں ہڑے ہوئے ہیں۔ اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ جسے جیا ہے گمراہ کر ہاور جسے جیا ہے سید ھے راستہ برو ال دے اور اسلام کی تو فیق عطافر مائے۔

قُلْ اَنَ عَنِيْكُمْ اِنَ اللّٰهِ اَنْ اللّٰهِ اَنْ اللّٰهِ اَنْ اللّٰهِ اَنْ اللّٰهِ اَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

ترجيه الأيهان: تم فرما وُ بهلا بتا وُ تُواكَرتم برِ الله كاعذاب آئے يا قيامت قائم ہوكيا الله كے سواكسي اوركو بكارو كے

1 ----مستدرك، كتاب الاهوال، جعل الله القصاص بين الدواب، ٥/٤ ٢٩، الحديث: ٥٧٥٦.

لطالحناك

جلدسوم

#### اگر سچے ہو۔ بلکہ اسی کو پیارو گے تووہ اگر جاہے جس براسے بیارتے ہواسے اٹھالے اور شریکوں کو بھول جاؤگے۔

ترجید کانوالیوفان: تم فرما وَ، بھلا بتا وَ کہا گرتم پر اللّه کا عذاب آجائے یاتم پر قیامت آجائے تو کیااللّه کے سواکسی اور کو پکارو گے؟ اگرتم سیجے ہو۔ بلکہ تم اسی (الله) کو پکارو گے تو اگر اللّه چاہے تو وہ مصیبت ہٹادے جس کی طرف تم اسے پکارو گے اور تم شریکوں کو بھول جاؤگے۔

﴿ قُلُ : ثم فرماؤ۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب! صَلَی الله عَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَم ، آپ الن مشرکول سے فرما نمیں کہ بھلا بتاؤ کہ اگرتم پر اللّه عَزَّوَ جَلُ کا عذاب آجائے یا تم پر قیامت آجائے تو کیا اس وقت بھی اللّه عَزَّوَ جَلُ کے سواکسی اور کو پچارو گے؟ اور جن کو و نیا میں معبود مانتے تھا اُن سے حاجت روائی چا ہوگے؟ اگرتم اپناس موقت بھی کہ معافہ اللّه عَزَّوَ جَلُ کے سواکسی اور کو پچارو گے؟ ہوتو اس وقت انہیں پچارو گرالیانہ کرو گے بلکہ تمام ہولنا کیوں اور تکلیفوں میں تم اللّه عَزَّوَ جَلُ عَلَ ہِ بِی ہوتو اس وقت انہیں پچارو گرائیانہ کرو گے بلکہ تمام ہولنا کیوں اور تکلیفوں میں تم اللّه عَزَّوَ جَلُ عَلَ ہو گے؟ اُن سے وہ مصیبت ہٹا دے جس کو دور کرنے کی طرف تم اسے پچارو گراور گروہ چا ہے تو اس مصیبت کو دور نہ کر ہے اور اس وقت تم ان بتوں کو بھول جاؤ گے جنہیں تم خداعز وَ جَلُ کا شریک قرار دیتے تھے اور جنہیں اپنے اعتقادِ باطل میں تم معبود جانے تھے اور اُن کی طرف النفات بھی نہ کرو گے کیونکہ تہمیں معلوم ہے کہ وہ تمہارے کا منہیں آسکتے۔

# وَلَقَنَّا نُهُمُ بِالْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ كَالَّهُمْ يَنَصَّى عُوْنَ ﴿ لَكَالُهُمْ يَنَصَّى عُوْنَ ﴿ لَكَالُهُمْ يَنَصَّى عُوْنَ ﴿ لَكُلُّهُمْ يَنَصَّى عُوْنَ ﴿ لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

ترجیهٔ کنزالایمان: اور ببیتک ہم نے تم سے پہلی اُمتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں شختی اور تکلیف سے پکڑا کہ وہ سی طرح گڑ گڑا کیں۔

ترجها كنزالعِرفان: ادر بیشک ہم نے تم سے پہلی اُمتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں شختی اور تکلیف میں گرفتار کردیا تا کہ وہ کسی طرح گڑ گڑا تیں۔

فَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِيمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ا

﴿ وَلَقُنُ أَنْ سَلْنَا: اورہم نے رسول بھیجے۔ ﴿ ارشاد فر مایا کہ ہم نے تم ہے پہلی اُمتوں کی طرف رسول بھیج کیکن لوگ ان پرایمان نہیں لائے تو ہم نے انہیں تخق اور تکلیف میں گرفتار کر دیااور فقر وا فلاس اور بیاری وغیرہ میں مبتلا کیا تا کہ وہ سی طرح گر گرا کمیں اور اللّٰه عَزُوجَ اَلَی طرف رجوع کریں اور اینے گنا ہوں سے باز آ کمیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں تکالیف اور مصیبتیں بعض او قات رب عَزُوجَ اَلَی رحمت بن جاتی ہیں کہ بندوں کورب عَزُوجَ اَلَی طرف متوجہ کرتی ہیں اور صالحین کے درجات بلند کرتی ہیں۔

فَكُولِا اِذْ جَاءَهُمْ بَاسْنَا تَضَاعُوا وَلَكِنْ فَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَرَبَّى فَكُولِا اِذْ جَاءَهُمْ وَرَبَّى فَكَاللَّانَ اللَّهُ السَّيْطِ فَكُولُو الْمَاذُ كِرُوا اِلْحَنَّى اللَّهُ السَّيْطِ فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ

قرجہ ان کنوالایہ مان کے کام ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے۔ پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو سیحتیں ان کو کی گئی تھیں ہم اور شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے۔ پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو سیحتیں ان کو کی گئی تھیں ہم نے ان ہو کے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملاتو ہم نے اجبا تک انہیں پیٹر لیااب وہ آس ٹوٹے رہ گئے۔

ترجید کنوُالعِرفان: تو کیوں ایبانہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گر گر اتے لیکن ان کے تو دل سخت ہوگئے تھے اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لئے آراستہ کر دیئے تھے۔ پھر جب انہوں نے ان سے عمال ان کے لئے آراستہ کر دیئے تھے۔ پھر جب انہوں نے ان سے عمال دیا جو انہیں کی گئی تھیں تو ہم نے ان پر ہر چیز کے درواز سے کھول دیئے یہاں تک کہ جب وہ اس پرخوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے اچا نک انہیں پکڑ لیا پس اب وہ ما یوس ہیں۔

معنان <u>من من الطالجنان</u>

### الله تعالى كى نعمت پرخوش مونے كائكم

یا در ہے کہ اللّٰہ ءَ رَّوَ جَلَّ کی نعمت برخوش ہونا اگر فخر ، تکبراور شیخی کے طور بر ہونو برا ہے اور کفار کا طریقہ ہے اور اگر شکر کے طور بر ہوتو بہتر ہے اور صالحین کا طریقہ بلکہ حکم الہی ہے ، جبیبا کہ اللّٰہ ءَرُّوَ جَلَّ فر ما تا ہے:

ترجيك كنزُالعِرفان: اورايخ رب كى نعمت كاخوب جرجا كرو\_

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ مَ بِكَ فَحَدِّثُ (1)

اورارشا دفر ما تاہے:

ترجبه كَنْزَالعِرفان: تم فرما وَ: الله كِفْسُل اوراس كى رحت ير ئى خوشى منانى جايبے۔ قُلُ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِنُ اللهِ وَكِرَحْمَتِهِ فَبِنُ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِنَ اللَّهِ وَكُوا (2) فَلْيَفُرُحُوا (2)

#### کفراور گناہوں کے باو جودو نیوی خوشحالی کااصلی سبب رکھیے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ گفرا درگنا ہوں کے باوجود دنیاوی راحتیں ملنا دراصل اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل اوراس کا غضب وعذاب ہے کہ اس سے انسان اور زیادہ غافل ہوکر گناہ پر دلیر ہوجا تا ہے بلکہ بھی خیال کرتا ہے کہ گناہ احجمی چیز ہے ورنہ مجھے بنجمتیں نمائنیں اور بیکفر ہے۔

حضرت عقبه بن عامر دَضِى الله تعالى عَنه سے روایت ہے، نبی اکرم صَلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَ ١له وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا

1 ....والضحى: ١١٠.

2 .....يونس: ٥٨ د ـ

و تَفْسِيْرِ صِرَاطُ الْجِنَانَ

'' جبتم بید یکھوکہ اللہ تعالیٰ بندوں کوان کے گنا ہوں کے باوجودان کی پیند کے مطابق عطافر مار ہا ہے توبیان کے لئے صرف الله نعالي كي طرف سے استِدراج اور ڈھيل ہے، پھرنبي كريم صَلَى اللهُ تعَالٰي عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے بيآيت تلاوت فرمائي ترجيك كنوالعرفان: كيرجب انهول في ان في حتول كو بهلاديا جوانہیں کی گئی تھیں تو ہم نے ان پر ہر چیز کے در دازے کھول دیئے بہاں تک کہ جب وہ اس پرخوش ہو گئے جوانہیں دی گئی تو

قَلَبَّانَسُوا مَاذُ كِّرُوابِهِ فَتَحْنَاعَكَيْهِمُ ٱبْوَابَ كُلِّ شَيْءً حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِهَا أُوْتُوا اَخَذُ لَهُمْ يَغْتَدُّ فَإِذَاهُمْ مُّبِلِسُونَ

ہم نے اجا تک انہیں بکڑلیا پس اب وہ مایوں ہیں۔'(1)

حضرت حسن بصرى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ فر مات بين ' خدا ك فتهم! جس شخص كواللَّه تعالى ف دنيا مين وسعت عطا فر مائی اوراسے بیخوف نہ ہوکہ ہیں اس میں اس کے لئے اللّٰہ تعالیٰ کی کوئی خفیہ تدبیر نہ ہوتو ہے شک اس کاعمل ناقص اور اس کی فکر کمز ورہے اور جس شخص ہے اللّٰہ تعالیٰ نے وسعت روک لی اور اس نے بیرگمان نہ کیا کہ وسعت رو کئے میں اس کے لئے کوئی بھلائی ہوگی تو بے شک اس کاعمل ناقص اور اس کی فکر کمز ورہے۔(2)

اس سے ان نام نہا د دانشوروں کو بھی سبق حاصل کرنا جا ہیے جو کا فروں کی ترقی دیکھ کراسلام سے ہی ناراض ہوجاتے ہیں اورمسلمانوں کی معیشت کارونا روتے ہوئے انہیں کفار کی اندھی تقلید کا درس دیتے ہیں اوراسلامی شرم وحیا اور تجارت کے نثر عی قوانین کولات مارنے کامشورہ دیتے ہیں۔

# فَقُطِعُ دَابِرُ الْقُومِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْلُ لِلْهِ مَ إِلَّا لَعَلَيْنَ ١

ترجهة كنزالايمان: توجر كاث وى كئ ظالمول كى اورسب خوبيول سراما الله رب سارے جہان كار

ترجہۂ کنزالعِرفان: پس ظالموں کی جڑکاٹ دی گئی اور تمام خوبیاں اللّٰہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔

﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْ مِرالَّيْنِ مِنْ ظَلَمُوا: تو ظالموں كى جڑكات دى گئے۔ ﴾ ارشا دفر ما يا كما يمان كى بجائے كفراختياركرنے

1 .....مسند امام احمد، مسند الشاميين، حديث عقبة بن عامر الجهني، ٦/٦ ١ ١ الحديث: ١٧٣١ .

2 ---- تفسير قرطبي، الانعام، تحت الآية: ٤٤، ٣/٥٢، الجزء السادس.

سب ہلاک کردیئے گئے ،ان میں سے کوئی باقی نہ چھوڑ اگیا۔

﴿ وَالْحَمْنُ لِلْهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ كَلِي بِي جَوْمَام خُوبِيالِ اللّٰهِ كَلِي بِي جَوْمَام جَهَانُولُ وَ بِاللَّهِ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَىٰ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَىٰ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَىٰ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَىٰ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

### بے دینوں اور ظالموں کی ہلاکت الله تعالیٰ کی نعمت ہے

اس سے معلوم ہوا کہ گمرا ہوں ، بے دینوں اور ظالموں کی ہلاکت اللّٰہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس پرشکر کرنا چاہئے ۔حضور اقدس صَلّی اللّٰهُ نَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّہَ اور صحابہ کرام دَضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُم کی سیرت مبارکہ میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں چنا نچہ

ابوجهل کے آل پر حضورِ اقدی صَلَی اللهٔ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَ الله وَ سَلَمَ نِے سِجِدهُ شکرا داکیا۔ (2)
عاشورہ کے دن نبی کریم صَلَی اللهٔ نَعَالیٰ عَلیْهِ وَ الله وَ سَلَمَ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ اس دن فرعون ہلاک ہوا۔ (3)
حضرت ابو بکر صدیق دَضِی اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ نے بیامہ کی فتح اور مُسیلمہ گذاب کے مرنے کی خبر ملنے پر سجدہُ شکر کیا اور حضرت علی المرتضیٰ حَرَّمَ اللهُ تَعَالیٰ وَجُهَهُ الْکَوِیْمِ نے جب (خارجیوں کے درمیان) ذُو الشَّدِیّه بینی دو بیتا نوں والے مردکومردہ یا توسیدہُ شکر کیا۔ (4)

الهذامومن كى وفات ير العَالِلْهِ وَإِنَّا اللَّهِ مِعُونَ "بر صح اورموذى كافر كى موت بر" اَلْحَمْ لُلهِ "بر صح

1 .....تفسير سمرقندي، الانعام، تحت الآية: ٥٤، ١/٥٨١.

2 ....سیرت حلبیه، باب غزوة بدر الکبری، ۲۳٦/۲.

3 .....مسلم، كتاب الصيام باب صوم يوم عاشوراء، ص٧٢٥، الحديث: ١٢٨ (١١٣٠).

4 .....فتح القدير، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، ١/٧٥٤.

تَسَيْرُ صِرَاطُ الْجِنَانَ ﴾

ترجههٔ کنزالایمان: تم فرما ؤ بھلابتا وُ تو اگر الله تمهارے کان آئھے لے لے اور تمہارے دلوں پرمہر کردے تو اللہ کے سواکون خداہے کتہ ہیں یہ چیزیں لا دے دیکھوہم کس کس رنگ سے آپتیں بیان کرتے ہیں پھروہ منہ پھیر لیتے ہیں۔

ترجید گنزالعرفان: تم فرماؤ، (ایلوگو!) بھلا بتاؤ کہ اگر الله تمہارے کان اور تمہاری آئکھیں لے لے اور تمہارے دلوں برمہر لگادے توالله کے سواکون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے گا؟ دیکھوہم کیسے باربار نشانیاں بیان کرتے ہیں پھر (بھی) یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں۔

﴿ قُلُ اَسَعَ اللّٰهُ عَذَوْ جَلُّ تَم فَرَ مَا وَهُ (الْ الْوَالِيَّ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللّٰهُ عَذَوْ جَلَّ تَم فَرَ مَا وَهُ (الْلَهُ عَذَوْ جَلَّ تَم فَرَ مَا وَهُ أَيْ اللّٰهُ عَذَوْ جَلَّ تَم اللّٰهُ عَذَوْ جَلَّ تَم اللّٰهُ عَذَوْ جَلَّ تَم اللّٰهُ عَذَوْ جَلَّ اللّٰهُ عَدَوْ وَكَلَّ اللّٰهُ عَذَوْ وَكَلَّ اللّٰهُ عَذَوْ وَكَلَّ اللّٰهُ عَذَوْ وَكَلَّ اللّٰهُ عَذَوْ وَكَلَّ اللّٰهُ عَدُو وَكَلَّ اللّٰهُ عَلَيْ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَدْ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَدْ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَدْ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَدْ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَدْ وَلَا اللّٰهُ عَدْ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَّا وَمُ اللّٰهُ عَدْ وَاللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَدْ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَدْ وَاللّٰهُ الللّٰهُ عَدْ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَالِهُ اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَدْ وَاللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَ

﴿ أَنْظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ اللّٰ اللّٰهِ عَالَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَا لَكُونُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰلَّةُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰلَّةُ الللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

# قُلُ أَنَ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ترجید کنزالایہان: تم فر ماؤ بھلا بنا ؤ تواگرتم پر الله کاعذاب آئے اچا نک پاکھلم کھلا تو کون تباہ ہوگا سوا ظالموں کے۔

1 --- البحر المحيط، الانعام، تحت الآية: ٦٠ ٤، ٢٥/٤، ملخصاً.

تفسير مراط الجنان

﴿ قُلْ أَسَءَ بُنَتُكُمْ: تَمْ فَرِ ما وَ، بِهِلا بِتا وَ \_ ﴾ اس آیت میں اللّٰه تعالیٰ کاعذاب آنے کی دوشمیں بیان کی گئی ہیں:

(1).....ا ج**ا نک آنے والا عذاب ہ**ے وہ عذاب ہے جو پیشگی علامتوں کے بغیر آتا ہے اور اس کے ذریعے کفار کو نتاہ و بربادكردياجا تاہے۔

(2).....کھکم کھلا آنے والا عذاب بیدوہ عذاب ہے جس کے آنے سے پہلے اس کی علامتیں نمودار ہوتی ہیں تا کہ لوگ اگراس عذاب سے بچناچا ہیں تواپیخ کفراور سرکشی سے توبہ کر کے بچ سکتے ہیں اور اگروہ توبہ نہ کریں تو انہیں عذاب میں مبتلا کر کے تباہ کر دیا جا تا ہے۔

وَمَا نُرْسِلُ الْبُرْسَلِ إِنَّ الْا مُبَشِّرِينَ وَمُنْنِي بِنُ فَمَنْ امْنَ وَاصْلَحَ فَلاَخُونٌ عَلَيْهِمُ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَالَّذِينَ كُنَّ بُوْا بِالنِّبَا يَسُّهُمُ الْعَنَابُ بِهَا كَانُوْا يَفْسُقُونَ ۞

ترجية كنزالايمان: اور بهم نهيل تجهيجة رسولول كومكرخوشي اور ڈرسناتے تو جوايمان لائے اور سنورےان كونه يجھا نديشه نه سیجے م ۔اورجنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں انہیں عذاب پنجے گابدلہان کی ہے کمی کا۔

ترجها كنزُالعِرفان: اورجم رسولوں كواسى حال ميں تصبحة بين كه وه خوشخبرى دينے والے اور درستانے والے موتے بين توجوا بیان لائیں اور اپنی اصلاح کرلیں توان برنہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ مگین ہوں گے۔اور جنہوں نے ہماری آپنوں كوح جلايا توانهيں ان كى سلسل نا فرمانى كے سبب عذاب پنجے گا۔

﴿ وَمَا نُرُسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا مُبَشِّرِيْنَ: اورجم رسولوں کواسی حال میں بھیجتے ہیں کہوہ خوشنجری دینے والے ہوتے ہیں۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعد والی آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کواس لئے ہیں جیجتے کہ کفاران سے اپنی من مرضی

11

کے مجز ات طلب کرتے بھریں بلکہ اس لئے بھیجتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کواطاعت پر تواب کی بشارت اور نافر مانی کرنے پر عذاب کی وعید سنائیں تو جواپنے کفر کو جھوڑ کران پرائیمان لے آیا اور اس نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی توان پر و نیوی یا آخر وی عذاب کا کوئی خوف ہے اور نہ وہ تو اب ضائع ہونے کے اندیشے سے ممکین ہوں گے اور جنہوں نے ہماری ان یا آخر وی عذاب کا کوئی خوف ہے اور نہ وہ تو اب ضائع ہونے کے اندیشے سے ممکین ہوں گے اور جنہوں نے ہماری ان آئیوں کو جھٹلا یا جو ہمارے رسولوں نے ان کے سامنے بیان کیس توانہیں ان کی مسلسل نافر مانی کے سبب عذاب پنچے گا۔ (1)

### اخروی نجات کے لئے کیا چیز ضروری ہے رہے

اس سے معلوم ہوا کہ اخروی نجات کے لئے ایمان اور نیک اعمال دونوں ضروری ہیں ،ایمان لانے کے بعد خود کو نیک اعمال دونوں ضروری ہیں ،ایمان لانے کے بعد خود کو نیک اعمال سے بے نیاز ہمجھنے والے اور ایمان قبول کئے بغیرا چھے اعمال کو اپنی نجات کے لئے کافی سمجھنے والے دونوں احقوں کی دنیا کے باسی ہیں البنتہ ان دونوں صور توں میں صاحب ایمان قطعاً ہے ایمان سے بہتر ہے۔

امام غزالی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَیْ عَلَیْهُ فرماتے ہیں' جب بندہ ایمان لاتا ہے اوراس کے بعدا چھے اعمال کرتا اور برائیوں سے بازر ہتا ہے نیز امید اورخوف کے درمیان اس طرح مُحْرُ قِ در ہتا ہے کہ اسے مل قبول نہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے اور وہ اس بات کی بات سے ڈرتا ہے کہ وہ ہمیشہ نیک عمل نہ کر سکے اوراس کا خاتمہ اچھانہ ہولیکن اس کے ساتھ ساتھ الله تعالی سے اس بات کی امید بھی رکھتا ہے کہ وہ اسے مضبوط اور خابت قول پر خابت قدم رکھے گا، اس کے دین کوموت کی شخیتوں سے بچائے گا حیُّ کہ وہ تو حید پر دنیا سے رخصت ہوجائے گا اور باقی کی زندگی اس کے دل کو خواہشات سے مخفوظ رکھے گا تا کہ وہ گناہ کی طرف کہ وہ تو حید پر دنیا سے رخصت ہوجائے گا اور باقی کی زندگی اس کے دل کو خواہشات سے مخفوظ رکھے گا تا کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہوتو ایسا آ دمی تقلمہ ہے کہا ہوا تھا اور پھو تھو کے میں ہیں اور عنقریب عذا ب کو دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کو ن شخص سب سے زیادہ بھٹی کا ہوا تھا اور پچھوفت کے بعد اس کی خبرتم ضرور جان لوگے، اس وقت وہ کہیں گے جائے گا کہ کو ن شخص سب سے زیادہ بھٹی کی صالح ہا توجہ بھٹی کنوالعوفان: اے ہمارے دیا ہم نے دیکھا اور ساتو ہمیں گا گہوٹو گھٹی کو ان گا مُؤفِسُون کی مریں، بیشک ہم یقین کرنے دالے ہیں۔ والی گھٹی دے تا کہ ذیک کا مریں، بیشک ہم یقین کرنے دالے ہیں۔ وائی گھڑی کو نوٹوں کی مریں، بیشک ہم یقین کرنے دالے ہیں۔

لیمن ہمیں معلوم ہوگیا ہے کہ جس طرح زمین میں بہے ڈالے اور ہل جلائے بغیر فصل پیدا نہیں ہوتی اسی طرح آخرت میں اجرونو اب اجھے مل کریں گے، اب ہمیں تیری میں اجرونو اب اجھے مل کریں گے، اب ہمیں تیری میں اجرونو اب اجھے مل کریں گے، اب ہمیں تیری اس بات کی صدافت معلوم ہوگئی

فسيرو كاطالجنان

<sup>1 ....</sup>روح البيان، الانعام، تحت الآية: ٤٨، ٣٢/٣.

<sup>2</sup> سسجده: ۲۱.

م

ترجها كُنْوَالعِرفان: اوربيركمانسان كيلية وبي موكاجس كي اس نے وَاَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعَى ﴿ وَأَنَّ کوشش کی ۔اور بیر کہاس کی کوشش عنفریب دیکھی جائے گی۔ ر در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ هرای (۱) سعیه سوف پیری

(کیکن اس وفت ان کی پیر با نئیں انہیں کوئی فائدہ نہ دیں گی اور نہ ہی انہیں واپس بھیجا جائے گا)۔<sup>(2)</sup>

قُلْلاً أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَ آيِنُ اللهِ وَلا آعُكُمُ الْغَيْبُ وَلا آقُولُ لَكُمْ إِنِّي اللهِ وَلا آعُلُمُ الْغَيْبُ وَلا آقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ ۚ إِنَ البِّعُ إِلَّا مَا يُوْحَى إِلَى ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْلَى وَالْبَصِيْرُ لَ اَ فَلَاتَتَقَكُّ وْنَ ۞

ترجمة كنزالايمان: تم فرما دومين تم يين تم ين كهتا ميرے ياس الله ك خزانے ہيں اور نه بيكهوں كه ميں آ يغيب جان لیتا ہوں اور نہتم سے بیکہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تواسی کا تابع ہوں جو مجھے دحی آتی ہے تم فر ماؤ کیا برابر ہوجا کیں گے اندھےاورانکھیارےتو کیاتم غور نہیں کرتے۔

ترجهة كنؤالعِرفان: (اے حبیب!) تم فرما دو: میں تم سے بیں کہتا كەمیرے پاس الله كخزانے ہیں اور نہ بيكہتا ہوں کہ میں خودغیب جان لیتا ہوں اور نہتم سے بیے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وی کا پیرو کار ہوں جومیری طرف آتی ہے۔ تم فرماؤ، کیااندھااورد کیھنے والا برابر ہوسکتے ہیں؟ تو کیاتم غورنہیں کرتے؟

﴿ قُلْ: تُم فرما وَ - ﴾ كفار كاطريقة تقاكه وه وسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَطِرَ حَطر حَ كَسوال كياكرت تھے، کبھی کہتے کہ آپ رسول ہیں تو ہمیں بہت ہی دولت اور مال دے دیجئے تا کہ ہم بھی محتاج نہ ہول اور ہمارے لئے پہاڑوں کوسونا کرد بیجئے مجھی کہتے کہ گزشتہ اور آئندہ کی خبریں ساہیئے اور ہمیں ہمارے سنتقبل کی خبر دیجئے کہ کیا کیا پیش آئے گا؟ تاكه بهم منافع حاصل كركيس اورنقصانول سے بچنے كيلئے پہلے سے انتظام كركيس بھی كہتے ہميں قيامت كاوقت بتاديں كهكب آئے گى؟ بھى كہتے آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْسِ رسول ہيں جو كھاتے چيتے بھى ہيں اور نكاح بھى كرتے

احياء علوم الدين ، كتاب دَم الغرور، بيان دَم الغرور وحقيقته و امثلته، ٣٠٤٧٦/٣.

ہیں۔اُن کی اِن تمام باتوں کا اِس آبیت ہیں جواب و یا گیا کہ تمہارا یہ کلام نہا بت بے کل اور جاہلانہ ہے کیونکہ جو تحص کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہوا سے وہی باتیں دریافت کی جاسمتی ہیں جواس کے دعوے ہے تعلق رکھتی ہوں، غیر متعلق باتوں کا دریافت کرتا اور اُن کو اُس کے دعوے کے خلاف دلیل وجت بنا نا انتہا در جے کی جہالت ہے۔اس لئے ارشاد ہوا کہ آپ صلی الله وَ تَعَلَیٰ وَالِهِ وَسَلَم فر ماد ہے کہ میرادعوئی بیتو نہیں کہ میرے پاس الله عَذَوَ جَلَّ کے خزا نے ہیں جو تم جھے سے مال ووولت کا سوال کرواورا گر میں تمہاری مرضی کے مطابق تمہارادعوئی پورانہ کروں تو تم رسالت کے مشکر ہوجا وَاور نہ میرادعوئی وولت کا سوال کرواورا گر میں تمہاری مرضی کے مطابق تمہارادعوئی پورانہ کروں تو تم رسالت کے مشکر ہوجا وَاور نہ میرادعوئی نوشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ کھانا پینا اور دکاح کرنا قابل اعتراض ہوتو جن چیز وں کا دعویٰ ہی نہیں کیا مان کا سوال کرنا ہی جھے پر لازم نہیں۔ میرادعوئی تو نبوت ورسالت کا ہے اور جب اس پر زبر دست دلیلیں اور تو ی کر با نیں قائم ہو چیس تو غیر متعلق باتیں پیش کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔

#### نى كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَعَلِّم غَيبِ كَا انكاركر في والول كارد

① .....خازن، الانعام، تحت الآية: ٠ ٥، ٧/٢، مدارك، الانعام، تحت الآية: ٠ ٥، ص٣٢٣، حمل ، الانعام، تحت الآية: ٠ ٥ ٣/٢ ه ٣، ملتقطاً.

في المالحنان ﴿ تَفْسِيْرُ صِرَاطًا لَجِنَانَ

میرے پاس نہیں (بلکہ یہ فرمایا کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس الله تعالیٰ کے خزانے ہیں) تا کہ معلوم ہوجائے کہ الله تعالیٰ کے خزانے حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تعَالیٰ عَدَیْدِوَ اللهِ وَسَلَّم کے پاس ہیں مگر حضور پر نورصَلَّى اللهُ تعَالیٰ عَدَیْدِوَ اللهِ وَسَلَّم کے پاس ہیں مگر حضور پر نورصَلَّى اللهُ تعَالیٰ عَدَیْدِوَ اللهِ وَسَلَّم نَا اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْدِوَ اللهِ وَسَلَّم نَا اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْدِوَ اللهِ وَسَلَّم نَا اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْدِواللهِ وَسَلَّم نَا عَلَیْ اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْدِواللهِ وَسَلَّم نَا اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْدِواللهِ وَسَلَّم نَا اللهُ عَلَیْدِواللهِ وَسَلَّم نَا اللهِ عَلَیْدُواللهِ وَسَلَّم عَلَیْدِواللهِ وَسَلَّم عَلَیْدِواللهِ وَسَلَّم عَلَیْدِواللهِ وَاللهِ بَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْدُول وَاللهُ وَاللهُ

# وَ ٱنٰۡذِنۡ بِهِ الّذِيۡنَ يَخَافُونَ آنَ يُّحۡشَّمُ وَالِلَى الِّهِمُ لَيۡسَلَهُمْ مِّنَ وَالٰۡذِي الْمُولِي اللهِ مُعْنَى اللهُ مُونِ وَالۡفِي وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

ترجههٔ کنزالایمان: اوراس قر آن سے انہیں ڈراؤجنہیں خوف ہوکہ اپنے رب کی طرف یوں اٹھائے جائیں کہ اللّٰه کے سواندان کا کوئی حمایت ہونہ کوئی سفارش اس امیر پر کہ وہ پر ہیزگار ہوجائیں۔

ترجية كنزُالعِرفان: اوراس قر آن سے ان لوگوں كوڙراؤجواس بات سے ڈرتے ہیں كەانبیں ان كےرب كى طرف بول اٹھایا جائے گاكە الله كے سواندان كاكوئى حمایتی ہوگااورنه كوئى سفارشى \_ (انبیں)اس امید پر (ڈراؤ) كەپەپر ہیز گارہوجائیں \_

﴿ وَا نَهٰ مُربِهِ اللَّهُ مَنَى يَحَافُونَ : اوراس قرآن سے انہیں ڈراؤجنہیں خوف ہو۔ اس سے پہلے یہ بیان ہوا کہ اللّٰه تعالیٰ کے رسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کا منصب بشارت دینا اور ڈرسنا نا ہے اوراس آیت میں اللّٰه تعالیٰ نے اپنے صبیب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم وَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّٰم وَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰم وَ اللّٰهُ عَلَیْه وَاللّٰه وَاللّٰم وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰه وَاللّٰم وَاللّٰمُ وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَالْمُ وَاللّٰم وَاللّٰمُوالِمُولُولُ وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰم وَاللّٰمُ وَا

1 ..... تفسير نيشاپوري، الانعام، تحت الآية: ٠٥، ٨٣/٣.

فَ الْحِنَانَ ﴿ تَفْسِيْرُ صِرَاطًا لِجِنَانَ الْحِنَانَ الْحِنَانَ الْحِنَانَ الْحِنَانَ الْحِنَانَ

کی طرف بوں اٹھایا جائے گا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا کوئی حمایتی اور سفارشی نہ ہوگا۔ آپلوگوں کواس امیر پر ڈرائیس کہ بیرکفراور گنا ہوں کوجھوڑ کر ہر ہیز گاربن جائیں۔(1)

# قیامت کے دن شفاعت کھی

یا در ہے کہ قیامت کے دن اللّٰه عَزَّوَجَلَّ کے مقابِع میں کوئی کسی کا جمایتی اور سفارشی نہ ہوگا ہاں اللّٰه عَزَّوَجَلَّ کے إِذِن اجازت ہے جمایتی وسفارشی ہول کے جیسے انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء، علماء اور حجاج کرام وغیر ہا، یہ سب اللّٰه عَزَّوَجَلَّ کے إِذِن اور اس کی اجازت سے لوگوں کی جمایت اور سفارش کریں گے۔ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام اور اولیاءِ عظام دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِمُ کی شفاعت نو واضح ہے۔ تبرکاً، دیگر حضرات کی شفاعت سے تعلق 4 احادیث پیش کی جاتی ہیں۔

- (1) .....حضرت عثمان بن عفان دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے ،سر کا رِدوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن تین جماعتیں شفاعت کریں گی۔انبیاء پھرشہیدلوگ۔(2)
- (2) .....خطرت ابودرداء دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ تِهِ روايت ہے، رسولِ اکرم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا دفر مایا: '' شہيد كے ستر اہلِ خاند كے قق ميں اس كى شفاعت قبول كى جائے گى۔ (3)
- (3) .....خضرت جابر بن عبد الله دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ نَعَالَی عَنْهُ سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ نَعَالَی عَنْهُ سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ نَعَالَی عَنْهُ مِنْ وَاللهُ وَسَلَّهُ وَاللهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّهُ وَاللهُ وَسَلَّهُ وَاللهُ و
- (4) .....حضرت ابوموسیٰ اَشعری دَضِی اللهٔ یَعَالیٰ عَنهٔ سے مرفوعاً روایت ہے کہ' حاجی کی شفاعت اس کے خاندان کے جار سوافراد کے حن میں قبول کی جائے گی۔ (<sup>5)</sup>

# وَلا تَظُرُدِ الَّذِينَ يَنْ عُوْنَ مَ إِلَّهُمْ بِالْغَلُو قِوَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُونَ وَجُهَدُ الْ

- السنة فسير كبير، الانعام، تحت الآية: ١٥، ٩/٤، روح البيان، الانعام، تحت الآية: ١٥، ٣٤/٣-٥٥، ملتقطاً.
  - 2 .....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة، ٢٦/٤، الحديث: ٣١٣٤.
  - 3 ·····ابوداؤد، كتاب الجهاد، باب في الشهيد بشفع، ٢/٣، الحديث: ٢٢٥٢.
- النجمان، السابع عشر من شعب الايمان ... الخ، فصل في فضل العلم وشرف مقداره، ٢٦٨/٢، الحديث: ١٧١٧.
  - الحديث: ١٩٩٦، الحديث: ١٩٩٨، الله عنه، ١٦٩/٨ الحديث: ١٩٩٨.

و تفسير و الحالط الجنان

# مَاعَكَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتُطْرُدُهُمْ فَتُكُونَ مِنَ الظَّلِيثِينَ ﴿

ترجية كنزالايبان: اور دورنه كروانهيس جوابيغ رب كو پكارتے ہيں صبح اور شام اس كى رضاحيا ہے تم پران كے حساب سے پچھنہیں اوران پرتمہار ہے حساب سے پچھنہیں پھرانہیں تم دور کرونو پیکام انصاف سے بعید ہے۔

ترجهة كنزالعِرفان: اوران لوگول كودورنه كروجومج وشام اپنے رب كواس كى رضا جا ہتے ہوئے بكارتے ہیں۔آپ پر ان کے حساب سے پچھنہیں اوران برتمہار ہے حساب سے پچھنہیں۔ پھرآ پانہیں دورکریں توبیکام انصاف سے بعید ہے۔

﴿ وَلا تَطُرُ دِالَّذِينَ يَن عُوْنَ مَ بَالْهَا وَقُوالْعَشِيّ: اوران لوگول كودورنه كروجوم وشام اين رب كو يكارت إيل ﴾ اس آيت كاشانِ نزول بيه بے كه كفاركى ايك جماعت نبى كريم صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كى خدمت ميس آئى ، أنهول نے دیکھا کہ تاجدارِرسالت صَلَّى اللَّهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے إِروَّکر دغربیب صحابہ دَضِیَ اللّهُ تَعَالٰی عَنْهُم کی ایک جماعت حاضر ہے جوادنیٰ درجہ کے لباس بہتے ہوئے ہیں۔ بید مکچے کروہ کہنے لگے کہ ہمیں ان لوگوں کے پاس بیٹھتے شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنی مجکس سے نکال دیں تو ہم آپ برایمان لے آئیں اور آپ کی خدمت میں حاضر رہیں۔حضورِ اقدس صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي السِّ بات كومنظور نه فرمايا ،اس پربيراتيت نازل هوئي - (1) اور فرمايا كياكه إن مخلص وغريب صحابه كرام رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم كوا بني بارگاه سے دورنه كروجون وشام اپنے رب عَزَّوَجَلَّ كواس كى رضا جا ہنے ہوئے بيار تے ہيں۔ ان غريب صحاب درَضِى الله تعَالَى عَنْهُم كارزق آپ صَلّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ يَرَبُّهِيل كه غربت كى وجه سے أنهيں ووركر ويا جائے اورنه آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي وْمه دارى ان پرہے۔سب كاحساب اللَّه عَزَّوَ جَلَّ برہے، وہى تمام خلق كوروزى دینے والا ہےاوراس کے سواکسی کے ذمہ سی کا حساب نہیں۔

اس آیت کا دوسرامعنیٰ بیربیان کیا گیا ہے کہ کفار نے غریب صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَانیءَنْهُم برطعن مرادلیا تھا کہ بیر اصلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ بِيسَ بِيشَ بِهِ عَنِي كَهِ بِهِ ال يَجْهِروزي رولي كا انظام بهوجاتا

الزهد، باب مجالسة الفقراء، ٤٣٥/٤، الحديث: ٢٧ ١٤، تفسير بعَوى، الانعام، تحت الآية

ہے، مخکص نہیں ہیں۔اس پر پہلے تو صحابہ کرام دَضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ کے إخلاص کا بیان فرمایا کہ بیراللّٰه عَزْوَ جَلَّ کی رضاحیا ہے ہوئے دن رات اس کی عبادت کرتے ہیں چھرفر مایا کہ اے حبیب اِصَلَى اللهُ تعَالٰی عَلَیْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ آب بران کے احوال کی تَفْتِيشُ لازمُ مَين كدبيراً بِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَسَاتُهُ مُكُلُّ بِي بِأَبْيِن؟ (1) بلكراً بِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ان کواینے فیض صحبت سے نواز نے رہیں اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ ضعیف فقراء جن کااو پر ذکر ہوا آپ صَلَی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیٰہِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ دربار مين قرب بإن يَ حَصْحَقْ مِين أَمِين دورنه كرنا بى بجاہے۔

# وَكُنْ لِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوۤ الْمُؤلِاءِمَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَّ بَيْنِنَا اللهُ اللهُ إِلَّا عُلَمَ بِالشَّكِرِينَ ﴿

ترجیهٔ کنزالایمان: اور بونہی ہم نے ان میں ایک کودوسرے کے لئے فتنہ بنایا کہ مالدار کا فرمحتاج مسلمانوں کود کیھرکر کہیں کیا یہ ہیں جن پر اللّٰہ نے احسان کیا ہم میں سے کیااللّٰہ خوبنہیں جانتاحق ماننے والوں کو۔

ترجهة كنزالعرفان: اور بونهي مهم نے ان ميں بعض كى دوسروں كے ذريع آز مائش كى كه بيكهيں: كيابيلوگ ہيں جن یر ہمار ہے درمیان میں سے اللّٰہ نے احسان کیا؟ کیااللّٰہ شکر گزاروں کوخوب نہیں جانتا؟

﴿ وَكُنْ لِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ : اور يونهى جم نے ان ميں بعض كى دوسروں كے ذريع آزمائش كى ۔ ﴾ بہلى آيت کے حوالے سے یہاں فرمایا گیا کہ غربیوں کے ذریعے امیروں کی آزمائش ہوتی رہتی ہے اور گزشته انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلوٰةُ وَالسَّلامِ كَصِحابِهِ كَيساتُهِ بَهِي بِيهِ مُوتاتُها كه مالداركا فرغريب مسلمانوں يُوحقارت كى زگاہ ہے ديجھتے اوران كامذاق أُرّاتے اور ہمیشہ سے کفار کا بید ستورر ہاہے کہ مسلمانوں کے فقر کو دیکھے کراسلام کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہا گر اسلام سجا اور کفر حجویا ہے تو مسلمان فقیرا در کفار مالیدار کیوں ہیں؟

## غریبوں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے نقیحت ایک

اس سے معلوم ہوا کہ امیری وغریبی کوئل کا بیانہ قرار نہیں دیا جاسکتا ، نیز سابقہ آیت کے شان ن

.....تفسير كبير، الانعام، تحت الآية: ٢٥، ٢/٤ ٥ ملتقطاً.

آیت کے درس سے بہت سے مذہبی لوگوں اور خود امیر وں کوبھی درس حاصل کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے زمانے میں بھی یہ رحجان موجود ہے کہ اگر امیر آتا ہے تو اس کی تعظیم کی جاتی ہے جبکہ غریب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔غریب کی دل شکنی کی جاتی ہے اور امیر کے آگے بچھے جاتے ہیں اور خود امیر وں کی بیتمنا ہموتی ہے کہ ہمیں ذرا ہٹ کر ڈیل کیا جائے اور ہمارے آئے اور ہمارے آئے برمولوی آدی ساری مصروفیت جھوڑ کراس کے پیچھے جائے اور ہمارے آئے اور ہمارے آئے ہوڑ کراس کے پیچھے جائے اور ہمارے آئے ہوڑ کراس کے پیچھے کھر تارہے۔غریب آدی پاس بیٹھ جائے تو امیر اپنے سٹیٹس کے خلاف سمجھتا ہے ، اُسے غریب کے کیڑوں سے ہُو آتی ہے ، غریب کا پاس بیٹھنا اُس کی طبیعت خراب کردیتا ہے ،غریب سے ہاتھ ملانا اُس امیر کے ہاتھ پر جراثیم چڑ ھا دیتا ہے ،غریب سے ہاتھ ملانا اُس امیر کے ہاتھ پر جراثیم چڑ ھا دیتا ہے ۔ الغرض بیسب با تیں غرور و تکبر کی ہیں ،ان سے بیخالازم وضرور دی ہے۔

#### اعلى حضرت دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اورا يكمغرورا مير

1 ....حیات ِاعلیٰ حضرت،ا/۸+املخصًا به

قرجها کنوالایهان: اور جب تمهارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آبنوں پرایمان لاتے ہیں توان سے فرماؤتم برسلام تمہارے رب نے اپنے فرمہ کرم پر رحمت لازم کرلی ہے کہ تم میں جوکوئی ناوانی سے کچھ برائی کر بیٹھے پھراس کے بعد تو بہ کرے اور سنور جائے تو بیشک الله بخشنے والامہر بان ہے۔

ترجید کنوُالعِرفان: اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آینوں پر ایمان لاتے ہیں توان سے فرماؤ:

دختم پرسلام "خمہارے دب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کرلی ہے کہتم میں سے جوکوئی نادانی سے کوئی برائی کر لے

پھراس کے بعد تو بہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو بیشک انلہ بخشنے والا مہر بان ہے۔

﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّنِ بِيَنَ يُحْوِمِنُونَ بِالْيَتِنَا: اور جب آپ كى بارگاه میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہمارى آيوں پرايمان لاتے ہیں۔ ﴾ ارشاد فرمايا كه اے بيارے حبيب! على الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، جب آپ كى بارگاه میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہمارى آيتوں پرايمان لاتے ہیں تو آپ ان كى عزت افزائى كرتے ہوئے ان كے ساتھ سلام كى ابتداء فرمائيں اور انہيں بير بیثارت ویں كہ تمہارے رب عَرَّوَ جَلَّ نے فضل واحسان كرتے ہوئے اپنے ذمه كرم پر رحمت لازم كرلى ہے كہ تم ميں سے جوكوئى نادانى سے كوئى برائى كرلے ، پھراس كے بعد تو بہ كرے اور اپنى اصلاح كرلے تو بيشك الله تعالى اس كے گناہ بخشنے والا اور اس پر مہر بانى فرمانے والا ہے۔ (1)

## نيك مسلمانون كاحترام كرناجا ہے اللہ

اس سے معلوم ہوا کہ نیک مسلمانوں کا احتر ام اور ان کی تعظیم کرنی جا ہے اور ہرالی بات سے بچنا جا ہے جوان

الانعام، تحت الآية: ٤٥، ص٣٢٣، روح البيان، الانعام، تحت الآية: ٤٥، ٣٨/٣-٣٩، ملتقطًا.

کی ناراضی کا سبب بنے کیونکہ انہیں ناراض کر نااللّٰہ تعالٰی کی ناراضی کا سبب ہے،جبیبا کہ حضرت عائذ بن عمر و دَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنَهُ فَرِماتِ بِينِ: حضرت سلمان، حضرت صهيب اور حضرت بلال دَضِيَ اللَّهُ يَعَالَى عَنْهُم كيسا منه حضرت ابوبكرصد بق دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ فِي الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كَى بِارِكًا ه مِيس حاضر بهوكر آپ كواس كى خبر دى - آپ صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَه ارشا دفر مايا" اسے ابو بكر! دَضِى اللهُ تَعَالَىٰءَنَهُ ، شايدتم نے انہيں نا راض کر ديا ، اگرتم نے انہيں نا راض کر ديا تواہيے ربءَوْ وَجَلَّ کونا راض کر ديا۔ پھر حضرت ابو بکر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ ان کے باس گئے اور کہا: اے میرے بھائیو! میں نے تم کونا راض کر دیا؟ انہوں نے کہا بہیں اے بھائی! اللَّهُ تعالَىٰ آپ كى مغفرت فرمائے (1)\_(2)

# وَكُنْ لِكُ نُفَصِّلُ الْإِلْتِ وَلِتُسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ٥

ترجههٔ کنزالایمان: اوراسی طرح ہم آینوں کو فصل بیان فر ماتے ہیں اوراس لیے کہ مجرموں کا رستہ ظاہر ہوجائے۔

ترجية كنزًالعِرفان: اوراسي طرح جم آيتول كو فصل بيان فرمات بين اوراس ليه كه مجرمول كاراسته واضح بهوجائه

﴿ وَكُنُ لِكَ نُفَصِّلُ الرَّبِيتِ: اوراسى طرح بهم آيتول كو فصل بيان فرمات بين - الينى الصحبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ، جس طرح مهم نے آپ کے سامنے اس سورت میں اپنی وحدا نیت کے دلائل تفصیل کے ساتھ بیان کئے ہیں ہم اسی طرح اپنی حجتوں اور دلائل کو مفصل بیان فر ماتے ہیں اور ہم قرآنِ مجید میں اطاعت گز اروں ، گناہ کے بعد تو بہ کر لینے والوں کے اوصاف اور گناہ پر آڑے رہنے والوں کی صفات بیان کرتے ہیں تا کہ تن ظاہر ہوجائے اوراس پڑمل کیا جائے اوراس کئے بیر چیزیں بیان کرتے ہیں کہ مجرموں کاراستہاوران کا طریقنہواضح ہوجائے تا کہاس ہے بیجاجائے۔<sup>(3)</sup>

#### اخروی کامیابی تک پہنچانے والےراستے پر چلنے کی ترغیب

اس سے معلوم ہوا کہ آ دمی کو چاہئے کہ وہ فلاح و کا میا بی کے راستے پر چلے اور وہاں تک پہنچے جہاں نیک لوگ

مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال، ص٩٥٩، الحديث: ٠٧١ (٤٠٥٢). 2 ....مسلمانول كاحترام مع تعلق مفيد معلومات حاصل كرنے كے كئے امير المسنّت دَامَتُ بُوَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه كارساله 'احترام سلم' (مطبوعه مكتبة

3 ....خازن، الانعام، تحت الآية: ٥٥، ٢٠/٢، روح البيان، الانعام، تحت الآية: ٥٥، ٣٩/٣، ملتقطاً.

پنچاورا ت کاسب سے بہترین راستہ فوری طور پراپنے سابقہ گنا ہوں سے توبہ واستغفار کرنا اور آئندہ کے لئے نیک اعمال کرنا ہے۔ امام محمد غزالی دَخمة اللهِ تعَالیٰ عَلَیٰہ فرماتے ہیں' زندگی کی ہرگھڑی بلکہ ہرسانس ایک نفیس جو ہر ہے جس کا کوئی بدل نہیں ، وہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ مختصے ابدی سعادت تک پہنچادے اور دائمی بدنجتی سے بچالے اس لئے اس سے زیادہ نفیس جو ہراور کیا ہوسکتا ہے ، اگرتم اسے خفلت میں ضائع کردو گے تو واضح نفصان اٹھا وکے اور اگراسے گناہ میں صرف کروگے تو واضح خور پر ہلاک ہوجا وگے۔ اب اگرتم اس مصیبت پنہیں روتے تو یہ تہاری جہالت ہا ور جہالت کی مصیبت تنہیں مصیبت تنہیں ، جب موت آئے گی تو وہ جاگے جا کی تو وہ جاگے ، اس وقت ہر مفلس کو اپنے افلاس کا اور ہر مصیبت زدہ کو اپنی مصیبت کاعلم ہوجا کے گالیکن اس وقت مراک اور ہر مصیبت زدہ کو اپنی مصیبت کاعلم ہوجا کے گالیکن اس وقت اس کا از النہیں ہو سکے گا۔ (1)

مزید فرماتے ہیں'' جبتم ان تین دہشت ناک باتوں پر ہیشگی اختیار کرو گے اور رات دن کے ہر حصے میں ان کی یا د تا زہ کرتے رہو گے تو تمہمیں گنا ہوں سے ضرور سچی اور خالص تو بہ نصیب ہوجائے گی:

- (1)....گنا ہوں کی حدورجہ برائی بیان کرنا۔
- (2).....الله تعالیٰ کی سزا کی شدت، در دنا ک عذاب،اس کی ناراضی اوراس کے غضب وجلال کا ذکر کرنا۔
- (3) .....الله تعالی کے غضب وعذاب کی تختی کوسا منے رکھتے ہوئے اپنی کمزوری اور نا توانی کو یاد کرنا کہ جو تخص سورج کی بیش، سیاہی کے تھیٹراور چیونٹی کے ڈیک کو برداشت نہیں کرسکتا تو وہ نارِجہنم کی بیش، عذاب کے فرشتوں کے کوڑوں کی مار، کمی گردنوں والے بختی اونٹوں کی طرح لمیے اور زہر بلے سانیوں کے ڈیک اور خچر جیسے بچھوؤں کے ڈیک کیسے برداشت کر سکے گا۔ (2)

قُلْ إِنِّ نُهِيْتُ أَنَ أَعُبُ كَالَّذِي ثَنَ ثَمُ عُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَلَلَّ الَّهِ الَّذِي اللهِ فَلَلَّ الَّذِي اللهِ فَلَلَّ اللهِ اللهُ اللهِ اله

ترجهة كنزالايهان: تم فرما وَمجھے منع كيا كيا ہے كه انہيں پوجوں جن كوتم الله كے سوابوجتے ہوتم فرما وَميں تمہارى خواہش

1 .....احياء علوم الدين، كتاب التوبة، الركن الاول في نفس التوبة، بيان الله وجوب التوبة عام في الاشخاص... الخ، ١٥/٤.

2 ....منهاج العابدين، العقبة التانية: عقبة التوبة، ص٣٣.

برنہیں چلتا بوں ہوتو میں بہک جاؤں اور راہ پر نہر ہوں۔

ترجه فن کنوُالعِرفان: تم فر ما وَ: جمه منع کیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جن کی تم اللّٰہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ تم فر ما وَ، میں تمہاری خواہشوں برنہیں چلتا۔ (اگریوں ہوتا) تو میں بھٹک جاتا اور ہدایت یا فتہ لوگوں سے نہ ہوتا۔

﴿ قُلُ اللّٰهُ تُعِينُ : تم فرماؤ: مجھے منع کیا گیاہے۔ ﴾ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ اللّٰه تعالیٰ نفصیل کے ساتھ آیت ہیں بیان فرمایا گیا کہ اللّٰه تعالیٰ نے بیان فرما تا ہے تا کہ تن ظاہر ہوجائے اور مجرموں کا راستہ واضح ہوجائے اور اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ اللّٰه تعالیٰ نے مجرموں کے راستے پر چلنے سے منع فرمایا ہے، چنا نچہ ارشاد فرمایا کہا ہے صبیب! صلّٰی اللّٰه تعالیٰ کے سواعبادت کرتے ہواور تہماراان کی سے فرمادیں کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جن کی تم اللّٰه تعالیٰ کے سواعبادت کرتے ہواور تہماراان کی عبادت کرنا بھی کسی دلیل کی بنا پڑ ہیں بلکہ محض خواہش پر تی اور اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کی وجہ سے ہے کیونکہ جن کی تم عبادت کرتے ہووہ جمادات اور پھر ہیں جن کا مرتبہ انسان سے انتہائی کم ہے اور اعلیٰ مربنے والے کا کم مربنے والے کی عبادت کرنا ایسا کا م ہے کہ عقل بھی اس کار دکرتی ہے۔ اگر میں نے تمہاری خواہشوں کی پیروی کی ہوتی تو میں راوحت سے بھٹ جاتا اور ہدایت یا فتہ لوگوں سے نہ ہوتا۔ (1)

قُلُ إِنِّ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن مَّ إِنَّ وَكُنَّ بَهُمْ بِهِ مَاعِنْدِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَا إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلْهِ لَي قُصَّ الْحَقَّ وَهُو خَيْرُ الْفُصِلِيْنَ هَ قُلُ لَّوْاَنَّ بِهِ لَا إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِللهِ لَي قُصَّ الْحَقَّ وَهُو خَيْرُ الْفُصِلِيْنَ هَ قُلُ لَّوْاَنَّ فَي الْحَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ترجهة كنزالايمان: تم فرماؤمين تواييخ رب كي طرف سے روشن دليل پر ہوں اورتم اسے جھٹلاتے ہومبرے پاس نہيں

1 ..... تفسير كبير، الانعام، تحت الآية: ٥٧ ، ٥٨.

الجنان المناوم الطالجنان

جلدسوم

جس کی تم جلدی مجارہ ہو تھی تہیں مگر اللّٰہ کا وہ حق فرما تا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا یم فرما وَا گرمیرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کررہے ہوتو مجھ میں تم میں کا مختم ہو چکا ہوتا اور اللّٰہ خوب جانتا ہے ستم گاروں کو۔

ترجہ کن العرفان: تم فرماؤ: میں تواپنے رب کی طرف سے روش دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا یا ہے۔ جس (عذاب کے آنے) کی تم جلدی مجار ہے ہووہ میرے پاس نہیں جم صرف اللّه ہی کا ہے۔ وہ حق بیان فرما تا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم فرماؤا گروہ (عذاب) میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مجار ہے ہوتو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ تم ہو چکا ہوتا اور اللّه ظالموں کوخوب جانتا ہے۔

﴿ قُلُ: ثَمْ فَرَهَا وَ ﴾ یعنی اے حبیب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ فر ما نیس کہ میں تواہیے رب عَزَّو جَلَّ کی طرف سے روش دلیل پر ہول اور مجھاس کی معرفت حاصل ہے اور میں جانتا ہول کہ اس کے سواکوئی مستق عبادت نہیں جبکہ تم اس کے ساتھ اوروں کو تشریک کر کے اسے جھٹلاتے ہو۔ یہاں روش دلیل قر آن شریف، مجزات اور تو حید کے واضح دلائل سب کوشامل ہیں۔

و ماعنی کا مالنه تعالی عائیہ و الله تعالی عائیہ و الله تعالی عادی مجاری مجاری مجاری مجاری مجاری عاداب نازل کرائیں کے جونکہ کا ارداق اڑا نے کیلئے حضور افدس صلّی الله تعالی عائیہ و الله تعالی عذاب نازل کر الله تعالی علیہ و سلّم سے ہما کرتے سے کہا کرتے سے کہ ہم پر جلدی عذاب بازل کر نا الله عندو تو الله تعالی الله تعالی عائیہ و الله و سلّم کا نہیں ۔ ہال اگر سرکار و و عالم صلّی الله تعالی عائیہ و الله و سلّم کا نہیں ۔ ہال اگر سرکار و و عالم صلّی الله تعالی عائیہ و الله و سلّم کا نہیں ۔ ہال اگر سرکار و و عالم صلّی الله تعالی عائیہ و الله و سلّم کی دعا سے قوم نوح تباہ ہوئی اور دیگر انہا عرکر انہا عرکر م علی اور تعالی و متابہ ہوئی اور دیگر انہا عرکر انہا عرکر الله تعالی عائیہ و سلم کی دعا سے کا اور تعالی مورے یاس ہوتا جس کی تم جلدی کا مخالف د کھے کرے در لیے ہالک کر ڈالتا ، کیکن الله تعالی حکم مرکر عمر دو اور تم ہالک کر ڈالتا ، کیکن الله تعالی حکم مرکر عمر دو مرزاد سے میں جلدی نہیں فرمات تو در ایتا ہالک کر ڈالتا ، کیکن الله تعالی حکم مور عمر دو مرزاد سے میں جلدی نہیں فرماتا تو اس کی ہارگاہ میں رجوع کرو دنہ کہ اس کے حکم و کرم کی وجہ سے بڑی ہوجا و و میں میں دور کے در کے مہدی نہیں فرماتا تو اس کی ہارگاہ میں دوجا کے حکم کر دو میں میں دوجا کے در کے مرکم کی وجہ سے بڑی ہوجا و و میں دوجا کے در کے مرکم کی وجہ سے بڑی ہوجا و و میں دوجا کر دو میں دوجا کرو کرو دو میں دوجا کرو دو عداد کے مرکم کی وجہ سے بڑی ہوجا و و

و تفسيروس اطالجنان عصور الطالجنان

ترجید کنزالایمان: اوراسی کے پاس ہیں تنجیاں غیب کی انہیں وہی جانتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ شکی اور تری میں ہے اور جو پتا گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے اور کوئی دانہ ہیں زمین کی اندھیر یوں میں اور نہ کوئی تر اور نہ خشک جوا یک روشن کتاب میں لکھانہ ہو۔

ترجہ کا گذالیونان: اورغیب کی تنجیاں اس کے پاس ہیں۔ان کوصرف وہی جانتا ہے اور جو پچھ شکی اور تری میں ہے وہ سب جانتا ہے اور کوئی بہتہ ہیں گرتا اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے مگروہ ان سب کو جانتا ہے۔اور کوئی تر چیز نہیں اور نہ ہی خشک چیز مگروہ ایک روشن کتاب میں ہے۔

﴿ وَعِنْكَ مُ هَا اِنْ مُ مَفَا وَحُ الْعَيْبِ: اورغيب كى تخيال اسى كے پاس ہیں۔ ﴿ تفسیر عنایۃ القاضی میں ہے' یہ جوآ بہت میں فرمایا کہ ' غیب كی تخیال اللّٰه ہی كے بیاس ہیں اُس كے سواانہیں كوئن ہیں جانتا' اس خصوصیت كے یہ عنی ہیں کہ ابتداءً بغیر بنائے ان كی حقیقت دوسر نے برنہیں صلتی۔ (1) اور تفسیر صاوی میں ہے: بیآ بہت کریمہ اس بات کے منافی نہیں کہ اللّٰہ تعالی نے بعض ان کی حقیقت دوسر نے برنہیں صلتی کے منافی نہیں کہ اللّٰہ تعالی نے بعض ان بیاء عَلَیٰهِ مُ الصَّلَٰهِ وَالسَّادِ وَالسَّالِ وَالسَّادِ وَالْمَاسِلُولُولُ وَالْمَالِقُولُولُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالِي وَالْمَالِقُولُ وَ

علم غيب سيمتعلق تفصيلى معلومات حاصل كرنے كے لئے اعلى حضرت امام احمد رضاخان كى كتاب 'الدَّولَةُ الْمَكِيّةُ

<sup>1 ....</sup>عناية القاضي، الانعام، تحت الآية: ٥٩، ٤/٣٧.

<sup>2 .....</sup>تفسير صاوى، الإنعام، تحت الآية: ٥٩ / ٢٨٥.

بِالْمَادَّةِ الْغَيْبِيَّهُ ''(علم غيب كِمسَكِ كاولائل كِساته تفصيلي بيان) اور فها وي رضوبير ك 29 وين جلد مين موجودان رسائل كامطالعه فرما كين (1) "إِزَاحَةُ الْعَيْبِ بِسَيْفِ الْغَيْبِ "(علم غيب كمسلك على تعلق دلائل اور بدمنه بون كارد) "حَالِصُ الْإعْتقاد" (علم غيب في علق 120 دلائل بيشتمل ايك عظيم كتاب)

# وَهُ وَالَّذِي يَتُوفُّكُمُ بِالنَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَا رِبْكُمُّ يَبْعَثُكُمْ فِيْدِ لِيُقَضَى اَجَلُّ مُسَمَّى تَثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿

ترجها کنزالایمان: اور وہی ہے جورات کوتہ ہاری رومیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ پھرتم ہیں دن میں اٹھا تا ہے کہ ٹھہرائی ہوئی میعاد پوری ہو پھراسی کی طرف پھرنا ہے پھروہ بتاد ہے گا جو پچھتم کرتے تھے۔

ترجید کنزالعِرفان: اوروہی ہے جورات کوتمہاری رومیں قبض کر لیتا ہے اور جو کچھتم دن میں کماتے ہواسے جانتا ہے چرتہ ہیں دن کے دفت اٹھا تا ہے تا کہ مقررہ مدت بوری ہوجائے چھراسی کی طرف تمہارالوٹنا ہے چھروہ بتادے گاجو کچھتم

﴿ وَهُوَالَّانِي يَتُوَفُّكُمْ بِاللَّيْلِ: اوروبى ہے جورات كوتمهارى رويس قبض كرليتا ہے۔ ﴾ اس سے پہلى آيت ميں الله تعالى كِكَالِ عَلَم كابيان موااوراس آيت ميں الله تعالى كى كمالِ قدرت كابيان كياجار ہاہے، چنانچ ارشادفر مايا كه وہى الله عَزْوَ جَلَّ ہے جورات کے دفت تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور تمہاری قوت احساس زائل کر کے مہیں میت کی طرح کردیتا ہے جس سے تم پر نبیندمُسَلَّط ہوجاتی ہے اور تمہارے تَصُرُّ فات اپنے حال پر باقی نہیں رہتے۔ پھروہ تمہیں دن کے وقت اٹھا تا ہے تا کہ تمہاری زندگی کی مقررہ مدت بوری ہوجائے اور تمہاری عمرا بنی انتہا کو پہنچے، بھرمرنے کے بعد آخرت میں اسی کی طرف تمہارالوٹناہے پھروہ تمہیں ان اعمال کی جزاء دے گاجو پچھتم دن رات کیا کرتے تھے۔ یہاں آیت میں پہلے نبیندمسلط کرنے اوراس کے بعد ہیدار کرنے کا بیان ہوا،اس میں قیامت قائم ہونے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے برواضح دلیل ہے کہ جورب عَزَّوَ جَلَّ اس چیز برقا در ہے کہ روز مرہ سونے کے وقت

ایک طرح کی موت تم پروارد کرتا ہے جس سے تمہارے حواس اور ان کے ظاہری افعال جیسے دیکھنا، سنتا، بولنا، چلنا پھر نااور کپڑنا وغیرہ سب مُعَظَّل ہوجاتے ہیں اور اس کے بعد پھر بیداری کے وقت وہی رب عَزَّوَجَنَّ تمام اعضاء کوان کے تصرفات عطافر ماویتا ہے اور وہ و پھناسننا، بولنا اور چلنا پھرنا وغیرہ شروع کردیتے ہیں تو وہ رب عَزَّوَجَنَّ مُخُلُون کوان کی حقیقی موت کے بعد زندگانی کے تصرفات عطاکرنے پر بھی قادر ہے۔

# وَهُوالْقَاهِرُفُوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَا جَاءَا حَاكُمُ كُمُ فَظَةً حَتَى إِذَا جَاءَا حَاكُمُ كُمُ فَظَةً حَتَى إِذَا جَاءَا حَاكُمُ كُمُ فَا لَقَاهِرُ فَوْقَ وَ الْمَوْتُ وَقَاتُهُ مُ سُلْنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ الْمَوْتُ وَقَاتُهُ مُ سُلْنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ الْمَوْتُ وَقَاتُهُ مُ سُلْنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾

ترجہ کنزالایہاں: اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے بہاں تک کہ جب تم میں سی کوموت آتی ہے ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ قصور نہیں کرتے۔

ترجیهٔ کنزُالعِرفان: اور وہی اپنے بندوں برغالب ہے اور وہ تم برنگہبان بھیجتا ہے یہاں تک کہ جبتم میں کسی کوموت آتی ہے تو ہمار بے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ کوئی کوتا ہی نہیں کرتے۔

﴿ وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِم : اوروبی اپنے بندوں پر غالب ہے۔ ﴾ یعنی اللّٰه تعالی بندوں کے تمام امور میں ہرطرح سے تضرف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہی عطا کرتا اوروبی اپنی عطار و کتا ہے، وہی ملاتا اوروبی توڑتا ہے، وہی نفع ونقصان پہنچا تا ہے، وہی عزت و ذلت دیتا ہے، وہی زندگی اورموت دیتا ہے، اس کے فیصلے کوردکر نے والا کوئی نہیں اوراس کے علاوہ اورکوئی جائے پناہ نہیں۔ (1) ایک اورمقام پراللّٰہ تعالی ارشاوفر ما تا ہے:

ترجیط کنزُالعِرفان: اوراگر الله تخصے کوئی نکایف بہنچائے تواس کے سوا کوئی نکلیف کو دور کرنے والانہیں اوراگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فر مائے تواس کے فضل کوکوئی رد کرنے والانہیں۔ اپنے بندوں میں سے جس کو جا بہتا ہے اپنافضل پہنچا تا ہے اور وہی بخشنے والامہر بان ہے۔

وَإِنْ يَسَسُكُ اللهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو فَي وَانْ يَسَسُكُ اللهُ بِخَيْرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اللهِ فَمُ وَفَي هُو وَانْ يُرِدُكَ بِخَيْرِ فَلَا مَا لَا لِفَضَلِهِ لَمُ يُصَاعُ مِنْ عِبَادِهِ فَو هُو يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاعُ مِنْ عِبَادِهِ فَو هُو يَصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاعُ مِنْ عِبَادِهِ فَو هُو لَهُ وَهُو الْعَفَوْمُ الرَّحِيمُ (2)

1 .....صاوى، الانعام، تحت الآية: ٢١، ٢/٨٨٥.

2 .....يونس:۷،۷۰

﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ مَهُ فَظُفَّ : اورتم برِنگهبان بھیجتا ہے۔ ﴾ ان سے مرادوہ فرشتے ہیں جو بنی آ دم کی نیکی اور بدی لکھتے رہتے ہیں ، انہیں کرا ما کا تبین کہتے ہیں۔ ہر آ دمی کے ساتھ دوفر شتے ہیں ، ایک دائیں طرف اورایک بائیں طرف دائیں طرف کا فرشته نیکیاں لکھتا ہے۔ کا فرشته نیکیاں لکھتا ہے۔ کا فرشته نیکیاں لکھتا ہے۔

## گناه کرنے والے غور کریں کھیج

بندوں کوچاہئے کہ غور کریں اور بدیوں اور گنا ہوں سے بچیں کیونکہ ہرایک عمل لکھاجاتا ہے اورروزِ قیامت وہ نامہُ اعمال تمام مخلوق کے سامنے پڑھاجائے گاتو گناہ گناہ کا سبب ہوں گے اللّه عَذَوْ جَلَ پناہ وے اس کے پیشِ نظر امام محرغزالی دَحَمَةُ اللّهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فَر بات کی حفاظت کے تعلق فر مایا: حضرت عطابن ابی رباح دَحَمَةُ اللّهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: تم سے پہلے لوگ فضول کلام کو ناپیند کرتے تھے۔ وہ لوگ کتنا بُ اللّه ، سنت ِ رسول ، نیکی کی دعوت دینے ، برائی سے منع کرنے اور اپنی ایسی حاجت جس کے سواکوئی چارہ ہی نہ ہو کے علاوہ کلام کو فضول شار کرتے تھے۔ کیا تم اس بات کا انکار کرتے ہو کہ تنہ ہارے دائیں بائیں دومحافظ فرشتے کرا ما کا تنبین بیٹھے ہیں

مَا يَكْفِظُ مِنْ قَوْلِ اللَّالَالَ يُكِيِّ وَيُبِينَ ثَكَالنَّا كَهُ مَا يَكْفِظُ مِنْ قَوْلِ اللَّالَ يَكِيّ قِيْبِينَ ثَكَالنَّا كَهُ اللَّهِ فَا يَارِنَهُ بَيْمًا وَدِ اللَّهُ عَنْدِينًا لَا لَكَ عَالِمَ اللَّهُ عَالِمَا لَكَ عَالِمَا اللَّهُ عَالِمَا اللَّهُ عَالِمَا اللَّهُ عَنْدُينًا وَ اللَّهُ عَنْدُينًا وَ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ

1 .....ق:۸ ۱.

<sup>2 .....</sup>احياء علوم الدين، كتاب آفات اللسان، بيان عظيم خطر اللسان وفضيلة الصمت، الآفة الثانية فضول الكلام، ٣/ ١٤١.

₃ .....زبان کی حفاظت ہے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب'' جنت کی دوجا بیاں'' (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کامطالعہ بہت مفید ہے۔

مددگاروں کواس کی روح قبض کرنے کا حکم دینے ہیں، جبروح حلق تک پہنچتی ہے تو خود قبض فرماتے ہیں۔ (1) اوران کے سب فرشتوں کی شان میں فرمایا کہ بیکوئی کوتا ہی نہیں کرتے یعنی تعمیلِ حکم میں اُن سے کوتا ہی واقع نہیں ہوتی اوران کے عمل میں سستی اور تا خیرراہ نہیں باتی بلکہ وہ اپنے فرائض ٹھیک وقت پرادا کرنے ہیں۔

# ثُمَّرُ مُدَّوَّا إِلَى اللهِ مَوْلَهُ مُ الْحَقِّ الْالْهُ الْحُلَمُ الْحُولِيَ الْكُالْهُ الْحُلَمُ الْحُولِي اللهِ الْحُلَمُ اللهِ اللهُ الْحُلَمُ اللهُ الْحُلَمُ اللهُ الْحُلَمُ اللهُ اللهُ

ترجمهٔ کنزالایمان: پھر پھیرے جاتے ہیں اپنے سچے مولی الله کی طرف سنتا ہے اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا۔

ترجبة كنزالعرفان: بيمرانبيس الله كى طرف لوٹا يا جائے گا جوان كاما لكر فقيقى ہے۔ سن لوء اسى كاحكم ہے اور وہ سب سے جلد حساب كرنے والا ہے۔

﴿ ثُمَّ مُ دُوَّا إِلَى اللهِ : مِيمرانبيس الله كى طرف لوٹا يا جائے گا۔ ﴿ يعنى جب لوگ مرنے كے بعد دوبارہ زندہ ہوں گئو فرشتے انہيں حساب كى جگہ بيس اس الله تعالى كے حكم اوراس كى جزاء كى طرف لوٹائيں گے جوان كے تمام امور كاخفيقى مالك ہے۔ا بے لوگو! س لو، قيامت كے دن بندوں كے درميان اسى كا فيصلہ نافذ ہے كسى اور كاكوئى فيصلہ كسى بھى طرح نافذ نہيں ہوسكا اوروہ انتہائى قليل مدت ميں تمام مخلوق كا حساب كرنے والا ہے۔ (2)

#### حساب ہونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرلیا جائے

علامہ اساعیل فقی دَ حُمَدُّ اللّٰهِ تعَالَیٰ عَلَیْهِ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں'' جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اوراعمال کا حساب ہونا ہے اور افلّٰه تعالیٰ نے تمام مخلوق سے اس کے اعمال کا حساب لینا ہے تو عظمند انسان پرلازم ہے کہ وہ حساب کے معاملے میں جرح ہونے سے پہلے ہی اپنے نفس کا محاسبہ کرلے کیونکہ انسان راہ آخرت میں تا جرہے ، اس کی عمراس کا مال ومتاع ہے ، اس کا نفع اپنی زندگی کو عبادات اور نیک اعمال میں صرف کرنا ہے اور اس کا نقصان گنا ہوں اور

1 ..... حازن، الانعام، تحت الآية: ٢٦/٢،٦١.

2 ....روح البيان، الانعام، تحت الآية: ٢٦، ٣/٣٤.

و تفسير صلط الجنان

معاصی میں زندگی بسر کرنا ہے اوراس کانفس اس نجارت میں اس کا نثر یک ہے اورنفس اگر چہ نیکی اور برائی دونوں کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن بیزیکی کے مقابلے میں گنا ہوں اورنفسانی خواہشات کی طرف زیادہ مائل اور متوجہ ہوتا ہے اس کئے اس کا محاسبہ کرنا انتہائی ضروری ہے (1)۔ (2)

ا مام محمد غز الى دَحْمَةُ اللهِ تَعَا لَى عَلَيْهِ فر ماتے ہيں' انسان كوجا ہے كه رات سوتے وقت ايك گھڑى مقرر كرے تاكه وہ اینے نفس سے اس دن کا سارا حساب کتاب لے سکے اور جس طرح کا روبار میں نثریک شخص سے حساب کرتے وقت (انتہائی احتیاطاور)مبالغہ سے کام لیاجا تا ہے اسی طرح اپنے نفس کے ساتھ حساب کرتے ہوئے بہت ہی احتیاط کرنی جاہئے کیونکہ نفس برام کاراور حیلہ ساز ہے، وہ اپنی خواہش کوانسان کے سامنے اطاعت کی شکل میں پیش کرتا ہے تا کہ انسان اسے بھی نفع شار کرے حالانکہ وہ نقصان ہوتا ہے اور انسان کو جاہئے کہ وہ اپنے نفس سے مباحات تک کا حساب لے کہ یہ تونے کیوں کیا، یہ تونے کس کے لئے کیا اور اگر اس میں کوئی عیب دیکھے تو اپنے تفس کواس کا ذمہ دارکھ ہرائے (لیکن افسوس کہ فی زمانہ) انسان کس طرح فارغ ہے کہ وہ اپنے نفس سے حساب نہیں لیتا ،اگرانسان ہرگناہ پراپنے گھر میں ایک پیچر بھی رکھتا جائے تو تھوڑ ہے دنوں میں اس کا گھر پتھروں سے بھرجائے گا، اگر کراماً کا تبین اس انسان سے لکھنے کی مزدوری طلب کریں تواس کے پاس کچھ باقی ندر ہے گا۔اگرانسان بھی غفلت میں چند بار سُبُحانَ الله پڑھتا ہے توشیح ہاتھ میں لے کربیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے بیسومرتنبہ برڈ ھالیا جبکہ سارا دن بیہودہ بکواسات کرتا پھرتا ہے انہیں شارنہیں کرتا اور نہ ہی انہیں شار کرنے کے لئے کوئی الیں چیز ہاتھ میں لیتا ہے تا کہا سے معلوم ہوجائے کہ میں نے سارے دن میں کتنے گناہ کئے ہیں۔اس صورت حال کے باوجود بیسو چنا کہ میرانیکیوں کا بلڑاوزنی ہوجائے کتنی بے علی ہے!اس کئے حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰیءَنُهُ نَے فر مایا "اس سے پہلے کہ تہمارے اعمال تولے جائیں تم اینے اعمال کا خود جائزہ لے اور اپنا محاسبہ کرنے میں آپ دَضِیَ اللّهُ تَعَالَىٰءَنُهُ كَى كِيفِيت يَنْظَى كه جبرات ہوتی تواپنے یا ؤں بردر بےلگاتے اور کہتے کہ بتا تو نے آج كیا كیا۔حضرت انس رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَرِماتِ مِين : مِين نے حضرت عمر فاروق رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كُوا بِك ديوارك يتحصر بيكت بهوئے سنا'' واه واه! لوگ تجھے امیرُ المؤمنین کہتے ہیں کیکن خدا کی شم! توا**لل**ہ تعالیٰ ہے نہیں ڈرتااوراس کے عذاب میں مبتلا ہونے کو تیارر ہتا ہے۔ <sup>(3)</sup>

<sup>1 .....</sup>روح البيان، الانعام، تحت الآية: ٢٦، ٣٠٦٤.

اسساعمال کامحاسبہ کرنے کی فضیلت ،نز غیب اور اس سے تعلق دیگر معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب'' فکر مدینۂ' (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کا مطالعہ فمر مائیں۔

<sup>3 .....</sup> کیمیائے سعادت، رکن چهارم، اصل ششم در محاسبه و مراقبه، مقام سوم در محاسبات، ۱/۲ ۹۱/۲ ۸۹۲-۸۹۱.

# قُلْ مَنْ بِنَجِيكُمْ هِنَ ظُلُنتِ الْبَرِّوالْبَحْرِ تَنْ عُونَهُ تَضَمَّعًا وَخُفْيَةً فَلَمَ اللَّهُ وَلَكُم لَإِنَ انْجُنَا مِنْ لَمْ لِللَّوْنَ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴿ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَ لَيْ اللَّهُ يُنْجِيكُمْ مِنْهَا وَ لَيْ اللَّهُ يَنْجَيْدُمُ مِنْ كُلِّ كُرْبِ ثُمَّ انْتُمْ تَشْرِكُونَ ﴿ وَنَكُلِ كُرُبِ ثُمَّ انْتُمْ تَشْرِكُونَ ﴿ وَنَكُلِ كُرُبِ ثُمَّ انْتُمْ تَشْرِكُونَ ﴾

ترجیه کنزالایمان: تم فر ماؤوه کون ہے جوتہ ہمیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں سے جسے پکارتے ہو گرا گرا کر اور آ ہستہ کدا گروہ ہمیں اس سے بچاو ہے تو ہم ضروراحسان مانیں گے۔ تم فر ماؤالله تمہیں نجات دیتا ہے اس سے اور ہر بے چینی سے پھرتم شریک تھہراتے ہو۔

ترجید گنزالعیرفان: تم فرماؤ، وہ کون ہے جو تہم ہیں خشکی اور سمندر کی ہولنا کیوں سے نجات دیتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر اور پوشیدہ طور پر بیکارتے ہو (اور تم کہتے ہوکہ) اگر وہ ہمیں اس سے نجات دید بے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوجا ئیں گے۔ تم فرماؤ، الله تمہیں ان ہولنا کیوں سے اور ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔

﴿ قُلْ: ہم فرماؤ۔ ﴾ اس آبیت میں کفارکوان کے شرک پر تنبید کی گئے ہے کیونکہ جسکی اور تری کے سفروں میں جب وہ مبتلائے آفات ہوکر پر بیٹان ہوتے ہیں اور انہیں ایک شدتوں اور ہولنا کیوں سے واسطہ پڑتا ہے جن سے دل کا نب جاتے ہیں اور خطرات قلوب و مضطرب اور بے چین کردیتے ہیں اس وقت بت پرست بھی بتوں کو بھول جاتا ہے اور اللّه تعالیٰ ہی سے وُعا کرتا ہے اور اُس کی جناب میں تَصَرُّعُ وزاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مصیبت سے اگر تو نے نجات دی تو میں شکر گزار ہوں گا اور تیرا حق نعمت بجالا وَں گا لیکن ہوتا کیا ہے اسے اللّه عَزُوجَدُّ نے اُلی آبیت میں بیان فر مایا کہ اے صبیب! صَلَی الله عَزُوجَدُ مَا نَعُنَی وَالله عَزُوجَاتُ ہمیں ان ہولنا کیوں سے اور اس کے علاوہ زندگی کی ہر بے چینی سے نجات و بیا ہے کہ اللّه عَزُوجَدُ کا شریک کرتے ہو اور بجائے شکر گزار ری کے ایک ہڑی کا شریک کرتے ہو اور بوجائے تھو کہ بیس کی کام کے نہیں پھرا نہیں اللّه عَزُوجَدُ کا شریک کرتے ہو، یہ تنی بڑی کا شریک کرتے ہو، یہ تنی بڑی کا مراہی ہے۔ اس آبیت سے یہ تھی معلوم ہوا کہ و نیا میں کفار کی بعض دعا کر بیا ہے دیا ہوجاتی ہیں کہ کفار جومصیبت میں پھنس کر نجات کی دعا کرتے تھے، رب

عَزَّوَ جَدَّ انْہیں نجات دے دیتا تھا، شیطان نے اپنی درازی عمر کی دعا کی جوقبول ہوئی۔

#### قُلُهُوالْقَادِمُ عَلَى اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَنَا بَا مِنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَنْ جُلِكُمْ اَوْ يَلْسِسُكُمْ شِيعًا وَيُنِ نِيْ بَعْضَكُمْ بَاسَ بَعْضٍ الْفُلُوكَيْفَ نُصَرِّفُ الْإِلْتِ لَعَلَّمُ مِيْفَقَهُونَ ١٠٥ نُصَرِّفُ الْإِلْتِ لَعَلَّمُ مِيْفَقَهُونَ ١٠٥

ترجیهٔ کنزالایمان: تم فرما وُوه قا در ہے کہ تم پرعذاب بھیج تہہارے او پر سے یا تہہارے یا وَل کے تلے سے یا تہہیں کھڑا دے مختلف گروہ کر کے اورایک کو دوسرے کی تختی چکھائے دیکھوہم کیونکر طرح سے آبیس بیان کرتے ہیں کہ کہیں ان کو بچھ ہو۔

ترجیه کنوالعوفان: تم فرما و و ہی اس برقا درہے کہ تم برتہ ہارے او برسے یا تمہارے قدموں کے بنیجے سے عذاب بھیجے یا تھا کہ اور میں اس برقا درہے کہ تم برتہ ہارے ایک کودوسرے کی کڑائی کا مزہ چکھادے۔ دیکھوہ تم کس طرح بار بارآ بیتیں بیان کرتے ہیں تا کہ وہ لوگ سمجھ جائیں۔

﴿ هُوَالْقَادِمُن وَ بِى قاور ہے۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالی کی وحداثیت کی ایک اوردلیل بیان کی گئی ہے، چنا نچہ ارشا وفر مایا گیا کہ اسے حسیب اِصَلَی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَمَ ، آ بِ ان کا فروں سے فرمادیں کہ الله تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہارے شرک کی وجہ سے تم پر تمہارے اوپر سے عذاب نازل فرمادے جیسے حضرت نوح عَلیْهِ الصَّلَوهُ وَ السَّلام کی قوم ، حضرت لوط عَلیْهِ الصَّلَوهُ وَ السَّلام کی قوم اوراصحابِ فیل یعنی ابر ہمہ کے اشکر کے ساتھ کیا گیا ، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیج جیسے فرعون کوغرق کیا گیا اور قارون کوز مین میں دھنساویا گیا ، یا مختلف گروہوں اور فرقوں میں تقسیم کر کے آئیں میں لڑا و بے اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ اے حبیب اِصَلَی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَمَ ، آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح قرآن مجید میں بار بارمخلف انداز سے وعدہ اور وعید کی آئیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ جھ جا کیں اور اپنی سرشی وعنا دسے باز آجا کیں۔ (1)

﴾ 1 ----تفسير كبير، الانعام، تحت الآية: ٢٠/٥، ٥٦، ٢٠/٥، روح البيان، الانعام، تحت الآية: ٦٥، ٢٧/٣، ملتقطاً.

تفسيروك الطالجنان

#### مسلمانوں کی ہاہمی لڑائی کا ایک سبب رکجیج

یادر ہے کہ بیداللّٰہ تعالیٰ کی سنتِ جاربہ ہے کہ وہ (اپنی نافر مانی کرنے کی سزامیں) مسلمانوں کوکا فروں سے اور کا فروں کے کہ وہ (اپنی نافر مانی کرنے کی سزامیں) مسلمانوں سے لڑوادیتا ہے جسیا کہ ہمارے کومسلمانوں سے لڑوادیتا ہے جسیا کہ ہمارے نرمانے میں اس کی مثالیں دیکھی جاسکتی ہیں ۔ چیجے ہخاری کی حدیث میں ہے کہ 'جب آیت کا بیرحصہ نازل ہوا کہ 'وہ قادر ہے تم پرعذاب ہجھے تہمارے اوپر سے 'تو سرکار دوعالم صَلَّی اللّٰهُ نَعَانی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے فرمایا، تیری ہی پناہ ما نگتا ہوں اور جب بیرحصہ نازل ہوا 'د' یا تم ہیں اور جب بیرحصہ نازل ہوا 'د' یا تم ہیں الله واکہ 'نیا مانی کے نیچے سے 'تو فرمایا، میں تیری ہی پناہ ما نگتا ہوں اور جب بیرحصہ نازل ہوا'' یا تم ہیں لئروادے مختلف گروہ کر کے اور ایک کو دوسرے کی تختی چھائے'' تو فرمایا: بیآ سان ہے۔ (1)

اور هي مسلم كى حديث شريف مين ہے كه ايك روز رحمت عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے مسجدِ بنى معاويہ ميں دور كعت نماز ادافر مائى اور اس كے بعد طویل وُ عاكى پھر صحابہ دَ ضِى اللهُ وَعَالَىٰ عَنْهُم كى طرف متوجه ہوكر فر مايا: ميں نے اپنے رب عَذْوَ جَلُّ سے تين سوال كئے ان ميں سے صرف دوقبول فر مائے گئے ۔ايك سوال تو يہ تفاكه 'ميرى اُمّت كو قحوا عام سے ہلاك نه فر مائے'' يہ قبول ہوا۔ دوسرايہ تفاكه 'انہيں غرق كر كے عذاب نه دے' يہ بھى قبول ہوا۔ تيسرا سوال يہ تفاكه 'ان ميں باہم جنگ وجدال نه ہو' يہ قبول نہیں ہوا۔ (2)

# وَكُنَّ بَهِ قُومُكُ وَهُوالْحَقُّ الْحَقُّ الْحَقَّ الْمُتَّعَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ اللهِ

ترجیاتی کنوالایمان: اورا سے جھٹلایا تمہاری قوم نے اور یہی حق ہے تم فرماؤمیں تم پر یجھ کڑوڑ انہیں۔

ترجية كنزالعِرفان: اورتمهارى قوم نے اس كوجھالا يا حالا نكه يهى حق ہے۔تم فرماؤ، ميں تم پرنگهبان نهيں ہوں۔

﴿ وَكُنَّ بَهِ وَمُكَ : اورتمهارى قوم نے اس كوجھلايا۔ ﴾ ارشادفر مايا كه اے حبيب! صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ ، آپ كَيْ قُوم كِي اللهِ وَ سَلَّمَ اللهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ اللهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ اللهِ وَ سَلَّمَ اللهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ اللهِ وَ سَلَّمَ اللهِ وَ سَلَّمَ اللهُ وَ مَنْ اللهُ وَ مَنْ اللهُ وَ مَنْ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهِ وَ اللهُ وَاللهِ وَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّه

1 .....بخارى، كتاب التفسير، باب قل هو القادر على ان يبعث عليكم... الخ، ٢٢١/٣، الحديث: ٢٦٨.٤.

2 .....مسلم، كتاب الفتن واشراط الساعة، باب هلاك هذه الامة بعضهم ببعض، ص٤٤ه ١، الحديث: ٢٠(٩٠٠).

والمناك المناك المناكمة المناكمة المعناك

اللهٔ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَم ان سے فرما دو کہ' میں تم پرکوئی نگہبان ہمیں ہوں بلکہ میرا کام رہنمائی کرنا ہے جومیں نے احسن طریقے سے سرانجام دے دیا ہے جبکہ دلوں کی ذمہ داری مجھ برنہیں کہ اگرتم مدایت نہ یا وَ تو مجھ سے باز برس ہو۔

### لِكُلِّ نَبِ الْمُسْتَقَرِّ وَسُوفَ تَعْلَمُونَ اللهِ

ترجية كنزالايمان: هرخبر كاايك وفت مقرر ہے اور عنقریب جان جا ؤگے۔

ترجهة كنزُ العِرفان: ہرخبر كے لئے ايك وقت مقرر ہے اور عنقريب تم جان جا ؤ گے۔

## گناموں پراصرارنہ کیاجائے رکھ

اس سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں کا فروں اور گنا ہگاروں کے لئے عذابات کی جونبریں دی میں ان کا اپنے وقت پرواقع ہونا بقینی ہے، بداعلان سننے کے بعد بھی کفر پراڑے رہنا اور گنا ہوں میں مشغول رہنا حدورجہ کی حمافت ہے لہذا ہرانسان کو چاہئے کہ وہ فقمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کفراور گنا ہوں پراصرار کرنا چھوڑ دے اور اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تچی تو بہ کر کے اپنے گنا ہوں کی معافی مانگ کرخود کو ہلاکت سے بچالے حضرت عبد اللّٰہ بن عمرورَ ضِی تعالیٰ کی بارگاہ میں تچی تو بہ کر کے اپنے گنا ہوں کی معافی مانگ کرخود کو ہلاکت سے بچالے حضرت عبد اللّٰہ بن عمرورَ ضِی اللّٰهُ تعالیٰ عَلَیْهُ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشاوفر مایا'' (گنا ہوں پر) اصرار کرنے والے اللّٰهُ تعالیٰ عَنْهُ مَا سے روایت ہے جوابیے گنا ہوں پر قائم ہیں (اور اس کے باوجود وہ تو برواستخفار نہیں کرتے) حالا تکہ وہ جانے بیں (کران کافعل گناہ ہے۔)(2)(3)

<sup>1</sup> سسخارن، الانعام، تحت الآية: ٢٥/٢، ٢/٥٨.

<sup>2 .....</sup> شعب الايمان، السابع والاربعون من شعب الايمان... الخ، فصل في الطبع على القلب، ٩/٥ ٤٤، الحديث: ٧٢٣٦.

<sup>3 .....</sup>گناہوں سے بیخے اور نیکیوں کا جذبہ پانے کے لئے دعوت اسلامی کے ساتھ وابسٹلی بہت فائدہ مندہے۔

ترجیهٔ کنزالایمان: اورا بے سننے والے جب توانہیں دیکھے جو ہماری آینوں میں پڑتے ہیں توان سے مند پھیر لے جب تک اور بات میں پڑی یں اور جو کہیں کتھے شیطان بھلاوے تویاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔

ترجہا کنوُالعِرفان: اورا سے سننے والے! جب توانہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں بیہودہ گفتگو کرتے ہیں توان سے مند پھیر لے جب تک وہ سی اور بات میں مشغول نہ ہوجا کیں اور اگر شیطان تہمیں بھلاد نے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔

﴿ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي البِنِنَا: جوہماری آیتوں میں بیہودہ گفتگوکرتے ہیں۔ ﴿ إِسْ آیتِ مبارکہ میں کافروں، بدینوں کی صحبت میں بیٹھنے سے منع کیا گیااور فرمایا کہان کے پاس نہ بیٹھوا درا گر بھول کر بیٹھ جاؤتو یا د آنے پراٹھ جاؤ۔

#### بدند ہبوں کی محفلوں میں جانے اوران کی تقاریر سننے کا شرعی تھم

اس آیت سے معلوم ہوا کہ بے دینوں کی جس مجلس میں دین کا احتر ام نہ کیاجا تا ہومسلمان کو وہاں بیٹھنا جا تر نہیں۔
اس سے یہ بھی ثابت ہوگیا کہ کفار اور بے دینوں کے جلسے جن میں وہ دین کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، ان میں جانا، ترکت کرنا جا تر نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ دَ ضِیَ اللّٰه تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، دسو لُ اللّٰه صَدَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ مَعَالٰلٰهُ وَسَاللّٰهُ مَعَالٰلٰهُ وَسَاللّٰهُ وَسَالًا وَسِيْ وَمِنْ مَا مَا وَسَاللّٰهُ وَسَاللّٰهُ وَسَاللّٰ وَسَاللّٰهُ وَسَالْمُ وَاللّٰ وَسَاللّٰ مِنْ وَاللّٰ وَسَالْمُ مِیں داخل نہیں ۔

البند علماء جوان بد مذہبول کار دکر نے کیلئے جاتے ہیں وہ اِس حکم میں داخل نہیں۔

البند علماء جوان بد مذہبول کار دکر نے کیلئے جاتے ہیں وہ اِس حکم میں داخل نہیں۔

1 .....مسلم، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحمّلها، ص٩، الحديث: ٧(٧).

تفسيرو كاطالجنان

یاورہے کہ بدند ہوں کی محفل میں جانا اوران کی تقریر سنتانا جائز وحرام اورا پنے آپ کو بدند ہیں و گمرائی پر پیش کرنے والا کام ہے۔ ان کی تقاریر آیات فرآئید پر شمل ہوں خواہ احادیث مبار کہ پر ،ا بھی باتیں چننے کا زغم رکھ کر بھی انہیں سنتا ہر گر جائز نہیں۔ عین ممکن بلکہ اکٹر طور پر واقع ہے کہ گمراہ خض اپنی تقریر میں قرآن وحدیث کی شرح ووضاحت کی آڑیں ضرور پچھ باتیں اپنی بدند ہی کی بھی ملا و یا کرتے ہیں ،اور تو کی خدشہ بلکہ وقوع کا مشاہدہ ہے کہ وہ باتیں تقریر سننے والے کے ذبین میں رائخ ہو کردل میں گھر کر جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گمراہ و بے دین کی تقریر و گفتگو سننے والاعموما خود میں انہائی محصرت ہاں انہائی محصرت انہائی محصرت انہاؤی موران نے جو الا کہ بازی ہو وہ سوباریقین دہائی کراتا میں انہائی محصرت ہوتے کے گھر اوران فرباتے تھا گرچہ وہ سوباریقین دہائی کراتا کہ میں صرف قرآن وحدیث بیان کروں گا۔ چنا نچھ اعلی حضرت ،امام الہنت ،مولانا شاہ امام احمد رضا خان دُخمة اللہ تعالی کہ میں سلاف کا کم ل نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''سیدنا سعید بن جیسرشاگر وعبد اللہ بن عباس دَخِی اللہ تعالی علیہ اللہ علیہ کہ ہو بات کے بین نے بیان کروں گا۔ چہم کرانا چاہائی کراتا ہوں نے مولی کی ایک کلمہ ابنا انگو شائی ہوئی کا رائا ہوں کا کی اس کی ایک کلمہ ابنا کو گھر الیہ بین سنتا نہیں جائے ہوئی کی ایک کلمہ ابنا گوٹھ کے تو کی کی اس کا کیا سب ہے۔ انگوٹھ کے تو کی ایک کلمہ ابنا کوٹوں نے عرض کی اس کا کیا سب ہے۔ فر مایا ، بین سنتا نہیں سے بے لین گھر ابوں میں سے بے۔

امام محد بن سیرین شاگر دِ انس دَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنهٔ کے پاس دوبد فدہب آئے۔عرض کی ، یجھ آیات کلام الله آئی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَ الله وَسَلَّمَ سَائِیں! فرمایا، میں سَننا نہیں چاہتا۔عرض کی یجھ احادیثِ نبی صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ سَائِیں! فرمایا، میں سَننا نہیں چاہتا۔ انہوں نے اصرار کیا۔فرمایا، تم دونوں اٹھ جا وَیا میں اٹھا جا تا ہوں۔ آخروہ خائب وخاہر چلے گئے۔لوگوں نہیں چاہتا۔ انہوں نے خوف کیا کہ وہ آیات و نے عرض کی: اے امام! آپ کا کیاحرج تھا اگروہ یجھ آیتی یاحدیثیں سناتے؟ فرمایا، میں نے خوف کیا کہ وہ آیات و احادیث کے ساتھ اپنی یجھ تاویل لگائیں اوروہ میرے دل میں رہ جائے تو ہلاک ہوجاؤں۔

و تفسير صلط الجنان

فَلا تَقْعُدُ بَعُدَالِنِّ كُرِى مَعَ الْقَوْ مِرالظَّلِمِينَ (1) یادآئے پر پاس نہ بیٹی ظلموں کے۔ بھولے سے ان میں سے سی کے پاس بیٹھ گئے ہوتو یادآنے پر فوراً کھڑے ہوجاؤ۔(2)

وَمَاعَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءًو لَكِنْ ذِكْرِى الْمِنْ عَلَى الْكِنْ ذِكْرِى الْمُنْ عَلَى الْكِنْ فِي الْكِنْ فِي الْمُنْ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

ترجمة كتزالايمان: اور بربيز گارول بران كے حساب سے يجه بيل مان فيحت ديناشايدوه باز آئيں۔

ترجها كنزالعِرفان: اور برجيز گارول برگرامول كے حساب سے يجھ بيل كين نصيحت كرنا ہے تاكہ وہ بجيں ۔

﴿ وَمَاعَلَى الَّذِهِ مِنَ مِنْ الْحِدَى مِنْ حِسَابِهِمُ مِنْ شَيْءٍ: اور بربیزگاروں پران کے حساب سے پچھ ہیں۔ ﴾ اس آیت کا شانِ نزول بیہ ہے کہ مسلمانوں نے کہاتھا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہا گرہم ان گراہوں کو چھوڑ دیں گے اور منع نہ کریں گے تو ہم گناہ گار ہوجا ئیں گے۔ اس پر بیرآ بیت نازل ہوئی۔ (3) اور فر مایا گیا کہ پر ہیزگاروں پران مذاق اڑانے والوں کے حساب سے پچھ بھی لازم نہیں بمکہ طعن واستہزاء کرنے والوں کے گناہ اُنہیں پر ہیں اور اُنہیں سے اس کا حساب ہوگا، پر ہیزگاروں پر کوئی وبال نہیں۔ ہاں پر ہیزگاروں پر بیرلازم ہے کہ انہیں تھیجت کرتے رہیں تا کہ وہا پی حرکتوں سے بازآ نیں۔ اس پر کھوئی وبال نہیں۔ ہاں پر ہیزگاروں پر بیرلازم ہے کہ انہیں تھیجت کرتے رہیں تا کہ وہا پی حرکتوں سے بازآ نیں۔ اس

وَذَرِ الَّذِينَ النَّخُلُو الْحِينَ النَّخُلُو الْحِيالَ لَهُوا وَعُرَّتُهُمُ الْحَيْوَةُ النَّالِيَ الْمُوا وَذَرِ النَّذِ النَّهُ الْحَيْوَةُ النَّالِي وَذَرِ اللهِ وَذَرِ اللهِ وَذَرِ اللهِ الْمُنْ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ الْمُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

1 سسانعام: ۲۸ ـ

2 .....فآوى رضوييه ۱۵/۱۷ ۱۰ عه المكنصأ

3 .....تفسير بغوى، الانعام، تحت الآية: ٦٩، ٢/٧٨.

تَسَيْرُ صِرَاطُ الْجِنَانَ ﴿ تَسَيْرُ صِرَاطُ الْجِنَانَ

# وَلِيَّ وَلِشَفِيْعٌ وَ إِنْ تَعُولُ كُلَّ عَدُلِ لَا يُؤْخَذُمِنُهَا الْولِيِكَ وَلِيَّا وَلِيِكَ الْمُنْ وَلِيَّ الْمُنْ وَالْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْ

قرجه کنزالایمان: اور جیمور دیان کوجنهول نے اپنادین بنسی کھیل بنالیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا اور قرح کنزالایمان: اور جیمور دیان کوجنهول نے اپنادین بنی کھیل بنالیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا اور اگر اپنے قرآن سے نصیحت دو کہ ہیں کوئی جان اپنے کئے پریکر گئر کے اللہ کے سوانہ اس کا کوئی جمایتی ہونہ سفارشی اور در دناک عوض سارے بدلے دیتواس سے نہ لیے جائیں یہ ہیں وہ جوا بینے کیے پریکر سے گئے انہیں بینے کو کھولتا پانی اور در دناک عذاب بدلہ ان کے لفر کا۔

ترجید گنزالعرفان: اوران لوگوں کوچھوڑ دوجنہوں نے اپنادین ہنسی مذاق اورکھیل بنالیا اورجنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا اورقر آن کے ذریعے نصیحت کروتا کہ کوئی جان اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سیر دنہ کردی جائے، اللّٰہ کے سوانہ اس کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی سفارش اورا گروہ اپنے بدلے میں سارے معاوضے دیدے تواس سے نہ لیے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپر دکردیا گیا۔ ان کے لئے ان کے کفر کے سبب کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور در دناک عذاب ہے۔

﴿ وَذَی الّٰذِی بِنَا الّٰہِ بِنَا اللّٰهِ مِنَا اللّٰهِ مَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللهِ وَسَلّم اللّٰهِ وَسَلّم اللهِ وَسَلّم اللهُ ال

کے دن اللّٰہ تعالیٰ کے سوانہ اس ہلاک ہونے والے کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی سفارشی اورا گروہ بکڑے جانے والاُخص اپنے عذاب سے چھٹکارے کے بدلے میں سارے معاوضے دیدے تو وہ اس سے نہ لیے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپر دکر دیا گیا اور ان کے لئے ان کے تفر کے سبب کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور در دناک عذاب ہے۔ (1)

#### گنا ہوں پراصرار حالت کفر میں موت کا سبب بن سکتا ہے آگ

علامها ساعيل حقى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اس آيت كِ تحت فرمات بين "با در تعيس كه جس طرح الله تعالى ك آيتون کا نکارکرنااوران کا نداق اڑا نا کفر ہے اور کفر کی سزاجہنم کا دائمی دردنا کے عذاب ہے اسی طرح کسی مسلمان کا گنا ہوں پر اصرار کرنا بھی ابیاعمل ہے جس سے اس کی موت کفر کی حالت میں ہوسکتی ہے۔حضرت ابواسحاق فزاری دَحْمَةُ اللهِ قعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں''ایک شخص اکثر ہمارے یاس بیٹھا کرتااورا پنا آ دھا چہرہ ڈھانپ کررکھتا تھا،ایک دن میں نے اس سے کہا کہ تم ہمارے پاس بکثرت بیٹھتے ہواوراپنا آ دھا چہرہ ڈھانپ کرر کھتے ہو، مجھے اس کی وجہ بتاؤ۔اس نے کہا: میں کفن چورتھا، ایک دن ایک عورت کو دفن کیا گیا تو میں اس کی قبر برآیا، جب میں نے اس کی قبر کھود کراس کے کفن کو کھینچا تو اس نے ہاتھ اٹھا کرمیرے چہرے پرتھپٹر ماردیا۔ پھراس شخص نے اپنا چہرہ دکھایا تواس پریانچ انگلیوں کےنشان تھے۔ میں نے اس سے کہا:اس کے بعد کیا ہوا؟اس نے کہا: پھر میں نے اس کا گفن چھوڑ دیا اور قبر بند کر کے اس برمٹی ڈال دی اور میں نے دل میں پنتہ ارا وہ کرلیا کہ جب تک زندہ رہوں گاکسی کی قبر ہیں کھودوں گا۔حضرت ابواسحاق فزاری دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے بين وميس نے بيروا قعدامام اوز اعى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كُولَكُهُ كَرِ بِهِ جَا نُوانهوں نے مجھے لکھا كداس سے بوجھو: جن مسلمانوں كا انتقال ہوا کیاان کا چہرہ قبلے کی طرف تھا؟ میں نے اس کے بارے میں اُس کفن چورسے یو چھاتواس نے جواب دیا" ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا چہرہ قبلے سے پھراہوا تھا۔ میں نے اس کا جواب امام اوز اعی دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَا لَی عَلَيْهِ کُولکھ کر بھیجا تو انہوں نے مجھے تحریر جیجی جس پرتبن مرتبہ '' اِٹَامِلْہِ وَ اِٹَیَ اِلَیْہِ مِی جِعُون '' لکھا ہوا تھا اور ساتھ میں پیحریرتھا'' جس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھااس کی موت دینِ اسلام پڑئیں ہوئی ہتم اللّٰہ نعالیٰ سے اس کے عفو ،مغفرت اور اس کی رضا طلب کرو۔ <sup>(2)</sup>

<sup>1 .....</sup>خازن، الانعام، تحت الآية: ٧٠، ٢/٥٧-٢٦.

<sup>2 ....</sup>روح البيان، الانعام، تحت الآية: ٧٠ ٣/١٥.

قُلْ أَنْكُ عُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَنْفَعْنَا وَلا يَضُرُّنَا وَثُرَدُّ عَلَى اَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَلْمَنَا اللَّهُ كَالَّذِي السَّهُوتُ وُ الشَّيْطِينُ فِي الْآثُونِ حَيْرَانَ "لَهُ ٱصْحَبُ بَيْنَعُونَةً إِلَى الْهُدَى اعْتِنَا فَلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُ وَالْهُلَى ﴿ وَأُمِرْنَالِنُسُلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنَ آقِيمُوا الصَّلُوةَ وَاتَّقُولُا وَهُ وَالَّذِي إلَيْهِ يُحْشُرُونَ ﴿ وَهُوالَّنِي السَّلُوةَ وَكُوالَّنِي السَّلُوةَ وَالْمُوالَّنِي السَّلُوةَ وَكُوالَّنِي السَّلُوةَ وَلَا اللَّهُ السَّلُولَةُ وَلَا اللَّهُ السَّلُولَةُ وَلَا اللَّهُ السَّلُولَةُ وَلَا اللَّهُ السَّلُولَةُ وَالنَّذِي اللَّهُ السَّلُولَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلُولَةُ وَالنَّفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّذِي اللَّهُ اللَّلْ خَلَقَ السَّلَوْتِ وَالْا ثُمْضَ بِالْحَقِّ وَيُومَ يَقُولُ كُنُ فَيَكُونُ \* قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُّ فِي الصُّورِ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴿ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿

ترجہ کنزالایمان: تم فرماؤ کیا ہم اللّه کے سوااس کو پوجیس جو ہما رانہ بھلا کرے نہ بڑا اورا لٹے پاؤں بلٹا دیے جا کیں بعدائس کے کہ اللّه نے ہمیں راہ دکھائی اس کی طرح جے شیطانوں نے زمین میں راہ بھلا دی جیران ہے اس کے رفیق اسے راہ کی طرف بلارہ ہے ہیں کہ ادھر آتم فرماؤ کہ اللّه ہی کی ہدایت ہدایت ہوارہ ہمیں تھم ہے کہ ہم اس کے لیے گردن رکھ دیں جورب ہے سارے جہان کا۔اوریہ کہ نماز قائم رکھواور اس سے ڈرواوروہ ہی ہے جس کی طرف تہمیں اٹھنا ہے۔اور وہی ہے جس کی طرف تہمیں اٹھنا ہے۔اور وہی ہے جس نے آس کی بات پی وہی ہے جس نے آسان وز مین ٹھیک بنائے اور جس دن فنا ہموئی ہر چیز کو کہے گا ہموجاوہ فوراً ہموجائے گی۔اس کی بات پی ہی ہے اور اس کی سلطنت ہے جس دن صور چھون کا جرجھے اور ظاہر کا جاننے والا اور وہی ہے حکمت والا خبر وار۔

ترجههٔ كنزالعِرفان: تنم فر ما ؤ،كيا بهم الله كے سوااس كى عبادت كريں جونه ميں نفع دے سكتا ہے اورنه بميں نقصان يہنجا

سکتا ہے؟ اور کیااس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں جب کہ ہمیں اللّٰہ نے ہدایت دی ہے اس شخص کی طرح (الٹے پاؤں پھر جائیں) جے شیطانوں نے زمین میں راستہ بھلادیا ہووہ جیران ہے، اُس کے ساتھی اسے راستے کی طرف بلار ہے ہیں کہ ادھر آؤے تم فر ماؤ کہ اللّٰہ کی ہدایت ہی ہدایت ہی ہدایت ہے اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے لیے گردن رکھ دیں جوسارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور یہ کہ ماز قائم رکھواور اس سے ڈرواور وہ ہی ہے جس کی طرف ہمیں اٹھایا جائے گا۔ اور وہی ہے جس کی طرف ہمیں اٹھایا جائے گا۔ اور وہی ہے جس نے نو تق کے ساتھ آسان وز مین بنائے اور جس دن فنا کی ہوئی ہر چیز کودہ فر مائے گا: ''ہو جا'' تو وہ فوراً ہو جائے گی۔ اس کی بیات سے جس دن صور میں پھوٹکا جائے گا اس دن اس کی سلطنت ہے (وہ) ہر چھپے اور ظاہر کو جانے والا ہے اور وہ کی مائی کے حکمت والا بجر دار ہے۔

و گُلُ: تم فرهاؤ که اس آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اے مصطفیٰ کر یم اِصَلَیٰ الله نعالیٰ عَلَیْدوَالِهِ وَسَلَمَ ، جوابِ باب دا داکے دین کی دعوت دیتے ہیں اُن مشرکین نے فرماؤ کہ کیا ہم الله تعالیٰ کے سوااس کی عبادت کریں جو نہمیں فقع دے سکتا ہے اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس میں کوئی قدرت نہیں اور کیا اس کے بعدہ ہم اللہ عزّوَ جَلَّ نہدایت دی ہے اور اسلام اور تو حید کی نعمت عطافر مائی ہے اور بت پرتی کے بدترین وبال سے بچایا ہے۔

نے ہدایت دی ہے اور اسلام اور تو حید کی نعمت عطافر مائی ہے اور بت پرتی کے بدترین وبال سے بچایا ہے۔

مثین بیان فرمائی گئی کہ جس طرح مسافر اپنے رفیقوں کے ساتھ تھا، جنگل میں بھوتوں اور شیطانوں نے اس کوراستہ بہکا دیا اور کہا منزلِ مُقصُود کی بہی راہ ہے اور اس کے دفیق اس کوراہِ راست کی طرف بلانے گے ، وہ جران رہ گیا کہ کدھر جائے ۔ اس کا انجام بہی ہوگا کہا گروہ بھوتوں کی راہ پچل پڑا تو ہلاک ہوجائے گا اور رفیقوں کا کہا مانا تو سلامت دہوگا ور منزل پر بہنچ جائے گا۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو طریقہ اسلام سے بہکا اور شیطان کی راہ چلا ہمسلمان اس کوراہ راست کی طرف بلاتے ہیں اگر اُن کی بات مانے گا راہ پائے گا ور نہ ہلاک ہوجائے گا۔ (1)

1 ----خازن، الانعام، تحت الآية: ٧١، ٢/٦ ٢-٧٧.

فَالْخِلُالِ الْمِنْ الْمُورِدُ الْطُالْجِنَانَ } وصلاحا الْجِنَانَ

تم فرماؤ کہ اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ کی مدایت ہی ہدایت ہے۔جوطریقہ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے واضح فرمایا اورجودین

اسلام اُن کے لئے مقرر کیا وہی ہدایت ونور ہےاور جو اِس کے سواہے وہ دینِ باطل ہےاور ہمیں حکم ہے کہ ہم اللّٰہءَ ذَّ وَجَلَّ

کے لیے گردن رکھ دیں اوراسی کی اطاعت وفر ما نبر داری کریں اور خاص اسی کی عبادت کریں۔

## 

ترجههٔ کنزالایهان: اور با دکرو جب ابرا ہیم نے اپنے باب آزر سے کہا کیاتم بنوں کوخدا بناتے ہو بیشک میں تہہیں اور تمہاری قوم کو کھی گمرا ہی میں یا تا ہوں۔

ترجها کنزالعیرفان: اور یا دکرو جب ابرا جیم نے اپنے باپ آزرسے فرمایا، کیاتم بنوں کو (اپنا) معبود بناتے ہو۔ بیشک میں تہہیں اور تہہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔

﴿ وَراخُقَالَ الْبُوهِيْمُ الْإِبِيْهِ: اور ما وكروجب ابراجيم في البين باب سيفر مايا - الله ميه ميه ميه المورد بين عرب برجحت ہے جو حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كوقا بلِ تعظيم جانت تھا اور اُن كى فضيلت كے معترف تھا نہيں وكھا ماجا تا ہے كہ حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام بت برسَى كوكتنا بڑا عيب اور كمرا ہى بتاتے ہيں اور البينے بجيا آزر سيفر مار ہے ہيں كه كياتم بتوں كو اپنامعبود بناتے ہو؟ بينك ميں تمهيں اور تمهارى قوم كوكھلى كمرا ہى ميں وكيور ماهوں نوجب حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام بوق تم بھى بت برسَى جھوڑ دو۔ بتوں سے اس قدر نفرت كرتے ہيں توا ہے ابل مكه إاكرتم ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كو مانتے ہوتو تم بھى بت برسَى جھوڑ دو۔

#### آزر حضرت ابراتيم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كَا پِجَإِتَهَا بِإِبِ السَّلَامِ السَّلَابِ السَّلَامِ السَّلَّةِ السَّلَامِ السَّلَّةِ السَّلَامِ السَلَّامِ السَّلَامِ السَّلَّةِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَّةِ الْسَلِيْمِ السَّلِي السَّلَّةِ السَلِّةِ السَلِيْمِ السَلِيْمِ السَّلِي السَلِيْمِ السَلِيْمِ السَلِيْمِ

یہاں آیت میں آزر کیلئے''اُب''کالفظ ذکر کیا گیا ہے۔اس کا ایک معنی ہے' باپ' اور دوسرامعنی ہے' چپا'
اور یہاں اس سے مراد چپا ہے، جیسا کہ قاموں میں ہے: آزر حضرت ابراجیم عَلیّهِ الصَّلَوٰ أَو اَلسَّلَام کے چپا کا نام ہے۔ (1)
اور امام جلال الدین سیوطی دَحْمَهُ اللهِ فَعَالَی عَلیّه نے''مَسَالِکُ الْحُنفَاءُ'' میں بھی ایسائی لکھا ہے۔ نیز چپا کو
باپ کہنا تمام مما لک میں معمول ہے بالحضوص عرب میں اور قرآن وحدیث میں بھی چپا کو باپ کہنے کی مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے

1 ----القاموس المحيط، باب الراء، فصل الهمزة، ١/١ ٩٤، تحت اللفظ: الازر.

الحنان المحاط المحنان

ترجہا کن العرفان: ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباؤ اجدا دابراہیم اوراساعیل اوراسے اق کے معبود کی عبادت کریں گے جوایک معبود ہے۔ نَعْبُنُ الهَكَ وَ الهَ ابَالِكَ ابْرَاهِمَ وَ السَّلِعِيْلَ وَ السَّحْقَ الهَاوَّا حِدًا (1)

## وَكُنُ لِكُ نُرِئَ إِبْرُهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّلُوْتِ وَالْالْمُضُ وَلِيَكُوْنَ وَالْاَثُمُ ضَوَالِيَكُوْنَ وَالْاَثُمُ فِي الْمُوْقِيْدُنَ ﴿ وَالْاَثُمُ فِي الْمُوْقِيْدُنَ ﴾ مِنَ الْمُوْقِيْدُنَ ﴿

ترجیه کنزالایمان: اوراسی طرح ہم ابرا ہیم کو دکھانے ہیں ساری باوشاہی آسانوں اورز مین کی اوراس لیے کہوہ عینُ الیقین والوں میں ہوجائے۔

ترجید کنزالعِرفان: اوراسی طرح ہم ابراہیم کوآ سانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں اوراس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہوجائے۔

﴿ وَكُنُ لِكَ نُومِي آبُوهِ مِنَمَ ابِراجِيم كودكات جي بي - ﴾ ارشادفر مايا كه جس طرح حضرت ابراجيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كودين مِن بِينا تَى عطافر مائى ايسے بى ہم أنهيں آسانوں اور زمين كے ملك دكھاتے ہيں۔ حضرت عبد اللّٰه بن عباس دَضِيَ اللهُ يَعَالَى عَنْهُ مَا نَے فر مايا كه اس سے آسانوں اور زمين كى مخلوق مراد ہے۔ حضرت مجاہداور حضرت سيدنا سعيد بن جبير دَضِيَ اللهُ يَعَالَى عَنْهُ كُمّة بِيل كه اس سے آسانوں اور زمين كى نشانياں مراد ہيں اور وہ إس طرح كه حضرت ابرائيم عَلَيْهِ بن جبير دَضِيَ اللهُ يَعَالَى عَنْهُ كُمّة بِيل كه اس سے آسانوں اور زمين كى نشانياں مراد ہيں اور وہ إس طرح كه حضرت ابرائيم عَلَيْهِ المصْلَوٰةُ وَالسَّلَام كوبيتُ المقدس كے صَحْره بركھ اكبا گيا اور آپ كے لئے تمام آسانوں كا مشامدہ كھول و يا گيا يہاں تك كه آپ نے عش وكرسي اور آسانوں كے تمام عجائب اور جنت ميں اپنے مقام كومعا كنه فرمايا چرآپ كے لئے زمين كا مشامدہ الم

<sup>2 .....</sup>مصنف ابن ابي شيبه، كتاب المغازى، حديث فتح مكة، ١٠٣٠/، ١٥٣٠/.

کھول دیا گیا بہاں تک کہ آپ نے سب سے بنچ کی زمین تک نظر کی اور زمینوں کے تمام عجائبات دیکھے۔مفسرین کااس میں اختلاف ہے کہ بیرُ ویت باطنی نگاہ کے ساتھ تھی یا سرکی آئکھوں سے۔ (1)

پھراس معراج ابراہیمی کا مقصد بیان فرمایا کہ ہم نے بینشا نیاں انہیں اس لئے وکھا کیں کہ وہ و کیوکر یفین کرنے والوں میں سے ہوجا کیں کیونکہ ہرظا ہر وخفی چیز اُن کے سامنے کردی گئ اور مخلوق کے اعمال میں سے پچھ بھی ان سے نہ چھپار ہا۔ حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ وَطُعِيم معراج ہوئی مگر ہمارے آقا، حضور سیدُ العالمین، محمد رسولُ اللّه صَمَّى اللهُ نَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اُنْ مُواس سے بہت بڑھ کر معراج ہوئی می کہ حضور پرنور صَلَّى اللهُ نَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اُنْ اَلَّه فَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اُنْ اَلْ اَلله فَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اُنْ اَلله وَسَلَم اُنْ اَوْ اَدُنْ اَنْ کُواس سے بہت بڑھ کر معراج ہوئی حقی کہ حضور پرنور صَلَّى الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَم اُنْ اَوْ اَنْ اَنْ ہُو گئے۔

ترجههٔ کنوالایهان: پھر جب ان پر دات کا اندھیرا آیا ایک تاراد یکھا بولے اسے میر ارب کھیراتے ہو پھر جب وہ ڈوب گیا بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈو بنے والے۔ پھر جب چاند چمکنا دیکھا بولے اسے میرا دب بتاتے ہو پھر جب وہ ڈوب گیا ہوا کہ جھے خوش نہیں آتے ڈوب فرانس بھی انہیں گراہوں میں ہوتا۔ پھر جب سورج جگمگا تادیکھا بولے اسے میرا دب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہیں گراہوں میں ہوتا۔ پھر جب سورج جگمگا تادیکھا بولے اسے میرا دب کہتے ہویے تو ان سب سے بڑا ہے پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اے تو میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک گھراتے ہو۔

1 ----خازن، الانعام، تحت الآية: ٧٥، ٢٨/٢.

ترجه المكان العرفان: پھر جب ان بررات كا ندهير اچھايا توايك تاراد يكھا، فرمايا: كياا سے ميرارب گھر جب وه وه و وب گيا تو فرمايا: كياا سے ميرارب كہتے ہو؟ وه و وب گيا تو فرمايا: كياا سے ميرارب كہتے ہو؟ كيمر جب وه و وب گيا تو فرمايا: كيا اسے ميرارب كہتے ہو؟ كيمر جب وه و وب گيا تو فرمايا: اگر مجھے ميرے رب نے ہدايت نه دى ہوتى تو ميں بھى گمراه لوگوں ميں سے ہوتا۔ پھر جب وه و وب گيا تو فرمايا: اگر مجھے ميرارب كہتے ہو؟ بيتوان سب سے برائه وه و وب گيا تو فرمايا: الله كا) شريك همرات ہو۔ ميرى قوم! ميں ان چيزوں سے بيزار ہول جنہيں تم (الله كا) شريك همرات ہو۔

﴿ قَلَتَا جَنَّ عَكَيْهِ النَّبْلُ: توجب ان بررات كا ندهيرا حجها يا \_ ﴾ مفسرين اورمؤرخيين كابيان ہے كەنمرود بن كنعان برا جابر بادشاہ تھا،سب سے پہلے اُسی نے تاج سر پررکھا۔ یہ بادشاہ لوگوں ہے اپنی بوجا کروا تا تھا، کا ہن اور نجومی بڑی کثر ت سے اس کے دربار میں حاضرر بنتے تھے۔ نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے اوراس کی روشنی کے سامنے آفاب و ما ہتا ب بالکل بے نور ہو گئے۔اس سے وہ بہت خوف زدہ ہوااوراس نے کا ہنوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی۔انہوں نے کہا کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیرے ملک کے زوال کا باعث ہوگا اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے۔ بینبرس کروہ پر بیثان ہوااوراُس نے حکم دیا کہ جو بچہ پیدا ہوتل کرڈ الا جائے اور مردعور توں سے علیحدہ رہیں اور اس کی نگہبانی کے لئے ایک محکمہ قائم کردیا گیا مگر تفتر مرات ِ الہیدکوکون ٹال سکتا ہے۔حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَى والده ما جده حامله ہوئیں اور کا ہنول نے نمر و دکواس کی بھی خبر دی کہ وہ بچے ممل میں آ گیالیکن چونکہ حضرت كى والده صاحبه كى عمر كافى كم تقى ان كاحمل كسى طرح بهجإنا ہى نه گيا۔ جب حضرت ابرا جيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كى ولا دت كا وقت قريب آيا تو آيكى والده اس ته خانے ميں جلى تمكيں جو آپ كے والدنے شہرسے دور كھودكر تياركيا تھا، وہاں آپ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَى ولا دت موتَى اوروبين آب رہے۔ پیخروں سے اس نذخانه كا دروازه بندكر ديا جاتا تھا، روزانه والده صاحبه دودھ بلاآتی تھیں اور جب وہاں پہنچی تھیں تو دیکھتی تھیں کہ آپ عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ ابنی انگلی کا کنارہ چوں رہے ہیں اوراس سے دود هرا مدموتا ہے۔ آب عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام بهت جلد برُ صَتْ تھے۔اس میں اختلاف ہے کہ آب عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَانسَّلام نة خانه میں کتنا عرصه رہے ،بعض کہتے ہیں سات برس اوربعض نے کہا کہ تیرہ برس اوربعض نے کہا کہ متر ہ برس رہے۔ <sup>(1)</sup>

#### اسلامى عقبيره اورحضرت ابراتيم عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام كَاواقعه

ىيەمتلەنقىنى ہے كەانىياء كرام عَلَيْهِهُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام ہرحال میں معصوم ہوتے ہیں اوروہ نثر وع ہی سے ہروفت

1 ....خازن، الانعام، تحت الآية: ٧٦، ٢٩/٢ - ٣٠.

مَعْنَانِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِ

معرفت ِالٰہی سے شناسا ہوتے ہیں۔اس عقبیرہ کوذہن نشین رکھتے ہوئے اس آیت اوراس کے بعدوالی دوآیات کی تفسیر سجھنے کیلئے قرآنِ یاک میں بیان کردہ واقعے کوذیل میں ذرانفصیل سے پڑھئے۔حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام نے ابتدا ہی سے تو حید کی حمایت اور کفریہ عقا کد کار دکرنا شروع فر مادیا اور پھر جب ایک سوراخ سے رات کے وقت آپ عَلیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام نے زہرہ یامشتری ستارہ کود یکھا تولوگوں کے سامنے تو حیدِ باری تعالیٰ کی دلیل بیان کرنا شروع کردی کیونکہ اس زمانه كے لوگ بت اور ستاروں كى برستش كرتے تنصافو آپ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ فِي الْكِينِ المِيساوردل نشيس بيراميه میں انہیں غور وفکر کی طرف رہنمائی کی جس سے وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ تمام جہان عدم سے وجود میں آنے والا ہے اور پھرختم ہونے والا ہے تو یہ معبود نہیں ہوسکتا بلکہ تمام جہان بزات خود کسی وجود میں لانے والی ذات کا محتاج ہے جس کے قدرت واختيارے اس ميں تبديلياں ہوتى رہتى ہيں۔ چنانچہ پہلے آپ عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامِ نَے ستارے کود بکھا تو فرما يا که "کيا اسے میرارب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فر مایا کہ' میں ڈو بنے والوں کو پسند ہیں کرتا ۔ لیعنی جس میں ایسے نَغُیُرات ہورہے ہیں وہ خدانہیں ہوسکتا۔ پھراس کے بعد آپ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام نے جاندکو حَکِنے ہوئے دیکھا تو فرمایا: کیاا سے میرارب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فر مایا: اگر مجھے میرے رہ ءَرَّوَ جَلَّ نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہوجاتا۔ اس میں اُس قوم کو تنبیہ ہے کہ جوجاتد کو معبود مانتے تھے، انہیں آپ عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام نے گمراه قرار دیا اورخودکو ہدایت بر۔اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی بیر با تنبس ان کاردکرنے کیلئے ہی تھیں۔ جا ند کے معبودنه ہونے پر بھی آ بے عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام نے بہی دلیل بیان فر مائی کہاس کا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا قابلِ فنا ہونے کی دلیل ہے۔ پھراس کے بعد آپ عَلیْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلام نے سورج کوچگمگاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا که' کیااہے میرارب کہتے ہو؟ بیتوان سب سے بڑاہے، چرجب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا: اے میری قوم! میں ان چيزول سے بيزار ہول جنہيں تم الله عَزَّوَ جَلَّ كاشريك تُقهرات ہو۔ بول حضرت ابرا ہيم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ،ان کامعبود ہونا باطل ہے اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے آ یے عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام نے اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا اوراس کے بعد دین حق کا بیان فر مایا جو الکل آئیوں میں آ رہاہے۔حضرت ابرا جیم عَلَیْہِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام کے ستارے، حیا نداورسورج کے بارے میں فرامین لوگوں نے کیلئے تنصاور معاذاللّٰہ،اینے بارے میں نہ تنصاس کی بہت واضح دلیل پیھی ہے کہ جب آ بے عَلَیْهِ السَّلام نے

و تفسير صراط الجنان عصور الطالجنان

ستارے، چانداورسورج کے بارے بیفر مایاتو کیا آپ عکیهِ انسگام نے اس سے پہلے دن رات کے فرق کواورسورج چاند کے غروب ہونے کو بھی نہیں دیکھا تھا، ابیاتو ہر گزنہیں ہوسکتا۔ تو معلوم ہوا کہ سورج چاندستارے کے حوالے سے آپ کا کلام صرف قوم کو مجھانے کیلئے تھا اور اس چیز کا اس سے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ بیان خود نیچ آیت نمبر 83 میں موجود ہے۔

# اِنِّى وَجَّهْتُ وَجُهِى لِلَّنِى فَطَى السَّلُوٰتِ وَالْرَاسُ صَنِيْفًا وَمَا الْمُنْ وَالْرَاسُ صَنِيْفًا وَمَا الْمُنْ الْمُنْسُرِكِيْنَ ﴿ الْمُنْسُرِكِيْنَ ﴿ الْمُنْسُرِكِيْنَ ﴿ الْمُنْسِرِكِيْنَ ﴾

ترجهة كنزالايهان؛ ميں نے اپنامنداس كى طرف كيا جس نے آسان وز مين بنائے ايك اسى كا ہوكراور ميں مشركوں ميں نہيں۔

ترجها کنوالعوفان: میں نے ہر باطل سے جدا ہو کرا پنامنہ اس کی طرف کیا جس نے آسان اور زمین بنائے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔

﴿ إِنِّى وَجَهِى : مِن نِهِ البَهِ المِن اللَّهِ عَلَيْهِ الطَّلَوْهُ وَالسَّلَامِ فَي جَمُو فُرُ معبودول سے بیزاری ظاہر کرنے کے بعدا پناعقیدہ اور دین خااعلان فرما دیا چنانچہ فرمایا کہ'' میں نے ہر باطل سے جدا ہوکرا پنامنہ اس اللَّه عَزَّوَ جَلَّ کی بارگاہ کی طرف کیا جس نے آ سان اور زمین بنائے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی اسلام کے سواباقی تمام ادیان سے جدارہ کرمیں اللَّه عَزَّوَ جَلَّ کے سامنے جھکنے والا ہوں۔

## صنیف کے معنی کھی

اس آیت بیس حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ نِے خود کو صنیف فرمایا۔ حنیف کے معنی ہیں'' تمام جھوٹے دینوں سے صاف اور ہریاطل سے جدا۔''

## دین تن کے اِسٹھام کی صورت کھی

اس سے معلوم ہوا کہ دینِ حق کا قیام واستحکام جب ہی ہوسکتا ہے جب کہتمام باطل دینوں سے بیزاری اور دینِ

حق پر پختگی ہو۔ دین کے معاملے میں بلیلے بن کا مظاہرہ کرنے ،سب کواپنی اپنی جگہ درست ماننے اورسب مداہب میں اتفاق اوراتحاد بیدا کرنے کی کوششیں کرنے سے دین حق کا استحکام ممکن نہیں۔

### نمازے پہلے پیڑھاجانے والا وظیفہ 🛞

حضور برنور صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّمَ نما زَشْرُوعَ كُر نے سے بہلے ایک وظیفہ بیرٌ صاکرتے تھے،اس کے بارے ميس حضرت على المرتضلى حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَرِيُم فرمات بين: تاجدا رِرسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَهِ وَسَلَّمَ جب نما زشروع كرنے كے لئے كھڑ \_ ہوتے توبہ بڑھا كرتے تھے "وَجَّهُتُ وَجُهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيُفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشُرِكِيْنَ إِنَّ صَلَا تِي وَنُشُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِوْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ " مِين نے ہر باطل سے جدا ہوكرا ينامنداس كي طرف كيا جس نے آسان اورز مين بنائے اور میں مشرکوں میں ہے نہیں ہوں۔ بیتک میری نمازاورمیری قربانیاں اورمیرا جیناا ورمیرامرناسب اللّٰہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کارب ہے۔اس کا کوئی شریک نہیں،اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہےاور میں مسلمان ہوں۔(1)

وَ حَاجَّهُ قُومُهُ ﴿ قَالَ اتَّحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْهَا نِ وَلَا آخَافُ مَانْشُرِكُونَ بِهَ إِلَّا أَنْ بَشَاءً مَ إِنْ شَيْعًا وَسِعَ مَ إِنْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا الْ اَ فَلَا تَتَنَّا كُنْ وَ نَ 
اَ فَلَا تَتَنَّا كُنْ وَ نَ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَّالِي

ترجیهٔ کنزالایمان: اوران کی توم ان سے جھٹر نے لگی کہا کیااللّہ کے بارے میں مجھ سے جھٹر نے ہووہ تو مجھے راہ بتا چکا اور مجھےان کا ڈرنہیں جنہیں تم شریک بناتے ہو ہاں جومیراہی رب کوئی بات چاہے میرے رب کاعلم ہر چیز کومحیط ہے تو کیاتم نصیحت نہیں مانتے۔

ہوحالانکہ وہ تو مجھے ہدایت عطافر ما چکااور مجھےان کا (کوئی)ڈرنہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہوالبتہ یہ کہ میرارب کوئی بات چاہے۔میرے رب کاعلم ہر چیز کومحیط ہے تو کیاتم نصیحت نہیں مانتے ؟

﴿ وَمَا اَبْهِمَ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ فَعِ مِهِ الْ سَعِ جَمَّلُونَ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلامِ فَ اعلانِ حَق فَر ما يَا شروع كيا تو قوم آب عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلامِ سَے جَمَّلُونَ لَكَى اور حَمِو فَي معبودول كاردكيا اور تو حير بارى تعالى كوبيان فرمانا شروع كيا تو قوم آب عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلامِ سَے جُمُوا بِ كَمَعْ لَكُنَّ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلامِ مَنْ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلامِ فَي وَمُوا بِي عَنْ مَا اللَّهُ عَزُونَ عَلَيْ اللَّهُ عَزُونَ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلامِ فَي وَمُ مَايا: كياتم اللَّهُ عَزُونَ عَلَيْ اللهُ عَزُونَ عَلَيْ اللهُ عَزُونَ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلامِ فَي السَّلامِ فَي اللهُ عَزُونَ عَلَيْ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلامِ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلامِ فَي اللهُ عَزُونَ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَزُونَ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَرُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاللَّهُ عَرُونَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِّي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِي عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلُولُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

مُسُبِّحَانَ اللَّه، حضرت ابراہیم عَلَیْهِ انصَّلَوْهُ وَالسَّلَامِ نے ایسے خطرناک موقعہ بربھی ایمان نہ جھپایا بلکہ اپنے ایمان کا اعلان فرمادیا۔ اس سے میجھی معلوم ہوا کہ بینجمبر عَلَیْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَامِ کے دل میں مخلوق کی ایسی ہیبت نہیں آسکتی جوانہیں فرائض کی ادائیگی سے روک دے۔

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا آشُرَ كُتُمْ وَلا تَخَافُونَ آنَكُمْ آشُر كُتُمْ بِاللهِ مَالَمُ وَكَيْفَ أَخُافُونَ آنَكُمْ آشُر كُتُمْ بِاللهِ مَالَمُ الْفَافُونَ آنَكُمْ الْفُولِيَّةُ فِي الْخُولِيَ الْمُونَ الْفَرِيْقِيْنِ آخَقَ بِالْآمُنِ أَنْ الْفُولِيَّةُ الْفُولِيَّةُ الْفُولِيَّةُ الْفُولِيَّةُ الْمُونَ اللهُ الل

ترجمهٔ کنزالایمان: اور میں تہہار ہے شریکوں سے کیونکرڈروں اورتم نہیں ڈرتے کتم نے اللّٰہ کاشریک اس کو گھہرایا جس کی تم پراس نے کوئی سندنہ اتاری تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ سز اوارکون ہے اگرتم جانتے ہو۔

1 ....خازن، الانعام، تحت الآية: ٨٠ ٢/٢ ٣-٣٢، مدارك، الانعام، تحت الآية: ٨٠، ص ٣٣، ملتقطاً.

وتفسير مراط الجنان عند مراط الجنان

ترجها كنزالعرفان: اور مين تمهار يشريكول سے كيول ڈرول؟ اورتم اس بات سے بين ڈرتے كتم نے اللّٰه كاشريك اس كوهم راياجس كى كوئى دليل اللّٰه نے تم يز بين اتارى تو دونول گروہوں ميں امان كازيادہ حقداركون ہے؟ اگرتم جانتے ہو۔

﴿ وَكُنْفَ آخَافُ مَا آشُرَكُتُمُ : اور میں تہمارے ترکوں سے کیوں ڈروں؟ کی حضرت ابراہیم عَلَیْہِ الصَّلَوٰہُ وَالسَّلَامِ نے مرید فرمایا کہ' میں تہمارے ترکیوں سے کیوں ڈروں جو بے جان، جمادات اور بالکل عاجز و بے بس ہیں اور مجھے ڈرانے کی بجائے تو تہمیں ڈرنا چا ہے کیونکہ تم نے ان بنوں کو اللّه عَزُّوَ جَلَّ کا تشریک تشہرایا جن کے شریک ہونے کی تمہارے پاس کو کی دلیل نہیں۔ اس بات کوسا منے رکھ کے غور کروکہ امن کا مستحق کون ہے وہ مومن جس کے پاس اپنے عقیدے کی حقانیت کے دلائل ہیں یاوہ مشرک امن کا مستحق ہے جس کے پاس اس کے عقیدے کی کوئی محقول و قابلِ قبول دلیل نہیں ہے۔

## ٱلَّذِينَ امَنُواوَلَمْ يَلْمِسُوۤ الْفِيانَهُمْ بِظُلْمِ الْوَلْظِ الْمَالَا مَنْ الْمَالَا مَنْ الْمَالَا مَن وَهُمْ مُّهْتَكُونَ ﴿

ترجه ایکنزالایمان: وه جوایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی انہیں کے لیے امان ہے اور وہی راہ پر ہیں۔

ترجها كنزالعِرفان: وه جوايمان لائے اور اپنے ايمان ميں شرك كونه ملايا توانهى كے ليے امان ہے اور يهى مدايت يافته ميں۔

﴿ اَلَّنِ مِنَ اَمْنُوا: وه جوا بمان لائے۔ ﴾ اس آیت میں ایمان سے مراد ہے اللّٰه عَزَّوجَلَّ کو ماننا اورظلم سے مراد شرک ہے۔
البتہ معز لداس آیت میں ' نظلم' سے مراد گناہ لینے ہیں، بیتے احادیث کے خلاف ہے اس لئے اس کا اعتبار نہیں۔ حضرت عبد اللّٰه بن مسعود رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُم بہت بہت کر بہت نازل ہوئی تو صحابۂ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُم بہت پر بیثان ہوئے اور انہوں نے دسولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَّم کی خدمت میں عرض کی' نہم میں سے ایسا کون ہے جوابی جان پر ظلم نہیں کرتا۔ رسول کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ' اس سے بیم اور نہیں بلکہ اس سے مراو شرک ہے۔ کیا تم نے وہ بات نہیں گوشے کرتے ہوئے کہی کہ' اے شرک ہے۔ کیا تم نے وہ بات نہیں گوشر یک نہ کرنا ، بیشک شرک بڑا ظلم ہے۔ (1)

1 .....بخارى، كتاب احاديث الانبياء، باب قول الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة... الخ، ١/٢ ٥٤، الحديث: ٣٤٢٩.

الجنان الجنان المناف الجنان

# وَتِلْكَ حُجْنَا اللَّهُ الْمِالَةِ الْمِرْهِ الْمُعَلَى قُوْمِهُ الْمُؤْمَةُ وَمُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ترجیه کنزالایمان: اور بیه بهاری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کواس کی قوم پرعطافر مائی ہم جسے جا ہیں درجوں بلند کریں بیتک تنہارار بسلم وحکمت والا ہے۔

ترجها کنوالعوفان: اور بیه ماری مضبوط دلیل ہے جوہم نے ابراہیم کواس کی قوم کے مقابلے میں عطافر مائی۔ہم جس کے جاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ بیشک تمہارارب حکمت والا ہم والا ہے۔

﴿ وَتِلْكَ حُجَنُنَا: اور بيهمارى مضبوط وليل ہے۔ ﴾ اس روع ميں حضرت ابرائيم عليه الصّلوة وَالسّلام كَ شَان اور ديكر انبياء عَلَيْهِم الصّلوة وَالسّلام كَ عظمت كابيان ہے اوراس سارے بيان كا مقصد سب انبياء عَلَيْهِم الصّلوة وَالسّلام كَ عظمت كابيان ہے اوراس سارے بيان كا مقصد سب انبياء عَلَيْهِم الصّلوة وَالسّلام كا مُواكم الله عليهِ عَلَيْهِم الصّلوة وَالسّلام كا كثرت ہے تذكرہ كرنا اور مخلول ، مجلسول كو أن كے زير پاك ہے آراسته كرنا الله عَوْوَ عَلَى كُون ہے اس ہے معلوم عواكم انبياء كرام عَلَيْهِم الصّلوة وَالسّلام كا كثرت ہے تذكرہ كرنا اور مخلول وأن كے زير پاك ہے آراسته كرنا الله عَوْوَ عَلَيْهِ الصّلام كا كثرت ہے تقدیم علیہ معلوم ہوا كہ آبيت كا خلاصہ يہ كرحضرت ابرائيم عَلَيْهِ الصّلوة وَالسّلام نے ابنین عطافر مائے تھے۔ اس ہے بی معلوم ہوا كہ آپ عَلَيْه الصّلوة وَالسّلام كا سورج ، چا ثدو غير ہا كورب كہنا معاذ اللّه بطور شرك نہيں بلكہ قوم كے سامنے بطور دليل تھا كيونكہ اللّه عَوْوَ جَلّ نے فر ما يا كہ عليه السّلام كے عطافر مائى تھيں ۔

﴿ نَرُفَحُ دَرَ جَتِ بِي عَلَم ، عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الشّادِفر ما يا كه بهم جس كے جاتے ہيں علم ، عقل ، فهم اور فضيلت كے ساتھ ورجات بلند كردية ہيں جسيا كه حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كے دنيا ميں علم وحكمت اور نبوت كے ساتھ اور آخرت ميں قرب وثواب كے ساتھ درجے بلند فرمائے۔

الجنان الجنان المناطالجنان

وَوهَبْنَالُةَ السَّخَى وَيَعْقُوبَ لَّكُلَّا هَدَبْنَا وَنُوحًا هَدَبْنَامِنَ قَبْلُ وَمِنْ ذُسِّ يَتِهِ دَاؤ دَوسُلَيْلُنَ وَالْيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهُرُونَ لَو وَمِنْ ذُسِّ يَتِهِ دَاؤ دَوسُلَيْلُنَ وَالْيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهُرُونَ لَو كَالِيَا مَا لَكُنْ الْمُحْسِنِيْنَ فَى وَزَّكُوبِيَا وَيَجْلِى وَعِيسَى وَ الْيَاسَ لَلْ السَّلِحِينَ فَى وَيُسَلَّى وَ الْيَاسَ لَكُلُّ هِنَ السَّلِحِينَ فَى السَّلِمِينَ السَّلِمِينَ السَّلِمِينَ السَّلِمِينَ السَّلِمِينَ السَّلِمِينَ السَّلِمِينَ فَى السَّلِمِينَ السَّلِمِينَ السَّلَمِينَ السَّلِمِينَ السَّلِمُ السَّلِمِينَ السَلِمِينَ السَّلِمِينَ السَّلِمِينَ السَّلِمِينَ السَّلِمِينَ السَلِمِينَ السَّلِمِينَ السَّلِمِينَ السَّلِمِينَ السَّلِمِينَ السَلِمِينَ السَّلِمِينَ السَّلِمِينَ السَّلِمِينَ السَلِمِينَ السَّلِمُ السَّلِمِينَ السَّلِمِينَ السَّلِمِينَ السَّلِمِينَ السَّلِمِينَ السَلَّمِينَ السَّلِمِينَ السَلِمُ السَّلِمِينَ السَّلَمِينَ السَلَّمِينَ السَلِمِينَ السَلَّمِينَ السَلَّمِينَ السَلَّمِينَ السَلَّمِينَ السَلَّمِينَ السَلَّمِينَ السَلِمِينَ السَلَّمِينَ السَلْمُ السَلَّمِينَ السَلَّمِينَ السَّلِمِينَ السَلَمِينَ

ترجیهٔ کنزالایهان: اور ہم نے انہیں اسطی اور بیتھو بعطا کیے ان سب کوہم نے راہ دکھائی اوران سے پہلے نوح کوراہ دکھائی اوراس کی اولا دہیں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور بوسف اور موئی اور ہارون کو اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکا روں کو۔اورز کریا اور کیجی اور الیاس کو بیسب ہمارے قرب کے لائق ہیں۔

ترجها کنوالعرفان: اورجم نے انہیں اسحاق اور لیعقو بعطا کیے۔ان سب کوجم نے ہدایت دی اوران سے پہلے نوح کو ہدایت دی اور اس کی اولا دمیں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسی اور ہارون کو (ہدایت عطافر مائی) اور ایسابی ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔اورز کریا اور پیلی اور الیاس کو (ہدایت یافتہ بنایا) یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں۔

﴿ وَوَهَ بُنَالَةُ: اور ہم نے انہیں عطافر مائے۔ ﴿ حضرت ابرا ہم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام سے بہلے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی مِدایت کا تذکرہ کیا گیا اور اس کے ساتھ حضرت ابرا ہم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی اولا دِمبارک کا تذکرہ کیا۔ جن کے اساعور بید ابرا ہم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی اولا دِمبی سے ہیں اور بیسارے نبی ہوئے۔ اساع کر بھر آبیت میں بیان ہوئے بیسب حضرت ابرا ہم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی اولا دہیں سے ہیں اور بیسارے نبی ہوئے۔

#### حضرت ابراتيم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامَ كَامْقَامُ الْحَ

حضرت ابرا ہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كواللَّه تعالَىٰ نے بیمقام اور مرتبہ عطافر مایا كه آپ كے بعد جتنے بھی انبیاءِ كرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام مبعوث ہوئے سب آپ ہی كی اولا دسے تھے، چنانچہ اللَّه تعالیٰ ارشاد فر ما تا ہے:

#### وجَعَلْنَا فِي دُسِّ بَيْنِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتْبُ (1)

ترجیه کنزالعِرفان: اورجم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ تفسيرِ بغوى اورتفسيرِ خازن ميں ہے" يُقَالُ إِنَّ اللَّهَ لَمُ يَبُعَثُ نَبِيًّا بَعُدَ اِبْرَاهِيُمَ إِلَّا مِنْ نَسُلِهِ "كَهَاجَاتا

ہے کہ اللّٰہ تعالٰی نے حضرت ابرا ہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کے بعد جو نبی مبعوث فر مایا وہ ان کی نسل سے تھا۔ (2) تفسيرِ قرطبي ميں ہے"كَمُ يَبُعَثِ اللّٰهُ نَبِيًّا مِنُ بَعُدِ إِبُرَاهِيُمَ إِلَّا مِنُ صُلِّبِهِ" اللّٰه تعالَى في حضرت ابرائيم

عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَ بِعِدِتُمَامِ انبياءان كَصلب عَيْمِ بَعُوثُ فَر مائِ \_ (3)

تفسير جلالين ميس ب "فَكُلُّ الْأَنْبِيَاءِ بَعَدَ إِبْرَاهِيمَ مِنْ ذُرِيَّتِه " كَبُل حَضرت ابرا أيم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام ك بعد تمام انبیاءان کی اولا دمیں سے تھے۔ <sup>(4)</sup>

یا در ہے کہ سور و صدیدی آیت نمبر 26 میں جو مذکور ہے کہ اللّٰہ تعالٰی نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم عَلَيْهِ مَه الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ رُونُول كَي اولا ومين نبوت ركهي ،اس كي تفسير مين ابوحيان محد بن بوسف اندلسي دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين و حضرت ابرا بيم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام جِونك حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَي اولا دميس عن بين اللَّ تشرف نبوت ان دونوں کی اولا دمیں ہونا صادق آیا۔ <sup>(5)</sup>اس سے بیجی معلوم ہوا کہ قا دیانی نبی ہر گزنہیں کیونکہ اگر قا دیانی نبی ہوتا تو حضرت ابرا تبيم عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام كَى اولا ومبس موتا ـ

وَ إِسْلِعِيْلَ وَالْبَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوْطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَاعَلَى الْعَلَيِيْنَ ﴿ ومِنْ إِبَائِهِمْ وَذُرِي لِيهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْبَيْهُمْ وَهُ دَيْنِهُمْ إِلَى صراطِمُستَقِيْمِ

ترجها كنزالايهان: اوراسم عيل اوريسع اورينس اورلوط كواور بم نے ہرايك كواس كے وقت ميں سب برفضيات دى۔

2 ..... بغوى، العنكبوت، تحت الآية: ٢٧، ٩/٣ ٩٩-، ، ٤، خارَن، العنكبوت، تحت الآية: ٢٧، ٩/٣ ٤٤.

3 .....قرطبي، العنكبوت، تحت الآية: ٢٧، ٧/٥٥، الجزء الثالث عشر.

4 .... جلالين مع صاوى، العنكبوت، تحت الآية: ٢٧، ١٥٦١٨.

5 ....البحر المحيط، الحديد، تحت الآية: ٢٦، ٨/٢٦.

تفسيرصراط الحنان

قرح الم کنوُالعِرفان: اوراسا عیل اوریس اور یونس اورلوط کو (مهایت دی) اور جم نے سب کونمام جہان والوں برفضیلت عطافر مائی۔ اوران کے باپ دادااوران کی اولا داوران کے بھائیوں میں سے (بھی) بعض کو (مهایت دی) اور جم نے انہیں چن لیااور جم نے انہیں سید صےراستے کی طرف مهایت دی۔

﴿ وَ السَّاعِيلُ وَالْبَيْعَ : اوراساعيل اوريْسَع - ﴾ اس آيت اوراس سے او بروالی دوآيات ميں اللّٰه تعالیٰ نے اٹھارہ انبياءِ كرام عَلَيْهِمْ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كَا ذِكْرِفَرِ ما يا اوران كے ذكر ميں جوتر تنيب آيت ميں موجود ہے وہ نہ تو زمانہ كے اعتبار ہے ہے اورنە فضيلت كے اعتبار سے ليكن جس شان سے انبياء كرام عَلَيْهِ أَلصَّلُوهُ وَالسَّلَام كے اساء ذكر فرمائے گئے اس ميں ايك عجيب لطيفه ہے وہ بيركہ الله تعالىٰ نے انبياء عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَى ہرايك جماعت كوايك خاص طرح كى كرامت وفضيلت كے ساتھ متازفر مایا، جیسے حضرت نوح، ابراہيم، انتخق اور بعقوب عَلَيْهِهُ الصَّاوةُ وَالسَّلام كا بہلے ذكر كيا كيونكه ربيا نبياء عَلَيْهِهُ الصَّاوةُ وَالسَّلامِ كَاصُولَ بِينَ لِعِنْ ان كَي اولا دمين بكثرت انبياء عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلامِ موتِّ جن كنسب أنهين كي طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھرنبوت کے بعد عظیم مقامات ومراتب میں سے ملک واختیارا ورسلطنت واقتدار ہے اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت داؤداورسلیمان عَلَیْهِمَا الصَّلَوْةُ وَالسَّلام کواس کابہت برُ احصه عطافر مایا اوراس شعبے کا زیادہ ترتعلق مقام شکر ہے ہے۔ پھراس کے بعد حضرت ابوب عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کا تذکرہ ہے کیونکہ مراتب رفیعہ (بلند مراتب) میں سے مصیبت وبلاء پر صابر رہنا تجھی ہے اور اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت ابوب عَلَیْهِ الصَّلوٰۃُ وَالسَّلام کواس مرتبے کے ساتھ ممتاز فرمایا پھر ملک اور صبر کے دونوں مرت حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كوعنايت كَيُ كم آب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام في شدت وبلاء يرمد تول صبر فرمايا، پھر اللّٰہ تعالٰی نے نبوت کے ساتھ ملک مصرعطا کیا۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون عَلَیْهِ مَا الصَّلَوٰةُ وَالسَّالام کا تذکرہ ہے کیونکہ مجزات کی کنڑے اور دلائل و برا ہین کی قوت بھی مراتب معتبر ہ میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون عَلَیْهِ مَا الصَّلَوٰ أَهُ وَالسَّلَام كُواس كے ساتھ مشرف كيا۔ پھرز مداور تركِ دنيا بھى مراتب معتبرہ ميں سے ہے اور حضرت زکریا،حضرت بجیٰی،حضرت عیسی اورحضرت الیاسءَ لَیْهِهُ الصَّلُوةُ وَالشَّلَام کواس کے ساتھ مخصوص فرمایا پھران حضرات کے بعد اللّٰہ نتعالٰی نے ان انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلْوٰةُ وَالسَّلامِ کا ذکر فر مایا کہ جن کے نہ پیروکار باقی رہے اور نہان

و تفسير صراط الجنان

کی نثر بعت جیسے حضرت اسمعیل ،حضرت یکسع ،حضرت بولس اور حضرت لوط عَلیْهِ بَمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ۔ (1)

اس شان سے انبیاءِ کرام عَلَیْهِ بَمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ کَاذَ کرفر مانے میں ان کی کرامتوں اور خصوصیتوں کی ایک عجیب باریکی نظر آتی ہے۔

باریکی نظر آتی ہے۔

﴿ وَكُلّا فَضَّلْنَا عَلَى اللّه لَمِينَ : اور بهم نے سب کوتمام جہان والوں برفضیلت عطافر مائی۔ ﴾ اِس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِ مُ الطّافوةُ وَالسَّلام فرشتوں سے افضل ہیں کیونکہ عالم یعنی جہان میں اللّه عَزَّو جَلَّ کے سواتمام موجودات داخل ہیں تو فرشتوں بربھی فضیلت ثابت ہوگئ۔ (2) داخل ہیں تو فرشتوں بربھی فضیلت ثابت ہوگئ۔ (2)

## ذلك هُرَى اللهِ يَهْرِي بِهِ مَن يَثِنَا عُمِن عِبَادِه وَلَوْ الشَّرِكُو الْحَرِطَعَةُ هُمْ اللهِ يَهْرِي إِل

ترجمهٔ کنزالایمان: بیدالله کی مدایت ہے کہ اینے بندوں میں جسے جا ہے دے اور اگروہ شرک کرتے تو ضروران کا کیا اکارت جاتا۔

ترجہ فکنوُالعِدفان: بیدا للّٰه کی مدایت ہے وہ اپنے ہندوں میں جسے جا ہتا ہے مدایت دیتا ہے اورا گروہ (بھی بالفرض) شرک کرتے تو ضروران کے تمام اعمال ضائع ہوجاتے۔

﴿ ذُلِكَ هُدَى كَاللّٰهِ: يَدِاللّٰه كَى بِدَايِت ہے۔ ﴾ بہال ہدایت سے مراداس چیز کی معرفت ہے کہ اللّٰه تعالی واحدو یکنا ہوا اس کا کوئی شریک نہیں اوراس معرفت کے ذریعے اللّٰه تعالیٰ اینے بندول میں سے جسے چاہتا ہے این دین ، اپنی طاعت اورلوگول کی طرف سے تھمرائے گئے اللّٰه تعالیٰ کے شریکوں سے بیزاری کا اظہار کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ (3) موقو آ اوراگروہ (مجی بالفرض) شرک کرتے۔ ﴾ اس آیت میں عوام وخواص سب لوگول کو ڈرایا گیا ہے کہ وہ اللّٰه تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بخوف نہ ہول کیونکہ جب فضیلت اور بلندمقام رکھنے والے انبیاءِ کرام عَدَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ

= ﴿ تَفْسِيْرُ صِرَاطُ الْحِنَانَ

<sup>1 .....</sup>خازن، الانعام، تحت الآية: ٨٦، ٣٣/٢.

<sup>2 ....</sup>خازن، الانعام، تحت الآية: ٨٦، ٢٣/٢.

<sup>3 ....</sup>خازن، الانعام، تحت الآية: ٨٨، ٢/٢٣.

کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ نے بیفر مادیا ہے کہا گروہ (بھی بالفرض) شرک کرتے تو ضروران کے تمام اعمال ضائع ہوجا تے۔ توان کے مقابلے میں اورلوگوں کا حال کیا ہوگا۔ (1)

## أُولِيكَ النَّذِينَ انَيْنَهُمُ الْكِتْبُ وَالْحُكُمُ وَالنَّبُوّةُ فَإِنْ الْكُفُرُ بِهَاهَ وُلاَءً فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قُومًا لَيْسُوْا بِهَا بِكُفِرِ بِنَ ۞

ترجیہ کنزالایمان: بیر بیں جن کوہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تواگر بیلوگ اس سے منکر ہوں تو ہم نے اس کیلئے ایک الیبی قوم لگار کھی ہے جوا نکاروالی نہیں۔

ترجہ کا کنوالعرفان: یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تواگر کفار اِن چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے اس کیلئے ایسی قوم مقرر کررکھی ہے جوان چیزوں کا انکار کرنے والی نہیں۔

﴿ اُولَٰكِ : يَبِي وه بستياں بيں۔ ﴾ ارشا وفر ما يا كه جن انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام كَا ذَكركيا گيا يَبِي وه بستياں بيں جنہيں ہم نے كتاب ، حكمت اور نبوت عطاكی ہے تواگر يہ كفارِ مكه كتاب ، حكمت اور نبوت كا انكار كرنے بيل تو ہم نے ان ثمام چيزوں كے حقوق اداكر نے كيلئے اليي قوم مقرر كرر كھى ہے جوان چيزوں كا انكار كرنے والى نہيں ۔ اس قوم سے يا انصار مراد بيں يا مها جرين يا تمام صحابهُ كرام دَحِي اللهُ تَعَالَى عَنَهُ به يا تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ بِي ايمان لانے والے وه تمام سلمان جنہيں الله تعالى خدمت و بين كي توفيق بينے جيسے مبلغين ، علماء ، اولياء سلاطين وغير ہا۔ اس آيت ميں دليل عبد الله تعالى الله تعالى خدمت و بين كي توفيق بينے جيسے مبلغين ، علماء ، اولياء سلاطين وغير ہا۔ اس آيت ميں دليل ہے كہ الله تعالى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كى نصرت فرمائے گا اور آپ صَلَّى اللهُ تعالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كى نصرت فرمائے گا اور آپ صَلَّى اللهُ تعالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كى نصرت فرمائے گا اور آپ صَلَّى اللهُ تعالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى نصرت فرمائے گا اور آپ صَلَّى اللهُ تعالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَالْهُ وَلِي مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ وَلْعَ مِولَّلُهُ وَلَيْ وَلَيْ عَلَيْهُ وَالْمُولِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلْمُ وَلِيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلْ

# أوليِّك الّذِينَ هَنَى اللّهُ فَيهُ لَ هُمُ اقْتَلِهُ ۖ قُلُ اللّهُ عَلَيْهِ الْجُرّالُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

1 ....روح البيان، الانعام، تحت الآية: ٨٨، ٣/٢٦.

2 ....خازن، الانعام، تحت الآية: ٨٩، ٢/٢ ٣.

و تفسير صراط الجنان

جلدسوم

ترجہا کنزالعرفان: یہی وہ (مقدس) ہستیاں ہیں جنہیں الله نے ہدایت کی توتم ان کی ہدایت کی پیروی کروتم فرماؤ: میں اس برتم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ بیصرف سارے جہان والوں کے لئے نصیحت ہے۔

وَ وَمِ اللّهِ وَسَلّمَ مُمُ الْفَتِوَ وَ وَمَ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ مُلْ القدرا نبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كَ يَرَ كَ كَ اللّهُ وَمَا لَمُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ مُمَ النبياء عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام وَعَطَافُر مَا عَ مَعَ اللّهُ وَالسَّلام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام وَعَطَافُر مَا عَ مَعَ عَصَا جِدارِرسالت صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالسَّلام وَعَطافُر مَا عَ مَعَ عَصَا جِدارِرسالت صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالسَّلام وَعِطافُر مَا عَ مَعَ عَصَا جِدارِرسالت صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلّم وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّم وَعَطافُر مَا عَ مَعْ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلّم وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلّم وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلّم وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلّم مُعَلّم وَعِلْ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلّم عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلّم مُعَلّم وَاللّهُ وَسَلّم مُعَلّم وَعَلّم وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلّم مُعَلّم وَعَلَيْهِ وَسَلّم مُعَلّم وَعَلّم وَعَلَيْهِ وَسَلّم مُعَلّم وَعَلّم وَعَلَيْهِ وَسَلّم مُعَلّم وَعَلَيْهِ وَسَلّم مُعَلّم وَعَلَيْهِ وَسَلّم مُعَلّم وَعَلَيْهِ وَسَلّم مُعْلَق وَعِلْ مَعْلَيْهِ وَسَلّم مُعْلَق وَى طَرف مِعوث عِن الور آبِ صَلّى اللهُ وَسَلّم مُعَلّم وَعَلَيْهِ وَسَلّم مُعْلَق وَى عَلَيْهِ وَسَلّم مُعَلّم وَاللّه وَعَلَيْه وَسَلّم مُعْلَق وَى عَلْم فَعَلْم وَعَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلّم مُعْلُولُ وَعَام مِعوث عِن اللهُ وَسَلّم مُعَالِي وَسَلّم مُعَالِي وَسَلّم مُعَلّم وَعَلَيْه وَسَلّم مُعْلَق وَالْمَ عَلَيْهِ وَسَلّم مُعَالِي وَسَلّم مُعَلِي وَالْمَع وَلِي وَلَعْلَم وَاللّم وَعَلَيْه وَسَلّم مُعَلّم وَعَلَيْه وَسَلّم مُعَلّم وَعَلَيْه وَسَلّم مُعَلّم وَاللّم وَعَلَيْه وَسَلّم مُعَلّم وَاللّم وَعَلَيْه وَسَلّم مُعَلّم وَاللّم وَعَلَيْه وَاللّم وَعَلَيْه وَاللّم وَعَلَيْه وَاللّم واللّم واللّم واللّم واللّم والم والمُعلّم واللّم واللّم واللّم واللّم واللّم والمُعلّم واللّم و

وَمَاقَكُ مُوااللّٰهُ حَقَّ قَدُمْ وَإِذْ قَالُوْامَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى بَشَوِقِنَ شَيْءً وَمَاقَكُ مُوالل اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَهُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

1 .....خازن، الانعام، تحت الآية: ٩٠، ٢٤/٢.

2 ....خازن، الانعام، تحت الآية: ٩٠ ٢/٣٥.

تفسير مراط الجنان

ترجیدهٔ کنزالایمان: اور بهبود نے اللّه کی قدرنه جانی جیسی چا ہیے تھی جب بو لے اللّه نے کسی آ دمی پر یجھ نہیں اتارا تم فرماؤ کس نے اُتاری وہ کتاب جوموسیٰ لائے تنھے روشنی اورلوگوں کے لیے ہدایت جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنالیے ظاہر کرتے ہواور بہت ساچھپا لیتے ہواور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جونہ تم کومعلوم تھانہ تمہارے باپ دا داکواللّه کہو پھر انہیں چھوڑ دوان کی بیہودگی میں تھیلنا۔

ترجها کنوالعرفان: اور بہودیوں نے الله کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کاحق تھا جب انہوں نے کہا: الله نے کسی انسان پرکوئی چیز نہیں نازل کی ہتم فرماؤ: وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے موسی لے کرآئے تھے؟ نوراورلوگوں کے لیے ہدایت تھی، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنالیے تھے، کچھ ظاہر کرتے ہواور بہت کچھ چھپالیتے ہواور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جونہ تم کومعلوم تھا اور نہ تہارے باپ داداکو تم کہو:"الله" پھرانہیں ان کی بیہودگی میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دو۔

﴿ وَمَاقَ مَ مُ وَاللّٰهُ مَقَّ قَدُم مِ اللّٰهِ اللهِ مَعَاعِت اللهِ مَعَاعِت اللهِ مَعَامِلهِ اللهُ مَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ مَعَاعِت اللهِ حَبُرُ الأَحْبَارِينَ مِن اللّٰهُ عَالْهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّٰمَ فَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلْوَةُ وَالسَّاحِ مِي اللّٰهُ عَالَيْهِ وَاللّٰهِ مَن اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ مَن اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ الصَّلْوَةُ وَالسَّامِ مِي وَردَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ الصَّلْوَةُ وَالسَّلَامُ مِي وَردَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ الصَّلْوَةُ وَالسَّلَامُ مِي وَردَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ ع

1 .....تفسير بغوى، الانعام، تحت الآية: ٩١، ٢/٢،٩، مدارك، الانعام، تحت الآية: ٩١، ص ٣٣١-٣٣٢، ملتقطاً

<u> - قَسَيْرِ صَرَاطًا لِحَنَانَ</u>

اس آیت کا خلاصہ بیا ہے کہ یہود بوں نے اللّٰہ ءَزُوَجَلَّ کی ویسی قدرنہ کی جیسااس کی قدر کرنے کا حق تھا اور اس كى معرفت سے محروم رہے اور بندوں برالله تعالیٰ کے رحم وکرم کونہ جانا۔انہوں نے کہا:اللّٰه ءَذَّوَ جَلَّ نے کسی انسان برکوئی چيز بيس نازل كى ـا عصبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بَمُ أَنهيس جواب دوكها كر الله عَذَّوَ جَلَّ فَي كتاب نهيس اتارى تووہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے حضرت موسی عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ لِے كرآئے تھے؟ جوسرا یا نوراورلوگوں کے لیے ہدایت تھی اور جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنالیے تھے اور ان میں سے پچھ کو ظاہر کرتے ہوجس کا اظہارا پنی خواہش کے مطابق سمجھتے ہوجبکہ محمصطفیٰ صَلّی اللّٰهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اوران کے دین کے بارے میں بہت کچھ جھیا لیتے ہوا درا ہے یہودیو! تمہیں محمصطفیٰ صَلَى اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی تعلیم اور قرآنِ کریم کے ذریعے وہ کچھ سکھایا جاتا ہے جونہ تم کومعلوم تھااور نة تبهارے باپ دادا كو مزيد فرمايا كه پهريبودى اگرآپ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كسوال كاجواب نه دے سكين توتم خود جواب دے دینا کہ تورات کو اللّٰہ عَزُّ وَجَلَّ نے نازل کیا تھا اور جیسے تورات کو اللّٰہ عَزُّ وَجَلَّ نے نازل فرمایا تھا ایسے ہی قرآن کوبھی اللّٰہ ءَرَّوَ جَلَّ نے ہی نازل فر مایا ہے اور بہ جواب دینے کے بعدانہیں ان کی بیہودگی میں کھیلتے ہوئے جھوڑ دو کیونکہ جب آپ صلّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي عَرْدِ وَعَلَمُ كُردى اوروعظ ونصيحت كاحق اداكر ديا اوران كے لئے كسى عذر اور بہانے کی گنجائش نہ جھوڑی اوراس پر بھی وہ بازنہ آئیں توانہیں ان کی بے ہودگی میں جھوڑ دیں۔ بیرکفار کے فق میں وعیدو تہدید ہے۔

وَهٰنَا كِتُبُّا نُذُلُهُ مُلِرَكُ مُّصَدِّقُ الَّذِي كَبَيْنَ يَدَيُولِ النَّنِي مَا أُمَّ الْمُعَلَى الْمُورِ اللّهِ الْمُؤْلِقُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ترجیدہ کنزالایمان: اور یہ ہے برکت والی کتاب کہ ہم نے اُتاری تصدیق فرماتی ان کتابوں کی جوآ گے تھیں اور اس لیے کہتم ڈرسنا وُسب بستیوں کے سردار کواور جوکوئی سارے جہان میں اس کے گرد ہیں اور وہ جوآ خرت برایمان لاتے ہیں اس کتاب برایمان لاتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔

فَالْطَالِجِنَانَ ﴿ تَفْسِيْرُومَ لِطَالِجِنَانَ ﴾

قرجہ اللہ تاہوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فر مایا ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کئے (اتری) تا کہ ہم اس کے ذریعے مرکزی شہراوراس کے اردگر دوالوں کو ڈرسنا وُاور جو آخرت پرایمان لاتے ہیں وہی اس کتاب پرایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔

﴿ وَطَنَّا كِنْكُ اور بِهِ كَتَا بِهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَنَاذِل فَر ما يا كَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الله

یہاں نماز کوبطورِ خاص اس لئے ذکر کیا گیا کہ یہ ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ عبادت ہے اور جب بندہ نمام ارکان وشرا لکط کے ساتھ اس کی پابندی کرنا بھی شروع کردیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآنِ مجید پرایمان لانے کا ایک تقاضا ہے کہ پانچوں نمازیں ان کے تمام ارکان وشرا لکط کے ساتھ پابندی سے ادا کی جائیں اوران کی ادائیگی میں کسی طرح کی ستی اور کا بلی سے کام نہ لیا جائے۔ اللّٰہ تعالیٰ سب مسلمانوں کواس تقاضے پر بورا اتر نے کی تو فیق عطافر مائے۔ (2)

وَمَنَ أَظْلَمُ مِسِّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِ بَا أَوْقَالَ أُوْجِى إِلَى وَلَمْ يُوْمَ إِلَيْهِ شَى عُوَّ وَمَنْ قَالَ سَانُزِلُ مِثْلَمَ النَّرَ لَا اللهُ وَلَوْتَرَى إِذِالظَّلِمُونَ فِي غَمَا تِالْمَوْتِ وَالْمَلَيِكَةُ بَاسِطُ وَا أَيْنِ يُهِمُ أَخُوجُوَ ا أَنْفُسَكُمْ الْمَدُومَ

158

<sup>1 ....</sup>روح البيان، الانعام، تحت الآية: ٢٩، ٣/٢.

ے.....نماز کے ارکان وشرا نظا وراس سے متعلق دیگر معلومات حاصل کرنے کے لئے امیرِ املسنّت دَامَتْ بَرَ کَانَهُمُ انْعَالِیَه کی کتاب''نماز کے احکام'' ور''اسلامی بہنوں کی نماز'' (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کا مطالعہ فرما کیں۔

## تَجْزَوْنَ عَنَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمُ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ الْحَقِّ الْحَقِّ الْحَقِ وَكُنْتُمْ عَنْ الْيَهِ تَسْتُكْبِرُوْنَ ﴿

ترجه الكنزالايمان: اوراس سے برا هر كر ظالم كون جوالله پرجموث باند هے يا كہے مجھے وحى ہوئى اوراسے بچھ وحى نہ ہوئى اور جو كہا بھى ميں اُتار تا ہوں ايسا جيسا خدانے اُتارااور بھى تم ديھوجس وفت ظالم موت كى تختيوں ميں بيں اور فرشة ہاتھ بھيلائے ہوئے بيں كه ذكالوا بنى جانيں آج تہ ہيں خوارى كاعذاب ديا جائے گابدله اس كاكه الله پرجموٹ لگاتے تھے اوراس كى آيتوں سے تكبر كرتے۔

ترجہ الکنوالعرفان: اوراس سے برا مر طالم کون؟ جوالله پر جھوٹ باند سے یا کہے: میری طرف وحی کی گئی حالا نکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھی جی گئی اور جو کہے: میں بھی ابھی ایسا اُ تاردوں گا جسیا الله نے اتارا ہے۔ اورا گرتم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فر شتے ہاتھ بھیلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو۔ آج تنہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گااس کے بدلے میں جوتم الله پرناحق با تیں کہتے تھاوراس کی آپیوں سے کبر کرتے تھے۔

و و من الملکم مین افتکری علی الله کن با : اوراس سے برد حر طالم کون؟ جوالله پرجموث با ندھے۔ کو بید آیت مسلیمہ کن افتکری علی الله علی الله کا بیات کے بارے میں نازل ہوئی جس نے بین کے علاقے بیامہ میں نبوت کا جموٹا و عولی کیا تھا۔ فبیلہ بنی حذیفہ کے چندلوگ اس کے فریب میں آئی تھے۔ یہ کذاب ،سید ناابو برصد این دَخی الله وَ مَعَن الله وَ مَعْنَ الله وَ مَعْنَ الله وَ مَعْن مَعْنَ الله وَ مَع

1 سسخازن، الانعام، تحت الآية: ٩٣، ٢٧/٢.

فسيرص اطالجنان

رسالت کا دعویٰ موجود ہےاور جوظلی و بروزی نبوت کا دعویٰ ہے وہ بھی نبوت ہی کا دعویٰ ہےاوروہ بھی قطعاً کفر ہے ، نیز مرزا کے منکروں کو کا فراور ماننے والوں کو صحافی اور بیو بول کواز واج مطہرات کہنا ان کی کتابوں میں عام ہے لہذا کسی بھی مسلمان کوان کے دھو کے میں نہیں آنا جا ہے۔

﴿ وَمَنْ قَالَ: اورجس نے کہا۔ ﴾ آبیت کا بیرحصہ عبد اللّٰہ بن ابی سرح کے بارے میں نازل ہوا جو کا تب وحی تھا۔ جب آيت "وَلَقَانَ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ "نازل موئى،اس نے اس كولكھااور آخرتك جہنچتے بہنچتے انسانی پيدائش كي تفصيل برمطلع موكر متعجب موااوراس حالت ميس آيت كا آخرى حصة وفتلرك اللهُ أحسن الْخُلِقِيْنَ "باختياراس كى زبان ير جاری ہوگیا۔اس براس کو بیگھنٹر ہوا کہ مجھ بروحی آنے گی اور مرتد ہوگیا، بیرنہ مجھا کہ نو بروحی اور قوت وحسنِ کلام کی وجہ سے آیت کا آخری کلمہ خود زبان برآ گیا ہے اور اِس میں اُس کی قابلیت کا کوئی دخل نہ تھا۔ز ورِ کلام بعض او قات خود اپنا آ خربتا دیا کرتا ہے جیسے بھی کوئی شاعرنفیس مضمون پڑھے وہ مضمون خود قافیہ بتا دیتا ہے اور سننے والے شاعر سے پہلے قافیہ پڑھ دیتے ہیں ان میں ایسےلوگ بھی ہوتے ہیں جو ہرگز وبساشعر کہنے بر قا درنہیں تو قافیہ بتا ناان کی قابلیت نہیں ، کلام کی قوت ہے اور بہاں تو نوروی اور نور نبی سے سینہ میں روشنی آئی تھی چنانچہ جلس شریف سے جدا ہونے اور مرتد ہوجانے کے بعد پھروہ ایک جملہ بھی ایسا بنانے پر قادر نہ ہوا جوظم قرآنی سے ملتا جلتا ہو۔ آخر کارز مانہ اقدس ہی میں فتح کمہ سے پہلے پھراسلام سے مشرف ہوگیا۔ (1) اس کے بارے میں فرمایا کہاس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو کہے: عنقریب میں بھی الیی ہی کتاب أتاردوں گاجیسی اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ نے نازل کی ہے۔

﴿ وَكُوْ تَكُوٰى: اورا كُرُمْ دِيكِھو۔ ﴾ يبال سے كافروں كى موت كے وقت كے حالات بيان ہوئے ہيں ، فرما يا كه اگرتم كافروں کی حالت دیکھوتو بڑی خوفناک حالت دیکھو گے جب ظالم موت کی شختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشنے ارواح قبض کرنے کے کئے جھڑکتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو۔ آج تمہیں اس کے بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گاجو تم نبوت اوروحی کے جھوٹے دعوے کر کے اور اللّٰہ ءَزُّوَ جَلَّ کے لئے شریک اور بیوی بیچے بتا کر اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ بِرِناحِق با تیں کہتے تھے۔

#### موت کے وقت مسلمان اور کا فرکے حالات

اس آیت میں موت کے وقت کا فر کے حالات بیان ہوئے اور حدیثِ پاک میں مسلمان اور کا فر دونوں کی موت كحالات بيان كتے كتے ہيں، چنانچ حضرت ابو ہر مره دَضِى الله تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، نبی اكرم صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ قرضيه، الأنعام، تحت الآية: ٩٣، ٤/٠٣، الجزء السابع.

و كَقَلْ جِئْتُمُونَا فَهَا لَى كَمَا خَلَقْنَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمُ مَّا خَوْلُكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمُ مَّا خَوْلُكُمْ اللَّهِ مِنْ الْحَوْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْحَوْمُ الْمُومُ الْمُومُ الْحَوْمُ الْمُعُمُ الْمُعُومُ الْحَوْمُ الْحُومُ الْحَوْمُ الْمُعُومُ الْمُومُ الْمُعْمُ الْمُعْ

ترجمهٔ کنزالایمان: اور بینکتم ہمارے پاس اسکیے آئے جیسا ہم نے تہہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور بیٹھ بیچھے چھوڑ آئے جو مال متاع ہم نے تہہیں دیا تھا اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفار شیول کو ہیں دیکھتے جن کاتم اپنے میں ساجھا بتاتے سے بیشک تمہارے آپس کی ڈورکٹ گئی اور تم سے گئے جودعوے کرتے تھے۔

1 .....سنن نسائي، كتاب الجنائز، باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة... الخ، ص ٣١٣، الحديث: ١٨٣٠.

خَفْسَيْرِ صَاطُالِحِنَانَ ﴾

ترجہا کن العرفان: اور بیشک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور تم اپنے پیچھے وہ سب مال ومتاع چھوڑ آئے جوہم نے تمہیں دیا تھا اور (آج) ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفار شیوں کو ہیں دیکھتے جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تم میں (ہارے) شریک ہیں۔ بیشک تمہارے درمیان جدائی ہوگئی اور تم سے وہ غائب ہوگئے جن (ے معبود ہونے) کاتم دعویٰ کرتے تھے۔

#### قبروحشر کی تنهائی کے ساتھی بناناعقلمندی ہے کھی

یاور ہے کہ مرنے کے بعد انسان قبر میں اکیلا ہوگا اور دنیا کے مال ومتاع ، اہل وعیال ، عزیز رشتہ دار اور دوست احباب میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ قبر میں نہ جائے گا بلکہ ریسب اسے قبر کے تاریک گڑھے میں تنہا اورا کیلا جھوڑ کر چلے جائیں گے ، اس طرح میدانِ حشر میں بھی انسان اس طرح اکیلا ہوگا کہ اس وقت اس کا ساتھ دینے کی بجائے ہرایک اس سے بنیاز ہوکرا پنے انجام کی فکر میں مبتلا ہوگا ، یونہی بارگا والہی میں اپنے اعمال کا حساب دینے بھی ریتنہا کی میں اپنے اوغمنو اریک کی سے کہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے ایسے ساتھی بنا گئے جائیں جو قبر کی وحشت انگیز تنہائی میں اُٹسیٹ اور غمنو اریک کا باعث ہوں اور قیامت کے دن نفسی نفسی کے ہولنا کے عالم میں تسکین کا سبب بنیں اور ریساتھی نیک اعمال ہیں جیسا کہ حضرت کا باعث ہوں اور قیامت کے دن نفسی نفسی کے ہولنا کے عالم میں تسکین کا سبب بنیں اور ریساتھی نیک اعمال ہیں جیساتھ تین انس بن مالک دَخِیَ اللهُ مَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے ، نبی کریم صَلَّی اللهُ اَعَالُیٰ عَنْهُ وَالَیٰ اور ایس اور آئی ہیں اور ایس کے ساتھ باتی رہتی ہے ، اس کے اہل وعیال ، اس کا مال اور اس کا مال اور اس کا مال اور اس کا مال واپس لوٹ آتے ہیں اور اس کا مال واپس لوٹ آتے ہیں اور اس کا مل باتی رہتا ہے (1) سے ساتھ جاتے ہیں اور اس کے اہل وعیال اور اس کا مال واپس لوٹ آتے ہیں اور اس کا مل باتی رہتا ہے (1) (2)

<sup>1 .....</sup>بخارى، كتاب الرقاق، باب سكرات الموت، ١٤، ٢٥، الحديث: ١٥١٤.

**<sup>2</sup>** ..... قبر کے ساتھی بنانے کی اہمیت اور ترغیب سے متعلق کتاب'' قبر میں آنے والا دوست'' (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ ) کا مطالعہ بہت مفید ہے۔

# إِنَّ اللَّهُ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوى لَيْخُرِجُ الْحَقَّمِنَ الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمُيْتِ وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمُيْتِ وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمُيْتِ وَمُخْرِجُ الْمُؤْتِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ

ترجههٔ کنزالایمان: بیشک الله دانے اور تعظی کو چیرنے والا ہے زندہ کومردہ سے نکالے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا بیہ ہے الله تم کہاں اوند سے جاتے ہو۔

ترجہ فی کنوالعیوفان: بیشک الله دانے اور تعظی کو چیرنے والا ہے، زندہ کومردہ سے نکالنے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، بیداللہ ہے تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟

و قالی المقب : دانے و چیر نے والا۔ پو حیر و نبوت کے بیان کے بعد الله تعالی نے اپنے کمال قدرت ، علم اور حکمت کے دلاکل ذکر فرمائے کیونکہ مقصودِ اعظم الله عَوْرَ عَی اوراس کی تمام صفات وافعال کی معرفت ہے اور بیے انتا ہے کہ وہی تمام حفات وافعال کی معرفت ہے اور بیے انتا ہے کہ وہی تمام چیز وں کا پیدا کرنے والا ہے اور جوابیا ہو وہی سختی عبادت ہوسکتا ہے نہ کہ وہ بت جنہیں مشرکیان پوجتے ہیں۔ خشک دانہ اور صفای کو چیر کران سے سبز ہ اور درخت پیدا کرنا اورا لیک سنگلاخ زمینوں ہیں ان کے زم ریشوں کو جاری کر دینا جہاں آ ہنی میخ بھی کام نہ کر سکے اس کی قدرت کے کیسے بجا کہا ت ہیں۔ وہی الله کریم وانے اور کھلی کو چیر کرسبزہ اور درخت بنادیتا ہے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے جیسے جاند ارسبز ہ کو بے جان دانے اور گھلی سے اور انسان و حیوان کو نطفہ سے اور پرندے کو اور انسان و حیوان سے نظفہ کو اور پرندے سے انڈے والا سے جیسے جاند اردو خت سے بے جان تھلی اور دانہ کو ایسان ہیں تو اے کا فرو! بید اور انسان و حیوان سے نظفہ کو اور پرندے سے انڈے ور ایسان قائم ہونے کے بعد کیوں ایمان نہیں لاتے اور موت کے بعد المحق کا بقین نہیں کرتے ؟ اورغور کرو کہ جو بے جان نظفہ سے جاند ارحیوان کو پیدا کرتا ہے اس کی قدرت سے مردہ کو زندہ کرنا کیا بعید ہے۔

#### فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنَّا وَالشَّبْسَ وَالْقَبَى حُسْبَانًا لَا ذَلِكَ

ترجههٔ كنزالايمان: تاريكي جاك كرك مجمع نكالنے والا اوراس نے رات كوچين بنايا اورسورج اور جا ندكوحساب بيسا دھا سے زبر دست جاننے والے كا۔

ترجہ کُنزُالعِرفان: (وہ) تاریکی کو جاک کر کے میں نکا لنے والا (ہے) اور اس نے رات کوآرام (کا ذریعہ) بنایا اور اس نے سورج اور جا ندکو (اوقات کے) حساب (کا ذریعہ بنایا) بیز بردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔

﴿ فَالِقُ الْا صَبَاحِ: تاریکی کوچاک کر کے میج کا لغے والا۔ ﴿ اللّٰه عَدَّوْجَلُ اپنی مزید عظمتیں بیان فرما تا ہے چنا نچے فرمایا کہ وہ تاریکی کوچاک کر کے میج کا لئے والا ہے چنا نچے میج کے وقت مشرق کی طرف روثنی دھا گے کی طرح نمودار ہوتی ہے اورا بیامعلوم ہوتا ہے کہ اس خط نے تاریکی چاک کردی ، یہ بی اس کی قدرت ہے۔ نیزاس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا کہ میں کہ کھلوق اس میں چین پاتی ہے اور دن کی تھا و اور ماندگی کو استراحت سے دور کرتی ہے اور شب بیدار زاہر تنہائی میں اپنی میادت سے چین پاتے ہیں۔ نیزاس نے سورج اور چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنایا کہ اُن کے دورے اور سیر سے عبادات و معاملات کے اوقات معلوم ہوتے ہیں مثلاً چاندسے قمر کی مہینے اور سورج سے مشکل مہینے بنتے ہیں۔ چاند سے اسلامی عبادات اور سورج سے موسموں اور نمازوں کا حساب لگتا ہے غرضیکہ ان میں عجیب قدرت کے کرشے ہیں۔ بیسب زبر دست ، علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ علم ریاضی ، علم قدرت کے کرشے ہیں۔ بیسب زبر دست ، علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ علم ریاضی ، علم قدرت کے کرشے ہیں۔ بیسب زبر دست ، علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ علم ریاضی ، علم فلیات اور علم الحجوانات بھی بہت اعلیٰ علوم ہیں کہ ان سے رب نعائی کی قدرتِ کا ملہ ظاہر ہوتی ہے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ علی میں اللّٰ الله عَذُو بَالَ نے آ سانی اور زمینی چیزوں کوائی قدرت کا نمونہ بنایا ہے۔

#### فقرومختاجی دور ہونے کی دعا

في المناع والمالجنان المناور المالجنان

اوررات کوآرام (کاذربید) بنانے والے اورسورج و چاند کو (اوقات کے) حساب (کاذربید بنانے والے) میرے قرض کو بورا فرمادے اور مختاجی سے مجھے غناعطافر مااور مجھے میری ساعت، بصارت اور قوت سے اپنی راہ میں فائدہ اٹھانے والا بنا۔

وَهُوَالَّذِي مَعَلَكُمُ النَّجُوْمَ لِتَهُنَّكُ وَالِهَا فِي ظُلْلْتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَلْ فَطَلَالِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَلْ فَطَلَا الْأَلْتِ لِقَوْمٍ لِيَعْلَمُونَ ﴿ وَهُ وَالَّذِي اَنْشَا كُمْ مِن نَفْسِ فَصَلْنَا الْأَلْتِ لِقَوْمٍ لِيَعْلَمُونَ ﴿ وَهُ وَالنَّذِي اللَّهُ اللَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْ

ترجمة تنزالایمان: اوروہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے کہان سے راہ یا وخشکی اور تری کے اندھیروں میں ہم نے نشانیاں مفصل بیان کردیں علم والوں کے لیے۔ اور وہی ہے جس نے تم کوایک جان سے پیدا کیا پھر کہیں متمہیں گھر ناہے اور کہیں امانت رہنا بینک ہم نے مفصل آپیتی بیان کردیں جھے والے کے لیے۔

ترجید گانزُالعِرفان: اوروہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکیتم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پاؤ۔ بینک ہم نے علم والوں کے لیے نصیل سے نشانیاں بیان کر دیں۔ اوروہی ہے جس نے تم کوایک جان سے بیدا کیا پھر کہیں ٹھکانہ ہے اور کہیں امانت رکھے جانے کی جگہ ہے۔ بینک ہم نے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں تفصیل سے بیدا کیا پھر کہیں ٹھکانہ ہے اور کہیں امانت رکھے جانے کی جگہ ہے۔ بینک ہم نے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں تفصیل سے بیان کر دیں۔

﴿ وَهُوالَّنِ مِنَّ اَنْشَاكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةِ: اوروہی ہے جس نے تم کوایک جان سے پیدا کیا۔ اس آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ وہی ہے جس نے کہ وہی ہے جس نے تم کوایک جان یعنی حضرت آدم عَلَیْهِ الصَّلُوٰةُ وَالسَّلام سے پیدا کیا پھر مال کے رحم میں یاز مین کے او پر تمہارا ٹھکانہ بنایا اور باپ کی بیٹھ یاز مین کے اندر تمہار ہے لئے امانت رکھے جانے کی جگہ بنائی ہے۔ بیشک ہم نے سبجھنے والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں تفصیل سے بیان کردیں۔

#### وَهُ وَالَّذِي اَنْ وَلَ مِنَ السَّهَاءِ مَاءً ۚ فَا خُرَجْنَابِ مِنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ

1 .....مصنف ابن ابي شيبه، كتاب الدعاء، من كان يدعو بالغني، ٧/٧، الحديث: ٣.

# فَاخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِمًا نُخْرِجُمِنْهُ حَبَّا مَّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخُلِمِنَ النَّخُلِمِنَ النَّخُلِمِنَ عَلَا مِنْ النَّكُمُ النَّالِي النَّكُمُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ اللَّلْكُمُ النَّلُولُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّ

ترجہ انگنزالایمان: اور وہی ہے جس نے آسان سے پانی اُتاراتو ہم نے اس سے ہراُ گئے والی چیز نکالی تو ہم نے اس سے تکالی سبزی جس میں سے دانے نکالتے ہیں ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے اور تھجور کے گا بھے سے پاس پاس تھجے اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی بات میں الگ اس کا پھل دیھو جب پھلے اور اس کا پکنا بیشک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔

ترجہ انگنزالعوفان: اور وہی ہے جس نے آسان سے پانی اُتارا پھرہم نے اس کے ذریعے ہراُ گئے والی چیز نکالی تو ہم نے اس سے سرسز کھیتی نکالی جس میں سے ہم ایک دوسرے پر چڑ ھے ہوئے دانے نکالتے ہیں اور کھجور کے ابتدائی کچے شکونوں سے (کھجور کے) خوشے (نکلتے ہیں جو پھاوں کی کٹرت سے ) لئکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور انگور کے باغ اور زیتون اور انکار (نکالتے ہیں جو ) کسی وصف میں ایک دوسرے سے ملتے ہوتے ہیں اور کسی وصف میں جدا ہوتے ہیں ۔ اور انار (نکالتے ہیں جو ) کسی وصف میں ایک دوسرے سے ملتے ہوتے ہیں اور کسی وصف میں جدا ہوتے ہیں ۔ کے پھل اور اس کے پکنے کی طرف دیکھوجب وہ پھل دے۔ بیشک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

﴿ وَهُوَالَّذِي َ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً : اوروبی ہے جس نے آسان سے پانی اُتارا۔ ﴿ سُبُحَانَ اللّٰه ، الله ، اللّٰه ، الله ، اللّٰه ، الله ،

# وَجَعَكُوا لِلهِ شُركاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخُرَقُوا لَدُبَنِينَ وَبَنْتِ بِغَيْرِعِلْمِ ﴿ وَجَعَلُوا لِلهِ اللَّهِ الْمُحَدِّدُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

ترجما کنزالایمان: اور الله کاشریک همرایا جنوں کو حالانکہ اس نے ان کو بنایا اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لیس جہالت سے یا کی اور برتزی ہے اس کوان کی باتوں سے۔

ترجہ کن کالعرفان: اور لوگوں نے جنوں کو اللّه کا شریک بنالیا حالانکہ اللّه نے تو ان جنوں کو پیدا کیا ہے اور لوگوں نے اللّه کے لئے جہالت سے بیٹے اور بیٹیال گڑھ لیس حالانکہ اللّه ان کی بیان کی ہوئی چیزوں سے پاک اور بلندہے۔

﴿ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ مُثَرًى عَالَمُ اللّٰهِ عَلَى الرَّاوِلُول نَے جنوں کواللّٰه کا شریک گڑھ لیا۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ سابقہ آیات میں بیان کردہ دلائل قدرت اور عجائب حکمت اور اِس انعام واکرام اور اِن نعتوں کے پیدا کرنے اور عطافر مانے کا تقاضایہ تھا کہ اس کریم کارساز پرایمان لاتے لیکن اِس کی بجائے بُت پرستوں نے بیتم کیا کہ جنوں کو خداع و بھر الله عزّ وَجَلَّ ان کی اطاعت کرکے بُت پرست ہو گئے اور الله عزّ وَجَلَّ کیلئے معاذ الله جیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیس حالانکہ الله عزّ وَجَلَّ ان کی بیان کی ہوئی چیزوں سے پاک اور بلندہ اور بہ چیزیں اس کی شان کے لائق ہی نہیں۔

بَرِيْعُ السَّلْوٰتِ وَالْا ثَرْضِ النَّي كُوْنُ لَدُولَا وَلَمْ تَكُنُ لَدُصَاحِبَةً وَخُلَقَ كُلُّ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّه

ترجمهٔ کنزالایمان: بے سی نمونے کے آسانوں اور زمین کا بنانے والا اس کے بچہ کہاں سے ہوحالا نکہ اس کی عورت نہیں اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ سب بچھ جانتا ہے۔ یہ ہے اللّٰہ تہمارار باس کے سواکسی کی بندگی نہیں ہر چیز کا بنانے والا تواسے بوجواور وہ ہر چیز برنگہبان ہے۔

فَالْطَالِجِنَانَ ﴿ تَفْسِيْرُومَ لِطَالِجِنَانَ ﴾

ترجید گنزالعِرفان: وہ بغیر کسی نمونے کے آسانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ اس کے لئے اولا دکیسے ہوسکتی ہے؟ حالانکہ اس کی بیوی (ہی) نہیں ہے اور اس نے ہرشے کو بپیدا کیا ہے اور وہ ہرشے کو جاننے والا ہے۔ بیدا للّٰہ تہما رارب ہے، اس کی عبادت کرواوروہ ہر چیز برنگہبان ہے۔ اس کے سواکوئی عبادت کرواوروہ ہر چیز برنگہبان ہے۔

﴿ بَلِ ثِیْعُ السَّمُوتِ وَالْا مَنِ اللَّهُ عَزُوجَلَّ اللَّهُ عَرُوجَلَ اللَّهُ عَرُوجَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرُوجَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرُوجَ اللَّهُ اللَّهُ عَرُوجَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرُوجَ اللَّهُ اللَّهُ

#### لاتنامِ لَهُ الْابْصَامُ وَهُوَيُنْ مِاكُ الْابْصَامَ وَهُوَ اللَّالْمِينُ الْخَبِيرُ ﴿

ترجية كنزالايمان: آئكھيں اسے احاطة بيس كرنيں اور سب آئكھيں اس كے احاطه ميں بيں اور وہى ہے نہايت باطن بوراخبر دار۔

ترجبه کنژالعرفان: آنهجیں اس کا احاط نہیں کرسکتیں اور وہ تمام آنکھوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور وہ ہی ہر باریک چیز کوجاننے والا ، بڑا خبر دار ہے۔

﴿ لانْ مِنْ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

#### آخرت میں اللہ تعالی کے دیدار سے متعلق اہلسنّت کاعقیدہ 😽

یا در طیس کہ اہلِ سنت کاعقیدہ بیہ ہے کہ مومنوں کوآخرت میں اللّٰہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔اہلِ سنت کا بیعقیدہ قرآن وحدیث،اجماع صحابہ اور اکابر برزرگان دین کے کثیر دلائل سے ثابت ہے۔

والخالط الجنان عصور تفسير مراط الجنان

#### ویدارالی کے قرآن پاک سے تین دلائل

(1)....ارشاد بارى تعالى ب:

وُجُوهُ يَوْمَيِنٍ نَاضِرَةً ﴿ إِلَّى مَنِهَا نَاظِرَةٌ (1)

(2) .....الله عَزَّوَ جَلَّ نِ ارشاد فرمايا:

لِلَّذِينَ آحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً (2)

ترجها كَنْزُالعِرفُان: يَجْهُ جَهِرِ السال دن تروتازه مول كے، ابنے رب كود يكھتے مول كے۔

ترجید کنزالعرفان: بھلائی والول کے لئے بھلائی ہے اور

اس سے بھی زائنہ۔

صحاحِ ستى بهت حديثين بير ثابت كرتى بين كهاس آيت مين زيادت سے ويدارِ الهي مراو ہے۔
(3) .....خضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالشَّلام نے اللّه عَزَّوَ جَلَّى بارگاه ميں عرض كن 'مَ بِ آمِنِ فَ ٱلْمُطُورِ البَّيْكَ ''اے ميرے رب مجھے اپنا ويدارو كھا كہ ميں مجھے ويكھوں \_اس پر انہيں جواب ملا ' كن تَالِينَى ' تو مجھے ہرگز ندو كھ سكے گا۔ (3) اس آيتِ مباركہ ميں الله تعالىٰ نے نيہيں فر مايا كه ميراويدار ناممكن ہے يونكہ حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام عارِ ف باللّه بيں، اگر ديدارِ الهي ممكن نه ہوتا تو آيب ہرگز سوال نه فر ماتے ،اس سے ثابت ہوا كه ويدارِ الهي ممكن ہے۔

179

#### دیدارالی کا حادیث سے 3 دلائل

احادیث بھی اس بارے میں بکثرت ہیں،ان میں سے 3احادیث درج فریل ہیں:

- (1) .....مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد اللّٰه تعالیٰ فرمائے گا'' کیاتم جا ہے ہوکہ تم پراورزیا دہ عنایت کروں؟ وہ عرض کریں گے: یارب! عَزَّوَجَلَّ، کیا تو نے ہمارے چہرے سفیرنہیں کے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ کیا تو نے ہمیں دوز خے سے نجات نہیں دی؟ دسولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے فرمایا: '' پھرید دہ اٹھا دیا جائے گا تو دیدار الہٰی انہیں ہر نعمت سے زیادہ بیارا ہوگا۔ (4)
- (2) .....حضرت جرير بن عبد الله رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرمات بيل " بهم سروركا تنات صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى بارگاه
  - 1 .....القيامه: ۲۲،۲۳.
    - 2 سسيونس:۲٦,
    - 3 ....اعراف: ۲۶۳.
- 4 .....مسلم، كتاب الايمان، باب اثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى، ص١١، الحديث: ٢٩٧ (١٨١).

فَسَيْرِ صَالِطًا لَجِنَانَ ﴿ تَفْسَيْرُ صِرَاطًا لَجِنَانَ

میں عاضر نصے کہ رات کے وقت آپ صَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نے جاندی طرف و مکھ کرفر مایا: ''عنقریبتم اپنے رب عَزَّوَ جَلَّ کودیکھو کے جیسے اس جاند کودیکھتے ہوا وراسے دیکھنے میں کوئی دفت محسوس نہ کروگے۔ (1)

(3) ..... حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُم نے عُض کی نیاد سولَ اللّٰه!

صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلْمَ کیا ہم قیامت کے دن اینے ربعو وقت جب بادل بادل نہ ہوں تو سورج کود کیھنے میں تہ ہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ عرض کی بنہیں ۔ارشا دفر مایا: چودھویں رات کو جب بادل نہ ہوں تو کیا تہ ہیں جا کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ کرام دَضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُم نے عرض کی بنہیں، ارشا دفر مایا: بودھوی رات کو جب بادل نہ ہوں تو کیا تہ ہیں جا کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ کرام دَضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُم نے عرض کی بنہیں، ارشا دفر مایا: میں میری جان ہے ، تہ ہیں اینے رب عَزّو جَلَّ کود کیھنے میں صرف اتنی تکلیف ہوگی جتنی تکلیف ہوگی تکلیف ہوگی جتنی تکلیف ہوگی کی تعلیف ہوگی ہے۔ (2)

ان دلائل سے ثابت ہو گیا کہ آخرت میں مؤمنین کے لئے دیدارالہی شرع میں ثابت ہے اوراس کا انکار گراہی۔
گراہ لوگ اِس آیت کے ذریعے اللّٰہ عَزْوَ جَلَّ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں ،ہم یہاں آیت کامفہوم بیان کرتے ہیں اس
سے سارا معاملہ واضح ہوجائے گا۔ آیت کے مفہوم کو کا فی آسان کیا ہے لیکن پھر بھی اسے کممل طور پر علماء ہی سمجھ سکتے ہیں
لہٰذاعوام کی خدمت میں یہی عرض ہے کہ اوپر تک جو بیان ہوا وہی ان کیلئے کا فی ہے اور بنچ کی بحث پر زیادہ دماغ نہ
لڑا کیں اور اگر ضرور ہی سمجھنا ہے تو کسی شمجے العقیدہ ، ماہر سنی عالم سے سمجھیں۔

#### آيت لاتُدُي كِالْدُالْا بْصَالُ" كَامْفِهُوم الله

إدراک کے معنیٰ ہیں کہ دیکھی جانے والی چیز کی تمام طرفوں اور حدول پر واقف ہونا کہ یہ چیز فلال جگہ سے شروع ہوکر فلال جگہ ختم ہوگئ جیسے انسان کوہم کہیں کہ ہر سے شروع ہوکر پاؤل پر ختم ہوگیا، اسی کو إحاطہ (گھیراؤ) کہتے ہیں۔ إدراک کی بہی تفسیر حضرت سعید بن مُسَیَّبُ اور حضرت عبداللّه بن عباس دَضِیَ اللهُ تعَالیٰ عَنْهُمَا سے منقول ہے اور جمہور مفسرین اور اک کی تفسیر احاطہ سے فرماتے ہیں اور احاطہ اسی چیز کا ہوسکتا ہے جس کی حدیں اور جہتیں ہوں۔ اللّه تعالیٰ کے لئے حداور جہت محال ہے تو اس کا ادراک واحاطہ بھی ناممکن۔ بہی اہلِ سنت کا مذہب ہے۔خارجی اور معتز لہ وغیرہ گمراہ فرقے ادراک اور رُدیت میں فرق نہیں کرتے ، اس لئے وہ اس گمراہی میں مبتلا ہوگئے کہ انہوں نے دیدار الہی کو محالِ عقلی قرار

فَ الْحَالُ الْحِنَانَ ﴿ تَفْسِيْرُ مِرَاطًا لَجِنَانَ الْمُ

<sup>1 ----</sup> بحارى، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، ٢٠٣/١، الحديث: ٤٥٥.

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب الزهد والرقائق، ص٧٧ه ١، الحديث: ٦١ (٢٩٦٨).

دے دیا ، حالانکہ اگریہ کہا جائے کہ اللّٰہ عَذَوَ جَلَّ کودیکھا نہیں جاسکتا تواس سے بہلازم آتا ہے کہ اللّٰہ عَذَوَ جَلَّ کو جانا بھی نہیں جاسکتا اور جیسے کا سکتا ہے بین موجود تمام چیزوں کے برخلاف کیفیت وجہت کے بغیر اللّٰہ عَذَّوَ جَلَّ کو جانا جاسکتا ہے ایسے ہی و یکھا بھی جاسکتا ہے کیونکہ اگر دوسری موجودات بغیر کیفئیت وجہت کے دیکھی نہیں جاسکتیں تو جانی بھی نہیں جاسکتیں ۔ اس کلام کی بنیا دیہ ہے کہ دیکھنے کے معنی یہ بیں کہ بھر (دیکھنے کی قوت) کسی شے کو جیسی وہ ہو و پیا جانے تو جو شے جہت والی ہوگی ، اس کا دیکھا جانا بغیر جہت میں ہوگا اور جس کے لئے جہت نہ ہوگی اس کا دیکھا جانا بغیر جہت کے ہوگا۔

# قَنْ جَاءَكُمْ بَصَايِرُمِنْ مَّ بِكُمْ فَمَنَ الْمُصَافِلِنَفْسِهُ وَمَنْ عَبِى فَعَلَيْهَا وَمَنْ عَبِى فَعَلَيْهَا وَمَا اَنَاعَلَيْكُمْ بِحَفِيْظِ ﴿

ترجیهٔ کنزالایمان: تمهارے پاس آئکھیں کھو لنے والی دلیایں آئیں تمہارے رب کی طرف سے توجس نے دیکھا تو ایخ بھلے کواور جواندھا ہوا تواپنے بڑے کواور میں تم پرنگہبان ہیں۔

ترجہا کنو العرفان: بینک تمہارے باس تمہارے رب کی طرف سے آئکھیں کھو لنے والی دلیلیں آگئیں توجس نے (انہیں) دیکھ لیا تو این فائدے کے لئے ہی (سیا) ورجو (دیکھنے ہے ) اندھار ہاتو یہ بھی اسی برے اور میں تم برنگہ ہان ہیں۔

﴿ قُلُ جَاءَكُمْ: بِينَكُ تَمِهارے بِإِسَ آسَكُنيں۔ ﴾ يعنی اے حبيب! صَلَّى الله تعالىٰ عَلَيْدِوَالِهِ وَسَلَمَ، آپ لوگوں سے فرمادیں کہ تمہارے باس تمہارے باس تمہارے باس تمہارے بات وحید، نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے اور حساب و جزاء سے متعلق دل کی آسکوں کھول دینے والی لیلیں آسکیں توجس نے دل کی آسکو سے قل کود یکھا اور اس برایمان لے آیا تو اس متعلق دل کی آسکوں کا بنافائدہ ہے اور جو قل طاہر ہونے کے باوجودا سے دیکھنے سے اندھار ہا اور اس برایمان نہ لایا تو اس میں نقصان میں اس کا اپنافائدہ ہے اور جو قل طاہر ہونے کے باوجودا سے دیکھنے سے اندھار ہا اور اس برایمان نہ لایا تو اس میں نقصان کسی کا بنا ہے اور میں تم پر نگہ بال نہیں کہ تمہارے اعمال اور افعال کی نگہ ہانی کرتا بھروں بلکہ میں تمہاری طرف تمہارے میں سے بڑو جو گارسول ہوں تا کہ اس کا پیغام تم تک پہنچادوں جبکہ اللّٰہ تعالیٰ تم پر نگہ ہان ہے ، اس سے تمہارے اعمال اور احوال میں سے بچھ بھی جھیا ہوانہیں ہے اور و بی تمہیں تمہارے اعمال کی جزاء دے گا۔ (1)

1 ....روح البيان، الانعام، تحت الآية: ٤٠١، ٣٠١٨، خازن، الانعام، تحت الآية: ٤٠١، ٢/٤٤، ملتقطاً.

فَكُونِ وَكُونُ وَ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ

#### وَكُنْ لِكُ نُصِرِفُ الْإِيتِ وَلِيَقُولُوا دَى سَتَ وَلِبَيْنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠

ترجمهٔ کنزالایمان: اور ہم اسی طرح آپیتی طرح طرح سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کہ کا فربول اٹھیں کہ تم تو پڑھے ہوا در اس لیے کہا سے علم والوں پرواضح کر دیں۔

قرجہ ایکنزالعِرفان: اور ہم اسی طرح بار بارآ بیتی بیان کرتے ہیں اور اس لیے تا کہ کا فر بول اٹھیں کہتم نے پڑھ لیا ہے اور اس لیے تا کہ ہم اسے علم والوں کے لئے واضح کردیں۔

﴿ وَكُنُ لِكَ نُصَرِّ فَى الْهَ لِيتِ: اورہم اسى طرح بار بارآ يتن بيان كرتے ہيں۔ ﴾ آيت كامفہوم يہ ہے كہ ہم بار بارا بن آيتيں بيان كرتے ہيں۔ ﴾ آيت كامفہوم يہ ہے كہ ہم بار بارا بن آيتيں بيان كرتے ہيں تا كہ لوگ عبرت حاصل كريں نيزان برالله عَزُوَجَلٌ كى جحت قائم ہوجائے كين كا فروں كى حالت يہ ہو ہوائے كہ وہ اس سے عبرت حاصل نہيں كرتے بلكہ إن آيات كے نازل ہونے كا متيجہ كا فروں كے تن ميں يہ نكاتا ہے كہ وہ بول الحصے كہ اوروہى بڑھ كر ہميں بتار ہے ہو۔ بول الحصے كہ اوروہى بڑھ كر ہميں بتار ہے ہو۔

إِنَّهِ عُمَا أُوْمِى إِلَيْكَ مِنْ مَّ إِلَكَ اللهُ إِلَّا هُوَ وَاعْرِضَ عَنِ اللهُ اللهُ اللهُ مَا أُوْمِى اللهُ مَا أُنْشُرِكِيْنَ وَ وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا أَشُرَكُوا لَوْمَا جَعَلْنُكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا اللهُ مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ فَى وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ فَى

ترجههٔ کنزالایمان: اس برجیلو جوته بین تمهار بے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں اور مشرکوں سے منہ پھیرلو۔اور اللّٰہ جا بتا تو وہ شریک نہیں کرتے اور ہم نے تہ ہیں ان برنگہ بان نہیں کیا اور تم ان برکڑوڑ سے نہیں۔

ترجههٔ کنزالعِرفان: تم اس وحی کی بیروی کر وجوتمهاری طرف تمهار برب کی طرف سے بھیجی گئی ہے،اس کے سوا
کوئی معبود نہیں اور مشرکوں سے منہ پھیرلو۔اورا گراناللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے اور ہم نے تہ ہیں ان برنگہبان نہیں بنایا اور
نہ آپ ان برنگران ہیں۔

﴿ النَّبِهُ مَمّا أُوْمِى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَكَ كَيْ يِيروى كَرُوجُوتُهُمارى طرف بيجي گئي ہے۔ ﴿ سلطانِ دوجہاں صَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ سَنْ فَي اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ع

وَلا نَسْبُوا الَّذِ بَنَ يَدُعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُوا اللهُ عَدُوعِلْمٍ لَمْ وَلا نَسْبُوا اللهُ عَدُوعِلْمٍ لَمْ وَلا نَسْبُوا اللهُ عَدُوعِلْمٍ مَنْ اللهِ وَيَسْبُوا اللهُ عَدَاللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَا يُعْبُرُ عِلَمُ مِنَا لِكُلُوا مُعْمَدُ وَاللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا لُهُ مَا لَهُ مَا لَهُ عَمَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ عَمَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ عَمَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا يَعْمُ اللهُ وَاللهُ مَا لَهُ مَا لَا عَلَيْهِ مَا لَا عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْهِ مَا لَا عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ ع

ترجید کنزالایمان: اورانہیں گالی نہ دوجن کووہ اللّٰہ کے سوابو جتے ہیں کہ وہ اللّٰہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے یونہی ہم نے ہراُمت کی نگاہ میں اس کے مل بھلے کردیے ہیں پھرانہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے اور وہ انہیں بتادے گاجو کرتے ہتے۔

ترجیا گانڈالعِرفان: اورا نہیں برا بھلانہ کہوجنہیں وہ اللّٰہ کے سوابو جتے ہیں کہ وہ زیادتی کرتے ہوئے جہالت کی وجہ سے اللّٰہ کی شان میں بے ادبی کریں گے یونہی ہم نے ہراُمت کی نگاہ میں اس کے مل کوآ راستہ کر دیا پھرانہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے تووہ انہیں بتادے گاجووہ کرتے تھے۔

﴿ وَلا تَسُبُّوا: اور برانه کہو۔ ﴾ حضرت قنا دہ دَ ضِی اللهٔ تَعَالَی عَنهٔ کا قول ہے کہ مسلمان کفار کے بتوں کی بُر ائی کیا کرتے تھے تاکہ کفار کونسیحت ہوا ور وہ بت برستی کے عیب سے باخبر ہوں مگران نا خداشناس جاہلوں نے بجائے نصیحت حاصل کرنے کے شان الہی میں ہے ادنی کے ساتھ زبان کھولنی شروع کی۔ اس پریہ آیت نازل ہوئی (1) کہ اگر چہ بتوں کو برا کہنا اور ان کی حقیقت کا اظہار طاعت و ثواب ہے کین اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ اور اس کے دسول صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی شان میں کفار

1 ..... تفسير بغوى، الانعام، تحت الآية: ١٠٠/٢،١٠٨.

فَ الْحَالَ الْحِمَالُ الْحِمَالُ الْحِمَالُ الْحِمَالُ الْحِمَالُ الْحِمَالُ الْحِمَالُ الْحِمَالُ الْحِمَالُ

کی بدگوئیوں کورو کئے کے لئے اس کونع فر مایا گیا۔ ابنِ انباری کا قول ہے کہ بیٹھم اول زمانہ ہیں تھا جب مسلمانوں ہیں طاقت آگئی کہ کفار کوربءَ ؤَوَ جَلَ کی شان میں گستاخی ہے روک سکیس تو انہیں اس کی اجازت مل گئی۔ (1) ورنہ تو خود قرآنِ کریم میں شیطان اور بہتوں اور سر دارانِ قریش کی برائیاں بکثرت بیان کی گئی ہیں۔

#### آيت و كاتسبوا "سيمعلوم بونے والے مسائل

مفتی احمد یارخال نیمی دَ حَمَدُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک بیکہ اگر غیرضر وری عبادت ایسے نساد کا ذریعہ بن جائے جوہم سے مٹ نہ سکے تواس کوچھوڑ دیا جائے ۔ ووسر سے یہ کہ واعظ وعالم اس طریقے سے وعظ نہ کر ہے جس سے لوگول میں ضدیبدا ہوجائے اور فسا داور مار پیٹ تک نوبت پہنچے۔ تیسر سے یہ کہ اگر کسی کے متعلق بیتو کی اندیشہ ہو کہ اسے نصیحت کرنا اور زیادہ خرابی کا باعث ہوگا تو نہ کر ہے۔ چو تھے بیہ کہ بھی ضد سے انسان اپنا دین بھی کھو بیٹھنا ہے کیونکہ تفار مکہ اللّٰه عَزَّ وَ جَلُّ کو مانتے تھے پھر حضور صَلَّی اللّٰهُ نَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّم کی ضد میں اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلُّ کو مانتے تھے پھر حضور صَلَّی اللّٰهُ نَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّم کی ضد میں اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلُّ کی شان میں بھی ہے او بی کرتے تھے۔ (2)

وَاقْسَنُوا بِاللهِ جَهْدَا يَبَانِهِمُ لَإِنْ جَاءَتُهُمُ ايَةٌ لَّبُوْمِ أَنْ بِهَا اقْلُ إِنَّمَا وَاللَّهُ وَمُا لِينْ عِلَا أَنْهَا إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الْإِلْنَ عِنْدَا لللَّهِ وَمَا لِشَعِي كُمْ لَا نَهَا إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لِيشَعِي كُمْ لَا نَهَا إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لِيشَعِي كُمْ لَا أَنَّهَا إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لِيشَعِي كُمْ لَا أَنَّهَا إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لِيشَعِي كُمْ لَا أَنَّهَا إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لِيشَعِي كُمْ لَا أَنْهَا إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمُا لِيشَعِي كُمْ لَا أَنْهَا إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَمَا لِيشَعِي كُمْ لَا أَنْهَا إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ترجیدہ کنزالایمان: اورانہوں نے اللّٰہ کی نشم کھائی ابنے حلف میں پوری کوشش سے کہا گران کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضروراس پرایمان لائیں گے۔تم فرمادو کہ نشانیاں تواللّٰہ کے پاس ہیں اور تہہیں کیا خبر کہ جبوہ آئیں توبیا بمان نہلائیں گے۔

ترجید گانزالعِرفان: اورانہوں نے بڑی تا کید ہے اللّٰہ کی شم کھائی کہ اگران کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضروراس بر ایمان لائیں گے۔ تم فرمادو کہ نشانیاں تواللّٰہ کے پاس ہیں اور تہہیں کیا خبر کہ جب وہ (نشانیاں) آئیں گی تو (بھی) یہ ایمان نہیں لائیں گے۔

﴿ وَاَ قُسَمُوْا بِاللَّهِ جَهُ مَا يُبَانِهِمْ: اورانهول في برى تاكيد عالله كانتم كمائى - كفار مكه في تاجدار رسالت صَلَّى

1 ---- خازن، الانعام، تحت الآية: ١٠٨، ٢/٢٤.

2 ..... نو رالعرفان، الانعام، تحت الآية: ٨ ٠ ١، ص ٢٢٤

و المالكان

اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا فَدَمَت عَيْلِ عَرْضَ كَيَا كَهَ آپِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ مَعْلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالسَّكُوم كَمْ فَحْرُات بِيان فرمات بين اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَالَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَعَالَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَ

# وَنُقَلِّبُ آفِي لَكُمْ مُ كَمَالَمْ يُؤْمِنُوا بِهَ آوَلَ مَرَّ فِوَقَانَهُ مَ فِي وَنُقَلِّبُ آفِي لَا يُؤْمِنُوا بِهَ آوَلَ مَرَّ فِوَقَانَ مُهُمْ فَي الْمُ يُؤْمِنُوا بِهَ آوَلَ مَرَّ فِوَقَانَ مُهُمْ فَي الْمُعْمَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَالْمُحَالَةُ مُؤْنَ اللَّهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَا اللَّهُ مُنْ اللَّلَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

ترجمهٔ کنزالایمان: اور ہم پھیردیتے ہیں ان کے دلول اور آئکھول کوجبیاوہ پہلی باراس پر ایمان نہ لائے تھے اور آئیس چپوڑ دیتے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں۔

ترجیه کنزُالعِدفان: اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آئی کھوں کو پھیردیں گے جبیبا کہ بیہ پہلی باراس پرایمان نہ لائے تنصے اور انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔

وَنُقَلِّبُ: اورہم پھیردیں گے۔ گارشادفر مایا کہ جس طرح پہلے ان لوگوں کے سامنے نبی کریم صَلَّی اللهُ تعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَ وَتُعَلِّبُ: اورہم پھیردیں گے۔ گارشادفر مایا کہ جس طرح پہلے ان لوگوں کے سامنے نبی کریم صَلَّی اللهُ عَدُّواتِ لیکن کے دستِ اقدس پر اللهُ عَدُّورَ جَالی نشانیاں ظاہر ہوئی تھیں جیسے جاند کا دولکڑ ہے ہوجانا اور اسی طرح کے دیگر عظیم مجزات کیکن ہیان نہیں لائے تھے اسی طرح ہیا ہے ایمان نہیں لائے تھے اسی طرح ہیا ہی ایمان نہیں لائیں گے اور ان کے ایمان لائے تھے اسی طرح ہیا ہی ایمان نہیں الوگاں کے ایمان لائے سے وعدے جھوٹے ہیں۔

و تفسير صراط الجنان

# خبيبه فسراكا طال

علامه علی بن محمد خاز ن رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَر مات ہِيں: ''نفس جب خبيث ہوتا ہے تو اسے تن قبول کرنے سے بہت دوری ہوجاتی ہے اور الله تعالیٰ کا ذکر سننے سے اس کی تختی اور دل کا غبار برط هتا ہے اور جیسے سورج کی گرمی سے موم نرم ہوتا ہے اور نمک سخت ہوتا ہے ایسے ہی الله تعالیٰ کے ذکر سے مونین کے دل نرم ہوتے ہیں اور کا فرول کے الله تعالیٰ کے ذکر سے مونین کے دل نرم ہوتے ہیں اور کا فرول کے ولوں کی تختی اور برط هتی ہے۔' (حازن، الزمر، تحت الآیة: ۲۲، ۱۲۶ه)

# الرياده كفتكوكر في كانقضال

حضرت عبد الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ نَهِ اللهُ تَعَالَى عَنَهُمَا تَعروايت ہے، حضور بُرِنُورصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ نے ارشا دفر مایا: ''الله تعالَى کے ذکر کے سوازیا دہ گفتگودل کے سوازیا دہ گفتگودل کے سوازیا دہ گفتگودل کی ختی ہے، اورلوگول میں الله تعالی سے زیادہ دوروہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ '' کی ختی ہے، اورلوگول میں الله تعالی سے زیادہ دوروہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ '' کی ختی ہے، اورلوگول میں الله تعالی سے زیادہ دوروہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ '' کی ختی ہے، اورلوگول میں الله تعالی سے زیادہ دوروہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ '' کی ختی ہے، اورلوگول میں الله تعالی سے زیادہ دوروہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ '' کی ختی ہے، اورلوگول میں الله تعالی سے زیادہ دوروہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ '' کی ختی ہے جس کا دل سخت ہو۔ '' کی ختی ہے دوروہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوں نے دوروہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوں نے دوروہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوں نے دوروہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوں نے دوروہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوں نے دوروہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوں نے دوروہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوں نے دوروہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوں نے دوروہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوں نے دوروہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوں نے دوروہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوں نے دوروہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوں نے دوروہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوں نے دوروہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوں نے دوروہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوں نے دوروہ ہوتا ہے دوروہ ہوتا ہوں نے دوروہ ہوتا ہے دو



# وَلَوْا نَّنَانَزُّلْنَا اللَّهِمُ الْمَلْإِكَةَ وَكُلَّمُهُ الْمَوْتَى وَحَشَّمُ نَاعَلَيْهِمُ الْمَوْتَى وَحَشَّمُ نَاعَلَيْهِمُ كُلُّ اللَّهُ وَلَكِنَّ كُلُّ شَى عَقْبُلُا شَاكُ وَلَكِنَّ اللَّهُ وَلَكِنَّ كُلُّ اللَّهُ وَلَكِنَّ اللَّهُ وَلَكُنَّ وَهُمْ يَجْهَلُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكِنَّ اللَّهُ وَلَكِنَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكُنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكُنِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُواللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُؤْلِقُ اللْمُولِي الللللْمُ اللْمُؤْلِقُ اللللللْمُ اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلِقُ الللْمُولِي اللْمُولُولُ اللللْمُولُولُ الللْمُؤْلُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُولُ الللْمُؤْلِقُ الللللْمُ الللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلِقُولُ الللْمُؤْلُولُ اللللْمُؤْلُولُ اللللْمُؤْلُولُ اللللْمُؤْلُ الللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُولُ الللْمُؤْلُولُ الللللْمُ الللْمُؤْلُولُ الللللّهُ الللللْمُؤْلُولُ اللّهُ اللللْمُؤُلُولُ

ترجها کنزالایمان: اورا گرہم ان کی طرف فر شنے اتارتے اوران سے مردے با نیں کرتے اورہم ہر چیزان کے سامنے اٹھالاتے جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے گریہ کہ خدا جا ہتا ولیکن ان میں بہت نرہے جامل ہیں۔

ترجید کنزالعِدفان: اوراگرہم ان کی طرف فر شتے اُتاردیتے اور مرد بان سے بانیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کردیتے جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے مگریہ کہ خدا جا ہتا لیکن ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔

اور فرمایا گیا که 'امیم بحبوب! اگر ہم کفار کے مطالب کے مطابق ان کی طرف فرشنے اُتاردیں جنہیں وہ ان کی طرف فرشنے اُتاردیں جنہیں وہ ان کی اسلی شکل میں دیکھ لیں اور وہ ان سے آپ کی رسالت کی گواہی من لیں۔ یونہی اگر ہم ان کے مطلوبہ بیاعام مردے زندہ کر کے ان کے سامنے کھڑے کردیں تا کہ بیان سے معلوم کرلیں کہ آپ جو پیغام لائے ہیں وہ حق ہے یانہیں تب بھی بیا بیان

1 ....خازن، الانعام، تحت الآية: ١١١، ٢٧/٢.

خَفَسَيْرِصِ لِطَالِحِنَانَ

elumea

نہیں لائیں گے، بلکہ اگرہم ان کے مطالبات سے زائد مخلوقات میں سے ہرخشک ونز بہجر وججر ، نبا تات وحیوانات ان کے سامنے جمع کردیں تب بھی ہے لوگ ایمان لائیں گے اور نہ آپ کی تصدیق کریں گے اور نہ ہی آپ کی پیروی کریں گے البتہ جن کی قسمت میں ایمان لکھا ہوگا اور انلہ تعالی کی مرضی جن کے ایمان کے متعلق ہوگی وہ ایمان لائیں گے۔ (1)

#### الله تعالی کی مثیت سے متعلق دوا ہم مسائل ایج

اس مقام بردوا هم مسائل ذههن نشین رکھیں:

(1) .....اللّذه تعالیٰ نے اس کا کنات کو پیدا فر مایا اور جسیا ہونے والا تھا اور جسیا کوئی کرنے والا تھا وہ سب اللّه تعالیٰ کے علم ازلی میں تھا اور اس نے وہی لکھ ویا، نوبی ہیں کہ جسیا اس نے لکھ ویا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے بلکہ جسیا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا، نوبی کھ ویا، نوبی کھ ویا ہوتا تو وہ اللہ ہوتا تو وہ اس کے کہ زید برائی کرنے والا تھا اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو وہ اس کے لئے بھلائی لکھتا تو اللّه تعالیٰ کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبوز ہیں کر دیا۔

(2) ..... پددرست ہے کہ بندوں کے تمام افعال اللّٰہ تعالیٰ کے ارادہ ،اس کی مشیت اوراس کی قضاء سے وجود پذیر ہوتے بیل کیکن قاور وقد ریر رہ عزّو کر نے انسان کو پھر اور دیگر جمادات کی طرح بے بس، مجبور اور بالکل بے اختیار نہیں ، تایا بلکہ اسے ایک قتم کا اختیار دیا ہے کہ کوئی کام چا ہے تو کرے ، چا ہے نہ کرے اوراس کے ساتھ عقل بھی دی ہے کہ اپنا ہرا بھلا ، نفع وفقصان پہچان سکے ، پھر نیکی یابدی ، اچھائی یابرائی میں سے جس کام کو اختیار کرتا ہے اللّٰہ تعالیٰ اس کی قوت اس انسان میں پیدا فرمادیتا ہے اوراسی اختیار کے اعتبار سے وہ جزاو سزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اگر انسان نیکی یابدی ، اچھائی یابرائی پر کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا تو انبیاء کرام عَلَیْهِم الصَّلوة وَالسَّدُ مَو ہدایت کے لئے مبعوث فرمانا، انسان کواحکام کامُکلَّف کرنا اوراسے اس کے اعمال کی جزاء وسزادینا سب بے معنی اور عبث ہوجائے گا اور اللّٰہ تعالیٰ کاکوئی کام عبث نہیں ہے۔خلاصہ ہے کہ ایمان وہی لائیں گے جن کے کفر کا اللّٰہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا اور کفروہی کریں گے جن کے کفر کا اللّٰہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا اور کفروہی کریں گے جن کے کفر کا اللّٰہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا اور کفروہ تیار کرتے ہیں۔

وَكُنْ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَنْ وَاشْدِطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ يُوْحِى الْحِنْ يُوْحِى الْجِنْ يُوْحِى الْحَالَةِ مِنْ الْحَالَةِ مِنْ الْحَالَةِ مَا فَعَالُولًا الْحَالَةِ مُا فَعَالُولًا مَا فَعَالُولًا عَمْ وَالْمِسَاءَ مَا فَعَالُولًا عَمُ وَمَا الْحَالَةِ مَا فَعَالُولًا عَمْ وَالْمِسَاءَ مَا فَعَالُولًا عَمْ وَالْمِسْاءَ مَا فَعَالُولًا عَمْ وَالْمِسْاءَ مَا فَعَالُولًا عَمْ وَالْمِسْاءَ مَا فَعَالُولًا عَمْ وَمُا الْحَالَةِ مَا فَعَالُولًا عَمْ وَالْمِسْاءَ مَا فَعَالُولًا عَلَى عَلَى الْحَالِقُولِ عَمْ وَمُا الْحَالِقُولُ عَلَى وَالْمِسْاءَ مَا فَعَالُولًا عَلَى الْحَالِقُولُ عَلَى الْحَالِقُولُ عَلَى الْحَالِقُولُ عَلَى الْحَالِقُولُ عَلَى وَالْمُسْاءَ مَا الْحَالِقُولُ عَلَى الْحَالِقُولُ عَلَى الْحَالَةُ وَلَا عَلَى الْحَلَقُولُ عَلَى وَالْمُولِ عَلَى الْحَلَقُولُ عَلَى الْحَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْحَلْمُ الْحَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْحَلْمُ الْحَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى الْحَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

ا ١١٠٠٠ تفسير طبري، الانعام، تحت الآية: ١١١، ١/٥،٠٠٠.

فَكُونَ الْمُعَالِدُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمُعَالِدُ اللَّهِ عَلَيْكُومِ الْمُعَالِدُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمُعَالِدُ اللَّهِ عَلَيْكُومِ مِنْ الْعَلَيْكُومِ اللَّهِ عَلَيْكُومِ اللَّهِ عَلَيْكُومِ اللَّهِ عَلَيْكُومِ مِنْ الْعَلَيْكِ عَلَيْكُومِ اللَّهِ عَلَيْكُومِ الْعَلِي عَلَيْكُومِ الْعَلْمِ الْعَلِيمِ عَلَيْكُومِ اللَّهِ عَلَيْكُومِ اللَّهِ عَلَيْكُومِ اللَّهِ عَلَيْكُومِ الْعَلِيمِ عَلَيْكُومِ الْعَلَّمِ عَلَيْكُومِ الْعَلِي عَلَيْكُومِ الْعَلِي عَلَيْكُومِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلِي عَلِي الْعَلِي عَلِي عَلِي الْعَلِيمِ عَلَيْكِ الْعَلِي عَلِيْ

#### فَنُ ثُم هُمُ وَمَا يَفْتُرُونَ ﴿

ترجہ کا کنزالایمان: اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کئے ہیں آ دمیوں اور جنوں میں کے شیطان کہ ان میں ایک دوسرے برخفیہ ڈالتا ہے بناوٹ کی بات دھو کے کواور تمہارارب جا ہتا تو وہ ایبانہ کرتے تو انہیں ان کی بناوٹوں برجیوڑ دو۔

ترجہ کُنزُالعِدفان: اوراسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کوان میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لئے بناوٹی باتوں کے وسوسے ڈالتا ہے اورا گرتمہارا رب چاہتا تو وہ ایسانہ کرتے تو تم انہیں اوران کی بناوٹی باتوں کو چھوڑ دو۔

﴿شَيْطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ: انسانوں اور جنوں کے شیطان۔ ﴾ اس کی تفسیر میں علماء کے دوقول ہیں (1) جنوں میں

و تفسير صلط الجنان

بھی شیطان ہوتے ہیں اورانسانوں میں بھی کیونکہ شیطان ہر سرکش ونا فر مان کو کہتے ہیں جاہے وہ انسان ہویا جن ۔ (2) جنوں اورانسانوں سے مرادابلیس کی اولا دہے۔ ابلیس نے اپنی اولا دکودوحصوں میں تقسیم کر دیا ایک گروہ انسانوں کو وسوسہ ڈالتا ہے اورانسانوں کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ (1) خفیہ بات سے مرادوسوسے اور فریب کی باتیں ہیں۔

### مسلمانوں کو چاہئے کہ انسانی شیطانوں سے بچیں کھی

اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو گمراہ کن شخص کسی کوشریعت کے خلاف کام کی ترغیب دے وہ انسانی شیطان ہے اگر جہوہ اینے عزیز وں میں سے ہو یاعالم کے لباس میں ہو، نیز اس میں وہ نتمام لوگ داخل ہیں جوآزا دخیالی یا روشن خیالی کے نام برشرعی کاموں کےخلاف پلاننگ کرتے اورمنصوبے بناتے اوراس کیلئے تنظیمیں بناتے ہیں۔سبمسلمانوں پرلازم ہے کہ وہ ایسےانسانی شبیطانوں سےخود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ بیہاں ایک نہایت اہم چیز کے بارے میں عرض کرنی ہے کہ ہمارے دور میں بیرو باعام ہوتی جارہی ہے کہ بھائی ہرایک کی سنواور شخفیق کروخواہ کہنے والاقر آن کے خلاف کیے یا حدیث کے یا اسلام کے۔ گویا معاذ اللّٰہ بتحقیق ،مطالعہ کے نام پر ہر گمراہی سننے، پڑھنے کی ترغیب دی جار ہی ہےاوراس چیز کو یا ہمی رواداری ،ایک دوسر ہے کو بچھنے کی کوشش ،ایک دوسر سے کے نکنہ نظر برمطلع ہونا ،ایپنے اپنے خیالات دوسروں سے شیئر کرنا وغیرہ وغیرہ کے بڑے دلچسپ نام دیتے جاتے ہیں کیکن کیا قرآن،حدیث، دین،ایمان، اسلام میں بھی اس چیز کی گنجائش ہے یانہیں ،اس کی طرف کوئی نہیں دیجھا۔لہذا بہاں برہم قر آن وحدیث کی روشنی میں الیی باطل شخفیق ومطالعہ کاحکم شرعی بیان کرتے ہیں اور ہمیں اُن جاہلوں کی کوئی برواہ نہیں جوقر آن وحدیث کےان احکام کواپنی جہالت وکوتا ہ نظر سے تنگ نظری اور نجانے کیا کیا نام دیں گے۔ چنانچہ کفار واسلام پیمن لوگوں کے بیکچرز سننے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰي عَلَيْهِ سے سوال ہوا تو آب نے بڑے احسن انداز میں جواب ارشاد فرمایا جس کاخلاصہ بیہ ہے کہ 'آج کل ہمارے عوام بھائیوں کی سخت جہالت بیہ ہے کہ سی آ ربیہ نے اشتہار دیا کہ اسلام کے فلاں مضمون کے زومیں فلاں وفت کیلچر دیا جائے گا، یہ سننے کیلئے دوڑے جاتے ہیں۔کسی یا دری نے اعلان کیا کہ نصرا نہیت کے فلال مضمون کے ثبوت میں فلاں وقت ندا ہوگی ، بیرسننے کیلئے دوڑے جاتے ہیں۔ بھائیو!تم اپنے نفع نقصان کوزیا دہ جانتے ہویا تمہارارب عَزَّوَ جَلَّ اورتمہارے نبی صَلَّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، اُن کا حکم توبیہ ہے کہ شیطان تمہارے پاس وسوسہ ڈ النے آئے تو سیدھا جواب ہید ہے دو کہ تو حجموٹا ہے نہ بیر کہتم آپ دوڑ دوڑ کے اُن کے پاس جا وَا وِ

1 ....خازن، الانعام، تحت الآية: ١١٢، ٢٨/٢.

الحناك ﴿ تَفْسِيْرُ صِرَاطًا لِحِنَاكِ

ا پے قرآن اورا پنے نبی صَلَی اللهٔ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ کی شان میں ملعون کلمات سنو ہے قرآن محید کی اسی آبت کا آخری حصد اوراس کے مُتَّصل کی آبات کریمہ تلاوت کرتے جا وَاور دیکھوکہ قرآنِ طیم تنہاری اس حرکت کی کیسی کیسی کیسی شناعتیں بتا تا اوران ناپاک کیچروں نداوں کی نسبت تمہیں کیا کیا ہدایت فرما تا ہے، چنا نبچہ اس آبت کے آخر میں ارشا وہوتا ہے:

وَ لَوْ شَاءِ مَ اَبْنُكُ مُافَعَلُوْ گُو فَنَ مُراهُمُ مُ وَمَا اور تیرار ب چاہتا تو وہ یہ دھو کے بناوے کی باتیں نہ بناتے پھرتے تو تو نہیں اوران کے بہتا نوں کو یک لخت جھوڑ دے۔

یُفْتُدُوُنَ (1)

ویکھو!اس آیت میں اللّٰہ تعالیٰ نے اُنہیں اور اُن کی باتوں کوچھوڑ نے کا حکم فرمایا یا اُن کے بیاس سننے کے لئے دوڑ نے کا۔اور سنئے ،اس کے بعد کی آیت میں فرما تا ہے:

اوراس کئے کہ ایسے لوگوں کے دل اس کی طرف کان لگائیں جنہیں آخرت پر ایمان نہیں اور اُسے پسند کریں اور جو کچھ ناپا کیاں وہ کر رہے ہیں رہے بھی کرنے لگیں۔ وَلِتَصْغَى إلَيْهِ اَفِي كَاللَّهِ الْمِنْ لَكُ لَكُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ وَلِيَصْوَدُهُ وَلِيكُ اللَّهِ الْمُؤْمُنُ اللَّهُ اللَّ

و کیمواُن (کفارونافرمان لوگون) کی با توں کی طرف کان لگانا اُن (اوگوں) کا کام بتایا جوآخرت پرایمان نہیں رکھتے اوراس کا نتیجہ یوفرمایا کہ وہ ملعون با نیں ان پراثر کرجا کیں اور یہ بھی اُن جیسے ہوجا کیں لوگ اپنی جہالت سے گمان کرتے ہیں کہ ہم اپنے دل سے مسلمان ہیں ہم پراُن کا کیا اثر ہوگا حالانکہ دسو لُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَرِماتے ہیں''جو دجال کی خبر سے اُس پرواجب ہے کہ اُس سے دور بھا گے کہ خدا کی قتم آ دمی اس کے باس جائے گا اور بی خیال کرے گا کہ میں تو مسلمان ہوں لیعنی مجھے اس سے کیا نقصان کہنچے گا وہاں اس کے دھوکوں میں پڑ کراس کا پیروہوجائے گا۔ (3) کی میں تو مسلمان ہوں لیعنی مجھے اس سے کیا نقصان کہنچے گا وہاں اس کے دھوکوں میں پڑ کراس کا پیروہوجائے گا۔ (3) کیا دجال ایک اُس بندہ جو اُل سے میاند بھی بندہ بنایا ہے۔ دسو لُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اِلٰهِ وَسَلَّمَ وَمِالَ مِیں اور سب سے دُور بھا گئے ہی کا عکم فرمایا اوراس میں بہی اندیشہ بنایا ہے۔ دسو لُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَ اِلٰهِ وَسَلَّمَ فَرِماتِ مِیں ''آخرز مانے میں دجال کو اور انہیں اپنے سے دور رکھو کہیں وہ جمہیں گمراہ نہ کردیں گہیں تھیں نہ ڈال دیں۔ (4)

<sup>1 .....</sup>الانعام: ١١٢.

<sup>2</sup> ١١٣: الإنعام: ١١٢.

<sup>3 .....</sup>ابو داؤد، اول كتاب الملاحم، باب ذكر خروج الدجال، ١٥٧/٤، الحديث: ٩١٣٥.

 <sup>4 .....</sup> مسلم، باب النهى عن الرواية عن الضعفاء... الخ، ص٩، الحديث: ٧(٧).

اورسنن ،اس ك بعدى آيات مين فرماتا به افع يُدِراللهِ ابْتَغِي حَكَمًا وَهُ وَالَّذِي اَلْدُلُمُ الْكِتْبَ مُفَطَّلًا وَالْمِيْتُ اللّهُ مُوالَّذِي الْكِتْبَ مُفَطَّلًا وَالْمَنِي اللّهُ مُوالَّذِي اللّهُ مُوالَّذِي اللّهُ مُواللّهُ مُعَلّمُ وَلَا تَكُوْنَ مِنَ الْكُوْنَ مِنَ الْكُوْنَ مِنَ الْكُوْنَ مَنَ اللّهُ مُنَوَّ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

تو کیااللّه کے سواکوئی اور فیصلہ کرنے والا ڈھونڈ وں حالانکہ اُس نے مفصل کتاب تمہاری طرف اُ تاری اور اہلِ کتاب خوب جانتے ہیں کہ وہ تیرے رب کے پاس سے جن کے ساتھ اُتری تو خبر دارتو شک نہ کرنا اور تیرے رب کی بات سے اور انصاف میں کامل ہے کوئی اُس کی باتوں کا بدلنے والا ہمیں اور وہ شنوا و دانا ہے اور زمین والوں میں زیادہ وہ ہیں کہ تو ان کی پیروی کرے تو وہ خضے خدا کی راہ سے بہکا دیں وہ تو گمان کے بیرو ہیں اور نری انکلیں دوڑ آتے ہیں بیشک تیرارب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بہکے گا ور وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ ہے۔

سینم او کیا تمہیں ہے تا اس نے مطالب کے سلسلہ بیان میں ہیں گو یاار شاوہ وتا ہے تم جوان شیطان آ دمیوں کی با تیں سنے جاؤ کیا تمہیں ہے تاش ہے کہ دیکھیں اس مذہبی اختلاف میں ہے گہرار یا بیمنادی کیا فیصلہ کرتا ہے، ار ہے خدا ہے بہتر فیصلہ کس کا! اُس نے مفصل کتاب قرآن عظیم تمہیں عطافر مادی اُس کے بعد تم کو کسی لیجو ، ندائی کیا جاجت ہے لیجو والے جو کسی دینی کتاب کا نام نہیں لیتے کس گنتی شار میں بیں! یہ کتاب والے دل میں خوب جانتے ہیں کہ قرآن حق ہے ( مگر ) تعصوں پر بندھی ہے کہ ہٹ دھری سے مکر ہے جاتے ہیں تو تیجے کیوں شک بیدا ہو کہ اُن کی سننا چاہت ہے کہ ہٹ وہ رہی سے مکر ہے جاتے ہیں تو تیجے کیوں شک بیدا ہو کہ اُن کی سننا چاہتا ہے کیا اُس میں فرق آ یا کہ جو سے ہو تی تیاں نظام کیا اُس میں فرق آ یا کہ جو ہو ہو ہو گئے خدا کی راہ سے بہاد یں گے، (اے نادان اُتو ) کیا بیر خیال خدا سے کہا تا ہے کہ اُن کی سننا کی جان کی میں اور کی مقال (لیمن قول) کوئی خیال خدا سے کہا تا ہے کہاں وہ تو اور کی کا کیا سے دو گاری ہوں کہاں وہ تو اور کی گئالیں دوڑا تے ہیں جن کا تھل نہ ہیں ارہ اُن کے پاس تلم کہاں وہ تو اور کی اُنگلیں دوڑا تے ہیں جن کا تھل نہ ہیں ارہ اُن کے پاس تام کہاں وہ تو اور کی میں تو اُن کو سننے کے کیا معنی ؟ سننے سے پہلے وہی کہد دے جو تیرے نبی صلی اللہ فیا کھی اللہ نکاوں کے موا کی کیونی کیا گئالے وہ کا کہاں تک ہے کہاں کے باس کی گاری کیا گئالے کہ کا کہاں کے کا کہاں کیا کہا کہاں کے باس کی گئالے کہا کہاں کیا گئالے کہا کہاں کے باس کی گئالے کہا کہاں کی کہاں کی گئالے کہا کہاں کے کہاں کیا کہاں کے کہاں کیا کہاں کے کہاں کی کہاں کیا کہاں کے کہاں کیا کہاں کے کہاں کھی کہاں کری گئالے کہاں کے کہاں کیا کہاں کے کہاں کہاں کے کہاں کیا کہاں کے کہاں کیاں کہاں کے کہاں کے کہاں کیا کہاں کیا کہاں کیا کہاں کیا کہاں کیا کہاں کے کہاں کیا کہاں کو کو کیا کہاں کو کیا کہاں کیا کہاں کیا کہاں کیا کہاں کیا کہاں کیا کہاں کیا کہاں

1....الإنعام: ١١٤ - ١١٧....

وَسَلَّمَ نِ تَعلیم فرمایا که' شیطان تو حجموٹا ہے' اوراس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ مجھ کوکیا گمراہ کریں گے میں توراہ پر ہوں تیرار ب خوب جانتا ہے کہ کون اُس کی راہ سے بہکے گا اور کون راہ پر ہے، (اگر) تُو پوراراہ پر ہوتا ہے تو بے راہوں کی سننے ہی کیوں جاتا حالانکہ تیرار ب فرما چکا'' حجوڑ دے اُنہیں اور اُن کے بہتا نوں کو۔ تیرے نبی صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فرما چکے '' اُن سے دُورر ہواوران کوا بینے سے دور کر وکہیں وہ تم کو بہکانہ دیں کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ (1)

بها ئيو! ايك مهل بات ہے اس برغور فر مالوتم اپنے رب عَزَّوَ جَلَّ، اپنے قر آن اور اپنے نبی صَلَّی اللهُ قَعَا لی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِرسي ايمان ركھتے ہو يامَعَاذَ الله اس ميں بچھشک ہے! اور جسے شک ہواسے اسلام سے كيا علاقہ (يعنى تعلق) وہ ناحق اینے آپ کومسلمان کہ کرمسلمانوں کو کیوں بدنام کرے اورا گرسجاایمان ہے تواب بیفر مایئے کہان کے لکچروں نداؤں میں آ بے کے رب عَزَّوَ جَلَّ ، قر آ ن ، نبی صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اورا بمان کی تعریف ہوگی یا مدمت ۔ ظاہر ہے کہ دوسری ہی صورت ہوگی اوراسی لئےتم کو بلاتے ہیں کہ تمہارے منہ پرتمہارے خدا، نبی ،قر آن اور دین کی تو ہین و تکذیب کریں۔ اب ذراغور کر بیجئے کہ ایک شریر نے زید کے نام اشتہار دیا کہ فلاں وفت فلاں مقام پر میں بیان کروں گا کہ تیرا باپ حرامی بجے اور تیری ماں زانیے تھی ،خدا کے لئے انصاف ، کیا کوئی غیرت والا ،حمیت والا اور انسانیت والا جبکہ اُسے اس بیان سے روک دینے، بازر کھنے پر فا درنہ ہوا سے سننے جائے گا۔خدا کی شم! ہرگر نہیں ،کسی بھنگی جمار سے بھی بینہ ہو سکے گا پھرا بمان کے دل پر ہاتھ رکھ کردیکھوکہ اللّٰہ ،رسول اور قر آنِ عظیم کی تو ہین ، تکذیب اور مذمت سخت ترہے یا ماں باپ کی گالی۔ایمان رکھتے ہوتو اُسے اِس سے کچھنسبت نہ جانو گے۔ پھرکون سے کلیجے سے اُن جگر شگاف، نایا ک،ملعون بہنانوں ،افتر اوَں ،شیطانی اٹکلوں اور ڈھکوسلوں کو سننے جاتے ہو، بلکہ حقیقت اور انصاف کی بات توبیہ ہے کہ وہ جو کچھ مکتے اور اللّٰہ، رسول اور قر آپ عظیم کی تحقیر کرتے ہیں ان سب کا باعث بیہ سننے والے ہیں،اگرمسلمان اپنا ایمان سنجالیں،اینے رب،قر آن اور رسول کی عزت عظمت پیشِ نظر رکھیں اور ایکا کرلیں کہ وہ خبیث لکجر، گندی ندائیں سننے کوئی نہ جائے گا جو و ہاں موجود ہووہ بھی فوراً وہی مبارک ارشاد کا کلمہ کہہ کر کہ' تو جھوٹا ہے' چلا جائے گا تو کیا وہ دیواروں پچھروں سے اپناسر پھوڑیں گے؟ تو تم سن سن کرکہلواتے ہو، نتم سنونہ وہ کہیں ، پھرانصاف سیجئے کہ اُس کہنے کا وبال کس بر ہوا۔علما ۔فر ماتے ہیں'' ہٹے گئے جوان تندرست جو بھیک ما نگنے کے عادی ہوتے اور اسی کوا بنا پیشہ بنالیتے ہیں اُنہیں دینا نا جائز ہے کہ اس میں گناہ پرشکہ دینی ہے،لوگ نہ دیں تو جھک ماریں اورمحنت مز دوری کریں۔ بھائیو! جب اِس میں گناہ کی امداد ہےتو اُس میں تو کفر کی مدد ہے۔ قرآ نِ عظیم کی نصِ قطعی نے ایسی جگہ سے فوراً ہٹ جانا فرض کر دیا اور وہاں تھہر نا فقط حرام ہی نہ فر مایا بلکہ سنوا

النهى عن الرواية عن الضعفاء... الخ، ص، الحديث: ٧(٧).

ارشادكيا\_ربعَزَّوَجَلَّ فرما تاج:

وَقَالُ نَرْ لَا عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ اَنَ اِذَا سَبِعْتُمُ الْبَتِ

اللّهِ يُكُفّرُ بِهَا وَ يُشْتَهْ رَأْ بِهَا فَلَا تَقْعُلُ وَامَعَهُمْ

حَتّى يَخُوضُوا فِي حَلِيثِ غَيْرِةً مَ لِتَكُمْ اِذًا

وَتَتْلُهُمْ أَلْ اللّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْكُفِرِيْنَ فِي اللّهُ جَامِعُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

لیعنی بے شک اللّٰہ تم پر قر آن میں تھم اتار چکا کہ جب تم سنو کہ خدا
کی آیتوں سے انکار ہوتا اور اُن کی ہنسی کی جاتی ہے تو ان لوگوں کے
پاس نہ بیٹھو جب تک وہ اور باتوں میں مشغول نہ ہوں اور تم نے نہ
مانا اور جس وقت وہ اللّٰہ کی آیات پر اعتراض کررہے ہیں وہاں بیٹھے
تو جب تم بھی انہیں جیسے ہو، بیشک اللّٰہ تعالی منافقوں اور کا فروں سب
کوجہنم جَمِیعا میں اکٹھا کر ہے گا۔

دیکھوقر آنفر ما تا ہے، ہاں تمہارارب رحمٰن فر ما تا ہے جوالیسے جلسوں میں جائے ایسی جَلّہ کھڑا ہووہ بھی انہیں کا فروں آریوں یا دریوں کی مثل ہے

آ ہ آ ہ حرام تو ہرگناہ ہے یہاں تواللّہ واحد قہاریفر مار ہا ہے کہ وہاں گھہر ہے تو تم بھی انہیں جیسے ہو۔ مسلمانو! کیا قرآنِ عظیم کی بیآ یات تم نے منسوخ کردیں یااللّہ ءَوَّ وَجُلَّ کی اس شخت وعید کو سچا نہ سمجھے یا کا فروں جیسا ہونا قبول کرلیا۔ اور جب پچھنیں تو اُن جمگھٹوں کے کیامعنی ہیں جو آ ریوں پاور یوں کے لکچروں نداؤں پر ہوتے ہیں اُن جلسوں میں شرکت کیوں ہے جو خدا، رسول اور قرآن پر اعتراضوں کیلئے کئے جاتے ہیں۔ بھائیو! میں نہیں کہتا قرآن فرما تا ہے کہ' اِن گھٹ والے اُن جلسوں میں شرکت والے سب اُنہیں کا فروں کے اُن گھڑوں پر جمگھٹ والے اُن جلسوں میں شرکت والے سب اُنہیں کا فروں کے مثل ہیں، وہ علانیہ بک کر کا فر ہوئے بیز بان سے کلمہ پڑھیں اور دل میں خدا، رسول اور قرآن کی اتن عزت نہیں کہ جہاں اُن کی تو ہین ہوتی ہو وہاں سے بچییں تو بیر منافق ہوئے جب تو فر ما یا کہ اللّه اُنہیں اور اِنہیں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا کہ یہاں تم کلیچر دواور تم سنو۔

مسلمان اگرفر آنِ غلیم کی اس نصیحت پڑمل کریں تو ابھی ابھی دیکھیں کہ اللّٰہ تعالیٰ کے دشمنوں کے سب بازار مُصند ہے ہوئے جاتے ہیں، ملک میں ان کے شور وشر کا نشان نہ رہے گا، جہنم کے کند بے شیطان کے بند ہے آبی ہی میں مگراٹکرا کرسر پھوڑیں گے،اللّٰہ،رسول اور قر آنِ غلیم کی تو ہینوں سے مسلمانوں کا کلیجا پکانا جھوڑیں گے،اورا بنے گھر بیٹھ کر کیکھی تو مسلمانوں کے کان تو محمد ہیں گے۔ (2)

<sup>.</sup> ١٤٠١:النساء: ١٤٠

<sup>2.....</sup>فناوی رضویه، ۱/۱۸۷-۸۵ کمکنصاً

# وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفِي النَّالِ الْمُعْوَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

ترجیه کنزالایمان:اوراس کیے کہاس کی طرف ان کے دل جھکیس جنہیں آخرت برایمان نہیں اوراسے بیندکریں اور گناہ کمائیں جوانہیں گناہ کمانا ہے۔

ترجید کنوالعوفان: اور تا که آخرت برایمان نه لانے والوں کے دل ان بناوٹی با توں کی طرف مائل ہوجا ئیس اور تا که وہ ان با توں کو ببند کرلیں اور وہ اُسی گناہ کا ارتکاب کریں جس کے بیخود مرتکب ہیں۔

﴿ وَلِنَصْفَى إِلَيْكِا أَفِيكَ أَنَّى: اوراس لِيے كہاس كى طرف دل جھكيں۔ ﴾ اس سے بہلی آیت میں بیان ہوا كہا نسانوں اور جنوں میں سے جومر دود ہیں وہ ایک دوسرے كودھو كہ دینے كے لئے بناوٹی باتوں كے وسوسے ڈالتے ہیں، اب اس كی مزید وجو ہات بیان فرمائی جارہی ہیں كہ وہ ایک دوسرے كو بناوٹی باتوں كے وسوسے اس لئے ڈالتے ہیں تا كہ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں كے دل ان بناوٹی باتوں كی طرف مائل ہوجائیں، وہ ان كی بناوٹی باتوں كو پہند كرليں اور اسی گناہ كا ارتكاب كریں جس كے بیخو دمرتک ہوئے ہیں۔

### دل اینے ہم جنس کی طرف جھکتا ہے آگئ

اس سے معلوم ہوا کہ ہرایک کا دل اپنے ہم جنس کی طرف جھکتا ہے، لہٰداا گرکسی آ دمی کا دل گنا ہگاروں، گمرا ہوں کی طرف زیادہ جھکتا ہے تو اسے غور کرنا جا ہیے کہ ہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے دل میں بھی گمرا ہی اور برائی کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔

ترجیدهٔ کنوالایدان: تو کیاالله کے سوامیس کسی اور کا فیصلہ جا ہوں اور وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب أتاری اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ ریہ تیرے رب کی طرف سے سیج انزا ہے تو اے سننے والے تو ہر گزشک والوں میں نہ ہو۔

ترجیدهٔ کنؤالعِرفان: تو کیامیں الله کے سواکسی کوجا کم بنالوں؟ حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اُ تاری اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے قل کے ساتھ نازل شدہ ہے توا بے سننے والے تو ہر گزشک والوں میں نہ ہو۔

﴿ اَفَعَدُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَى اللّٰهِ كَسُواكُسى كُوعا كَم بِنالُون؟ ﴾ شانِ زول: كفارِ مكه نے سبّدِ عالم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ سِيعُ صَلّ كَم بِهِ وَ وَنَصَارَىٰ كَ بِوبِ بِإِدْرِيون كُوبِم اورا آبِ بَنِي بِنالِين جويه فيصله كرين كه بهم حق بربين يا عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ سِيعُ بِنَالِين جويه فيصله كرين كه بهم حق بربين يا آب بنت بيا بيت كريمه نازل هوئى۔ (1)

اس آیت مبارکہ کا طاحہ بیہ ہے کہ اس سے پہلے کفار کے بارے میں بیان ہوا کہ انہوں نے میں کھا کر کہا کہ اگران کی مطلوبہ نشانیاں انہیں وکھا دی جا کیں تو وہ ایمان لے آئیں گے، اس پر انہیں جواب دیا گیا کہ ان نشانیوں کو ظاہر کرنے کا کوئی فا کدہ نہیں کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ اگران کی مطلوبہ نشانیاں ظاہر کردے تو بھی وہ لوگ اپنے کفر پر قائم ہی رہیں گے۔ اب اس آیہ ہو مبارکہ میں بیان فر ما یا جارہ ہے کہ نبی اگرم صَلَّی اللّٰہ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی نبوت پرولالت کرنے والی نشانیاں تو مکمل طور پر ظاہر ہو چکی ہیں ، ایک نشانی تو بیہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ غلیٰہ وَالِهِ وَسَلَّم کی نبوت پرولالت کر بے مبارکہ میں میں امرونہی ، وعدہ وو عیراور تن وباطل کا فیصلہ اور تا جدار رسالت صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے صدق کی شہادت اور کفار کے افتر اء کا بیان ہے اور دوسری نشانی ہیہ ہے کہ تو رات وانجیل میں رسول اقدر س صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے رسول برحق ہونے اور قر آن پاک کے اللّٰہ تعالیٰ کی کتاب ہونے پردلالت کرنے والی نشانیاں موجود ہیں۔ اللّٰه تعالیٰ نے جنہیں آسانی کتاب کی بچی محصیب کی جیسے حضرت عبد اللّٰه بن سلام رَضِی اللّٰه تَعَالیٰ عَنْهُ وَ اللّٰه تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کُونَ جانے ہیں اگر چہ کی ونیاوی وجہ سے اس کا اقر ار نہ کتاب ان دلائل کی وجہ سے آپ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کُونَ جانے ہیں اگر چہ کی ونیاوی وجہ سے اس کا اقر ار نہ کتاب ان دلائل کی وجہ سے آپ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بُعَانِ مَا رو کہ کیا میں اللّٰهُ عَذَوْتَ جَنَّ کے سواکسی اور کو حاکم کم میں۔ البندا اے حبیب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ ہُمْ ان مُشرکین سے فرما دو کہ کیا میں اللّٰه عَذَوْتَ جَنَّی کے سواکسی اور کو کیا میں اللّٰه عَذَوْتَ جَنَّ کے سواکسی اور کو حاکم کم کم میں۔ البندا اسے حبیب! صَلَّی اللّٰهُ عَذَوْتَ جَنْ کُرِ وَ اللّٰهُ عَنْ وَ عَنْ کُر کے سواکسی اور کو کیا میں اللّٰهُ عَذَوْتَ جَنْ کُرُونُ کُلُهُ کُونُونُ کُرُونُ کُرِ کُرُسِ کُرُونُ کُرُونُ کُرُسِ کُرُصُونُ کُرُونُ

1 .....روح البيان، الانعام، تحت الآية: ١٠١٤، ٩٠/٣.٩.

تَفَسيْرُ مِرَاطُ الْجِنَانَ ﴾

# وَتَتَ كَلِبَتُ مَ بِكَ صِدُقًا وَعَدُلًا لَا مُبَ بِلَ لِكِلِبَةٍ وَهُوَ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْهِ ﴿ وَهُو السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿

ترجہا کنزالایہاں:اور بوری ہے تیرے رب کی بات سے اورانصاف میں اس کی بانوں کا کوئی بدلنے والانہیں اور وہی ہے سنتا جانتا۔

ترجها كنزالعِرفان: اور سي اور انصاف كاعتبار سے تير برب كلمات كامل ہيں۔اس كے كلمات كوكوئى بدلنے

1 .....تفسير كبير، الانعام، تحت الآية: ١١٤، ٥/٢٢ ١-١٢٤.

2 ....خازن، الانعام، تحت الآية: ١١٤، ٢٩/٢.

<u> -- ﴿ تَفْسَيْرِ صِرَاطًا لِحِنَانَ</u>

#### والانہیں اور وہی سننے والا ، جاننے والا ہے۔

﴿ وَتَنَّتُ كَلِمَتُ مَ بِيكَ: اور بوری ہے تیرے رب کی بات سے مرادوہ فیصلہ الہی ہے جو کفارومون کے متعلق ہو جو کا یااس سے تمام آسانی کتابیں مراد ہیں یا قر آن شریف، الغرض جو کچھ بھی مراد ہو قصود بالک ظاہر ہے۔

#### قرآنِ مجيد کي 4 شانيس (هج

اس آيت كريمه مين قرآنِ پاك كى جارشانين بيان كى گئى بين:

- (1) ....قرآنِ بإكمل ہے اس كاكوئى بہلونا تمام بيس۔
- (2)....قرآنِ بإك ميں بتائي گئي تمام باتيں حق اور سچائي پرمَبني ہيں۔
- (3)....جوشرعی احکام قرآنِ یاک میں ہیں وہ ہراعتبار سے عدل وانصاف پر شتمل ہیں۔
  - (4)....قرآنِ یاک ہمیشہ کیلئے ہرطرح کی تنبریلی اور تحریف ہے محفوظ ہے۔

#### مخلوق کے شرسے بیخے کے لئے 3 وظائف کھی

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے کمل کلمات کا ذکر ہوا ، اس کی مناسبت سے ہم یہاں مخلوق کے شرسے بچنے کے تین وہ وظائف ذکر کرتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے کمل کلمات کا ذکر ہے۔

(1) .....خضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا فرمات بين: تاجدارِ رسالت صَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ حَضرت حسين دَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا بي چند كلمات بير هركر پهونكاكرت اور فرمات مين دَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا بي چند كلمات بير هركر بهونكاكرت اور فرمات مين دَنَه بارے جدِ امجد بهى حضرت اساعيل اور حضرت اسحاق عَلَيْهِمَا الصَّلَة وَ السَّلَام بيرانهيں بير صكر دم كياكرت ضرح اوه كلمات بيرين "اَعُولُهُ بِكَلِمَاتِ اللهِ السَّامَة فِي السَّامَة فِي اللهُ عَيْن لَامَة "وفي نَكل عَيْن لَامَة "وفي اللهُ عَيْن لَامَة "د. (1)

شیطان کے شراورنظرِ بدیے حفوظ رہنے کے لئے بیدوظیفہ انتہائی مفید ہے۔

- (2) ..... حضرت خوله بنتِ حكيم رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْها سے روایت ہے، حضورِ افتدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهُ عَنْها سے روایت ہے، حضورِ افتدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهُ عَنْها سے روایت ہے، حضورِ افتدس صَلَّى اللهُ التَّامَّاتِ مِنُ شَرِّ مَا خَلَقَ" فرمایا''جو خُصل سے کوچ دوران ) سی جگها تر ہے اور بیکلمات کے 'انھو خُد بِکلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّاتِ مِنُ شَرِّ مَا خَلَقَ" تُواس مقام سے کوچ کرنے تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ (2)
  - 1 ..... بخارى، كتاب احاديث الانبياء، ١١-باب، ٢/٩٢٤، الحديث: ٣٣٧١.
  - 2 ..... ترمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء مايقول اذا نزل منزلًا، ٥/٥٧٠، الحديث: ٣٤٤٨.

و تفسير مراط الجنان عند الطالجنان

الُجَدُّهُ سُبُحَانَکُ وَبِحَمُدِکُ "ایاللهاءً وَوَجَلَ ، میں تیری بزرگ ذات اور تیر کے ممل کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں اس کے شرے جسے تو پیشانی سے پکڑنے والا ہے۔اے الله اعرَّوَجَلَ ، تو ہی قرض اداکر واتا اور گنا ہوں کو معاف کرتا ہے۔ اے الله اعرَّوجَلَ ، تو ہی قرض اداکر واتا اور گنا ہوں کو معاف کرتا ہے۔ اے الله اعرَّوجَلَ ، تیرے لشکر کوشکست نہیں ہوگی اور تیر اوعدہ غلط نہیں ہوگا ، تیرے سامنے سی زور آور کا زور نہیں چاتا ۔ تو پاک ہے اور سب تعریفیں تیرے لئے ہیں۔ (1)

# وَ إِنْ نُطِعُ ٱكْتُومَنْ فِي الْآرُضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَ إِنْ نُطِعُ ٱكْتُومَنْ فِي الْآرُضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَ إِنْ فَعُمْ اللهِ يَخْرُصُونَ ﴿ وَالْمُعُمُ اللهِ يَخْرُصُونَ ﴿ وَالْمُعُمُ اللهِ يَخْرُصُونَ ﴿ وَالْمُعُمُ اللهِ يَخْرُصُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

ترجیہ کنزالایمان: اوراے سننے والے زمین میں اکثر وہ ہیں کہ توان کے کہے پر چلے تو تخصے اللہ کی راہ سے بہکا دیں وہ صرف گمان کے پیچھے ہیں اور نری اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔

ترجہ کا کنڈالعرفان: اورائے سننے والے! زمین میں اکثر وہ ہیں کہ تو ان کے کہے پر چلے تو تخجے اللّٰہ کی راہ سے بہکا دیں، پیرسرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور پیصرف اندازے لگارہے ہیں۔

﴿ وَإِنْ تَطِعُ اَكُثُرَ مَنْ فِي الْرَائِمِ فِي الْرَائِورَ مِين مِي موجودا كثر لوگوں كى اطاعت كرے۔ ﴿ اس سے بہلی آیات میں الله تعالیٰ نے كفار کے شبہات كاجواب دیا پھر اللّه تعالیٰ نے نبی اکرم صَدِّی اللّه نِعَالیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ كَی نبوت کے درست مونے كود لاك کے ساتھ بیان كیا اور اب بیان فر مایا جار ہاہے كہ جب شبہات زاكل ہو گئے اور د لاكل بھی واضح ہو چی تو اب سنے قامند کے لئے جائز نبیں كہ وہ جاہلوں كی گفتگو كی طرف توجہ كر بے اور نہ ہی ان کے فاسد كلمات كی وجہ سے تثویش میں مبتلا ہو، لہذا اے سننے والے! اگر تو زمین میں موجود اكثر لوگوں يعنى كا فرول كی غلط با تول یعنی حق كو باطل اور باطل كوحق

1 --- ابو داؤد، كتاب الادب، باب مايقول عند النوم، ٢/٤ . ٤ ، الحديث: ٥ ، ٥ .

وتفسير مراط الجنان عند مراط الجنان

سمجھنے میں ان کی پیروی کرے گا تو رہے تھے اللّٰہ ءَزَّ وَ جَلَّ کے راشتے سے بھٹکا دیں گے۔ <sup>(1)</sup>

ایک تول بیہ ہے کہاس سے جاہل اورنفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگوں کی پیروی مراد ہے۔

#### اسلامی لبادے میں ملبوس اسلام دشمنوں سے بچاجائے

اس آبت میں بیر پہلوبھی داخل ہے کہ عوام ایسے لوگوں سے بھی مختاط رہیں جواسلام کالبادہ اوڑھ کر،اسلامی تعلیمات کی اشاعت کواپنی ڈھال بنا کراسلام ہی کی بنیا دیں کھوکھلی کرنے میںمصروف ہیں ان کے بارے میں علمائے حق سے معلومات حاصل کر کے ان سے بیچنے کی کوشش کریں ، دین کے مُسَلَّمہ امور میں ان کی قیاس آرائیاں ، حق کو باطل اور باطل کوحق ظاہر کرنے میں ان کی صرف کی ہوئی تو انا ئیاں کسی کام کی نہیں ، ان کی پیروی دنیاوآ خرت کے ظیم خسارے کا سبب بن سكتى ہے مسلمانوں كوچا ہے كه دين امور ميں صرف الله عَزَّوَجَلَّ اوراس كرسول صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى بيروى کریں،ان کے مقابلے میں کسی کی بھی پیروی نہ کریں۔اہلِ مِن علماءاور مجتہدین کی پیروی در حقیقت اللّه عَزَّوَ جَلَّ اوراس کے رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى ہى پيروى ہے كہ بيرحضرات ان ہى كاحكام سناتے ہيں۔ ﴿ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظُّنَّ: بيصرف كمان كي بيروي كرتے ہيں۔ ﴾ يعنى بيركفار جوآپ سےآپ كے دين اور مذہب كے بارے میں جھگڑر ہے ہیں انہیں تواپنے مذہب کے درست ہونے کا بھی یفین نہیں۔اپنے مذہب کو درست ثابت کرنے کیلئے ان کے پاس دلیل صرف اپنے جاہل اور گمراہ باپ دادا کی تقلید کرنا ہے، بیلوگ بصیرت وحق شناسی سے محروم ہیں اور دین کے بارے میں غلط انداز ہے لگارہے ہیں کہ بیرحلال ہے بیررام۔اٹکل سے کوئی چیز حلال باحرام ہیں ہوتی جسے اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ اوراس كے رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے حلال كيا وہ حلال ہے اور جسے شرام كيا وہ شرام ہے۔ اكثر مفسرين کنز دیک اس آیت میں 'ونظن' ہے مراد کفار کا اپنے ند ہب کو ثابت کرنے میں اپنے اسلاف کی تقلید کرنا ہے ، مجمہز کے قیاس ہے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ (3)

#### قرآن وحدیث کے مقابلے میں آباؤا جداد کی پیروی مشرکوں کا طریقہ ہے

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن وحدیث کے مقابل اپنے باپ دادوں کی پیروی کرنامشرکوں کا طریقہ ہے۔ فی زمانہ

1 .....تفسير كبير، الانعام، تحت الآية: ١١٦، ٥/٢٦٨.

2 ..... بيضاوي، الانعام، تحت الآية: ١١٦، ٢٤٤٦.

3 .....تفسير كبير، الانعام، تحت الآية: ١٢٧/٥، ١١،

و تفسير صراط الحنان

حالت بھی کچھالیں ہی ہے کہ اگر کوئی کسی غلط بات بڑل پیرا ہواوراسے سمجھایا جائے تو جواب یہی ماتا ہے کہ ہم تو عرصۂ دراز سے یو نہی کرتے چلے آرہے ہیں ،ہم نے تو آج تک کسی کواس بارے میں کوئی کلام کرتے نہیں سنا ،ہمارے بڑے بوڑھے بھی تو یہی کرتے آئے ہیں تم نے دولفظ کیا بڑھ لئے اب ہمیں بھی سمجھانے لگ گئے ،ایسے حضرات کو چاہئے کہ اس آبیتِ کریمہ کوسا منے رکھ کرخود خور کرلیں کہ وہ کن کی رَوْش اختیار کئے ہوئے ہیں۔

# اِنْ مَ بَكُ هُوَا عَلَمُ مَنْ يَضِلُ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَا عَلَمْ بِالْمُهْتَابِ بَنْ ١٠٠٠

ترجههٔ كنزالايهان: تيرارب خوب جانتا ہے كه كون به كااس كى راه سے اور وہ خوب جانتا ہے مدايت والول كو\_

ترجیه کنزُالعِرفان: بیشک تیرارب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ مہرایت والوں کو (بھی) خوب جانتا ہے۔

﴿ اِنَّ مَ بَبِكَ هُوَا عَكُمُ : بینک تیرارب خوب جانتا ہے۔ ﴾ یعنی کفار جود وسروں سے فیصلہ کروانے کی بات کرتے ہیں یہ انتہائی نادان ہیں کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ لوگوں میں سے گمراہ کون ہے اور تن برکون ہے اور یہ بھی وہی بہتر جانتا ہے کہ کفاراورمونین میں سے گمراہی اور ہدایت برکون ہے اور وہی ان میں سے ہرایک کووہ جزادے گا جس کا وہ ستی ہے۔ (1) یعنی مومن حق و ہدایت پر ہیں اور کفار باطل و ضلالت پر۔

# فَكُلُوْ امِبَّاذُ كِي السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِالنَّهِ مُؤْمِنِينَ ١

ترجية كنزالايمان: توكها وَاس ميس سي جس برالله كانام ليا گياا گرتم اس كي آبيتي مانتے ہو۔

ترجيه الكنوُالعِرفان: تواس ميس سيكها وجس برالله كانام ليا كياا كرتم اس كي آينون برايمان ركھتے ہو۔

﴿ فَكُوا : توكماؤ ﴾ بعنى جوجانورالله تعالى كے نام برون كيا گيا اسے كھاؤاور جوا بني موت مرايا بتوں كے نام برون كيا

الانعام، تحت الآية: ۱۱۲، ۳/۲،۱۱، وح البيان، الانعام، تحت الآية: ۱۱۷، ۳/۲،۹ملتقطاً.

و تفسير صلط الجناك الجناك

گیاوہ جرام ہے۔ جانور کے طال ہونے کا تعلق اللّه عَزَّوَجَلُ کے نام پرذئ ہونے سے ہے۔ شانِ نزول: مشرکین مسلمانوں پراعتر اض کرتے تھے کہ تم اپنافنل کیا ہواتو کھاتے ہواور اللّه عَزَّوَجَلُ کا مارا ہوا یعنی جواپی موت مرے اس کوحرام جانے ہو۔ اس کے جواب میں یہ آیت اتری (۱) جس میں فر مایا گیا کہ جواللّه عَزَّوَجَلُ کے نام پرذئ کیا گیاوہ حلال ہے اور جو اس کے نام پرذئ کنہ ہواوہ حرام ہے۔ اور کا فروں کا اعتراض کہ ذیجہ کوہ ہم مارتے ہیں اور جوخو دمرے اسے اللّه عَزُّوَجَلُ مار اسے نام پرذئ کے نہ ہواوہ حرام ہے۔ اور کا فروں کا اعتراض کہ ذیجہ کوہ ہم مارتے ہیں اور جوخو دمرے اسے اللّه عَزُّوجَلُ کا مارا ہوا ہووہ حرام کیوں؟ اس اعتراض کی بنیاد ہی فلط ہے کیونکہ جس جانور کوکوئی شخص مارے اور جو جانور خود مرے بہر حال دونوں کوموت دینے والا اللّه عَزَّوجَلُ ہی ہے لہٰذا دونوں صور توں میں یوں فرق کرنا ہی باطل ہور جو جانور خود مرے بہر حال دونوں کوموت دینے والا اللّه عَزَّوجَلُ ہی ہے لہٰذا دونوں صور توں میں کو لو یہ اللّه عَزَّوجَلُ کا مارا اور دوسر کو اللّه عَزَّوجَلُ نے۔ اب رہا یہ کہ ایک حلال اور دوسر احرام کیوں تو یہ اللّه عَزَّوجَلُ کا کہ ہے جو چاہے تھم فرمائے اور یہ اس کے نام کی تعظیم کی ایک صورت ہے کہ اس کے نام پر ذرح کے مار دور حلال ہے اور اس کے علاوہ حرام ہے۔

### قرآنِ مجيد پرايمان لانے كا تقاضا

اس سے معلوم ہوا کے قرآنِ مجید کی آیات پرایمان لانااس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جسے اللّٰہ تعالیٰ نے حلال فرمایا
اسے حلال سمجھا جائے اور اس پڑمل کیا جائے اور جسے حرام فرمایا اسے حرام مانا جائے اور اس سے بچا جائے اور اللّٰہ تعالیٰ کے ملال کئے ہوئے کو حرام قرار وینایا حرام کئے ہوئے کو حلال سمجھنا دونوں قرآن پرایمان کے منافی ہیں۔ حضرت ابو ہریہ و منسی اللّٰه تعَالیٰ عَنُهُ سے روایت ہے ، رسولُ اللّٰه صَلَّی اللّٰهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ مَاللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّٰمَ نَے ارشاد فرمایا ''قرآنِ کریم (اجمالی طور پرکلام کی )
پانچ قسموں پر انز ا: حلال ، حرام مجمع ، مُنتشا به اور مثالیں للبذا حلال کو حلال جانو ، حرام کو حرام مانو ، تحکم پڑمل کرو ، متشابہ پر ایمان لا وَاور مثالوں سے عبرت کیڑو۔ (2)

حضرت صهیب دَضِیَاللَّهُ تَعَالَیٰعَنُهُ سے روایت ہے، حضور برنور صَلَّیاللَّهُ مَعَالَیٰءَکَیْدِوَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشادفر مایا ''اس شخص کا قرآن برایمان نہیں جواس کی حرام کی ہوئی چیزوں کوحلال سمجھے۔ <sup>(3)</sup>

### وَمَالَكُمُ اللَّا تَأْكُلُوا مِبَّاذُكِمَ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَنْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ

1 ....خازن، الانعام، تحت الآية: ١١٨، ٢٠٠٥.

2 ....مشكاة المصابيح، كتاب الايمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الثاني، ٦/١ه، الحديث: ١٨٢.

3 .....ترمذى، كتاب فضائل القرآن، ٢٠-باب، ٢١/٤، الحديث: ٢٩٢٧.

في المناه المناه المناه المناه المعنان

# عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِ مُنْ أَلْيُهِ وَإِنْ كَثِيرًا لَيْضِلُوْنَ بِأَهُوا يِهِمْ بِغَيْرِ عَلَيْكُمْ إِلَّهُ عَلَيْ النَّيْ الْمُعْتَدِينَ ﴿ وَإِنْ مَا النَّهُ مُوا عَلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿ وَإِنْ مَا النَّهُ مُوا عَلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴾

ترجمهٔ کنزالایمان: اورته بین کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھا وُجس پراللّه کا نام لیا گیا وہ تو تم سے فصل بیان کر چرکا جو کچھ تم برحرام ہوا مگر جب تہ ہیں اس سے مجبوری ہواور بیشک بہتیرے اپنی خوا ہشوں سے گمراہ کرتے ہیں بے جانے بیشک تیرا رب حدسے بڑھنے والوں کوخوب جانتا ہے۔

ترجہ الحکنوُ العِرفان: اور تہہیں کیا ہے کہتم اس میں سے نہ کھا وَجس براللّٰہ کا نام لیا گیا ہے حالا نکہ وہ تمہارے لئے وہ چیزیں تفصیل سے بیان کر چکا ہے جواس نے تم پرحرام کی ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کی طرف تم مجبور ہوجا وَاور بیشک چیزیں تفصیل سے بیان کر چکا ہے جواس نے تم پرحرام کی ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کی طرف تم مجبور ہوجا وَاور بیشک بہت سے لوگ لاملمی میں اپنی خواہشات کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں۔ بیشک تیرارب حدسے بڑھنے والوں کوخوب جانتا ہے۔

﴿ وَمَالَكُمُ اللّٰهُ تَا كُلُوا: اور تهمیں کیا ہے کہ تم نہ کھاؤ۔ ﴾ یعنی اس جانور کو کھانے سے کیا چیز تہمیں روک رہی ہے جسے اللّٰه تعالیٰ کے نام پر ذرح کیا گیا ہے حالانکہ جو چیزیں حرام تھیں وہ اللّٰہ تعالیٰ نے تہمیں تفصیل سے بیان فرمادی ہیں اور جس چیز کو اللّٰہ تعالیٰ نے حرام نہیں فرمایا اسے حرام تمجھنا کیسی حماقت ہے۔

#### حرام چیزوں کاذ کر تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے آج

اس سے معلوم ہوا کہ قانون میہ کہ ترام چیزوں کامفصل ذکر ہوتا ہے اور جس چیز کوترام نفر مایا گیا ہووہ حلال ہے۔ حرام چیزوں کاقصیلی بیان متعدد سورتوں میں اور سرکار دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کے فرامین میں موجود ہے۔ ہونہی مجبوری کی حالت میں حرام چیز کھانے کا بیان قرآنِ یا ک میں کئی جگہ موجود ہے۔

﴿ وَإِنَّ كَثِيْرُ البَّيْضِلُونَ: اور ببیتک بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں۔ ﴾ کفار بجیرہ اور سائنہ بنوں پر جیھوٹے ہوئے جانوروں کوتو حرام جانتے ہیں اور جو جانور خیر خدا کے نام پر ذرح ہوں یا خود مرجائیں انہیں حلال جانتے ہیں حالانکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے لہذا ان جاہلوں کی بات نہ مانو۔

و تفسير صراط الجنان

#### حلال چیزیں حرام قرار دینے والوں کونفیحت کچھ

اس آیت کریمہ کو پڑھ کروہ لوگ غور کریں جواپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے چیز وں کوحرام یا حلال قرار دے کر گمراہ کرتے ہیں، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اسی طرح ان حضرات کو بھی غور کرنے کی حاجت ہے جواس جانور کوحرام کی صف میں داخل کر دیتے ہیں کہ جسے ذیج کرتے وقت اللّٰہ تعالیٰ کا نام لے کر ذیج کیا گیا اور اس سے مقصود کسی ولی یا بزرگ کو تواب پہنچانا تھا۔

﴿ إِنَّ مَ بَكَ هُوَا عُلَمُ بِالْمُعْتَى بَيْنَ : بِينِكَ تيرارب حدسے برطے والول كوخوب جانتا ہے۔ ﴿ يعنی اے صبيب! صَلَّى اللهُ عَنَهُ وَاللهِ وَسَدَّمَ اللهِ وَسَدَّمَ اللهِ عَنَهُ وَجَلَّ اللهُ عَنَهُ وَ جَلَّ اللهُ عَنَهُ وَاللهِ وَسَدَّمَ اللهِ عَنهُ وَاللهِ وَسَدَّمَ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ وَسَدَّمَ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ وَسَدَّمَ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ وَسَدَّمَ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ وَسَدَّمَ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَدَّمَ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَدَّمَ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَدَّمَ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

## وَذَهُ وَاظَاهِمَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّ الَّذِيثَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿

ترجيه کنزالايمان: اور چپوڙ دوکھلا اور جي ڀا گناه وه جو گناه کما تے ہيں عنقريب اپني کمائی کی سزايا ئيس گے۔

ترجیه کنزالعِرفان: اور ظاہری اور باطنی سب گناہ ججوڑ دو بیشک جولوگ گناہ کماتے ہیں انہیں عنقریب ان گناہوں کا بدلہ دیا جائے گاجن کاوہ إر تکاب کرتے تھے۔

﴿ وَذَهُمُ وَاطّاهِمَ الْإِنْ مَ وَبَاطِئَةُ: اور ظاہری اور باطنی سب گناہ جھوڑ دو۔ ﴾ ظاہری اور باطنی گناہ کی تفسیر میں دوتول ہیں:

(1) ظاہری گناہ سے مرادوہ گناہ ہیں کہ جن کا ارتکاب اعلانیہ اور جُمعِ عام میں ہواور باطنی گناہ سے مرادوہ گناہ ہیں جو جھپ کرکئے جائیں اور باطنی گناہ سے مرادوہ گناہ سے مرادوہ گناہ میں جو ظاہری اعضاء سے کئے جائیں اور باطنی گناہ سے مرادوہ گناہ

1 .....خازن، الانعام، تحت الآية: ١٩ ١، ٢/، ٥-١٥.

و تفسير صلط الجنان

ہیں جو دل سے کئے جائیں جیسے حسد، تکبر، ریا کاری ، بغض وکینہ، بدگمانی اور برے کاموں کو بیند کرنا وغیرہ۔ <sup>(1)</sup>اس کےعلاوہ بھی کئی اقوال ہیں۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اس آ بتِ مبار کہ میں ہر طرح کے گنا ہوں سے بازر ہنے کا حکم دیا گیا ہے جیا ہے گناہ کا تعلق جسم سے ہویا دل سے یا نہت وارا دہ سے ،علانیہ گناہ ہویا حجے پ کر۔

(2)

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُسِبُونَ الْإِثْمَ : بينك جولوگ گناه كماتے ہیں۔ ﴾ یعنی وہ لوگ جو اللّٰہ تعالیٰ کے منع کئے ہوئے کام کرتے ہیں اوران گنا ہوں کا ارتکاب کرتے ہیں جو اللّٰہ تعالیٰ نے حرام کئے ہیں تو انہیں عنقریب آخرت میں دنیا میں کئے ہوئے گنا ہوں کی سزادی جائے گی۔ (3)

#### توبهرنے کی اہمیت اوراس کی ترغیب

یادر ہے کہ جس مسلمان نے مرنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے بچی تو بہ کر لی تواسے آخرت میں سرنانہ ہو گی البتہ جس مسلمان نے اپنے گناہوں سے تو بہندی تواس کا معاملہ اللّٰہ تعالیٰ کی مشیت پر موتوف ہے، وہ چاہے تواسے اس کے گناہوں کی سرزادے دے اور چاہے تواپ فضل وکرم سے اس کے گناہوں کی سرزادے دے اور چاہے تواپ فضل وکرم ہونے کی امرید باندھ کر گناہوں میں مصروف رہنا نہائی نادانی ہے کیونکہ گناہ گاروں کی ایک تعداد ضرور جہنم میں جائے گی اور کوئی گناہ گاروں کی ایک تعداد ضرور جہنم میں جائے گی اور کوئی گناہ گاری نے گردے گار میں جائے گی اور کوئی اللّٰہ تعالیٰ اس کے گناہوں کوئی خین طور پر معاف کردے گا۔ علامہ اساعیل حقی دَحمَهُ اللّٰهِ تعالیٰ میت کے خطرے میں ہیں بلکہ اطاعت گز اربھی نہیں جانے کہ ان کا خاتمہ کیسا ہوگا توا سے گناہ گاروا تم دھو کے میں میں دینا کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ کی عنایت ہر گنا ہگار کو حاصل نہ ہوگی اور نہ ہی تہمیں میں سے ہوجنہ میں معاف کرنے کا اللّٰہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے۔ (4)

امام محرغز الی دَحْمَةُ اللهِ تعَالَی عَلَیْهِ فرمات عبین 'جوانسان بیآس لگائے بیشاہے کہ میں مومن ہوں اور الله اتعالی مومنوں کے گناہ معاف کردے گا تواسے بیضور کرنا چاہئے کہ شاید الله تعالیٰ اس کے گناہ وں کومعاف نہ کرے اور بیجی ممکن ہے کہ جب انسان اطاعت نہ کریے تواس کا ایمانی درخت کمزورونا تواں ہوجائے اور بزع کے وفت موت کی شختیوں

<sup>1 .....</sup> صاوى، الانعام، تحت الآية: ٢٠١٠، ٦٢٣/٢.

**<sup>2</sup>**..... ظاہری اور باطنی گنا ہول سے بچنے کی ترغیب، جذبہ اور موقع پانے کے لئے دعوتِ اسلامی کے ساتھ وابستگی بہت مفید ہے۔

<sup>3 ....</sup> خازن، الإنعام، تحت الآية: ١٢٠، ١/٢٥.

<sup>4 ....</sup>روح البيان، الانعام، تحت الآية: ٢٠ ١، ٣/٢ ٩ .

کے تند جھونگوں سے اکھڑ جائے کیونکہ ایمان ایک ایسا درخت ہے جس کی پر ورش عبادت کے پائی سے ہوتی ہے اور جب اسے بیہ پائی نہ ملا اور اس نے توت نہ پکڑی تو اس کے اکھڑ جانے کے خطرات ہروقت اس پر منڈ لاتے رہیں گے۔ اگروہ اپنا ایمان سلامت لے گیا تو یہ بھی امکان ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اسے بخش دے اور یہ بھی کمکن ہے کہ اسے عذاب میں مبتلاء کر دے البندا اس آ مرے میں بیٹے رہنا کہ اللّٰہ تعالیٰ جھے بخش دے گا بہت بڑی جمافت ہے اور اِس خض کی مثال اُس آ دمی کی طرح ہے جوابی مال واسباب کو تباہ کر کے اور بال بچوں کو جھوکا چھوڑ کر بیہ خیال کرے کہ شاید ویرانے میں نزانہ لل جائے کی طرح ہے جوابی مال اُس آ دمی کی طرح ہے جو کسی ایسے شہر میں رہ رہا ہو جسے لوٹا جارہا ہوا وروہ اپنے خزانے اس امید پر نہ چھپائے کہ ہوسکتا ہے جب لوٹے والا ہمارے گھر میں آئے تو وہ آتے ہی مرجائے گا یا اندھا ہوجائے گا یا وہ میرے گھر کو د کیونہ سکے گا ، یہ سب با تیں اگر چیمکن میں لیکن ان پراعتا دکرنا اور احتیاط سے ہاتھ اٹھا لینا حمافت ہے۔ (1)

آپ دَحُمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ احياء العلوم ميں فرماتے ہيں ''گناه ايمان کے ليے اس طرح (نقصان ده) ہيں جيسے مضرِ صحت کھانے جسم کونقصان پہنچاتے ہیں، و ہمعدے میں جمع ہوتے رہتے ہیں حتی کہاَ خلاط (لیعنی صفراء ،بلغم وغیرہ) مزاج کو بدل دینتے ہیں اوراس کو پیتہ بھی نہیں چانیا بہاں تک کہاس کا مزاج مگڑ جا تا ہے اوروہ اچا تک بیار ہوجا تا ہے اور پھر ا جا نک مرجا تا ہے نو گنا ہوں کا معاملہ بھی یہی ہے، چنا نچہ نتیجہ بیہ ہوا کہ جب اس فانی دنیامیں ہلا کت کے خوف سے وہ زہر سے بچتا ہے اوران کھانوں سے فوری طور پر بھی اور ہر حال میں بچتا ہے جونقصان دہ ہوتے ہیں تو ابدی ہلاکت سے ڈرنے والے پر بدرجہاولیٰ گنا ہوں سے اجتناب ضروری ہے اور جب زہر کھانے والے برلازم ہے کہ جوں ہی نادم ہوتے کر ہے اوراس کھانے سے رجوع کرے اور اسے معدے سے نکال دے اور پیمل فوری طور برکرے تا کہ اس کا جسم ہلاکت سے پیج جائے حالانکہاس کا نقصان صرف دنیوی ہے جبکہ دین کے معاملے میں گنا ہوں کی صورت میں زہر کھا نابدرجہ اُولی نقصان دہ ہے تواسے اس سے رجوع کرنا جا ہے اور جس قدرممکن ہوتد اڑک کرے جب تک اس کے لیے مہلت ہے اور وہ اس کی زندگی ہے کیوں کہ جس کواس زہر کا خوف اس لیے ہے کہ باقی رہنے والی آخرت سے محروم ہوجائے گا جس میں ہمیشہ کی نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت ہے اور اس کے فوت ہونے سے جہنم کی آگ اور ہمیشہ کے عذاب کا سامنا ہوگا اور د نیوی زندگی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کیوں کہ اُس کی کوئی انتہا نہیں تواس کے لئے گنا ہوں سے تو بہر نے میں جلدی کرنا ضروری ہے تا کہ گنا ہوں کا زہرروحِ ایمان پراٹر اندازنہ ہواور (اگریہروحِ ایمان پراٹر انداز ہوگیا تو) بیالیا اثر ہوگا جس کا ڈاکٹروں کے

1 ..... کیمیائے سعادت، رکن چہارہ: منجیات، اصل اول در ثوبه، ۲/۳۷۷-۷۷٤

پاس بھی کوئی علاج نہیں اور نہ ہی اس کے بعد کوئی پر ہیز اثر کرے گی ،اس کے بعد نصیحت کرنے والوں کی نصیحت اور واعظین کا وعظ بھی فائدہ نہیں دے گا اور اس پر بیربات ثابت ہوجائے گی کہ وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہے (1) (2)

وَلَاتَأَكُلُوْامِمَّالَمُ يُنْ كَرِاسُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا كُلُوْامِمَّالَمُ يُنْ كَرِاسُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا كُونُونُ فَ وَالنَّا طُعْتُمُوهُ مُ الشَّيْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى الْوَلِيْمِ مُلِيْجًا دِلُوكُمْ وَإِنَّا طَعْتُمُوهُ مُ الشَّيْرِ كُونَ ﴿ وَإِنَّا طَعْتُمُ وَالنَّا مُنْ اللهُ الله

ترجمهٔ کنزالایمان: اوراً سے نہ کھا وَجس پراللّٰہ کا نام نہ لیا گیا اور وہ بیشک عمر ولی ہے اور بیشک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کتم سے جھگڑیں اورا گرتم ان کا کہنا مانوتواس وقت تم مشرک ہو۔

ترجههٔ کنوُالعِرفان: اورجس برالله کا نام نه لیا گیا ہوا سے نہ کھا وَاور بیشک بینا فرمانی ہے اور بیشک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تا کہ وہتم سے جھکڑیں اوراگرتم ان کا کہنا مانو گےتواس وقت تم بھی یقیناً مشرک ہوگے۔

﴿ وَلا تَا كُلُو المِمّالَمُ يُذُكُو الْسَمُ اللّهِ عَكَيْهِ: اورجس بِراللّه كانام ندليا كيا مواسة نه كواو - بسب جانور برذئ كووت الله تعالى كانام ليا كياس كالها الله تعالى كانام ليا كياس كالها الله تعالى كانام ليا كياس كيا كياس كيا كياس البذاهم بيه كياس جانور برمسلمان يا كتابي ني جسود نج كرتے وقت جان بوجه كراك بود الله تعالى كانام ذكر نه كيا وه حرام جاورا كرجول كرنام ليناره كيا تو حلال جاور مسلمان وكتابي كيالاوه كس ووسرے كاذئ كيا ہوا مُطلَقاً حرام جے ميادر جو كه يهال كتابى سے مرادوه اللي كتاب بين جوابي نبى اور كتاب برايمان مرحم مين مردوه اللي كتاب بين جوابي نبى اور كتاب برايمان مرحمة بين محض نام كي عيسائى اور حقيقت مين دم بريم مراديس بين بين -

1 ---- احياء علوم الدين، كتاب التوبة، بيان انّ وحوب التوبة على الفور، ١١-١١.

و تفسير صراط الجناد

**<sup>2</sup>**..... توبد کی اہمیت ، فضائل اور شرا لط وغیرہ سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب '' توبید کی روایات و حکایات' (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کا مطالعہ فرمائیں۔

﴿ وَإِنَّ الشَّيْطِينَ لَيُوْحُونَ إِلَى اَوْلِيْظِيمُ: اور بيتک شيطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ مردار آیتِ مبارکہ کی تفییر کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان اپنے دوستوں یعنی مشرکوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ مردار کھانے کے معاملے میں تم سے جھڑ اگریں جیسا کہ اوپر کا فروں کا ایک اعتراض نقل کیا گیا ہے۔ مزید فرمایا گیا کہ اے مسلمانو! اگرتم نے اللّٰہ تعالی کے حرام کر دہ کو حلال کہنے میں ان کا فروں کی بات مانی تواس وقت تم بھی یقیناً مشرک ہوگے کیونکہ دین میں حکم الہی کو چھوڑ نا اور دوسرے کے حکم کو ماننا اور اللّٰہ تعالی کے سوا اور کو حاکم قرار دینا شرک ہے۔

#### علم کے بغیردینی مسائل میں جھکڑنا شیطانی لوگوں کا کام ہے رہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ' بغیرعلم دینی مسائل میں جھگڑنا یا محض جھگڑے کی نبیت سے مناظرہ کرنا شبیطانی لوگوں کا کام ہے لیکن تحقیقِ حق کے لئے مناظرہ کرنا عبادت ہے۔

اَوَمَنْ كَانَ مَنْ تَا فَاخْبَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْمًا يَّنْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّ ثَلُهُ فِي الظَّلْمَةِ لَيْسَ بِخَامِ جِمِّنْهَا لَكُوْلِكُوْرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿

ترجہ کئنوالایمان: اور کیا وہ کہ مردہ نھا تو ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور کردیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے وہ اس جیسا ہوجائے گا جواند ھیر بول میں ہے ان سے نگلنے والانہیں یونہی کا فروں کی آئکھ میں ان کے اعمال بھلے کردیئے گئے ہیں۔

ترجہ انگنزالعِرفان: اور کیاوہ جومر دہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بناویا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے (کیا) وہ اس جیسا ہوجائے گا جواند ھیروں میں (پڑا ہوا) ہے (اور) ان سے نکلنے والا بھی نہیں۔ یونہی کا فروں کے لئے ان کے اعمال آراستہ کر دیئے گئے۔

﴿ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا: اور كياوه جومرده تھا۔ ﴾ اس آيت ميں مرده سے كافراورزنده سے مومن مراد ہے كيونكه كفر دلول كے

الجنان الجنان المناطالجنان

کے موت جبکہ ایمان زندگی ہے اور نور سے ایمان مراد ہے جس کی بدولت آ دمی کفر کی تاریکیوں سے نجات یا تا ہے۔ حضرت قنادہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنٰهُ فَرِماتے ہیں کہ نور سے کتابُ اللّٰہ لیعنی قر آن مراد ہے۔

### كفراور جہالت كى مثال ر

اس آیت کریمه میں کفراور جہالت کی مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ مومن اور کا فرکا حال بیہ ہے کہ ہدایت پانے والا مومن اُس مردہ کی طرح ہے جس نے زندگی پائی اوراس کونور ملاجس سے وہ تقصود کی طرف راہ پاتا ہے اور کا فراس کی مثل ہے جو طرح کر کی اندھیر یوں میں گرفتار ہوا اور اُن سے نکل نہ سکے، ہمیشہ جیرت میں ہی مبتلا رہے۔ بیدونوں مثالیس ہرمومن و کا فرکے لئے عام ہیں اگر چہاس کے شانِ نزول کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں ،ان میں سے تین روایتیں ورج ذیل میں:

(1) ..... حضرت عبد الله بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا كَوْلَ عَمْطَالِقَ اللهَ آيت كاشانِ نزول يه ہے كه' ابوجهل نے ايك روز سيد عالم صلّى اللهُ تَعَالى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلّم بِهُ بِهُ وَكُ جُن جِي جَيْمِينَى اس دن حضرت امير تمزه وَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ شكار كو گئة ہوئے شكار سے واپس آئے اور انہوں اِس واقعه كی خبر دی گئی ، گوا بھی تک وہ دولت ايمان ہے مشرف نه ہوئے تقے يكن بي جُرسنت ہی طیش ميس آگے اور ابوجهل كے پاس بيني كراسے كمان سے مار نے لكے ابوجهل عاجزى اور خوشا له كرتے ہوئے كہ نے لگا: اے ابو يعلى ! كيا آپ نے نئيس و يكھا كہ محمد (صلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ ابهِ وَسَلّم) كيسا و بن لا ئے اور اُنہوں نے ہمارے معبودوں کو برا كھا اور ہمارے باپ دادا كی مخالفت كی اور ہميس برعقل بتا يا ہے۔ اس برحضرت امير حمزه وَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَر ما يَ مَعْم وَنَهِيں اور مِيس گوا ہی و يتا ہوں كہ الله حَسوا كوئي معبود نهيں اور ميس گوا ہی و يتا ہوں كہ محمد ضطفے (صلّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ مَا تَعْ بِين ' بي آ بيت حضرت عمر بن خطاب وَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اور ابوجهل کے رسول ہيں۔ اس وقت حضرت امير حمزه وَضِيَ اللهُ وَعَالَى عَنْهُ اور ابوجهل کے رسول ہیں۔ اس وقت حضرت امير حمزه وَضِيَ اللهُ وَعَالَى عَنْهُ الله مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا تَعْ ہِين ' بي آئيت حضرت عمر بن خطاب وَضِيَ اللهُ وَعَالَى عَنْهُ اور ابوجهل کے اس بریق آئي عَنْهُ اور ابوجهل کے رسول ہیں۔ اس وقت حضرت امير حمزه وَضِيَ اللهُ وَعَالَى عَنْهُ اور ابوجهل کے و سے مان خوال ہوئی۔ الله کی سرحضرت الله وَسَاله الله کے الله کی الله وَسَاله وَسَالهُ الله وَسَالهُ الله وَسَالهُ وَاللهُ وَعَالَى اللهُ وَعَالَى عَنْهُ اللهُ وَاللهُ وَعَالَى اللهُ وَعَالَى عَنْهُ اللهُ وَالَى اللهُ وَالْهُ وَاللّٰهُ وَاللهُ وَال

(3) .....حضرت عکرمہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ فَر ماتے ہیں' یہ آبیت حضرت عمارین یاسر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ اور ابوجہل کے بارے میں نازل ہوئی۔(2)

فَ الْحِنَانَ ﴿ تَفْسِيْرُ صِرَاطًا لَجِنَانَ

<sup>1 .....</sup> تفسير بغوى، الانعام، تحت الآية: ٢٢١، ١٠٥/٢.

<sup>2 ....</sup>خازن، الانعام، تحت الآية: ٢٢، ٢٢٥.

تو حضرت امیر حمزه یا حضرت عمر یا حضرت عمار بن یا سر دَضِیَ اللّهٔ تَعَالَی عَنْهُم اور یونهی ہرایمان لانے والے کا حال اس کے مشابہ ہے جومردہ تھا ایمان ندر کھتا تھا اللّه تعالی نے اس کورو پر ایمان عطافر ما کرزندہ کر دیا اور باطنی نورعطافر ما یا کہ جس کی روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان چاتا ہے اورا بوجہل اوراس جیسوں کی حالت یہی ہے کہ وہ کفروجہل کی تاریکیوں میں گرفتار ہے اوروہ ان تاریکیوں سے نکلنے والا بھی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ گنہ گارمومن اپنے گناہ کو اچھا نہیں سمجھتا اس کے وہ مون رہتا ہے لیکن کا فراپنی بدکر داریوں کو اچھا جا نتا ہے اوران پر نازکر تا ہے اس کے وہ لائقِ مغفرت نہیں۔

#### أني اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مِهُ عِنْ كَى بركت اللهُ

حضرت امیر تمزور ورضی اللهٔ وَهَ الله وَهُ اله وَهُ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله و

# وَكَنْ لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ ٱكْبِرُ مُجْرِمِيهَ الْبِينَكُرُ وَافِيهَا وَمَا يَتَاكُرُ وَافِيهَا وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ يَنْكُرُ وَنَ إِلَّا إِنْفُسِومُ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ يَنْكُرُ وَنَ إِلَّا إِنْفُسِومُ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾

ترجیه کنزالایمان: اوراسی طرح ہم نے ہرستی میں اس کے مجرموں کے سرغنہ کیے کہاس میں دا وَل تھیلیں اور دا وَل نہیں کھیلنے مگرا بنی جانوں پراورانہیں شعور نہیں۔

1.....بخاري، كتاب فضائل اصحاب النبي صبى الله عليه وسلم، باب مناقب عمر بن الخطاب... الخ، ٢٧/٢ه، الحديث: ٣٦٨٨.

ترجههٔ کنزُالعِرفان: اور ویسے ہی ہم نے ہرستی میں اس کے مجرموں کو (ان کا) سر دار بنادیا تا کہ اس میں وہ اپنی سازشیں کریں اور وہ صرف اینے خلاف سازشیں کرر ہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔

﴿ وَكُنَّ لِكَ جَعَلْنًا: اوراسي طرح ہم نے بناد ہے۔ ﴾ ارشا دفر مایا کہ جیسے کفارِ مکہ دیگر کا فروں کے سردار ہیں ویسے ہی ہم نے ہربستی میں اس بستی کے مجرموں کوان کا سردار بنا دیا تا کہ اس بستی میں وہ اپنی سازشیں کریں اور طرح طرح کے حیلوں ، فریبوں اور مکاربوں سے لوگوں کو بہرکانے اور باطل کورواج دینے کی کوشش کریں۔ان سے بیرا فعال اس کئے سرز دہوئے کہ بیرئیس تھاور اللّٰہ تعالیٰ کا طریقہ بیر ہاہے کہ' اس نے ہرستی میں غریب لوگوں کورسولوں کی پیروی کرنے والا اور نافر مانوں کوستی کا سردارینایا۔<sup>(1</sup>

#### پیشواؤں کے بگڑنے کا نقصان اور سنجلنے کا فائدہ 😽

اس ہے معلوم ہوا کہ قوم کے سرداروں کا مگڑنا قوم کو ہلاک کرنا ہے۔اللّٰہ نتعالیٰ ارشا دفر ما تا ہے:

ترجيط كنزالعِرفان: اور جب بهم سي ستى كومهاك كرناحيات بين توجم اس کے خوشحال لوگوں کو (اپنے رسولوں کے ذریعے اپنی اطاعت کا) حکم دیتے ہیں پھروہ لوگ اس بستی میں نافر مانی کرتے ہیں تواس بستی پر (عذابِ الٰہی کی) بات کی ہوجاتی ہے تو ہم اسے تباہ و برباد کردیتے ہیں۔

وَإِذَا آمَدُنَا آنُ نُهْلِكَ قَرْيَةً آمَرُنَا مُترَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَافَحَقَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَكَامَّرُلْهَاتُكُمِيرًا (2)

اسى طرح پیشوا ؤں کاستجل جانا قوم کوسنجالا دیناہے۔

﴿ لِيَهُكُرُ وَافِيْهَا: تاكهاس ميں وہ اپنی سازشیں كریں۔ ﴾ مكه كرمه آنے والے ہرراستے بركفار مكه نے جارجا رافراد بھا وييَّ تاكهوه لوگول كونبي كريم صَدَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ يرايمان لانے سے روكيس، جِنانج به جوشخص بھى مكه ميں حاضر ہوتا یاوگ اس سے کہتے کہ ''تم اس شخص سے بچنا ہے کا ہن ،ساحراور کذاب ہے۔ان کے بارے میں فر مایا گیا کہ درحقیقت ہے صرف اینے خلاف سازشیں کررہے ہیں ،ان سازشوں کا وبال انہی پر بڑے گا اورانہیں اس کاشعورنہیں۔(3) اس آبیت میں سرورِکا تنات صَلَی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لُوسِلِی وی گئی ہے کہ آب سردارانِ مکہ کی تشمنی سے بریشان

1 سسخازن، الانعام، تحت الآية: ٣٦١، ٢٣٥.

2 سسبنی اسرائیل:۱٦.

3 ..... بغوى، الانعام، تحت الآية: ٢٣، ١٠ ٦/٢ . ١ .

نه ہول ، آپ صَلَّى اللهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ سِي بِهِلَى جُوانبياءِ كَرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كُرْرِ بِوهِ جِس شَهِر عَيْلِ مَبعوث ہوئے وہاں كے سرداروں نے ان كى اسى طرح مخالفت كى شى \_ (1)

# وَإِذَا جَاءَ ثَهُمُ اللَّهُ قَالُوْ النَّ ثُوْمِنَ حَتَّى نُوْلَى مُثَلَمَا أُوْنِي مُسُلِّ اللَّهِ أَلَا اللهِ أَلَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ وَعَنَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ترجہ کمکنزالایمان: اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جسیااللّہ کے رسولوں کو ملااللّہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے عنظریب مجرموں کو اللّٰہ کے بہاں ذلت پہنچے گی اور سخت عذاب بدلہ ان کے مکر کا۔

ترجیه کنٹالعرفان: اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں مجھی و بیا ہی نہ ملے جبیباللّٰہ کے رسولوں کو دیا گیا۔اللّٰہ اسے خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھے۔عنقریب مجرموں کوان کے مکر وفریب کے بدلے میں اللّٰہ کے ہاں ذلت اور شدید عذاب پہنچے گا۔

﴿ وَاذَاجَاءَ اُور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے۔ شان نرول: ولید بن مغیرہ نے رسولِ اکرم صَلّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیٰہِ وَالله وَسَدَّم اِینَّهُ عَلَیٰہِ وَالله وَسَدَّم اِینَ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے۔ شان کا مستحق ہوں کیونکہ میں عمر میں بڑا ہوں اور آپ سے زیادہ اس کا مستحق ہوں کیونکہ میں عمر میں بڑا ہوں اور آپ سے زیادہ مالدار ہوں۔ اس پر بیآ بت نازل ہوئی۔ ایک قول بیہ کہ بیآ بیت ابوجہل کے بارے میں نازل ہوئی، ابوجہل نے کہا کہ 'نہم نے عبدِ مناف کی اولا و سے سر داری میں مزاحت کی۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کی طرف وی نازل ہوتی ہے۔ الله کی قتم اہم اس پر ایمان لا کیں گے نہ بھی اس کی پیروی کریں گے یہاں تک کہ ہمارے یاس بھی و بی وی آئے جیسے اس کے یاس آئی ہے۔ (2)

و تفسير مراط الجنان

<sup>1 .....</sup>البحر المحيط، الانعام، تحت الآية: ٢١٧/٤، ٢١٧.

<sup>2 .....</sup>تفسير بغوى، الانعام، تحت الآية: ٢٤، ١٠٦/٢.

#### عقیدۂ نبوت کے ہارے میں چنداہم باتنیں کھے

اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کا جِنا وَاللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔اعمال ، تو میت یا مال کی وجہ سے نبوت نہیں ملتی یعقید و نبوت سے متعلق چندا ہم باتیں یا در کھنے کی ہیں:

- (1) .....نبوت کسی نہیں کہ آ دمی عبادت وریاضت کے ذریعے کوشش کر کے اسے حاصل کر سکے بلکہ محض اللّٰہ تعالیٰ کی عطا
  ہے کہ جسے چا ہتا ہے اسے اپنے فضل سے نبوت عطا فرما تا ہے ، ہاں ویتا اسی کو ہے جسے اس عظیم منصب کے قابل بنا تا ہے ،
  جو نبوت کا منصب ملنے سے پہلے ہر طرح کے برے اور فدموم اخلاق سے پاک اورا چھے اور قابلِ تعریف تمام اخلاق سے مزین ہوکر ولایت کے جملہ مَد ارج طے کر چکتا ہے ، اورا پنے نسب وجسم ، قول وقعل ، حرکات وسکنات میں ہر الی بات سے مزین ہوکر ولایت ہے جو باعث نفر سے ہو، اُسے عقلِ کامل عطاکی جاتی ہے ، جو اور ول کی عقل سے بدر جہاز اکد ہے ، کسی علی مانے کہ آ دمی اسپنے کسب وریاضت سے منصب بنبوت تک پہنچ سکتا ہے ، کا فریع۔
  - (2).....جو شخص نبی سے نبوت کاز وال ممکن مانے وہ کا فرہے۔
- (3) ..... نبی کامعصوم ہونا ضروری ہے اور بیعصمت نبی اور فرشتے کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتہ کے سواکوئی معصوم نہیں۔
  اماموں کو انبیاء عَلَیٰہِ ہُ الصَّلَاهُ وَ السَّلَام کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی وید دینی ہے۔ عصمتِ انبیا کے بیمعنی ہیں کہ اُن کے لیے
  اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ ہو چکا، جس کے سبب اُن سے گناہ کا صادر ہونا شرعاً محال ہے، جبکہ ائمہ واکا ہراولیا
  کے لئے اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں، ہاں اللّٰہ عَذَّوَ جَلَّ اُنھیں محفوظ رکھتا ہے کہ اُن سے گناہ ہوتا نہیں اور
  اگر ہوتو شرعاً محال بھی نہیں۔
- (4) انبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰۃ وَالسَّلَاہِ شَرک و کفراور ہرا یسے کام سے جولوگوں کے لیے باعثِ نفرت ہو، جیسے جھوٹ، خیانت اور جہل وغیرہ مذموم صفات سے، نیز ایسے افعال سے جووجا ہت اور مُر وّت کے خلاف ہیں، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بِالْاِ جُمَاع معصوم ہیں اور کبیرہ گنا ہوں سے بھی مطلقاً معصوم ہیں اور حق کیہ جان ہو جھ کرصغیرہ گناہ کرنے سے بھی نبوت سے بہلے اور نبوت کے بعد معصوم ہیں۔ (1)

نوائ: مزید تفصیل کے لئے بہار شریعت جلد 1 کے پہلے جھے کا مطالعہ سیجئے۔

1..... ببارشر بعت، حصه اول ،عقائد منتعلقهٔ نبوت ،۱/۱ ۳۹-۳۹، ملخصاً \_

﴿ اَللّٰہُ اَعْکَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ مِ المَلَتَهُ: اللّٰه خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے۔ ﴾ یعنی اللّٰه تعالی بہتر جانتا ہے کہ رسالت کا ستحق کون ہے کہ اے بیتر فی ظیم عطافر مائے اور اے بھی خوب جانتا ہے جواس کا ستحق نہیں ، اور اے کفارِ مکہ! تم اس لائق ہی نہیں کتم ہیں نبوت جیسے ظیم مرتبہ ہے نواز اجائے اور نہ ہی نبوت مطالبہ کرنے پرملتی ہے خصوصاً وہ مخص کہ جو حسر ، دھوکہ ، بدعہدی وغیرہ برے افعال اور گھیا اوصاف میں مبتلا ہو ، نبوت جیسے منصبِ عالی کے لائق کیسے ہوسکتا ہے۔ (1)

### عظمت مصطفا اورعظمت صحابه

فَكُنُ يُّرِدِاللهُ أَنُ يَّهُ لِ يَهُ بِيَ اللهُ مَصَلَى اللهِ اللهِ اللهِ مَعْ وَمَنْ يُّرِدُ أَنْ اللهِ اللهِ

ترجہ کا کنزالایہ ان؛ اور جسے اللّٰہ راہ دکھا ناجا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہ کرناجا ہے اس کا سینہ نگ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے گویا کسی کی زبر دستی سے آسان پر چڑھ رہا ہے۔ اللّٰہ یونہی عذاب ڈالٹا ہے ایمان نہ لانے والوں کو۔

ترجبةً كنزُالعِرفان:اور جسے اللّٰه مہرایت دینا چاہتا ہے تو اس كاسینة اسلام كے لیے كھول دیتا ہے اور جسے گمراه كرنا چاہتا

1 .....خازن، الانعام، تحت الآية: ٢١، ٢/٣٥.

2 .....مسند امام إحمد، مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ١٦/٢ ، الحديث: ٣٦٠٠.

و تنسير من الطالحنان

ہے اس کا سینہ تنگ ، بہت ہی تنگ کردیتا ہے گویا کہ وہ زبردتی آسان پر چڑھ رہا ہے۔اسی طرح اللّٰہ ایمان نہ لانے والوں پرعذاب مسلط کردیتا ہے۔

﴿ فَكُنُ يُودِ اللّٰهُ أَنَّ يَهُوبِيكَ : اور جساللّٰه بدايت ديناج بهتا ہے۔ ﴿ اللّٰه تعالىٰ نے ازل ہے ہى اپی مخلوق كى دوشميس بنائيں (1) شقى (2) سعيد، اور ہرايك كيك نشانى بنائى كه جس سے اس كى پېچان ہو۔ سعادت كى نشانى اسلام كے لئے سيد كھلنا اورائيان قبول كرنا جبكہ شقاوت كى نشانى سيندى تنگى اوراسلام قبول نہ كرنا ہے۔ اور ہرگروہ كے لئے آخرت ميں ايك گھر بنايا جس ميں وہ اوگ رہيں گے۔ سعادت مند جنت اوراس كى نعتوں ميں رہيں گے اور شقاوت والوں كوجہم كى آگ ميں رہنا اوراس كا عذاب سہنا پڑے گا۔ حدیث میں ہے' اللّٰه تعالىٰ نے ایک مخلوق كو پيدا فر ما يا اورارشا وفر ما يا: يہ جنت كے لئے ہيں اور مجھے كوئى پرواہ نہيں ، اورا يك مخلوق كو پيدا فر مايا اورارشا وفر مايا: يہ جہم كے لئے ہيں اور مجھے كھ پرواہ نہيں۔ اس آيت ميں اللّٰه تعالىٰ نے ہوت مكن كو فق دے اور اسے ميں اللّٰه تعالىٰ نے ہوت مكردے تو وہ جان لے كہ اللّٰه تعالىٰ نے اسے عظیم نعت عطافر مائی ہے۔ اللّٰه تعالىٰ نے اسے عظیم نعت عطافر مائی ہے۔ اللّٰه تعالىٰ نے اسے عظیم نعت عطافر مائی ہے۔ (1)

امام محرغزالی دَخمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَر مَاتِ ہِیں' جسے جنت کے لیے بیدا کیا گیااس کے لیے عباوت کے اسباب آسان کردیئے جاتے ہیں اور آسان کردیئے جاتے ہیں اور اس کے دل میں شیطان کا حکم مُسَلَّط کیا جاتا ہے کیونکہ وہ طرح کی باتوں سے بیوتوف لوگوں کودھو کہ دیتا ہے وہ کہنا ہے کہ الله تعالی رحمت والا ہے لہذا تمہیں کوئی پرواہ نہیں کرنی چا ہے، تمام لوگ الله تعالی سے نہیں ڈرتے لہذا تم ان کی مخالفت نہ کرو، زندگی بہت طویل ہے لہذا انتظار کروکل تو ہر لین، جیسا کہ الله تعالی ارشا دفر ماتا ہے:

ترجیه کنزالعِرفان: شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرز و تیں دلا تا ہے اور شیطان انہیں صرف فریب کے وعدے دیتا ہے۔ يَعِدُهُمْ وَيُعَيِّبُومُ وَمَايَعِدُهُمُ الشَّيْطُنُ

لینی وہ ان کوتو بہ کا وعدہ دیتا اور مغفرت کی تمنا دلاتا ہے اور ان حیلوں سے إذنِ خداوندی سے ان کو ہلاک کر دیتا ہے، اس کے دل کو دھو کے کی قبولیت کے لیے کشا دہ اور قبولی تن سے تنگ کر دیتا ہے اور بیسب کچھ اللّٰہ تعالیٰ کی قضا اور تقدیر سے ہوتا ہے۔ مدایت و گمرا ہی کا مالک اللّٰہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جوچا ہے کرتا ہے اور جوار ادہ فر مائے تھم دیتا ہے اس کے

وتفسيروس اطالجنان

<sup>1 .....</sup>صاوى، الانعام، تحت الآية: ١٢٥، ٢/٧٢٢.

<sup>.</sup> ۱۲۰:ساء : ۲۰۰۰

تھم کوکوئی ردنہیں کرسکتا اور نہ کوئی اس کے فیصلے کومؤخر کرسکتا ہے اس نے جنت اور اہلِ جنت کو پیدا کیا اور ان کوعبادت ہر لگایا نیز جہنم اور اہلِ جہنم کو پیدا کیا اور ان کو گنا ہوں پرلگا دیا۔ <sup>(1)</sup>

## سینه کھلنے سے کیام راد ہے؟ کچھ

شرح کا اصلی معنی ہے 'وسیع کرنا'' جبکہ بہاں اس سے مرادیہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ بندے کے دل میں روشنی پیدا فرما تا ہے بہاں تک کہ اس کا ہرممل اللّٰہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوجا تا ہے۔ (2)

جبیبا که حضرت عبدالله بن مسعود رَضِی اللهٔ تعَالیٰ عَنهٔ فرمات بین' تاجدار رسالت صَلَی اللهٔ تعَالیٰ عَلیهِ وَ الله وَ سَلَم نَهُ مَا الله بن مسعود رَضِی اللهٔ تعَالیٰ عَنهٔ مِ نے عرض کی: اس کھولنے سے کیا مراد ہے؟ ارشا وفر مایا: '' اس سے مراد وہ نور ہے جومومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے عرض کی تی اس کی کوئی نشانی ہے جس سے اس کی بیچیان ہو سکے؟ ارشا وفر مایا: '' ہاں ، (اس کی تین علامتیں ہیں) (1) آخرت کی طرف رغبت (2) دنیا سے فرت، اور (3) موت سے پہلے اس کی تیاری۔ (3)

﴿ وَمَنْ يَبُرِدُ اَنْ يَضِلَّهُ: اور جِمَع مُراه کرنا جا ہتا ہے۔ ﴾ جسے الله نعالی مُراه کرنا جا ہتا ہے تواس کا سینہ ننگ ، بہت ہی تنگ کرد بتا ہے کہ اس میں علم اور دلائل تو حیدوا بمان کی گنجائنش ندر ہے ، تواس کی الی حالت ہوتی ہے کہ جب اس کوا بمان کی وعوت دی جاتی ہوتا ہے اور اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس برنہایت شاق ہوتا ہے اور اس کو بہت دشوار معلوم ہوتا ہے گویا کہ وہ زبردتی آسان برچڑ ھرہا ہے۔

# سینے کی تنگی کی علامت کی

اس سے معلوم ہوا کہ دبنی کام بھاری معلوم ہونا اور دنیاوی کام آسان محسوس ہونا، سینے کی نگی کی علامت ہے اور سینے کی نگی سے معلوم ہونا اور اسلام کے اسباب نہ مہیا ہو سکیس ۔ اللّٰه عَدَّوَ جَلُّ اس سے محفوظ فر مائے۔ بعض پرائیمان بھاری ہوتا ہے، بعض پر نئیک اعمال بھاری اور بعض پر عشق اور وجدان بھاری ہے۔ خیال رہے کہ اس سے بیلازم نہیں آتا کہ بندہ کفر کرنے پر مجبور ہے بلکہ وہ جو کفر وسرکشی کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے اور آدمی کی بدکر دار یوں

- 1 ---- احياء علوم الدين ، كتاب شرح عجائب القلب، بيان سرعة تقلب القلب... الخ، ٩/٣ ٥.
  - 2 ..... صاوى، الانعام، تحت الآية: ٥ ٢ ١ ، ٢ / ٢ ٢ .
- 3 .....مصنف ابن ابي شيبه، كتاب الزهد، ما ذكر عن نبينا صلى الله عليه و سلم في الزهد، ٢٦/٨ ١ ، الحديث: ١٤.

فَ الْحِنَانَ ﴿ تَفْسِيرُ صِرَاطًا لِحِنَانَ

سے دل میں بیحال ببیراہ وتا ہے جیسے لوہازنگ لگ کر برکار ہوجاتا ہے اسی طرح گناہوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہوکر حق قبول کرنے سے محروم ہوجاتا ہے۔

#### وَهٰنَاصِرَاطُرَ بِكُمُسْتَقِيبًا فَنَ فَصَلْنَا الْإِيتِ لِقَوْمِ يَنْكُرُونَ ١٠٠٠

ترجمة كنزالايمان: اورية تهار برب كي سيدهي راه ہے ہم نے آيتين مفصل بيان كردين فيهوت ماننے والوں كے ليے۔

ترجیلۂ کنزُالعِرفان: اور بینمہارے رب کی سیدھی راہ ہے بیشک ہم نے نصیحت ماننے والوں کے لیے نفصیل سے آپیتیں بیان کردیں۔

﴿ وَهٰ لَا اصِرَاطُ مَ اللّهُ مُسَتَقِيْمًا: اور ميتهار برب كى سيرهى داه ہے۔ ﴿ يَعِنَ قُر آنِ كَريم ما حضور سيدُ المرسلين صَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّهَ كَلّ تَعليم وه راسته ہے جو بلا تَكُلُف ربء ءَرَّو جَلَّ تك ﴾ بنجا ويتا ہے جیسے سيدها راسته منزلِ مقصودتك پہنجا تا ہے اس لئے اسے ' شریعت' کہتے ہیں یعنی وسیح اور سیدها راستہ جس پر ہر شخص آسانی سے چل سکے طریقت بھی رب عَرَّو وَ اللّه اور فِي وَار ہے جس پر صرف واقف آدمی ہی چل سکتا ہے۔

### لَهُمْ دَامُ السَّلْمِ عِنْ مَ رَبِّهِمْ وَهُو وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: ان كے ليے سلامتى كا گھر ہے اپنے رب كے يہاں اوروہ ان كامولى ہے بيان كے كاموں كا كيل ہے۔

ترجیا کن العرفان: ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے رب کے حضور سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا مددگا رہے۔

﴿ لَهُمْ ذَامُ السَّلَمِ: ان كَلِيُ سلامتى كا تحریب ﴿ دارُ السلام کے دوعتی ہیں (1) سلام اللّٰه تعالی کا نام ہے، تو ' دار السلام' کا معنی ہوا وہ گھر جس کی اضافت اللّٰه تعالیٰ کی طرف ہے اور بیاضافت تشریف اور عزت افزائی کے لئے ہے جیسے بَیْثُ اللّٰه اور فَاقَةُ اللّٰه میں ہے۔ (2) اس کا دوسرامعنی بیہ ہے کہ' سلام' دار کی صفت ہے بینی بیسلامتی کا گھر ہے اور جنت کو ' دارُ السلام' اس لئے فرمایا ہے کہ جنت میں ہرشم کے عیوب ، تکلیفوں اور مشقتوں سے سلامتی ہے۔ (1) جنت کو دارُ السلام ' دارُ السلام' اس لئے فرمایا ہے کہ جنت میں ہرشم کے عیوب ، تکلیفوں اور مشقتوں سے سلامتی ہے۔ (1) جنت کو دارُ السلام

1 ..... تفسير كبير، الانعام، تحت الآية: ١٢٧، ٥/٢٤.

وتفسير صراط الجنان المساير صراط الجنان

ترجید کنوالایدهان: اورجس دن اُن سب کوا تھائے گا اور فر مائے گا اے جن کے گروہ تم نے بہت آ دمی گھیر لیے اور ان کے دوست آ دمی عرض کریں گے اسے ہمارے رب ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنی اس میعا د کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فر مائی تھی فر مائے گا آ گئے ہمارا ٹھکا نا ہے ہمیشہ اس میں رہومگر جسے خدا جا ہے اے محبوب بینک تمہارا ارب حکمت والا علم والا ہے۔

ترجہا کن العرفان: اور (یادکرو) وہ دن جب وہ اُن سب کواٹھائے گا (اور فرمائے گا) اے جنوں کے گروہ! تم نے بہت سے لوگوں کواپنا تا لیع بنالیا اور انسانوں میں سے جوان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! ہم نے ایک دوسر سے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی ۔اللّٰ فرمائے گا: آگ تہارا ٹھکانا ہے ہم ہیشہ اس میں رہو گے مگر جسے خدا جا ہے۔ بیشک تبہار ارب حکمت والا علم والا ہے۔

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُوهُمْ جَبِيعًا قَلِمَ عَهُمَ الْحِنَ : اورجس دن وه أن سب كواتها عن كااور قرما عن كااے جنوں كروه! - ﴾ قيامت ميں اولاً سب التھے ہوں گے اس لئے اسے 'حشر' كہتے ہیں، بعد میں انتھے بروں كی جھانٹ ہوجائے گی اس لئے اسے 'عشر کوا مُن الفَصْل '' كہا جاتا ہے۔ سب كواتها نے سے مراديا بيہ ہے كہ مومن وكا فركوا كشھا اٹھائے گا يا انسان وجن كوا كشھا

1 .....بغوى، الانعام، تحت الآية: ۲۷ ۱ ، ۲۷/۲ . .

و تفسيروم الطالجنان

اٹھائے گایاسعیدونقی کواکٹھااٹھائے گا۔اس آیت میں ان سرکش جِنات سے خطاب ہے جنہوں نے بہت سے انسانوں کو بہکا یا جبکہ مومن جنات تواللّٰہ تعالٰی کی رحمت میں ہوں گے۔

و و قال آولیگو می مین الولیس اورانسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے۔ انسانوں میں سے جو جنات کے دوست ہوں گے اور دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہوگا اس طرح کہ'' جنات نے انسانوں کو برے راستے دکھائے اور برعملیوں کو ان کے لئے آسان کیا اور جنات نے انسانوں سے اس طرح فائدہ اٹھایا کہ'' انسانوں نے ان کی پوجا کی اور ان کے لئے آسان کیا اور جنات نے انسانوں سے اس طرح فائدہ اٹھایا کہ'' انسانوں نے ان کی پوجا کی اور ان کے طبح و فر ماں بردار بنے ۔ وہ حسر سے کہیں گے: اے ہمار ے رب! ہم نے ایک دوسر سے سے فائدہ اٹھایا اور افسوں کہ آج ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فر مائی تھی ۔ بائے وقت گزرگیا اور قیامت کا دن آگیا اب الب صرف حسر سے وندامت ہی باقی رہ گئی ہے ۔ اللّٰہ عَذَّو جَئَ فرشتوں کی زبانی ان سے فر مائے گا: آگ تمہارا ٹھ کا تا ہے ، السوس میں رہوگے۔

## وَكُذُ لِكُ نُو لِي بَعْضَ الظّلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُو الْكُسِبُونَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اور يونهي ہم ظالموں ميں ايك كود وسرے برمسلط كرتے ہيں بدلدان كے كيے كا۔

ترجہةً كنزُالعِرفان: اور بونہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے بران کے اعمال کے سبب مسلط کر دیتے ہیں۔

1 .....خازن، الانعام، تحت الآية: ١٢٨، ٢/٣٥.

و تفسير حراط الجنان

جلدسوم

﴿ وَكُنْ لِكَ نُو لِنَ بَعْضَ الظّٰلِيدِينَ بَعْضًا: اور يونهى جم ظالموں ميں ايک کودوسرے پر مسلط کرتے ہيں۔ ﴾ يعنی جس طرح ہم نے جنوں اور انسانوں کورسوا کيا يہاں تک کہ انہوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا يا اسی طرح ہم ظالموں ميں سے ایک کودوسرے بران کے اعمال کی وجہ سے مسلط کردیتے ہیں اور ظالم کی ظالم کے ذریعے پر فر ماتے ہیں۔ (1) طلم کرنے والوں کو عبرت انگیز نصیحت آھے۔

اس آیتِ مبارکہ میں ظلم کرنے والوں کے لئے بڑی نصیحت ہے، چنانچ حضرت ابوعبد اللّٰه محمہ بن احمہ قرطبی دَحْمَهٔ اللّٰهِ نَعَالَیٰ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں' اس آیت میں ظلم کرنے والوں کو تنبیہ کی جارہی ہے کہ اگر وہ اپنے ظلم سے بازنہ آئے تواللّٰہ تعالیٰ ان پر دوسرا ظالم مسلط کردے گاجوانہیں ذکیل وخوارا ورتباہ و ہر بادکردے گا۔ اس آیت میں ہر شم کے ظالم داخل ہیں، وہ شخص جو گناہ کرکے اپنی جان پرظلم کرتا ہے، جو حاکم یاافسراپنی رعایا اور ما تحت لوگوں پرظلم کرتا ہے، جو تا جرجعلی اشیاء اور ملاوٹ والی چیزیں فروخت کر کے خریداروں پرظلم کرتا ہے، اس طرح جو چورا ورڈ اکومسافروں اور شہریوں سے لوٹ مارکر کے ان پر خلکم کرتا ہے میں شام میں شام میں ان تن میں دائن تر اللہ کے جنہ میں شام میں شام میں سے ایک میں اس میں دائن تا اللہ کی دیا ہمیں شام میں شام میں دائن تا اللہ کی دیا ہمیں شام میں شام میں دائن تا ہاں کہ کی دیا ہمیں میں دائلہ کے دیا ہمیں شام میں دائلہ کی دیا ہمیں شام میں شام میں دائلہ کے دیا ہمیں میں دائلہ کے دیا ہمیں شام میں شام میں دائلہ کے دیا ہمیں شام میں شام میں دیا ہمیں شام میں دائلہ کی دیا ہمیں شام میں شام میں دائل کے دیا ہمیں میں دائلہ کے دیا ہمیں شام میں شام میں دائلہ کے دیا ہمیں شام میں شام میں دائلہ کے دیا ہمیں شام میں دیا ہمیں دیا ہمیں دائلہ کے دیا ہمیں شام میں دیا ہمیں دائلہ کے دیا ہمیں سے دیا ہمیں شام میں دیا ہمیں دو بر بادکر کے دیا ہمیں میں دیا ہمیں جو بھر دیا ہمیں دیا ہ

ظلم کرتے ہیں بیسب ظالم کی صف میں شامل ہیں ،ان تمام پرالله نتحالی کوئی ان سے بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے۔ (2)
حضرت عبد الله بن عباس دَضِعَ الله نَعَانی عَنْهُ مَا فرماتے ہیں: اللّه عَزَّوَ جَلَّ جب سی قوم کی بھلائی چاہتا ہے تواجھوں کوان پر مقرر کرتا ہے اورکسی سے برائی کاارادہ فرماتا ہے تو بروں کوان پر مقرر فرماتا ہے۔ اس سے بینتیجہ برآ مدہوتا ہے کہ جو قوم ظالم ہوتی ہے اس پر ظالم باوشاہ مقرر کیا جاتا ہے تو جواس ظالم کے پنجہ ظلم سے رہائی چاہیں انہیں چاہئے کے گلم چھوڑ دیں۔ (3)
لہذا ایسے حضرات کو چاہئے کہ درج ذیل روایات اور ایک قول کا بغور مطالعہ کر کے عبرت حاصل کریں اور اللّه

کہداا جسے خطرات تو چاہم کے کہ درن دیل روایات اورا بک توں کا بعور مطالعہ کرنے عبرت حاسل کریں اور اللہ ربُ العالمین کی بارگاہ میں اپنے ظلم سے سچی تو بہ کر کے مظلوموں سے معافی کی کوئی صورت بنا ئیں۔

(1) .....حضرت ابوسعيد خدرى دَضِى اللهُ نَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے كه دسولُ اللَّه صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نَے ارشادِ فَر ما يا: "اے لوگو! الله عَزْوَجَلَّ سے ڈرو، خداكی شم! جوموس دوسرے موس برطلم كرے گاتو قيامت كے دن الله عَزْوَجَلَّ مِن مِن برگلم كرے گاتو قيامت كے دن الله عَزْوَجَلَّ مِن مِن لهم من برگلم كرے گاتو قيامت كے دن الله عَزْوَجَلَّ مِن مِن برگلم كرے گاتو قيامت كے دن الله عَزْوَجَلَّ مِن مِن برگلم كُور الله عَزْوَجَلَّ مِن اللهُ عَزْوَجَلَّ مِن مِن بِي مِن مِن برگلم كُور اللهُ عَزْوَجَلَّ مِن مِن بُولُور اللهُ عَزْوَجَلَّ مِن مِن برگلم كُور اللهُ عَزْوَجَلَّ مِن اللهُ عَزْوَجَلَّ مِن مِن برگلم كُور اللهُ عَنْ اللهُ عَزْوَجَلُّ مِن مِن برگلم كُور اللهُ اللهُ عَزْوَجَلُّ مِن اللهُ عَزْوَجَلُ مِن اللهُ اللهُ عَرْوَجَلُ مِن اللهُ عَنْ أَمْ مِن مِن مِن لم مِن مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ عَرْوَجَلُ مِن اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

اس ظالم سے انتقام کے گا۔ (4)

<sup>1 ....</sup>روح البيان، الانعام، تحت الآية: ٢٩، ١٠٤/٣ . ١٠.

<sup>2 ....</sup>قرطبي، الانعام، تحت الآية: ١٢٩، ٢١/٤، الحزء السابع.

<sup>3 .....</sup>خازن، الانعام، تحت الآية: ٢٩، ٢/٢٥.

التحديث: ١٦٦١، الحزء الثالث.
 الحزء الثالث.

(3) .....حضرت على المرتضى حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَوِيْمِ سِيروايت ہے، سرورِكا مُنات صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ فَارشاد فرمایا: ' مظلوم كى بددعا سے بچو يونكه وه اللَّه تعالى سے اپناحق ما نگتا ہے اور اللَّه تعالى مَعْذَاركواس كے قل سے مع نبيس كرتا۔ (2) ..... حضرت عبد اللَّه بن مسعود رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، سركار دوعالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهُ وَسَلَّمَ فَ ارشاد فرمایا: جوظالم كى مدوكرے گا اللَّه تعالى عَلَيْهِ وَاس بِر مسلط كردے گا۔ (3)

(5).....حضرت فضيل بن عياض دَضِيَ اللهُ مَعَالَى عَنهُ فرمات بين 'جب توايك ظالم كود وسرے ظالم سے انتقام ليتا ہوا و كيھے تو پھرتھ ہر جااور تعجب سے بيتما شاد كيھ (4)\_ (5)

لِمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ اَلَمْ يَاٰتِكُمْ كُولُ اللَّمِ الْمُ يَقُصُّونَ عَكَيْكُمْ الْتِيْ وَبُنْتِ مُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هٰ فَالْوَاشَوِلُ الْفَوْلَة الْفُولَة الْفُولَة عَلَى الْفُولِيْنَ الْفُ الْحَلُولُة اللَّانِيَا وَشَهِلُ وَاعْلَى الْفُولِيْنَ الْفُولِيْنَ

ترجیا گنزالایمان: اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ کیا تہہارے پاستم میں کے رسول نہ آئے تھے تم پر میری آبیتی پڑھتے اور تہہیں یہ دن کی خوت میں کے دندگی نے فریب دیا پڑھتے اور تہہیں یہ دن دیکھنے سے ڈراتے کہیں گے ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا اور خود اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہوہ کا فرضے۔

1 .....مسند الفردوس، باب الميم، ٨٣/٣ ه، الحديث: ٥٨٢٣.

2 ..... كنز العمال، كتاب الإحلاق، قسم الاقوال، الظلم والغضب، ٢/٠٠٠٢، الحديث: ٥٩٤، الجزء الثالث.

3 اسمه عبد الباقي، ٤ كر من اسمه عبد الباقي، ٢ / ٢ .

4 ....قرطبي، الانعام، تحت الآية: ٢٩، ٢١، ٢٢/٤، الجزء السابع.

🗗 .....ظم سے متعلق نصیحت انگیز معلومات حاصل کرنے کے لئے امیرِ اہلسنّت ذامَتْ بَوَ کَانْهُمُ الْعَالِیَه کا رسالہ ' ظلم کا انجام' (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کام طلا۔ کر نابعہ قد مف سیر ترجید کنوالعوفان: اے جنوں اور آ دمیوں کے گروہ! کیا تمہارے پاستم میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جوتم پر میری آ مین پڑھے تھے اور تمہیں تھے ہوئے میں میں سے دراتے تھے؟ وہ کہیں گے: ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھو کے میں ڈال دیا اور وہ خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کا فرتھے۔

﴿ لِيَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ: العِبنوں اور آدمیوں کے گروہ!۔ ﴾ اس آیتِ مبارکہ میں جنات اور انسان دونوں سے خطاب ہوا کہ العجنوں اور آدمیوں کے گروہ! کیا تمہارے پاستہ ہیں میں سے دہ رسول نہ آئے تھے جو تہ ہیں میری آیتیں بڑھ پڑھ کے سناتے تھے اور تہ ہیں اس دن لیعنی روزِ قیامت کی حاضری اور عذاب الہی سے ڈراتے تھے؟ کا فرجن اور انسان اقر ارکریں گے کہ رسول اُن کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے زبانی پیام پہنچایا اور اس دن کے پیش آنے والے حالات کا خوف دلایا لیکن کا فروں نے اُن کی تکذیب کی اور اُن پر ایمان نہ لائے ، انہیں دراصل دنیا کی زندگی نے وھو کے میں ڈال دیا۔ کفار کا بیا قر اراس وقت ہوگا جب کہ اُن کے اعضاء وجوارح ان کے شرک وکفر کی گواہی دیں گے۔

#### رسولول عَلَيْهِمُ الصَّلْوةُ وَالسَّلام عَمَّتُعَلَق الْمُ مسلم

رسول صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں جنات سے ہیں۔ چونکہ یہاں جن وائس دونوں سے خطاب ہے اس لئے تَغُلِیْبًا لِعِنی جنوں کوانسانوں کے ماتحت شار کرتے ہوئے مِنگُم فرمایا گیا۔ بہرحال اس سے بیثا بت نہیں ہوتا کہ جنات میں نبی آئے ، ہاں جنات کے لئے نبی آئے مگروہ انسان تھے۔

﴿ وَشَهِنُ وَاعَلَى اَنْفُسِهِمُ: اوروه خودا پنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ ﴾ قیامت کا دن بہت طویل ہوگا اوراس میں حالات بہت مختلف پیش آئیں گے جب کفارمونین کے انعام واکرام اورعزت ومنزلت کودیکھیں گے تو اپنے کفروشرک سے انکارکردیں گے اوراس خیال سے کہ شاید کرجانے سے بچھکام بن جائے، یہ بیس گے'' وَاللّٰہِ مَ بِنَاهَا کُمُنّا مُشرِک بُنُ نَ یعنی خدا کی شم!ہم شرک نہ تھے۔ اس وقت ان کے مونہوں پر مبریں لگا دی جائیں گی اور اُن کے اعضاءان کے کفروشرک کی گواہی دیں گے، اس کی نسبت اس آیت میں ارشاوہ وا۔'' وَشَهِدُ وَاعَلَى اَنْفُسِهِمُ اَنْهُمُ کَانُوْا کُفِدِینَ'' (1)

## ذلك آن لَمْ يَكُنْ مَ اللَّهُ الْقُلْي بِظُلْمٍ وَ الْمُلْعَا فَوْلُونَ ١٠

1 ....خازن، الانعام، تحت الآية: ١٣٠، ٧/٢٥.

مَنْ يَوْمِرُ لُطُ الْجِنَانَ الْحَالَ الْجِنَانَ

جلدسوم

#### ترجیهٔ کنزالایمان: بیاس لیے که تیرارب بستیول کظلم سے تباہ ہیں کرنا کهان کےلوگ بے خبر ہول۔

#### ترجها كَانُوالعِرفان: بياس ليے ہے كه تيرارب بستيول كظلم سے تباہ بيں كرتا جبكه ان كے لوگ بے خبر ہوں۔

و خوات المعانی و غیرہ کتبِ تفسیر خازن، بغوی، تفسیر کبیر، بیضاوی، البحرالحیط، تفسیر طبری، مدارک، جلالین، روح البیان، روح المعانی و غیرہ کتبِ تفسیر میں '' خوات ''کامشارالیہ'' رسولوں کا بھیجنا اور ان کا کفار کوعذاب البی سے ڈرانا''ندکور ہے۔ تفسیر خازن میں اسے جمہور مفسرین کا قول قرار دیا گیا اور اسے بھی اضح کہا گیا۔ تفسیر البحرالحیط میں اس کے علاوہ دوقول اور ندکور بیں (1) مشارالیہ بھیجی آیت میں ندکور سوال ہے۔ (2) کفار کا جھٹا نا اور گناہوں میں مبتلا ہونا۔ ان دونوں اقوال کو صاحب تفسیر البحر المحیط نے درست قرار نہیں دیا البت تفسیر ابوسعود میں اس کا مشارالیہ کفار کا اعتراف واقر ار فدکور ہے اور صاحب روح المعانی نے پہلے جمہور مفسرین والاقول ذکر کیا اس کے بعد قبل کہہ کے کفار کے اعتراف والاقول ذکر کیا ہے، عاصب روح المعانی نے پہلے جمہور مفسرین والاقول ذکر کیا اس کے بعد قبل کہہ کے کفار کے اعتراف والاقول ذکر کیا ہے، تفسیر سمرقندی میں بھی پہلول فدور ہے۔

﴿ لِكَ بِينَ بِينَ بِياسَ لِي ہے كہ رب تعالیٰ بستيوں كوان كى معصيت اورظم كى وجہ سے تباہ نہيں كرتا جبكہ ان كے لوگ بيخہ بهوں بلكہ عذاب سے پہلے رسول بجسے جاتے ہیں جوانہیں ہدایت فرماتے اوران پر جحت قائم كرتے ہیں، اس پر بھى وہ سرشى كريں تو ہلاك كر ديئے جاتے ہیں۔ الہذا قيامت میں حماب كتاب، سوال جواب رب تعالیٰ كی بے علمی كی وجہ سے نہیں بلكہ اس لئے ہے كہ جیسے دنیا میں بختروں پر عذاب نہیں ایسے ہی آخرت میں بھی نہیں، وہاں مجرموں كو بتاكر، اعمال نامہ دكھا كر عذاب دیا جائے گا۔ اس آیت سے دومسئے معلوم ہوئے ایک ہے كہ اللّٰہ تعالیٰ برملی كے بغیر عذاب نہیں بھیجا۔ دوسرا ہے كہ نبی كی تبلیغ بہنے بغیر عذاب نہیں کی سرانہیں مل سکتی۔

#### وَلِكُلِّدَى جِتُ مِّهَاعَمِلُوا وَمَارَبُك بِغَافِلِ عَبَّابَعْمَلُون ا

ترجمة كنزالايمان: اور ہرايك كے ليےان كے كامول سے درجے ہيں اور تيرارب ان كے اعمال سے بے خبر ہيں۔

ترجیه کنزُالعِرفان: اور ہرایک کے لیےان کے اعمال سے درجات ہیں اور تیرارب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔

فَ الْحِنَان ﴿ تَفْسِيرُ صِرَاطًا لِحِنَانَ

﴿ وَلِكُلِّ دَمَ اللهِ المُلهِ الهِ الهِ الهِ الهِ اللهِ المُلهِ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ ا

# وَمَ بِنَكَ الْعَنِيُ ذُو الرَّحْمَةِ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللللْحُلَقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ ا

ترجید کنزالایمان: اورا مے محبوب تہ ہارارب بے بروا ہے رحمت والا اے لوگووہ جا ہے تو تہ ہیں لے جائے اور جسے چاہے ت چاہے تہ ہاری جگہ لائے جیسے تہ ہیں اوروں کی اولا دیسے بیدا کیا۔

ترجید کنوُالعِرفان: اورا ہے حبیب! تمہارارب بے بروا ہے، رحمت والا ہے۔ا بےلوگو! اگروہ جا ہے تو تمہیں لے جائے اور جسے چاہے لے آئے جیسے اس نے تمہیں دوسر بےلوگوں کی اولا دسے پیدا کیا۔

﴿ وَمَ بَالْكَ الْعَنِیُّ ذُوالرَّحْمَةِ: اوراے حبیب! تنہارارب بے برواہے، رحمت والا ہے۔ اس آیت سے بدورس بھی ہوسکتا ہے کہا ہے لوگو!اللَّه عَزَّوَ جَلَّ تنہیں جوایمان اوراعمالِ صالحہ کی دعوت دیتا ہے اور کفروشرک اور بداعمالیوں سے

1 .....معجم الاوسط، باب الباء، من اسمه بشر، ۲/۵۱۲، الحديث: ۷۵۰۳.

2 ..... تفسير قرطبي، الانعام، تحت الآية: ١٣١، ١٣/٤، الجزء السابع.

الجنان ١٤٤٠ من تفسير صراط الجنان

منع فرما تا ہے تو بینہ مجھوکہ اِس میں اُس کا کوئی فائدہ ہے بلکہ وہ توغن ہے، اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں البتہ چونکہ وہ رحمت والا ہے اس کئے وہ تہمیں نفیعت فرما تا ہے اور تہہیں تہمارے بھلے کی باتیں بتا تا ہے ور ندا گروہ چاہے تو تم سب کوفنا کر دے اور تہماری جگہ دوسر کے لوگوں کو لے آئے جیسے بہت ہی قوموں کو اس نے فنا کر دیایا جیسے تم دوسر وں کے بعد اس دنیا میں آئے اسی طرح تہمارے بعد دوسر ہے آجائیں گے تو اس دنیوی زندگی اور مال ومتاع پر غرور نہ کرو۔

## اِنَّ مَاتُوْعَنُ وَنَ لَاتٍ وَمَا ٱنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: ببيتك جس كاتمهيس وعده دياجا تاب ضرورة نے والى باورتم تھكانهيس كتے۔

ترجها كنزالعِرفان: بيشك جس كاتم سے وعدہ كيا جاتا ہے وہ ضرور آنے والى ہے اورتم (الله كو) عاجز نہيں كر سكتے۔

﴿ إِنَّ مَا اَتُوَعَنُ وَنَ: بِينِكَ جِس كَانتهميں وعدہ ديا جاتا ہے۔ ﴾ ارشا دفر مايا كہ وہ چيز جس كاتم سے وعدہ كيا جاتا ہے جاہے وہ قيامت ہويا مرنے كے بعداً طھنا يا حساب يا تواب وعذاب بيسب چيزين ضرور آئيں گی مگرا پنے وفت پر ہتم دير سے دھوكہ مت كھا ؤ بلكہ اس سے بچنے كے اسباب جمع كروكيونكہ نہ ہم مجبور ہيں نہ جھوٹی خبر دينے والے اور نہ تم طافت وركہ ہم سے مقابلہ كركے ني سكولېذا مقابلہ نہ كروبلكہ خوف كرو

## موت سے عافل رہنے والوں کو قبیحت رہے

اس آیت کریمہ میں موت سے غافل رہنے والوں کے لئے بھی بہت عبرت ہے کو تکہ ہرانسان سے موت کا وعدہ بھی کیا گیا ہے اور یہ بہرصورت آکر بھی رہے گی ۔ تاجدارِ رسالت صَلَی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَمَ بِصَابِهُ کرام دَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُم اور دیگر بزرگانِ وین دَحْمَهُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمُ موت کو بکثرت یا دکیا کرتے اور لوگوں کو اس کی یا دولا یا کرتے تھے، چنانچہ عنٰهُم اور دیگر بزرگانِ وین دَحْمَهُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمُ موت کو بکثرت یا دکیا کرتے اور لوگوں کو اس کی یا دولا یا کرتے تھے، چنانچہ حضرت ابوسعید خدری دَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ وَاللهُ وَسَلّمَ نَا اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ نَا ہوں تو مجھے لیگا ہوں تو مجھے بیگان ہوتا ہے کہ میری پلکیں ملنے سے پہلے میری روح قبض کر لی جائے گی ۔ میں جب نظرا ٹھا تا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نظر نیجی کرنے سے پہلے میر اوصال ہوجائے گا ، میں جب کوئی لقہ منہ میں والد واللہ ہوں تو مجھے حسوس ہوتا ہے کہ بیلقہ ہے کے سے اتر تے وقت میرے لئے موت کا سبب بن جائے گا ۔ اے آدم کی اولا د ا

اگرتم عقل رکھتے ہوتوا پنے آپ کومُر دول میں شار کرو۔اس ذات کی شم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے' اِنَّ مَا تُوعَنُّ وُنَ لَا مِنْ اِللّٰهِ عَزِّ لِیْنَ ' بیشک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم (اللّٰهِ عَزِّ وَجَلَّ) کوعا جزنہیں کرسکتے۔ (1)

حضرت ابو بکرصد لیق دَ حِنَى اللهٔ نَعَائی عَدُا بِی خطبہ میں ارشاد فرماتے ہے 'کہاں گئے وہ لوگ جن کے چہرے خوبصورت تھے اور چہلتے تھے اور وہ اپنی جوانیوں پر فخر کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر تھیر کئے اور ان کے گرد دیواریں بنا کران کو محفوظ کیا؟ کہاں ہیں وہ جولڑائی کے میدان میں غالب آتے تھے؟ زمانے نے انہیں کم ور اور ذیل کر دیا اور وہ قبروں کی تاریکیوں میں چلے گئے ، جلدی جلدی کر واور نجات تلاش کرو، نجات تلاش کرو۔ (2)

حضرت سمیط دَحْمَهُ اللهِ نَعَائیهُ فَر ماتے ہیں'' اے اپنی طویل صحت پر دھو کے میں مبتلا تخص! کیا تونے کسی کو عضرت سمیط دَحْمَهُ اللهِ نَعَائیهُ فَر ماتے ہیں' اے اپنی طویل صحت پر دھو کے میں مبتلا تخص! کیا تونے کسی کو سیامان کے بغیر گرفتار نہیں و کیا ہوائے کے بارے میں سوچتو سابقہ لذتیں بھول جائے بتم لوگ صحت کے دھو کے میں ہویا عافیت کے دھو کے میں ، زیادہ دن گزار نے بہا کڑتے ہویا موت سے بے خوف ہویا موت کے فرشتے پر تہم ہیں جائے ہویا موت کے دھو کے میں ہویا عافیت کہ موسوت کے اپنے تھی ہور میں ہور کے اور تھا اور تھا ہور ہوت کے بور کے لیکھی اپنے تھی کور سے دیکھے۔ (3) کرتا ہے۔ اللّٰہ تعالی ہر مسلمان کو یہ تو نی عوافر مائے کہ وہ وہ کے این میں کورا در کے اور موت کے بعد کے لئے تیاری کرتا رہے۔ این (4) اللّٰہ تعالی ہر مسلمان کو یہ نو نو تی عول میں کے دور کے اور موت کے بعد کے لئے تیاری کرتا رہے۔ این (4)

# قُلْ لِقُوْمِ اعْمَلُوْاعَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا مَنْ تَكُونُ لَدُعَاقِبَةُ السَّامِ لَا يَغْلِحُ الظَّلِمُونَ ﴿ إِنَّهُ لَا يُغْلِحُ الظَّلِمُونَ ﴿ لَكُعَاقِبَةُ السَّامِ لَا يُغْلِحُ الظَّلِمُونَ ﴿

1 .....در منثور، الانعام، تحت الآية: ٣٦١/٣،١٣٤ ، ٣٦٢-٣٦٢، شعب الايمان، الحادي والسبعون من شعب الايمان... الخ، ٧/٥٥٥، الحديث: ١٠٥٦٤.

احیاءعلوم الدین ، کتاب ذکر الموت و ما بعده، الباب الثانی فی طول الامل و فضیلة قصر الامل... الخ، ١/٥٠.

١٠٠٠٠١ علوم الدين، كتاب ذكر الموت وما بعده، الباب الثاني في طول الامل و فضيلة قصر الامل... الخ، ٩٩٥٠.

**4**.....ا پنے دل میں موت کی یا دمضبوط کرنے کے لئے کتا ب''موت کا تصور'' (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کا مطالعہ کرنا فائنرہ مند ہے۔

و تفسير صلط المجنان عند الطالمجنان

ترجها كنزالايمان: تم فرما وَالے ميرى قومتم اپنى جگه بركام كيے جاؤ ميں اپنا كام كرتا ہوں تواب جانتا جا ہے ہوكس كا رہتا ہے آخرت كا گھر بينك ظالم فلاح نہيں پاتے۔

ترجید کنزالعِرفان: تم فر ما ؤ، اے میری قوم! تم اپنی جگہ بڑمل کرتے رہو، میں اپنا کا م کرتا ہوں تو عنقریب تم جان لو گے کہ آخرت کے گھر کا (اچھا) انجام کس کے لئے ہے؟ بیشک ظالم فلاح نہیں پاتے۔

﴿ اِعْمَلُوْاعَلَى مَكَانَتِكُمُّمْ: تَمَ ا فِي جَلَد بِمُ لَ كَرِيْ رَبُود ﴾ يعنی اے حبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ ، آپ لفارِ مَل سے بَہْنِ فَر مَا يَنِي مَرضَى ہے وہی اعمال کرتے رہو جو کررہے ہواور اپنے کفرومرٹنی پرقائم رہو جبکہ میں تمہاری طرف سے بہنی والی او بیوں پرضبر کرکے ، اسلام پرقائم رہ کر اور نیک اعمال پر بیشگی اختیار کرکے اپنا کام کرتا ہوں تو عنقریب تمہیں معلوم ہوجائے گا کہ آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کے لئے ہے۔ بشک الله تعالیٰ کے ساتھ کفروشرک کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ (1) یا درہے کہ اس آبیت میں جو فرمایا گیا گیا گئے گئے ہے۔ بشک الله تعالیٰ کرتے رہو' اس میں کفریا گناہ کی اجازت نہیں بلکہ اظہارِ غضب کے لئے اس طرح فرمایا گیا ، جیسے ایک اور مقام پر الله تعالیٰ ارشا دفرما تاہے:

قَمَنُ شَاءَ فَلَيْغُومِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُّلُ (2) ترجِبا كَنزَالعِرفان: توجوجا ہے ايمان لا عاور جوجا ہے فركر \_\_

اور بیجوفر مایا گیا که 'عنقریبتم جان لوگے که آخرت کے گھر کا اچھاانجام کس کے لئے ہے؟''اس سے مراد بیر ہے کہا گرچہ آج بھی فیصلہ ہو چکا کہ مومن جنتی ہے اور کا فر دوزخی لیکن چیثم دید فیصلہ قیامت میں ہوگا یاعذاب آتے وفت ہوگا۔

وَجَعَلُوالِلهِ مِسَّاذَى اَمِنَ الْحَرْثِ وَالْا نَعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هٰذَا لِلهِ وَجَعَلُوا لِلهِ مَا كَانَ اللهِ عَلَيْهِ مَا كَانَ اللهِ عَلَيْهِ مَا كَانَ اللهِ عَلَيْهِ مَا كَانَ اللهِ فَهُو يَصِلُ إلى شُرَكًا يِهِمْ السَّاءَ مَا يَحْلُمُونَ ﴿
وَمَا كَانَ لِلهِ فَهُو يَصِلُ إلى شُرَكًا يِهِمْ السَّاءَ مَا يَحْلُمُونَ ﴿
وَمَا كَانَ لِلهِ فَهُو يَصِلُ إلى شُرَكًا يِهِمْ السَّاءَ مَا يَحْلُمُونَ ﴿

1 .١٠٨/٣ ، ١٣٥ تحت الآية: ١٠٨/٣ ، ١٠٨٠ .

2 سسالكهف: ٢٩.

فسيرص لظالجنان

جلدسوم

ترجیه کنزالایمان:اورالله نے جو کھیتی اورمولیثی پیدا کیےان میں اسے ایک حصد دار کھیرایا تو بولے بیدالله کا ہے ان کے خیال میں اور بیدی کا تو وہ جوان کے شریکوں کا ہے وہ تو خدا کوئیس پہنچ آاور جو خدا کا ہے وہ ان کے شریکوں کو خیال میں اور بیدی کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ آ ہے کیا ہی براحکم لگاتے ہیں۔

ترجہا کہ کنوالعرفان: اور اللّٰہ نے جو جیتی اور مولیثی پیدا کیے ہیں بیمشرک ان میں سے ایک حصہ اللّٰہ کے لئے قرار دیتے ہیں چھرا بینے گمان سے کہتے ہیں کہ بیر حصہ تواللّٰہ کے لئے ہاور بیہ مارے شریکوں کے لئے ہے تو جوان کے شریکوں کے لئے ہے وہ تواللّٰہ تک نہیں پہنچتا اور جواللّٰہ کے لئے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برایہ فیصلہ کرتے ہیں۔

﴿ وَجَعَلُوالِللهِ : اورالله کے لئے قرار دیتے ہیں۔ ﴾ کفار عرب الله عزّو جَنَّ کو برا المعبود اور بتوں کو چھوٹا معبود بحصر دونوں کی بدنی اور مالی بوجا کیا در کر ہور ہا ہے چنا نچیز مان تہ جاہلیت ہیں مشرکین کا طریقہ بیت قال کی بدنی اور مالی بوجا کا ذکر ہور ہا ہے چنا نچیز مان تہ جاہلیت ہیں مشرکین کا طریقہ بیت کے دوا پنی کھیتیوں اور دختوں کے بھاوں اور چو پایوں اور تمام مالوں میں سے ایک حقہ تو اللّٰه عزّو جگ کا مقرر کرتے تھے اور ایک حضہ بتوں کا، تو جو حصہ اللّٰه عزّو جَنَّ کے لئے مقرر کرتے اسے مہمانوں اور مسکینوں پر صرف کر سے تھے اور جو حصہ اللّٰه عزّو جَنَّ کے لئے مقرر کرتے اور جو حصہ اللّٰه عزّو جَنَّ کے لئے مقرر کرتے اور جو حصہ اللّٰه عزّو جَنَّ کے لئے مقرر کرتے اور ہو حصہ اللّٰه عزّو جَنَّ کے لئے مقرر کرتے اور ہو حصہ میں سے پچھ اللّٰه عزّو جَنَّ کے ایک مقرر کردہ جھے میں ماتا تو اس کو زکال کر پھر بتوں ہی کے حصہ میں شامل کرد سے ۔ اس آ بیت میں ان کی اس جہالت اور برعقی کا ذکر فرما کراس پر عبیفرمائی گئے۔

﴿ سَاءَمَا اَحْمَا اَحْمَا اَعْنَى اَلْمَا اللهِ فِيصِلْهُ مُرتِ مِينِ لَهٰ الانتها ورجِ کی جہالت میں گرفتار ہیں کہ خالق حقیقی اور مُنعِم حقیقی کے عزت وجلال کی انہیں ذرابھی معرفت نہیں جبکہان کی عقل کا فساداس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اُنہوں نے بے جان بتوں اور پھروں کی تصویروں کو کارسا نے عالم کے برابر کر دیا اور جسیااس خالق وما لک عَذَوْ جَلَّ کے لئے حصہ مقرر کیا ایسا ہی بتوں کے لئے بھی کیا ۔ بے شک میربت ہی برافعل اور انہا کا جہل اور خلال ہے ۔ اگلی آیت میں اُن کے جہل اور ضلال ہے ۔ اگلی آیت میں اُن کے جہل اور ضلالت کی ایک اور حالت ذکر فرمائی گئی ہے۔

و تفسيروس اطالجنان عصور الطالجنان

# وَكَنْ لِكُ رَبِّ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اوْلادِهِمْ شُرَكَا وُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْسِوْا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا فَعَلُوهُ فَنَى مُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

ترجههٔ کنزالایمان: اور بول ہی بہت مشرکول کی نگاہ میں ان کے شریکول نے اولا دکافتل بھلا کر دکھایا ہے کہ انہیں ہلاک کریں۔ اوران کا دین اُن پرمشتبہ کر دیں اور اللّٰہ جا ہتا تو ایسانہ کرتے تو تم انہیں چھوڑ دووہ ہیں اوران کے افتراء۔

ترجیط کنزالعِرفان: اور بوں ہی بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولا دکافل عمدہ کردکھایا ہے تا کہوہ انہیں ہلاک کریں اوران کا دین اُن پرمشتبہ کردیں اورا گراللہ چاہتا تو وہ ایسانہ کرتے تو تم انہیں اوران کے بہتا نوں کوچھوڑ دو۔

و کی ایک و بیان ہوتے ہے۔ اول دی کھایا۔ کاس آیت میں کفار کی دوسری جہالت بیان ہوئی چنا نچ فرمایا کہ یوں ہیں بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شرکیوں نے اولاد کا قتل عمدہ کردکھایا ہے۔ بہاں شرکیوں سے مرادوہ شیاطین ہیں جن کی اطاعت کے شوق میں مشرکین اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی اوراس کی معصیت گوارا کرتے تھے اورا السے فتی اور جا ہلانہ افعال کے مرکم حکم ہوتے تھے کہ جن کو عقل صحیح بھی گوارانہ کر سکے اور جن کی قباحت میں ادفی سمجھ کے آدی کو بھی تر ڈو دنہ ہو ہے۔ بہاں شرکی کو بھی تر ڈو دنہ ہو بت پر تی گامت سے وہ ایسے فساجھ میں مبتلا ہوئے کہ حیوانوں سے بدتر ہوگئے اوراولاد جس کے ساتھ ہم جاندار کو فطر ہ محبت ہوتی ہوتی ہے شیاطین کے اجام میں اس کا بے گناہ خون کرنا اُنہوں نے گوارا کیا اوراس کوا چھا جمجھنے گئے۔خلاصہ بیکہ انہوں نے اولاد میں بھی ایسی ہی تقسیم کرر کھی تھی کہ لڑ کے کوزندہ رکھتے اور لڑکی کوئل کردیتے۔ شیطانوں نے بیسب اس لئے کیا تا کہ وہ انہیں بلاک کریں اوران کا دین اُن پر مشتبہ کردیں۔ حضرت عبداللّٰہ بن عباس دَھِی اللّٰہ تَعَالَیٰ عَنَهُمَا فرماتے ہیں کہ یہ کے حضرت آملیل انگراہیوں میں ڈالاتا کہ کہ یہ کے حضرت آملیل انگراہیوں میں ڈالاتا کہ کہ یہ کے حضرت آملیل انگراہیوں میں ڈالاتا کہ انہیں دین اساعیلی سے مُخُرِف کریں۔ (1)

1 ....خازن، الانعام، تحت الآية: ۲۰/۲،۱۳۷.

فَ الْحَالَ الْحِنَانَ ﴿ تَفْسِيرُ صِرَاطًا لِحِنَانَ الْحَالَ الْحِنَانَ

#### اہلِء بیں شرک و بت پرستی کی ابتداء کب ہوئی؟

علامہ بر ہان الدین طبی دَحُمَهُ اللّهِ تَعَالَی عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں 'اہلِ عرب حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰ ہُ وَ السَّلَام کے زمانہ سے لے رعمرو بن کُحی کے زمانہ تک آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰ ہُ وَ السَّلَام کے عقائد بر ہی ثابت قدم رہے، بیوہ پہلا شخص ہے جس نے دین ابرا ہیمی کو تبدیل کیااور اہلِ عرب کے لئے طرح طرح کی گراہیاں شروع کیس۔ (1)
مثرک کے بانی عمرو بن کُحی نے اہلِ عرب میں شرک اس طرح بھیلایا کہ مقام بلقاء سے بت لاکر مکہ میں نصب شرک کے بانی عمرو بن کُحی نے اہلِ عرب میں شرک اس طرح بھیلایا کہ مقام بلقاء سے بت لاکر مکہ میں نصب

شرک کے بانی عمروبن کئی نے اہلِ عرب میں شرک اس طرح بھیلا یا کہ مقام بلقاء سے بت لا کر مکہ میں نصب کئے اورلوگوں کوان کی بوجا اور تعظیم کرنے کی دعوت دی۔ قبیلے فیلے اورلوگوں کوان کی بوجا اور تعظیم کرنے کی دعوت دی۔ قبیلے والوں سے کہا: یہ مرانہیں بلکہ اس بیخر میں چلا گیا ہے بھرانہیں اس بیخر کی بوجا کرنے کی دعوت دی۔ (2)

اسی عُمر و نے سائبہ اور بحیرہ کی بدعت ایجاد کی اور تألیبۂ میں اللہ تغالی کے ساتھ بتوں کو بھی شریک کیا۔ (3)

میشخص دین میں جس نئی بات کا آغاز کرتالوگ اسے دین سمجھ لیتے تھے۔ اس کی وجہ پتھی کہ وہ موسم حج میں لوگوں
کو کھانا کھلا یا کرتا اور انہیں لباس پہنایا کرتا تھا اور بسااوقات وہ موسم حج میں دس ہزار اونٹ ذرئے کرتا اور دس ہزار نا داروں
کولیاس پہنا تا۔ (4)

مرنے کے بعدا س کا انجام بہت وردناک ہوا، حضرت ابو ہر برہ ورضی الله وَعَالَی عَدُهُ سے روایت ہے، نا جدار رسالت صلّی الله وَعَالَی عَدَیهِ وَالله وَ سَلّم نے ارشا وفر مایا: میں نے عمر و بن عامر بن کُی خزاعی کود یکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں کھینچ رہا ہے۔ (5) ھو کو سُنگ الله وَ الله وَ الله عَلَیهِ وَالله وَ الله عَلَیهِ وَ الله عَلَیهِ وَ الله عَلَیهِ وَ الله عَلَی ارادہ کرنا ہے نہ کہ معنی پیند کرنا ۔ پیند کرنے کورضا کہا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ دنیا میں جو پچھ ہور ہا ہے الله کے اراد سے ہور ہا ہے لینی جو پچھ بندہ اپنا است کے دنیا میں جو پچھ ہور ہا ہے الله کے اراد سے ہور ہا ہے لینی جو پچھ بندہ است کرنا جا ہتا ہے تو الله عنی ارادہ کی کے اختیار سے ہوتا ہے لیکن یہ یا در ہے کہ اللّه عَزَّ وَجَلُّ صرف نیکیوں سے راضی ہوتا ہے نہ کہ برائیوں سے لہذا آیت پر کوئی اعتراض نہیں ۔

والمناك المناك المناكم

<sup>1 ....</sup>سيرت حلبيه، باب نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم، ١٨/١.

<sup>2 .....</sup>عمدة الفاري، كتاب المناقب، باب قصة خزاعة، ٢١/١٦ ، ٢٢٠، تحت الحديث: ٣٥٢١.

<sup>3 ----</sup>سيرت حلبيه، باب نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم، ١٨/١.

<sup>4 .....</sup>الروض الانف، اول ما كانت عبادة الحجر، اصل عبادة الاوثان، ١٦٦/١.

الحديث: ۲۱،۳۸، الحديث: ۳۵۲۱.

# وَقَالُواهٰنِهَ انْعَامٌ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَطْعُمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْبِهِمُ وَقَالُواهٰنِهَ انْعَامٌ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَنْكُرُونَ السّمَا للهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً انْعَامٌ حُرِّمَتُ ظُهُو مُهَاوَا نُعَامٌ لِلَّا يَنْكُرُونَ السّمَا للهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ مُنْ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَامُ لِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

ترجمهٔ کنزالایمان: اور بولے بیمویشی اور کھیتی روکی ہوئی ہے اسے وہی کھائے جسے ہم چاہیں اپنے جھوٹے خیال سے اور پچھمولیثی ہیں جن پر چڑھنا ترام گھہرایا اور پچھمولیثی کے ذکح پر اللّه کا نام ہیں لیتے بیسب اللّه پر جھوٹ باندھنا ہے عنقریب وہ انہیں بدلہ دے گاان کے افتر اور کا۔

ترجید کانوالیورفان: اور مشرک اپنے خیال سے کہتے ہیں: یہ مولیتی اور کھیتی ممنوع ہے، اسے وہی کھائے جسے ہم جا ہیں اور کچھ مولیتی اور کچھ مولیتی اور کچھ مولیتی وہ ہیں جن کے ذبح برالله کانام ہیں لیتے، اور کچھ مولیتی وہ ہیں جن کے ذبح برالله کانام ہیں لیتے، اور کچھ مولیتی الله برجھوٹ باند ھتے ہوئے (کہتے ہیں) عنقریب وہ آنہیں ان کے بہتا نول کا بدلہ دےگا۔

﴿ وَقَالُوْ ا: اور مشرک کہتے ہیں۔ ﴾ مشرکین اپنے بعض مویشیوں اور کھیتیوں کو اپنے باطل معبودوں کے ساتھ نامز دکرکے اپنے زغم میں کہنے لگے کہ ان مویشیوں اور کھیتیوں سے فائدہ اٹھانا ممنوع ہے اسے وہی کھائے گا جسے ہم چاہیں گے چنا نچہوہ بتوں کے نام پر چھوڑی ہوئی بیداوار اور اپنے باطل معبودوں کے ساتھ نامز دکئے ہوئے جانوروں میں سے بت خانوں کے بجاریوں اور بتوں کے خدام کو دیتے تھے۔

﴿ وَا أَنْعَامُ حُرِّمَتُ ظُهُوْمُ مُهَا: اور بِجُهِمُوسُی ایسے ہیں جن پر چڑ ھناحرام ظہرایا۔ ﴾ اس آیت میں کفار کی چند بدعملیوں کاذکر ہے۔ ایک تواجع بعض کھیتوں کو بنوں کے نام پر یوں وقف کرنا کہ اس کی پیداوار صرف مردکھا کیں عورتیں نہ کھا کیں اور وہ آمد نی صرف وہ کھا کیں جوان بنوں کے خدام ہیں۔ دوسری بید کہ بنوں کے نام پر جانور چھوڑ دینا جیسے بحیرہ ، سائبہ وغیرہ جن سے کوئی کام نہ لیا جائے نہ کسی کھیت سے انہیں ہٹایا جائے بیدونوں کام تو شرک ہیں گران چیزوں کا کھانا حرام نہیں۔ اس کئے جہاد میں صحابہ کرام دَصِی اللّٰه تعَالٰی عَنْهُم الن تمام چیزوں پر قبضہ کر کے استعمال فرماتے تھے۔ تیسری بیدکہ

الجنال الجنان المنابعة المنابع

بنوں کے نام پرذن کرنا۔ بیکام بھی شرک ہے اور اس کا کھانا بھی حرام ہے اور بیر "مَاۤ اُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللّٰهِ" میں داخل ہے۔

وَقَالُوْامَا فِي بُطُونِ هُنِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِنَاكُوْمِ نَاوَمُحَرَّمُ عَلَى الْوَامُا فِي بُطُونِ هُنِهِ الْاَنْعَامِ خَالِمَ الْمُعَامِ فَالْمُ الْمُعَامِ فَالْمُ الْمُحَرِّدُ فَي الْمُحَرِيْمِ مُوصَفَهُمْ الْمُحَرِيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ اللّهُ مَلِيْمٌ اللّهُ اللّهُ مَلِيْمٌ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمة كنزالايمان: اور بولے جوان مولیثی کے پیٹے میں ہے وہ نراہمارے مردوں كاہے اور ہماری عورتوں برحرام ہے اور مراہوا نكلے تو وہ سب اس میں تنریک ہیں قریب ہے كہ اللّٰہ انہیں اِن كی باتوں كا بدلہ دے گا بیثک وہ علم حكمت والا ہے۔

ترجیه کنزالعرفان: اور کہتے ہیں: ان مویشیوں کے پیٹے میں جو ہے وہ خالص ہمارے مردوں کیلئے ہے اور ہماری عورتوں پرحرام ہے اور کہتے ہیں ان کی باتوں کا بدلہ دے گا۔ عورتوں پرحرام ہے اوراگروہ مراہوا ہوتو پھر سب اس میں شریک ہیں ۔عنقریب الله انہیں اِن کی باتوں کا بدلہ دے گا۔ بیشک وہ حکمت والا علم والا ہے۔

﴿ وَقَالُوُا: اور کہتے ہیں۔ ﴾ کفارِعرب کاعقیدہ تھا کہ بحیرہ ،سائنہ،اونٹنی کا بچہا گرزندہ پیدا ہوتو صرف مرد کھا سکتے ہیں اور عور تیں نہیں کھا سکتے ہیں۔اس آیت میں ان کے اس عقیدے کا ذکر ہے عور تیں نہیں کھا سکتے ہیں۔اس آیت میں ان کے اس عقیدے کا ذکر ہے اور اس پر سخت وعید ہے۔

قَنْ خَسِرَالَّذِينَ قَتَلُوۤ الْوَلادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِعِلْمٍ قَحَرَّمُوْ امَامَ زَقَهُمْ اللهُ افْتِرَا عَلَى اللهِ فَنْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوْ امْهُتَرِينَ عَلَى اللهِ فَنْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوْ امْهُتَرِينَ عَلَى اللهِ فَنْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوْ امْهُتَرِيْنَ عَلَى اللهِ فَنْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوْ امْهُتَرِيْنَ عَلَى اللهِ فَنْ ضَلَّوْ اوَمَا كَانُوْ امْهُتَرِيْنَ عَلَى اللهِ فَنْ ضَلَّوْ اوَمَا كَانُوْ امْهُتَرِيْنَ عَلَى اللهِ فَنْ فَاضَالُوا وَمَا كَانُوْ امْهُتَرِيْنَ عَلَى اللهِ فَنْ ضَلَّوْ اوَمَا كَانُو امْهُتَرِيْنَ عَلَى اللهِ فَنْ ضَلَّوْ اوَمَا كَانُو امْهُتَرِيْنَ عَلَى اللهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ الْعَلَى اللهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَي اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ اللّهِ فَي اللهِ فَيْ اللّهِ فَي اللهِ فَي أَلْ

ترجههٔ کنزالایمان: بینک تباه ہوئے وہ جواپنی اولا دکول کرتے ہیں احتفانہ جہالت سے اور حرام تھہراتے ہیں وہ جواللّه نے انہیں روزی دی اللّٰه برجھوٹ باند ھنے کو بینک وہ بہکے اور راہ نہ یائی۔

و تفسير صلط الجنان عند الطالجنان

ترجیه کنزالعرفان: بیشک وه لوگ تباه هو گئے جوابنی اولا دکو جہالت سے بیوتو فی کرتے ہوئے آل کرتے ہیں اور الله نے جورزق انہیں عطافر مایا ہے اسے الله پر جھوٹ باند صفتے ہوئے حرام قرار دیتے ہیں۔ بیشک بیلوگ گمراه ہوئے اور بیہ ہدایت والے نہیں ہیں۔

﴿ قَنُ حَسِرَ الّذِينَ عَتَلُو ٓ الْوَلَا دَهُمُ : بيتک وہ لوگ تباہ ہو گئے جواپی اولا وکو ٓل کرتے ہیں۔ ﴾ شانِ نزول: یہ آیت نزمانہ جاہلیت کے اُن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جواپی لڑکیوں کو نہایت سنگ ولی اور بےرحی کے ساتھ و نندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ قبیلہ ربیعہ اور مُصَر وغیرہ قبائل میں اس کا بہت رواج تھا اور جاہلیت کے بعض لوگ لڑکوں کو بھی قبل کرتے تھے اور بےرحی کا بیعالم تھا کہ کتوں کی پرورش کرتے اور اولا دکو ٓل کرتے تھے۔ اُن کی نسبت بیار شادہ واکہ ''وہ تباہ ہوئے'' اس میں شک نہیں کہ اولا داللہ تعالی کی نعمت ہے اور اس کی ہلاکت سے اپنی تعداد کم ہوتی ہے، اپنی نسل مٹتی ہے، یہ دنیا کا خسارہ ہے، گھر کی تباہی ہے اور آخرت میں اس پرعذا ہے ظیم ہے، تو یکس دنیا اور آخرت میں تباہی کا باعث ہوا اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر لینا اور اولا دجیسی عزیز اور بیاری چیز کے ساتھ اس قسم کی سفا کی اور بے در دی گوارا کرنا انتہا درجہ کی جمافت اور جبالت ہے۔

#### اولاد کے قاتلوں کونھیجت

دورِ جاہلیت میں اولا دکوئل کرنے کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ انہیں تنگدی کا خوف لاحق ہوتا اور وہ اس ڈرسے اپنی اولا دکوئل کر دیتے تھے کہ انہیں کھلائیں پلائیں گے کہاں سے اور ان کے لباس اور دیگر ضروریات کا انتظام کیسے کریں گے۔ جنانچہ اللہ تعالی نے انہیں اس حرکت سے منع کرتے ہوئے ارشا وفر مایا:

ترجیا کنزالعِرفان: اورغربت کے ڈرسے اپنی اولا دکونل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تہہیں بھی، بیشک انہیں قتل وَ لَا تَقْتُلُواۤاوُلادَكُمْ خَشْيَةَ اِمُلَاقٍ لَحُنُ نَحُنُ وَلَا تَقْتُلُوۤا اَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ اِمُلَاقٍ لَا نَحُنُ لَا تَقْتُلُهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا (1) لَوْزُقُهُمُ وَإِنَّا كُمْ أَلِنَ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا (1)

کرنا کبیره گناه ہے۔

افسوس! فی زمانہ بہت سے مسلمان بھی دورِ جاہلیت کے کفار کا طریقہ اختیار کئے ہوئے ہیں اور وہ بھی اس ڈرسے دنیا میں آتے ہی یا مال کے بیٹ میں ہی بچے کوئل کروادیتے ہیں کہ ان کی پرورش اور تعلیم ونزبیت کے اخراجات کہاں سے

.....بنی اسرائیل: ۳۱.

بورے کریں گے اور بیمل خاص طور پراس وقت کرتے ہیں جب انہیں معلوم ہوجا تا ہے کہ مال کے بیٹ میں بلنے والی جان بچی ہے۔افسوس کہ اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کوراز ق ماننے والے بھی اس فعلِ فنہیج کا اِر تِکاب کررہے ہیں۔

یہاں ایک مسئلہ یا درہے کہ' جب ممل میں جان پڑجائے جس کی مدت علماء نے چار مہینے بیان کی ہے تو ممل گرانا حرام ہے کہ ریجی اولا دکافتل ہے اوراس سے پہلے اگر شرعی ضرورت ہوتو اِسقاطِ ممل جائز ہے۔ (1)

﴿ وَحَرَّمُوا : حَرَام قَرَار دِیتے ہیں۔ ﴿ یعنی مشرکینِ عرب بحیرہ ، سائبہ اور حامی و غیرہ جن جانوروں کا اوپر ذکر ہوا آئہیں اللّٰه عَزَّو جَلَّ برجھوٹ باندھتے ہوئے حرام قرار دیتے ہیں کیونکہ وہ بیگمان کرتے ہیں کہ ایسے ندموم افعال کا اللّٰه عَزَّو جَلَّ الله عَزَّو جَلَّ برافتر اء ہے۔

## ہر چیز میں اصل اباحت ہے آگا

اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز میں اصل اباحت ہے، کیونکہ اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ نے ہر چیز ہمارے رزق کے لئے پیدافر مائی،
ان میں سے جسے حرام فر مادیا وہ حرام ہے اور جسے حلال فر مایا یا جس سے سکوت فر مایا وہ حلال ہے۔ قر آنِ بیاک میں ہے:
مُوَا لَّنِی حَلَقَ لَکُمْ مُّا فِي الْرَائِ مِن مِن مِي ہے۔
مُوَا لَّنِی حَلَقَ لَکُمْ مُّا فِي الْرَائِ مِن مِي ہے۔
لئے بنا

حضرت سلمان دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنُهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَم نے این کتاب میں حرام کیا اور حرام وہ ہے جسے اللّه نعالی نے اپنی کتاب میں حرام کیا اور جس سے خاموثی فرمائی تو وہ اس میں سے ہے جس سے معافی دی۔ (3) حضرت علامہ ملاعلی قاری دَخمَهُ اللّهِ تَعَالَی عَلَیْهِ فرمات عین اس صحدیث میں اصل ابا حت ہے۔ (یعنی جس چیزی حلت وحرمت سے متعلق قرآن وحدیث میں خاموثی ہووہ حلال ہے۔)

# وَهُ وَالَّذِي آنْشَا جَنَّتِ مُعَرُونُ شَوْ وَعُيْرَ مَعْمُ وَشَوْ وَالنَّخُلَ

- **1**.....فآوی رضویه٬۲۲/۱۰۲۰ ۲۰۷\_
  - 2 سبقره:۲۹.
- 3 .....ترمذي، كتاب الساس، باب ما جاء في لبس الفراء، ٣٠، ٢٨، الحديث: ١٧٣٢.
- 4 ..... وقاة المفاتيح، كتاب الاطعمة، الفصل الثاني، ١٨/٥٥، تحت الحديث: ٢٢٨.

المنتخبة المنافعة الم

# وَالزَّرُعُ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهِ وَالزَّرُعُ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانِ مِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْ الْمُنْمُ

ترجمة كنزالايمان: اورونى ہے جس نے بیدا کیے باغ کی چھز مین پر جھئے ہوئے اور کیچھ بے جھئے اور کھجوراور کھیتی جس میں رنگ رنگ کے کھانے اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی میں الگ کھاؤاس کا کچل جب کچل لائے اور اس کاحق دوجس دن کٹے اور بے جانہ خرچو بیشک بے جاخرچنے والے اسے پسند نہیں۔

ترجہا گنزالعرفان: اور وہی ہے جس نے پچھ باغات زمین پر پھیلے ہوئے اور پچھ نہ پھیلے ہوئے (تنوں والے) اور کھجور اور کھی کی پیدا کیا جن کے کھانے مختلف ہیں اور زیتون اور انار (کو پیدا کیا، یہ سب) کسی بات میں آپس میں ملتے ہیں اور کسی میں نہیں ملتے ہیں اور خش کی کھانے کے کھانے کو اور فضول خرجی نہ میں نہیں ملتے۔ جب وہ درخت پھل لائے تواس کے کھل سے کھاؤاور اس کی کٹائی کے دن اس کاحق دواور فضول خرجی نہ کر و بیشک وہ فضول خرجی کرنے والوں کو پہند نہیں فرما تا۔

﴿ وَهُوَا لَنِي َ اَنْشَا جَنَّتِ : اور وہی ہے جس نے باغ پیدا کیے۔ ﴾ الله تعالی نے کچھ باغات ایسے پیدافر مائے جوز مین پر پھیلے ہوئے نہیں بلکہ تنے پر پھیلے ہوئے نہیں جسے خربوزہ ، تر بوزاور دیگر بیل بوٹے وغیر ہاور پھھا سے بیدافر مائے جوز مین پر پھیلے ہوئے نہیں بلکہ تنے والے ہیں جیسے آم ، امر و داور مالٹا وغیرہ کے باغات ، اسی طرح تھجورا ورکھتی ، اناراور زیتون کو بیدافر مایا اور اس میں الله عقر وَ جَلُ کی بجیب قدرت ہے کہ ان بھلوں میں تا ثیراور ذائے کے اعتبار سے تو فرق ہوتا ہے کین رنگ اور پتول کے اعتبار سے بہت مثابہت ہوتی ہے۔

﴿ وَ النّواحقَ مُرَحَمَا وَمِ : اوراس كَى كُتانَى كِدن اس كَاحْق دو - ﴿ يَهَال فَصلون كَاحْقَ اداكر فِي كَاحْكم هِم اللّهِ عَلَيْهِ وَمُحَمّا وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُراس كَى كُتانَى كِدن اللّه كَاحْق دو - ﴿ يَهَالُ فَصلول كَاحْق اداكر فِي كَادُوه مساكبين سب سياول توعشر يعنى بيداواركا دسوال حصد يا نصف عشر يعنى بيداوارك حقوق مين آتا ہے۔

المنان ال

#### زمین کی ہر پیدادار میں زکوۃ ہے

اِس آیت میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ ہر پیداوار میں زکوۃ ہے، چاہے پیداوار کم ہویا زیادہ ،اس کے پھل سال تک رہیں یا نہ رہیں کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے اس آیت میں کسی قید کے بغیر فرمایا'' وَالتُواَحَقَّاءُ کُومُحَصَاحِ ہم' 'اوراس کی کٹائی کے ون اس کاحق دو۔اور حضر ت عبد اللّٰہ بن عمر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، دسولُ اللّٰه صَلَی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنهُ مِن رَضِی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنهُ وَالِهِ وَمَدَّمَ مَن ارشاد فرمایا:'' جوز مین بارش ،نہراور چشمول سے سیراب ہواس میں عشر ہے اور جو پانی تھینچ کر سیراب کی جائے اس میں نصف عشر ہے۔ (1)

﴿ وَلا تُسُوفُو ا: اور فضول خرجی نه کرو۔ ﴿ مُسْمرین نے فضول خرجی کے فتلف خُمْل بیان فر مائے ہیں، چنا نچہ فسرسُدِی کا قول ہے کہ اگر کل مال خرج کر ڈالا اور اپنے گھر والوں کو کچھ نه دیا اور خو دفقیر بن بیٹھا تویی خرج ہے جا ہے اور اگر صدقہ دینے ہیں سے ہاتھ روک لیا تو یہ بھی بے جا اور داخلِ اسراف ہے ۔ حضرت سعید بن مسیّب دَضِی اللّٰه تَعَالَیٰ عَنْهُ کا بھی ایسا ہی قول ہے ۔ حضرت سعید بن مسیّب دَضِی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ کا بھی ایسا ہی قول ہے ۔ حضرت سعید بن مسیّب دَضِی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ کا بھی ایسا ہی قول ہے کہ 'اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کی اطاعت کے سوالور کام میں جو مال خرج کیا جائے وہ قلیل بھی ہوتو اسراف ہے۔ امام زہری دَحَمَهُ اللّٰهِ تَعَالَیٰ عَلَیٰہِ کا قول ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ معصیت ہیں خرج خرد امام مجاہد دَحُمَهُ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیٰہِ کا وَراس بِمَام کورا وِ خدا میں خرج کر دوتو اسراف نے کہا کہ 'اللّٰه عَزُوجَ مَلَ میں خرج کر دوتو وہ اسراف ہے۔ (2)

# ومِن الْانْعَامِ حَمُولَةً وَفَيْ الْمُكُوامِتًا مَا ذَفِكُمُ اللهُ وَلاتَنْبِعُوا فَمِنَ اللهُ وَلاتَنْبِعُوا فَمِنَ اللهُ وَلاتَنْبِعُوا فَمِن اللهُ وَلاتَنْبِعُوا اللهُ وَلا اللهُ وَلَّا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَلَّا اللهُ وَلا اللهُ وَلَّا اللهُ وَلا الل

ترجیهٔ کنزالایمان: اورمولینی میں سے کچھ بوجھا تھانے والے اور کچھز مین پر بچھے کھا وَاس میں سے جواللّٰہ نے تہم تہمیں روزی دی اور شیطان کے قدمول برنہ چلو بینک وہ تہماراصر یکی دشمن ہے۔

1 ---- ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الزروع والثمار، ٩/٢، الحديث: ١٨١٧.

2 سسخازن، الانعام، تحت الآية: ١٤١، ٢/٢٦-٣٢.

و تفسير صراط الجنان

ترجها کنوُالعِرفان: اورمویشیوں میں سے کچھ بوجھا ٹھانے والے اور کچھز مین پر بچھے ہوئے جانور (بیدائے)۔اللّٰه نے تہہیں جورز ق عطافر مایا ہے اس میں سے کھا ؤاور شیطان کے راستوں پر نہ چلو۔ بیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

﴿ وَمِنَ الْاَنْعَامِ: اورمویشی میں سے بچھ۔ ﴾ چویائے دوطرح کے ہوتے ہیں بچھ بڑے جو بوجھ لا دنے اور باربرداری کے کام میں آتے ہیں جسے اونٹ، خچراور گھوڑے وغیرہ اور بچھ چھوٹے جیسے بکری وغیرہ کہ جواس قابل نہیں۔ان میں سے جواللہ تنالی نے حلال کئے انہیں کھاؤاوراہل جاہلیت کی طرح اللہ عَزْوَجَلَّ کی حلال فرمائی ہوئی چیزوں کوحرام نہ گھہراؤ۔

تَلْنِيَةَ اَزُواجٍ مِنَ الضَّانِ اثْنَائِنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَائِنِ فَلْ آللَّا كُمَائِنِ الْفُلْكِمَانِ فَلَا الْنَائِدُ وَمِنَ الْمُعْزِ اثْنَائِنِ الْفُلْكَانِ الْمُعْزِ اثْنَائِنِ الْمُعْزِ اثْنَائِنِ الْمُعْزِ الْمُعْزِ الْمُعْزِقِ اللَّهُ الْمُعْزِقِ اللَّهُ اللللْمُولِي الللللْمُولِي الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُولِقِيلُولِي الللللْمُولِي اللْ

ترجماً کنزالایمان: آٹھ نراور مادہ ایک جوڑا بھیڑ کااورایک جوڑا بکری کاتم فرماؤ کیااس نے دونوں نرحرام کیے یا دونوں مادہ یاوہ جسے دونوں مادہ بیٹ میں لیے ہیں سی علم سے بتاؤا گرتم سیچ ہو۔

ترجیه کنوالعوفان: (الله نے) آٹھ نرومادہ جوڑ ہے (بیدا کئے۔) ایک جوڑا بھیڑ سے اور ایک جوڑا بھری سے ہم فرماؤ،
کیا اس نے دونوں نرحرام کیے یا دونوں مادہ یا وہ جسے دونوں مادہ جانور پیٹوں میں لئے ہوئے ہیں؟ اگرتم سے ہوتو علم
کے ساتھ بتاؤ۔

﴿ ثَلْمِیکَةَ اَزْ وَاجِ: آثُمُونُرو اده۔ ﴾ اس آیت میں جانوروں کے آٹھ جوڑے بیان کئے گئے بعنی نرو مادہ اونٹ، گائے ، بھیڑ،
کبری کے جوڑے ۔ جانورتو اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن چونکہ اہل عرب کے سامنے زیادہ تریہی جانورہوتے تھے اور حرام و
حلال کے جوانہوں نے قاعد سے بنائے تھے وہ بھی انہی جانوروں کے بارے میں تھے اس لئے بطورِ خاص انہی جوڑوں
کا بیان کیا گیا چنا نچ فر مایا کہ کیا ان جانوروں کے صرف نرحرام ہیں یا صرف مادے یا نرو مادہ دونوں؟ اللّٰہ تعالی نے نہ تو
بھیڑ بکری کے نرحرام کئے اور نہ اُن کی مادا کیس اور نہ اُن کی اولادے تہمارا یفعل کے بھی نرحرام کھی مادہ بھی اُن

و تفسير صلط الجنان

کے بچے میں جہاری اپنی اِختر اع ہے جس کی کوئی بنیا ذہیں۔

﴿ نَبِّوْ فِي بِعِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صِلِ قِبْنَ: الرَّمِ سِيحِ ہوتو علم كے ساتھ بتاؤ۔ ﴾ يعنی ان جانوروں وتم حرام مانتے ہو،اگراس میں تم سے ہوتو اس حرمت كی قطعی یقینی دلیل لاؤ۔

#### دلیل دیناحرمت کا دعویٰ کرنے والے پرلازم ہے

اس سے معلوم ہوا کہ حات کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل نہ مانگی جائے گی بلکہ حرمت کا دعویٰ کرنے والے پر دلیل لا نالازم ہے۔ آج کل بد مذہب ہم سے ہر چیز کی حلت پر دلیل مانگئے ہیں اور خود حرمت کی دلیل نہیں پیش کرتے۔ پراصول قر آن کے صرح خلاف ہے۔ خود خود کو در کرلیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے حرام ماننے والوں سے دلیل مانگی ہے یا حلال شجھنے والوں سے دلیل مانگی

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ اثْنَيْنِ "قُلْ اللَّاكَمَيْنِ مَا مُلَانَيْمُ شُهَدَاء إِذْ الْأُنشَيْنِ المَلْنَتُم شُهَدَاء إِذْ الْأُنشَيْنِ المَلْنَتُم شُهَدَاء إِذْ الْأُنشَيْنِ المَلْنَتُم شُهَدَاء إِذْ وَصَّلُمُ اللَّهُ بِهِنَا فَتَرَى عَلَى اللهِ كَنِبًا لِيُضِلَّ وَصَّلُمُ اللهِ كَنِبًا لِيُضِلَّ وَصَّلُمُ اللهِ كَنِبًا لِيُضِلَّ وَصَّلُمُ اللهِ كَنِبًا لِيضِلَ وَصَّلُمُ اللهِ كَنِبًا لِيُضِلَّ وَصَلَا اللهِ كَنِبًا لِيضِلَ اللهِ كَنِبًا لِيُضِلَّ وَصَلَا اللهِ كَنِبًا لِيضِلَ اللهِ كَنِبًا لِيضِلَا اللهُ اللهُ اللهِ كَنِبًا لِيضِلَ اللهِ اللهِ كَنِبًا لِيضِل اللهِ اللهِ كَنِبًا لِيضِل اللهِ اللهِ اللهِ كَنِبًا لِيضِل اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كَنِبًا لِيضِل اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمة كنزالايمان:اورايك جوڑااونٹ كااورايك جوڑا گائے كاتم فرماؤ كيااس نے دونوں نرحرام كيے يا دونوں مادہ ياوہ جسے دونوں مادہ ياوہ جسے دونوں مادہ بين كياتم موجود تنظے جب اللّه نے تمہيں بي مادہ بين كياتم موجود تنظے جب اللّه نے تمہيں بي مادہ بين كياتم موجود تنظے جب اللّه خالموں كوراہ نہيں دکھا تا۔

باند ھے كہاوگوں كوا بنى جہالت سے گمراہ كرے بينك اللّه ظالموں كوراہ نہيں دکھا تا۔

ترجیه کنزُالعِرفان: اور (الله نے نراور مادہ کا) ایک جوڑ ااونٹ سے اور ایک جوڑ اگائے سے (پیدافر مایا۔)تم فر ماؤ، کیااس نے دونوں نرحرام کیے یا دونوں مادہ یا وہ جسے دونوں مادہ جانورا پنے پیٹوں میں لئے ہوئے ہیں؟ کیاتم اس وقت موجود تھے TUZ J

جب الله نے تہ ہیں ہے تم دیا؟ تواس سے بڑھ کر ظالم کون جوالله پر جھوٹ باندھے؟ تا کہ لوگوں کواپنی جہالت سے گمراہ کرے۔ بیتک الله ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔

﴿ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَائِنِ: اورا مِي جورُ ااونك كا - ﴾ اس آيتِ كريمه ميں دورِ جامليت كان لوگول كارد ہے جوا يني طرف سے حلال چیزوں کو حرام گھمرالیا کرتے تھے جن کا ذکراُو پر کی آیات میں آچکا ہے۔ شانِ نزول جب اسلام میں احکام کابیان ہواتو انہوں نے نبی کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عِي جَمَّلُوا كيا اوران كا خطيب مالك بن عوف مشمى سيْدِدوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى خدمت ميس حاضر بوكر كهن لكًا كر أي محد (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ) بهم في سُنا ہے آ ب أن چيزول كوحرام كرتے ہيں جو ہمارے باپ داداكرتے جلے آئے ہيں۔ تاجدار رسالت صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعْ ما يا ''تم نے بغیر کسی اصل کے چو یا یوں کی چند شمیں حرام کرلیں جبکہ اللّٰہ تعالیٰ نے آٹھ نرومادہ اپنے بندوں کے کھانے اور ان کے نفع اٹھانے کے لئے بیدا کئے۔تم نے کہاں سے انہیں حرام کیا؟ان میں حرمت نرکی طرف سے آئی یا مادہ کی طرف ے۔مالک بنعوف بین کرسا کے اور منتحیر رہ گیا اور مجھ نہ بول سکا۔ نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے فرمایا: " و بولنے کیوں نہیں؟ کہنے لگا: آب فرمایتے میں سنوں گا۔ سُبُحَانَ اللّٰه، قرآنِ یاک کی ولیل کی قوت اورز ورنے اہلِ جاہلیت کے خطیب کوساکت وجیران کر دیا اور وہ بول ہی کیا سکتا تھا؟ اگر کہنا کہنر کی طرف سے حرمت آئی تولازم ہونا کہ تمام نرحرام ہوں،اگر کہتا کہ مادہ کی طرف سے تو ضروری ہوتا کہ ہرا یک مادہ حرام ہواورا گر کہتا جو پیٹ میں ہے وہ حرام ہے تو پھرسب ہی حرام ہو جاتے کیونکہ جو بیٹ میں رہتا ہے وہ نرہوتا ہے یا ما دہ۔وہ جو تخصیص قائم کرتے تھے اوربعض کو حلال اوربعض کو حرام قراردیتے تھے اس جحت نے ان کے اس دعوی تحریم کو باطل کر دیا۔

﴿ اَمْرُكُنْتُمْ شُهَى آءَ: كياتم موجود تھے۔ ﴾ يعنى اللّه تعالى نے تم سے براہِ راست توبيان فرمايا نہيں اور نبى اكرم صَلَى الله تعالى عَدَيْهِ وَالله وَسَلَمَ كَ وَرَبِي اِن جانوروں كى حرمت آئى نہيں تواب ان جانوروں كے حرام ہونے كى كياصورت باقى رئى ۔ لہٰذا جب به بات نہيں ہے تو حرمت كان احكام كوالله تعالى كى طرف منسوب كرنا جھوٹ، باطل اور خالص بہتان ہے اور جوالله عَدَّوَ جَلَّ پر بہتان باند ھے وہ سب سے برُّ اظالم ہے ، لوگوں كو گر اہ كرتا ہے اور بے شك الله تعالى ظالموں كو جب تك وہ اپنے ظلم پر قائم رئيں ہدايت نہيں ويتا۔

# قُلُلاً أجِدُ فِي مَا أُوْرِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَظْعَمُ فَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ

فسيروم الطالجنان

# مَيْتَ قُاوْدَمُ اللَّهِ فَا اللَّهِ الْوَلَحَمَ خِنْزِيْدٍ فَاتَّدُ مِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُلْكُا اللَّهُ اللّ

ترجمة كنزالايمان: تم فرماؤ مين نهيس بإتااس ميں جوميرى طرف وحى ہوئى کسى کھانے والے بركوئى کھانا حرام مگريد که مردار ہويارگوں کا بہتا خون يا بد جانور کا گوشت کہ وہ نجاست ہے ياوہ بے کمی کا جانور جس کے ذرئے ميں غيرِ خدا کا نام بكارا گياتو جونا جار ہوانہ يوں کہ آپ خواہش کرے اور نہ يوں کہ ضرورت سے بڑھے تو بے شک اللّٰہ بخشنے والا مهر بان ہے۔

توجهة كنوالعرفان: تم فرماؤ، جوميرى طرف وحى كى جاتى ہے، اُس ميں سى كھانے والے بر ميں كوئى كھانا حرام نہيں پاتا مگريد كه مردار ہويارگوں ميں بہنے والاخون ہوياسوركا گوشت ہو كيونكه وہ نا پاك ہے يا وہ نا فرمانى كا جانور ہوجس كے ذئ ميں غيرُ اللّٰه كانام پكارا گيا ہوتو جومجبور ہوجائے (اوراس حال ميں کھائے كه) نہ خوا ہش (سے کھانے) والا ہوا ورنہ ضرورت سے ہڑھنے والا تو بے شک آ ہے كارب بخشے والا مہر بان ہے۔

﴿ قُلُ لِآ اَجِ لُ: تُمْ فرما وَ مِينَ نَهِ مِن إِنا - ﴾ يعنى الصحبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ ان جا الل مشركول سے جو حلال چيزوں کوا پنی من مرضی سے حرام کر لينے ہيں فرمادو که ' جوميرى طرف وحى کی جاتی ہے ميں اس ميں کسی کھانے والے پرکوئی کھانا حرام نہيں باتا سوائے ان چار کے (1) مردار (2) رگوں ميں بہنے والاخون ۔ (3) سور کا گوشت اور (4) بافرمانی کا جانور یعنی جس کوالله عَزَّوَ جَلَّ کے علاوہ کسی اور کے نام پرذنج کيا گيا ہو۔ للبذا تنہارا اُن ديگر چيزوں کوحرام کہنا باطل ہے جن کی حرمت اللّه کی طرف سے نہ آئی۔

﴿ فَهُنِ اضْطُلُّ : تَوْجُو مِجُور ہوجائے۔ ﴾ لینی مذکورہ بالا چیزیں کھانا حرام ہے کیکن اگر کوئی مجبور ہوا ورضر ورت اُسےان چیزوں میں سے سے سے کے کھانے پر مجبور کردے اوروہ اس حال میں کھائے کہ نہ خوا ہش سے کھانے والا ہوا ورنہ ضرورت سے بڑھنے والا تو بے شک رب کریم عَزَّدَ جَلَّ بخشنے والا ،مہر بان ہے اور وہ اِس برکوئی مؤ اخذہ نہ فرمائے گا۔

#### حرام جانوروں کے بیان پرمشتل آیت سے متعلق چندا حکام

مجموعی طور براس آیت کے متعلق چندا حکام ہیں:

سيرص لظ الجنان

- (1) ....جرمت شریعت کی جانب سے ثابت ہوتی ہےنہ کہ ہوائے فس سے۔
- (2)..... جما ہوا خون لیمنی ملی کیجی حلال ہے کیونکہ رہے ہتا ہوا خون نہیں لیکن بہتا ہوا خون نکل کرجم جائے وہ بھی حرام ہے کہ وہ بہتا ہوا ہی ہے اگر چہ عارضی طور برجم گیا۔
  - (3).....ہرنجس چیز حرام ہے مگر ہر حرام چیز نجس نہیں۔
  - (4) .... سور کی ہر چیز کھال وغیرہ سب حرام ہے کیونکہ وہ نجس العین ہے۔
    - (5) .... سور کی کوئی چیز ذیج کرنے یا پکانے سے پاک نہیں ہوسکتی۔
  - (6) .....جانور کی زندگی میں اس برکسی کے نام پکارنے کا اعتبار نہیں ، ذبح کے وقت کا اعتبار ہے۔
  - (7)..... بتوں کے نام برجانور ذبح کرنافسقِ اعتقادی لیتنی کفر ہے اس لئے یہاں فیسٹے ارشاد ہوا۔
- (8).....مجبوری کی حالت میں مرداروغیرہ چیزیں بقدرِضرورت حلال ہوں گی اور مجبوری سے مراد جان جانے باعضُو ضالَع ہوجانے کاظنِ غالب ہونا ہے۔
  - (9).....اگراندازے میں غلطی کر کے ضرورت سے زیادہ ایک آ دھ لقمہ کھالیاتو پکڑنہ ہوگی۔

وعلى النين مَا دُواحَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقْرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا كُلُّ ذِى ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقْرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا كُلُّ ذِى ظُفُورًا مُنَا أَوْمَا خَتَلَطَ عَلَيْهِ مُ شُحُومَ هُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتُ ظُهُو مُ هُمَا أَوِالْحَوَايَ آوَمَا خَتَلَطَ عَلَيْهِ مُ شُحُومَ هُمَا أَوِالْحَوَايَ آوَمَا خَتَلَطَ بِعَظِم فُونَ ﴿ وَإِنَّا لَطُوقُونَ ﴿ وَالنَّا مُعْمَلِهُ مُنْ إِنَّا لَكُوا لَا لَكُولَا عَلَيْهِ مُ الْعَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْحَلَقُ وَلَ اللَّهُ مَا الْحَلَقُ وَلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجها کنزالایمان: اور بہود بوں برہم نے حرام کیا ہرناخن والا جانوراور گائے اور بکری کی چربی ان برحرام کی مگرجوان کی بیٹے میں گئی ہویا آئٹ میں یا ہڑی سے ملی ہوہم نے بیان کی سرکشی کا بدلہ دیا اور بیشک ہم ضرور سیج ہیں۔

ترجہ اللہ کنوالعرفان: اور ہم نے یہود یوں پر ہر ناخن والا جانور حرام کردیا اور ہم نے ان پرگائے اور بکری کی چر نی حرام کردی العرفان: اور ہم نے یہود یوں پیٹھ کے ساتھ یا انتر یوں سے گی ہویا جو چر نی ہڈی سے ملی ہوئی ہو۔ ہم نے بیان کردی سوائے اس چر نی کے جوان کی پیٹھ کے ساتھ یا انتر یوں سے گی ہویا جو چر نی ہڈی سے ملی ہوئی ہو۔ ہم نے بیان

#### کی سرکشی کا بدله دیا اور بیشک ہم ضرور سیجے ہیں۔

﴿ وَعَلَى الَّذِينِ مِنَ هَا دُوْا حَرَّمْنَا : اور يہوديوں پرہم نے حرام كيا۔ ﴾ يہودى اپنى سركشى كے باعث ان چيزوں سے محروم كئے گئے :

- (1) ..... ہرناخن والا جانور۔ یہاں ناخن سے مرادانگل ہے خواہ انگلیاں نیج سے پھٹی ہوں جیسے کتا اور درند ہے یانہ پھٹی ہوں جیسے کتا اور درند ہے یانہ پھٹی ہوں بیسے کتا اور درند ہے یانہ پھٹی ہوں بیلکہ کھرکی صورت میں ہوں جیسے اونٹ ، شتر مرغ اور بطخ وغیرہ ۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہاں بطورِ خاص شتر مرغ ، بطخ اور اُونٹ مراد ہیں ۔
- (2) .....گائے اور بکری کی چربی۔ یہود یوں پرگائے، بکری کا گوشت وغیرہ حلال تھالیکن ان کی چربی حرام تھی البتہ جو چربی گائے بکری کی پیٹے میں لگی ہویا آنت یا ہڈی سے ملی ہووہ ان کے لئے حلال تھی۔ یہودی چونکہ اپنی سرکشی کے باعث ان چیز وں سے محروم کئے گئے منصلہٰ ذاہیہ چیزیں اُن پرحرام رہیں اور ہماری شریعت میں گائے بکری کی چربی اور اونٹ، بطخ ورثتر مرغ حلال ہیں، اسی پرصحابہ کرام اور تا بعین دَضِی اللهٔ مَعَالَی عَنْهُم کا اجماع ہے۔ (1)

#### سابقه شریعتوں کے سخت احکام ہم پرجاری نہیں

اس سے معلوم ہوا کہ گزشتہ نٹر لیعتوں کے وہ احکام جوبطور سزا جاری کئے گئے تنھے وہ ہمارے لئے لائقِ عمل نہیں اگر چینص میں مذکور ہوجا کیں کیونکہ بیامتِ مرحومہ ہے، پچھلی امتوں کے بخت احکام ہم پر جاری نہیں۔

# غَانَ كَنَّ بُوْكَ فَقُلُ مَّ بُكُمْ ذُوْرَ حَمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلا يُرَدُّ بَاسُهُ عَنِ الْمُوْمِينَ ﴿ الْقُوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ الْقُوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾

ترجيه كنزالايمان: پيمرا گروه مهمين حبطلا ئيس توتم فرما و كهتمهارارب وسيع رحمت والا ہے اوراس كاعذاب مجرموں بر ين بين ٹالا جاتا۔

ترجيه الكنالعِرفان: چرا گروه تههيس حجللا ئين توتم فرما وَ كهتمها رارب وسيع رحمت والا ہے اوراس كاعذاب مجرموں پر

1 ..... تفسيرات احمديه، الانعام، تحت الآية: ٢٤٦، ص٤٠٤-٥٠٤.

الجنان الجنان الجنان

ہیںٹالاجاتا۔

﴿ فَإِنْ كُنَّ بُوكَ : كِيمِ الرَّوهُ تهميس جمثلا كيس - كينى الصحبوب! صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، ثم نے يہود يول برجن چيزوں كے حلال وحرام ہونے كى تمهيس خبردى ، اگر يہودى السے جمثلا كيس تو آپ فر مادوكه ' تمها رارب عَزَّوجَلَّ وسيع رحمت والا ہے اسى لئے وہ جمثلا نے والوں كومهلت ديتا ہے اور عذاب ميں جلدى نہيں فر ما تا تا كه انہيں ايمان لانے كا موقع ملے ورنه بہر حال جن برعذاب الهى كا فيصله ہوجا تا ہے توان سے ٹالانہيں جا تا اور پھر عذاب ابنے وقت برآ ہى جا تا ہے۔

سَيَقُولُ الَّذِينَ اَشُرَكُوا لَوْشَاءَ اللهُ مَا اَشُرَكُنَا وَلاَ ابَا وُنَا وَلاَ حَرَّمُنَا اللهِ مَنْ شَيْءً اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

ترجید کنوالایمان: اب کہیں کے مشرک کہ اللّٰہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادانہ ہم کیجھ حرام تھہراتے ایسائی ان سے الگول نے جھٹلایا تھا بہال تک کہ ہماراعذاب چھاتم فرماؤ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ اسے ہمارے لیے نکالوتم تو نرے گمان کے بیجھے ہواورتم یو نہی تنجیبے کرتے ہو۔

قرجہا کا کنوالعوفان: اب مشرک کہیں گے کہ اگر اللّه جا ہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دا دا اور نہ ہم کس چیز کوحرام قر اردیتے۔ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا تھا یہاں تک کہ ہما راعذاب چکھا۔تم فرماؤ، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اسے ہمارے لئے نکالو تم تو صرف جھوٹے خیال کے پیر دکار ہوا درتم یونہی غلط اندازے لگارہے ہو۔

﴿ سَيَقُولُ الَّذِي الْمِنَ اللَّهِ مَنْ كُولًا: الب مشرك كهيں گے۔ ﴿ اس ميں غيبى خبر ہے كہ مشرك جوآئندہ كہنے والے تھے، اس سے كہنے اللّٰهِ اللّٰهِ عَزَّوَ جَلَّ جا اللّٰهِ عَزَّوَ جَلَ جَا اللّٰهِ عَزَّوَ جَلَّ جا اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَل

وتفسير مراط الجنان عند مراط الجنان

تونہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دا دا اور نہ ہی ہم کسی چیز بحیرہ وسائیہ وغیرہ کوحرام قر اردیتے۔ہم نے جو بچھ کیا اور کرتے ہیں یہ سب اللّٰه عَذَوَ جَلَ کی مرضی سے ہوا یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ اس سے راضی ہے۔ اللّٰه تعالٰی نے اس کا رداس طرح فرمایا کہ اگر تمہاری یہ بات درست ہوتی کہ تہمارا شرک اور حلال کوحرام اور حرام کوحلال کہنے کا بیرواج سب اللّٰه عَدُّوَ جَلُ کی رضا وخوشی سے ہے تو ہونا یوں جا ہے تھا کہ ایسے لوگوں پر اللّٰه تعالٰی کا لطف وعنایت اور بڑی کرم نوازیاں ہوتیں حالانکہ تم سے پہلے جن لوگوں نے اس گمرا ہی کو اپنایا تو ان پر اللّٰه عَدُّوَ جَلُّ کا غضب نازل ہوا اور انہیں بعد والوں کے لئے نشانِ عبرت بنادیا گیا، ابتم خو خور کر و کہ ایسی شکین سرنا مجرم اور نافر مان لوگوں کودی جاتی ہے یا اطاعت گز ار اور فر ماں بر دار افر ادکو۔ بنادیا گیا، ابتم خو خور کر و کہ ایسی شکین سرنا مجرم اور نافر مان لوگوں کودی جاتی ہے یا اطاعت گز ار اور فر ماں بر دار افر ادکو۔

#### قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَكُوْشَاءَلَهَلَ كُمْ الْجُمَعِيْنَ ا

ت<mark>رجههٔ کنزالایمان</mark>: تم فرما ؤ توالله بی کی حجت بوری ہے تووہ جا ہتا تو تم سب کو ہدایت فرما تا۔

ترجها كَنْ العِرفان: تم فرما وَ تو كامل دليل الله بى كى ہے تواگروہ چا ہتا نوتم سب كو ہدايت ديديتا۔

﴿ قُلُ فَلِلْهِ الْمُجَدِّةُ الْبَالِغَةُ: تَم فرماؤتوالله بَى كَي جَت بِورى ہے۔ ﴿ اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ الله عَزَّوَ جَلَ واحدہاس وشہوات کو جڑے اکھاڑ دے وہ صرف الله نتوالی بنی کے پاس ہے، اس آیت میں بید تنبیہ ہے کہ الله عَزَّوَ جَلَّ واحدہاس نے رسولوں کو دلائل اور مجزات دے کر جیجااور ہرمُگافت پراپنے احکام کولازم کیا ہے اور ان کومکلف کرنے کے لئے بیکا فی ہے کہ الله تعالیٰ نے ان کوکام کرنے یا نہ کرنے کا ختیار دیا ہے یعنی انہیں بااختیار بنایا ہے۔ (1)

اورالله تعالی کی حکمت بہی ہے کہ بندے اپنے اختیار سے ایمان لا کیں اوراس کے احکام کی خمیل کریں ورنہ اگر وہ چا ہتا تو جبراً سب انسانوں کو مومن بنا دیتالیکن بیہ الله تعالی کی حکمت میں نہیں ہے اس لئے ان کا بیکہ نابالکل کغو ہے کہ اگر الله عَدَّوَ جَلَّ چا ہتا تو ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا، نہ وہ بجیرہ وغیرہ کو حرام قر اردیتے کیونکہ اس قسم کا جبری ایمان الله تعالی کا مطلوب نہیں ہے۔ الله تعالی بیرچا بہتا ہے کہ لوگ اپنی عقل سے کام لیں من اور باطل کو جانچیں ، کھر سے کھوٹے کو پر کھیں ، انبیا عِکرام عَدَیْهِمُ الصَّلَوهُ وَ السَّلَام کی تعلیمات اور شیطان کے وسوسوں میں فرق محسوس کریں اور اپنے اختیار سے

1 .....قرطبي، الانعام، تحت الآية: ٩٤، ٩٣/٤، ٩٤-٩٩، الجزء السابع.

233

برے کا موں اور بری باتوں کوترک کریں اور شیطان کا انکار کرے اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ برایمان لانے کواختیار کریں ، وہ جس چیز کو اختیار کریں گے داللّٰه عَزَّوَ جَلَّ اسی چیز کو بیدا کردے گا ، ان آیتوں میں بید لیل بھی ہے کہ اللّٰه تعالیٰ نے انسان کو مجبورِ مضل منہیں بنایا ، مختار بنایا ہے اور اس میں جبریہ کا بھی رد ہے۔

قُلْ هَلْمَّ اللَّهُ عَلَمُ الَّنِينَ يَشَهُ لُونَ اللَّهُ حَرَّمَ هُنَا آفِانَ اللهُ حَرَّمَ هُنَا آفِانَ الله عَرَّمَ هُنَا اللهِ عَرَا اللهِ عَرَا اللهِ عَرَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجیدہ کنزالایمان: تم فرما وَلا وَاپنے وہ گواہ جو گواہ ی دیں کہ اللّٰہ نے اسے حرام کیا پھرا گروہ گواہی دیے بیٹھیں تو تُو اے سننے والے ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ان کی خواہشوں کے بیچھے نہ جاننا جو ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پرایمان ہیں لاتے اور اپنے رب کا برابر والا گھہراتے ہیں۔

ترجہ انگنوالعیرفان: تم فرماؤ، اپنے وہ گواہ لے آ وجو گواہی دیں کہ اللّٰہ نے اس چیز کوحرام کیا ہے (جسے تم حرام کہتے ہو) پھراگروہ گواہی دیے بیٹھیں تو اے سننے والے! تو ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ان لوگوں کی خواہشوں کے بیٹھیے نہ چلنا جو ہماری آینوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پرایمان نہیں لاتے اور وہ اپنے رب کے برابر تھم راتے ہیں۔

تفسير مراط الجنان

﴿ فَإِنْ شَهِدُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَ عِلَيْظِينَ وَ عِلَيْظِينَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ واللهِ! توان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ان لوگوں کی خواہشوں کے جیجے نہ چلنا جو ہماری آینوں کو جھٹلاتے ہیں اور جوآخرت پرائیمان نہیں لاتے اور وہ بتوں کو اپنے رب عَزُوجَلً کے برابر گھہراتے ہیں لیمنی بتوں کو معبود مانتے ہیں اور شرک میں گرفتار ہیں۔اس میں تنبیہ ہے کہ اگر کوئی الیمی شہادت دے بھی دے تو وہ محض خواہش کی اتباع اور کذب و باطل ہوگی۔

#### جھوٹی گواہی اوراس کی تصدیق حرام ہے آج

اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹی گواہی بھی حرام ہے اوراس کی تصدیق و تائید بھی اور جھوٹے آ دمی کی وکالت بھی کیونکہ گنا ہ کے کام میں مدد کرنا بھی گنا ہ ہے اوراحادیث میں اس کی سخت وعیدیں بھی بیان ہوئی ہیں ، چنانچیہ

حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللهُ ثَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَ اسے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللهُ ثَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَوْمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَوْمَ سے برى ہے۔ (1)

حضرت عبدالله بن عمردَ ضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا سے روایت ہے، حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَے اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَے اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَشَد يدغضب بيس رہے گاجب تک (اس مدوکو) اور شادفر ما یا درجس نے کسی جھگڑے بین اور میں اس مدوکو تنہیں ویتا۔ (2) جھوڑ نہیں ویتا۔ (2)

قُلْ تَعَالُوْا اَتُلُمَا حَرَّمَ مَ بَّكُمْ عَلَيْكُمْ الْالتَّشْرِكُوْابِهِ شَيُّا وَبِالْوَالِدَيْنِ الْمُسَانَا وَلا تَقُتُلُوْا اَوْلا دَكُمْ قِنُ اِمْلاقٍ نَحْنُ نَرُوْقُكُمُ وَالتَّاهُمُ وَلَا تَقْتُلُوا النَّاهُمَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفُس اللَّهِ وَلا تَقْتُلُوا النَّفُس اللَّهِ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفُس اللَّهُ وَلَا يَعْدُونُ وَلا يَعْدُونُ وَلا يَعْدُونُ وَلا يَعْدُونُ وَلا يَعْدُونُ وَلا يَعْدُونَ وَلا يَعْدُونُ وَلَا يَعْدُونُ وَلا يَعْدُونُ وَاللَّهُ وَلَّمُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَا يَعْدُونُ وَاللَّهُ وَلِي الْحَقِّ لَوْلِكُمْ وَضَلَكُمْ بِهِ لَعَلَيْهُ وَلَا يَعْدُونُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْدُونُ وَلا يَعْدُونُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْدُونُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْدُونُ وَاللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَا يَعْدُونُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْدُونُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْدُونُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْدُونُ وَلَا يَعْدُونُ وَلَا يَعْدُونُ وَلَا يَعْدُلُوا اللَّهُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْدُونُ وَلَا يَعْدُونُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا يَعْدُونُ وَلَا يَعْدُونُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

1 .....معجم الاوسط، من اسمه ابراهيم، ٢/٠٨٠، الحديث: ٤٤ ٢٩.

<sup>2 .....</sup>مستدرك، كتاب الاحكام، لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية، ١٣٥/٥ ، الحديث: ٣١٣٣.

توجہ کنزالایمان: تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں جوتم پر تمہارے رب نے حرام کیا یہ کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور اپنی اولا ڈنل نہ کرومفلسی کے باعث ہم تمہیں اور انہیں سب کورزق ویں گے اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤجوان میں کھلی ہیں اور جوچیبی اور جس جان کی اللّٰہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارویہ تہمیں حکم فرمایا ہے کہ تمہیں عقل ہو۔

ترجید کنزالعرفان: تم فرما ؤ، آؤ میں تمہیں پڑھ کرسناؤں جوتم پرتمہارے رب نے حرام کیا وہ یہ کہاس کے ساتھ کسی کو م شریک نہ تھہراؤاور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرواور مفلسی کے باعث اپنی اولا ڈنل نہ کرو، ہم تہہیں اور انہیں سب کورز ق دیں گے اور ظاہری و باطنی بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤاور جس جان (تے تل) کواللّٰہ نے حرام کیا ہے اسے ناحق نہ مارو۔ تہہیں ہے تم فرمایا ہے تا کہتم سمجھ جاؤ۔

وقت مال خرج کرنام سامان ہو اور کا کہ میں اسے اللہ عزوج کے اس جو تو اور میں کے متعددا حکام بیان فرمائے ہیں جو تو د اس خالق کا کتات نے عطافر مائے ہیں۔اس آیت اور اسے اگلی آیت ہیں اللہ تعالی نے 9 پیزوں کی حرمت بیان فرمائی ہے (1) اللہ عوّر کہ بنا کے ساتھ ہمائی نہ کرنا۔(3) مفلس کے باعث اپنی اور قو قل کرنا۔(4) بے حیاتی کے مائے میں کی کوشر کے مطابری ہوں یا باطنی۔(5) ناحی قل کرنا۔(6) ہمی کے مال میں بے جا اور اور قل کرنا۔(4) بے حیاتی کے مائے میں کی کرنا۔(8) ناحی کرنا۔(9) اللہ عوّر ہوئی سے کئے ہوئے عہد کو پورانہ کرنا۔اس کا کو اور میں کی کرنا۔(8) ناحی بیان ہے کہ اس کے ساتھ ہمائی کو میں کوشر کے میں میں ہمائی ہوں یا باطنی ۔(9) اللہ عوّر ہوئی اس کے ساتھ ہمائی کو گور کو کو کو کو کو کہ کہ ہمارے ساتھ شفقت بیان ہے کہ اس کے ساتھ ہمائی کروکے ووک کے ہمیت سے حقوق ہیں، اُنہوں نے تہماری پرورش کی جہمارے ساتھ شفقت اور مہر بانی کا سلوک کیا جہماری ہر خطر ہے ہے جہبانی کی ،اُن کے حقوق کا لحاظ نہ کرنا اور اُن کے ساتھ شنو کی ہمیارے ساتھ شفقت کرنا حرام ہے۔ معلوم ہوا کہ مال باپ ہا کر چہافر ہوں ان کے مال باپ ہونے کی حقیت سے جو حقوق ہیں اُنہوں کے حقوق ہیں۔انہوں کے حقوق ہیں اُنہوں کے حقوق ہیں۔انہیں اوا کرنا وار اس سے اُن کے میاتھ شمامان ہونے کی صورت میں بعدو وفات ان کیلئے ایصالی شواب سب واضل ہیں۔ اس اضل ہیں۔ اس واضل ہیں۔ وقت مال خرج کرنام سلمان ہونے کی صورت میں بعدو وفات ان کیلئے ایصالی شواب سب داخل ہیں۔

و نسيروم الطالجنان و الطالجنان

جس کا اہلِ جاہلیت میں دستورتھا کہ وہ ہار ہا فقر و تنگرتی کے اندیشے سے اولا دکو مار ڈالتے تھے، انہیں بتایا گیا کہ روزی دینے والا تو اللہ عَذَّدَ جَلَّ ہے جو تہمیں اور انہیں سب کوروزی دے گاتو پھرتم کیوں فل جیسے شدید بڑم کا ارتکاب کرتے ہو۔

#### عورتوں کے حقوق سے متعلق اسلام کی حسین تعلیمات

اس آیت میں ان لوگوں سے خطاب ہے جوغر بی کی وجہ سے لڑکے لڑکیوں کو آلتے تھے اور جو مالدار شرم و عارکی وجہ سے لڑکے لڑکیوں کو آلے تھے اور جو مالدار شرم و عارکی وجہ سے اپنی لڑکیوں کو آل کر دوسری آیات میں ہے۔ ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیمات کس قدر حسین ہیں اور اسلام نے بچیوں اور عور توں کو کیسے حقوق عطا فر مائے اس کیلئے صرف درج ذیل 3 حدیثوں کا مطالعہ فر مالیں۔

(1) سے حضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَخِی اللّٰہ تَعَالٰی عَنْهُمَ اسے دوایت ہے، سرکار دوعالم صَلّٰی اللّٰہ دَعَالٰی عَنْهُمَ اللّٰہ تعالٰی اسے جنت میں داخل کرے گا۔ (1)

اللّٰہ تعالٰی اسے جنت میں داخل کرے گا۔ (1)

(2) .....حضرت ابوسعید خدری دَضِیَ اللّهٔ تَعَالَیٰ عَنهٔ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلّی اللّهٔ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا:
''جس کی تین بیٹیاں یا تین بہیں ہوں، یا دو بیٹیاں یا دو بہیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے معالم علی میں اللّه تعالیٰ سے ڈریواس کے لئے جنت ہے۔ (2)

(3) .....حضرت عبد الله بن عباس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا سے روایت ہے، دسو لُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ نَے ارشا وفر مایا: '' جَوْخُص تین بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کوادب سکھائے اور ان سے مہر بانی کا برتا و کرے پہاں تک کہ اللّه عَزَّ وَجَلُ انہیں بے نیاز کرد بے (مثلاً ان کا نکاح ہوجائے ) تواللّه تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما ویتا ہے۔ پہاں تک کہ اللّه عَزَّ وَجَلُ انہیں بے نیاز کرد بے (مثلاً ان کا نکاح ہوجائے ) تواللّه تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما ویتا ہے۔ پیار شادِ نبوی سن کرایک صحافی رضی اللهُ تعالیٰ عَنهُ نبورش کر ہے؟ توارشا وفر مایا: اس کے لئے بھی بہی اجروثو اب ہے۔' (راوی فرماتے ہیں ) یہاں تک کہ اگر لوگ ایک کا ذکر کرتے تو آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّهُ اس کے بارے میں بھی بہی فرماتے ۔ (3)

﴿ وَلَا تَقُرَبُواالْفَوَاحِشُ: اور بِحياتيوں كے ياس نہ جاؤ۔ ﴾ اس آيت ميں ظاہرى و باطنى بے حيائيوں كے پاس

و تفسير و الحالط الجنان

<sup>1 .....</sup>ابو داؤد، كتاب الادب، باب في فضل من عال يتيماً، ٤٣٥/٤، الحديث: ٦٤٥.

<sup>2 .....</sup>ترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما حاء في النفقة على البنات والاخوات، ٣٦٧/٣، الحديث: ١٩٢٣.

<sup>3 .....</sup> شرح السنه، كتاب البر والصلة، باب ثواب كافل اليتيم، ٢/٦ه٤، الحديث: ١٥٣٥٨.

جانے سے منع کیا گیا کیونکہ انسان جب کھلے اور ظاہری گنا ہوں سے بچے اور پوشیدہ گنا ہوں سے پر ہیز نہ کرے تو اس کا ظاہری گنا ہوں سے بچنا بھی لِلْہیت سے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے اور ان کی بدگوئی سے بچنے کے لئے ہے جبکہ گنا ہوں سے بچنے کا اصل سبب اللّٰہ عَذَوَ جَلَّ کی ناراضگی کا ڈر ہونا جا ہیے نیز اللّٰہ عَذَوَ جَلَّ کی رضا وثو اب کا مستحق ہونا بھی وہی ہے جو اس کے خوف سے گناہ ترک کرے۔

#### بظاہر نیک رہنااور حیب کرگناہ کرنا تقوی ہیں آگئ

اس سے معلوم ہوا کہ ظاہر میں نیک رہنااور حجے ہے کر گناہ کرنا تقو کی نہیں بلکہ ریا کاری ہے۔تقو می بیہ ہے کہ ظاہر و باطن ہر حال میں الله ءَزَّوَ جَلُ كا خوف دامن گیر ہولوگوں كے سامنے نیك اعمال كرتے نظر آنے والوں اور تنہائی میں گنا ہوں پر بیباک ہونے والوں کا حشر میں بہت برا حال ہوگا، چنانچیہ حضرت عدی بن حاتم دَضِیَ اللّٰهُ یَعَانی عَنْهُ ہے روابت ہے،حضورِاقدس صَلَى اللهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشا دفر مايا" قيامت كے دن كچھلوگوں كو جنت كى طرف لے جانے كا تھم ہوگا ، بیہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب بینچ کراس کی خوشبوسونگھیں گے،اس کے محلات اوراس میں اہلِ جنت کے کئے اللّٰہ تعالیٰ کی تنیار کر دہ متیں دیکھ لیں گے، تو ندا دی جائے گی :انہیں جنت سے لوٹا دو کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ (بینداس کر)وہ الیں حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹیں ہول گے، پھروہ عرض كريس كے: '' يارب!عَزُوَ جَلَّ ،ا گرتوا پنا تواب اوراينے اولياء كے لئے تيار كردہ تعتيب د كھانے سے پہلے ہى ہميں جہنم میں داخل کر دیتا توبیہم برزیادہ آسان ہوتا۔اللہ تعالی ارشا دفر مائے گا''میں نے ارادۃ تہارے ساتھ ایسا کیا ہے (اوراس کی دجہ بیہے کہ) جبتم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کرکے میرے ساتھ اعلانِ جنگ کرتے اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی وانکساری کے ساتھ ملتے تھے ہتم لوگوں کواپنی وہ حالت دکھاتے تھے جوتمہارے دلوں میں میرے لئے ہیں ہوتی تھی ،تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے،تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے تھے،تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے، آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم باتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ <sup>(1)</sup>

1 .....معجم الاوسط، باب الميم، من اسمه محمد، ٤/٥٣، الحديث: ٨٧٨.

الحناك المحاطالحناك

#### الله تعالی کے خوف سے گناہ جھوڑنے کے 3 فضائل

(1)..... حضرت قنا ده دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، سرکا رِعالی و قارصَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ نے ارشا و فرمایا:
''جو شخص کسی حرام کام پرقا در ہو پھراسے صرف الله تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیے توالله تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا
ہی میں جلداس کا ایسابدل عطافر ما تا ہے جواس حرام کام سے بہتر ہو۔
(1)

(2).....حضرت ابوامامه دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ سے مروی ہے، حضور پرنورصَلّی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نَے ارشا دفر ما یا ''جسشخص کوسی عورت نے برائی کی دعوت دی اور وہ محض **اللّه تعالیٰ کے خوف** کی وجہ سے اس سے بازر ہا تو قیامت کے دن اللّه تعالیٰ اسے عرش کے سامے میں جگہ عطافر مائے گا۔ (2)

(3)..... حضرت على المرتضى حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَرِيُم سے مروی ہے ' جس نے اللّٰه تعالیٰ کے خوف سے اوراس کی رضا حاصل کرنے کی خاطر گناہ جھوڑ دیا تواللّٰہ تعالیٰ اسے راضی فرمائے گا۔ <sup>(3)</sup>

#### ظاہری وباطنی گناہوں سے محفوظ رہنے کی دعا کھی

1 .....جامع الاحاديث، ٤٣/٩، الحديث: ٢٧،٥٢.

2 ....معجم الكبير، بشر بن نمير عن القاسم، ٢٤٠/٨ ٢١، الحديث: ٧٩٣٥.

3 ..... كنز العمال، كتاب الاخلاق، قسم الاقوال، ٦٣/٢، الحديث: ١١٩٥، الجزء الثالث.

4 ..... ترمذی، احادیث شتی، ۲۳ ۱-باب، ۳۳۹/۰ الحدیث: ۳۰۹۷.

5 ..... ظاہری اور باطنی گنا ہوں سے بیخے اور گنا ہوں سے متعلق اپنے دل میں اللّٰہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کے لئے دعوتِ اسلامی کے ساتھر وابستگی بہت مفید ہے۔ ﴿ وَلا تَقْتُلُواالنَّفُسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ: اورجس جان کی الله نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالیٰ نے سی کوناحق قتل کرنے کی حرمت بیان فر مائی ہے۔

#### ناحت قتل کرنے یا قتل کا حکم دینے کی 3 وعیدیں

ناحق قبل کرنے والے یافتل کا تھم دینے والے کے بارے میں احادیث میں سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے 3 وعیدیں درج ذیل ہیں:

- (1) .....خضرت عبد الله بن عباس ذَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا" قیامت کے دن مقتول قاتل کو لے کراس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشا نی اور سراس کے ہاتھ میں ہوں گے اور گردن کی رگوں سے خون بہدر ہا ہوگا۔ عرض کرے گا: اے میرے دب! اس نے مجھے تل کیا تھا ، میں کہ قاتل کوعرش کے قریب کھڑ اکر دے گا۔ (1)
- (2) ..... نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نِے ارشا وفر مایا: آگ کوستر حصول میں تفسیم کیا گیا ہے 69 حصے آل کا حکم و بینے والے کیلئے اور ایک حصہ قاتل کیلئے ہے۔ (2)
- (3) ..... حضرت ابودرداء رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرماتے ہیں'' قیامت کے دن مقتول بیشا ہوگا، جب اس کا قاتل گزرے گا تو وہ اسے پکڑ کر الله تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا:''اے میرے رب اعزَّوَجَلَّ، تو اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا؟ الله تعالیٰ قاتل سے فرمائے گا:''تو نے اسے کیوں قتل کیا: قاتل عرض کرے گا: مجھے فلاں شخص نے تھم دیا تھا، چنا نچہ قاتل اور قتل کا ورقتل کا تعالیٰ قاتل اور قتل کا حکم دینے والے دونوں کوعذاب دیا جائے گا۔ (3)

## قتل برحق کی صور تیں اور ایک اہم تنبیہ کھی

چندصورتیں ایسی ہیں کہ جن میں حاکم اسلام کیلئے مجرم کوئل کرنے کی اجازت ہے جیسے قاتل کوقصاص میں ، شادی شدہ زانی کورجم میں اور مرتد کو ہزا کے طور پر تل کرنا البتہ یہ یا در ہے کہ قتلِ برحق کی جوصورتیں بیان ہوئیں ان پر عام لوگ عمل نہیں کر سکتے بلکہ اس کی اجازت صرف حاکم اسلام کو ہے۔

- 1 ..... ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة النساء، ٢٣/٥، الحديث: ٤٠٠٠.
- 2 .....شعب الايمان، السادس والثلاثون من شعب الايمان، ٤٩/٤ ٣٤ الحديث: ٣٢٩ ٥.
- 3 ..... شعب الإيمان، السادس والثلاثون من شعب الإيمان، ١/٤ ٣٤ الحديث: ٣٢٩.

المنتخاف محسية ومراط الجنان

وَلاتَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ اللَّالِآئِي هِي اَحْسَنُ حَتَّى يَبُلُغُ اَشُلَّاهُ وَ اَوْ الْمُلْكِ الْمُكَلِّفُ نَفْسًا اللَّو سُعَهَا وَإِذَا الْوُلُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ

ترجید کنزالایمان: اور بیتیم کے مال کے بیاس نہ جاؤ مگر بہت اجھے طریقے سے جب تک وہ اپنی جوانی کو بہنچ اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ بوری کروہم کسی جان پر ہو جھ نہیں ڈالتے مگر اس کے مقد در بھراور جب بات کہوتو انصاف کی کہو اگر چہتمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہواور اللّٰہ ہی کا عہد بورا کرویہ تہمیں ناکید فرمائی کہ ہیں تم نصیحت مانو۔

ترجہا کا کنوالعوفان: اور نتیموں کے مال کے باس نہ جاؤ مگر بہت انچھے طریقہ سے ٹی کہ وہ اپنی جوانی (کی عمر) کو بہنے جائے اور ناپ اور تو اللہ انساف کے ساتھ بورا کرو۔ ہم کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتے ہیں اور جب بات کروتو عدل کروا گرجہ تمہار ہے دارکا معاملہ ہواور الله ہی کا عہد بورا کرو۔ (الله نے) تہہیں بینا کیدفر مائی ہے تا کہ نصیحت حاصل کرو۔

﴿ وَلاَتَقُرَبُوْاهَالَ الْمَيْدِيمِ : اور بَيْبِيوں کے مال کے پاس نہ جاؤ۔ ﴾ یعنی بیٹیم کے مال کے پاس اس طریقے سے جاؤجس سے اس کا فائدہ ہواور جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو بھنے جائے اس وقت اس کا مال اس کے سپر دکر دو۔ اس حکم کی تفصیل اور نثیبہوں سے متعلق مزیدا حکام سور وُ نساء کی ابتدائی چند آیات میں گزر چکے ہیں۔

﴿ وَالْوَفُوا الْكَيْلُ وَالْبِيْزُانَ بِالْقِسْطِ: اور ناب اور تول انصاف كساتھ بوراكرو - الله يعنى ناب تول ميس كمى نهكرو كيونكه ية حرام ہے -

# ناپ تول میں کی کرنے کی 2 وَعِیدیں آج

نا پاتول میں کمی کرنے پراحادیث میں سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں ،ان میں سے 2 وعیدیں درج ذیل ہیں:

- (2) .....حضرت عبد الله بن عمر دَضِى الله تعَالَى عَنَهُ مَا تَصِرُوا بِيت ہے، رسولِ کر بم صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَ سَلَّمَ فَى ارشاد فرمایا: ''اے مہا جرین کے گروہ! جبتم پانچ باتوں میں مبتلا کردیئے جاور تواس وفت تہاری کیا حالت ہوگی) اور میں الله عَزَّوَجَلَّ سے بناہ طلب کرتا ہوں کہتم انہیں یاؤ۔
- (1)..... جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی عام ہوجائے گی توان میں طاعون اور الیسی بیاریاں ظاہر ہوجا ئیں گی جوان سے بہلوں میں بھی ظاہر نہ ہوئی تھیں (جیسے آجکل ایڈز، Aids وغیرہ)
- (۲) ..... جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے تو قط سالی ، شدید نگی اور بادشاہ کے للم کا شکار ہوجائیں گے۔ (۳) ..... جب زکو ق کی ادائیگی چھوڑ دیں گے تو آسان سے بارش روک دی جائے گی اور اگر چو پائے نہ ہوتے تو ان پر جھی بارش نہ برستی۔
- (٣) ..... جب لوگ الله اوراس كے رسول كاعبر رتوڑ نے لكيس كے توالله ءَدَّ وَجَلَ ان پردشمن مسلَّط كرد ہے گا جوان كا مال وغيره سب بجھ جھين لے گا۔
- (۵).....جب حکمران الله عَزُّوَ جَلَّ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اور الله تعالی کے احکام میں سے کچھ لینے اور کچھ چھوڑنے لگ جائیں گے تواللّٰه عَزُّوَ جَلَّ ان کے درمیان لڑائی جھگڑاڈ ال دیے گا۔''(2)

ال روایت کوسامنے رکھتے ہوئے ہمیں جائے کہ ہم اپنے موجودہ حالات برغور کریں کہ آج ہم میں خطرناک اور جان کیوا بیار یوں کا بچسیلا ؤ، قحط سالی ، شدید نگی اور حکمرانوں کے علم کا سامنا ، دشمن کا تشکّط اور مال واسباب کا لٹ جانا ، تعصّب اور ہمار بے لسانی ، قومی اختلافات بیسب ہمار ہے کن اعمال کا نتیجہ ہیں۔

دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں رتوت سے گلا ہے

1 .....شعب الايمان، الخامس والثلاثون من شعب الايمان، ٢٨/٤ ثم، الحديث: ٢٨٨٥.

2 .....ابن ماجه، كتاب الفتن، باب العقوبات، ٤ /٣٦٧، الحديث: ٩١٩ . ٤ . ـ

242

#### الله تعالیٰ کے خوف سے حرام کام چھوڑنے کی فضیلت رکھ

حضرت عبد الله بن عبال دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا تَعِرُوا بِيتَ ہِ ، حضورِ اقد سَ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَ وَارْتُهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهِ تَعَالَى عَنْهُ مَا يَعْمُ اللهِ تَعَالَى عَنْهُ مَا عَنْهُ وَاللّهِ تَعَالَى اللّه تَعَالَى اللّه تَعَالَى اللّه تَعَالَى اللّه تَعالَى اللّه تَعالَى الله تعالَى الله تعالى الله تعال

﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْ ا: اور جب بات کہوتوانصاف کی کہو۔ ﴾ یعنی خواہ گواہی دویا فتویٰ دویا جا کم بن کر فیصلہ کرو کچھ بھی ہوانصاف سے ہوانصاف سے ہواس میں قرابت یا و جا بہت کا لحاظ نہ ہو کیونکہ اس سے مقصود شرع تھم کی پیروی اور اللّٰہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنا ہوتا ہے اور اس میں اجنبی اور قرابت دار کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ (2)

عهدشكني پروعيد (هج

حضرت عبد الله بن عمردَ ضِی اللهُ تَعَالَی عَنهُ مَا سے روایت ہے، حضور برنور صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاو فرمایا: ' قیامت کے دن جب الله نعالی اوّلین وآجر بن کوجع فرمائے گانو عہد نوڑ نے والے ہر مخص کے لئے ایک جبحنڈ ابلند کی اور کہا جائے گا کہ بیفلال بن فلال کی عہد شکنی کا حبحنڈ ایے۔ (4)

بندول کے ساتھ کئے گئے جائز عہدوں کو بوراکرنے کا بھی اللّٰہ ءَذَّوَ جَلَّ نے تھم دیا ہے لہذاان کا بوراکرنا بھی عہدِ الٰہی

کو بورا کرنے میں داخل ہوگا۔

1 ..... تفسير طبري، الاسراء، تحت الآية: ٣٥، ١٩/٨.

2....روح البيان، الانعام، تحت الآية: ٢٥١، ١٩/٣ . .

3 .....خازن، الانعام، تحت الآية: ٢٥١، ٢/٩٢.

4 ..... بخارى، كتاب الادب، باب ما يدعى الناس بآبائهم، ٤ /٩ ٤ ١، الـحديث: ٢١٧٧، مسلم كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، ص٥ ٥ ٩، الحديث: ٩ (١٧٣٥).

# وَأَنَّ هٰنَاصِرَا طِي مُسْتَقِيبًا فَاتَّبِعُولًا وَلاتَتَّبِعُواالسَّبُلُ فَتَقَرَّى بِكُمْ وَالسَّبُلُ فَتَقَرَّى مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُواالسَّبُلُ فَتَقَرَّى مَن سَبِيلِه ﴿ ذِلِكُمْ وَصَّلَمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ ﴿ وَلا تَتَّبِعُوا السَّبُلُ فَا قَرْنَ مِن اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَّا لَهُ مَا تَتَقَوَّىٰ ﴿ وَلا تَتَّبِعُوا السَّبُلُ اللَّهُ اللّ

ترجههٔ کنزالایمان: اور به که به ہے میراسیدهاراسته تواس پر چلواوراور را ہیں نه چلو که تهمیں اس کی راہ ہے جدا کر دیں گی پتیمیں حکم فرمایا کہ کہیں تمہیں پر ہیز گاری ملے۔

ترجیه کنوالعوفان: اور بید که بیمبر اسیدهاراسته ہے تواس برچلوا وردوسری را ہوں برنہ چلو ورنہ وہ را بین تہمیں اس کے راستے سے جدا کردیں گی۔ تہمیں بیمکم فرمایا ہے تا کہتم پر ہیز گار ہوجاؤ۔

﴿ وَآنَ هٰنَ اصِرَاطِی مُسَتَقِیبًا: اور بیک میر اسیدهاراسته ہے۔ پینی بہاں مذکور آینوں میں جواحکام تہمیں بیان کے گئے ہیں بیاللّٰه عَدَّو جَلَّ اور اس کے نبی صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّٰمَ کَا سیدهاراسته ہے تو اس پرچلو۔ احادیث میں ایک مثال کے ذریعے سید هے راستے کے بارے میں سمجھایا گیا ہے، چنانچہ

حضرت جابر بن عبد الله دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرمات بين بهم حضورِ اقد س صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ كَ خدمت مِن جانب تَصِيخِهِ، پَهرا پنا ہا تحد درميانے خط پرر كھ كرفر مايا ميں حاضر تھے، آپ نے ایک خط کھینچا، دواس كے دائيں اور دوبائيں جانب تھینچ، پهرا پنا ہا تحد درميانے خط پرر كھ كرفر مايا "بيد اللّٰه تعالى كاراسته ہے۔ پهرآپ نے بيآيت تلاوت فرمائی

ترجها کنوالعرفان: اور به که به میراسید صاراسته هے تواس پر چلواور دوسری را ہوں پر نہ چلوور نہ وہ را ہیں تہمیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گی۔'(1) وَ اَنَّهُ فَ اَصِرَا طِي مُسْتَقِيبًا فَالَّبِعُولُهُ وَلاَ تَتَبِعُوا السُّبُلَ قَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيبُلِهِ

حضرت عبد الله بن مسعود رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ فرمات بين: ايك دن نبي كريم صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نَعَ مِهُ وَمِي اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَاللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَاللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلّمَ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَاللّمَ اللهُ وَاللّمُ اللهُ وَاللّمُ اللهُ وَاللّمُ اللهُ وَاللّمُ اللهُ وَاللّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّمُ اللهُ وَاللّمُ اللهُ وَاللّمُ اللهُ اللهُ

1 .....ابن ماجه، كتاب السنّة، باب اتباع سنّة رسول الله صلى الله عليه و سلم، ١/٥١، الحديث: ١١.

معرف الخالجنان <u>من المالجنان</u>

### وَ آنَ هٰ نَاصِرَا طِي مُسْتَقِيبًا فَالنَّبِعُولُهُ وَلا تَبَعُوا السُّبُلَ قَتَفِرَ قَ بِكُمْ عَنْ سَرِيبُلِهِ تَتَبِعُوا السُّبُلَ قَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَرِيبُلِهِ

ترجها کنزالعرفان: اور بید که بیمیراسیدها راسته بے تواس پر چلواور دوسری را ہول پرنہ چلوور نہ وہ را ہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا کردیں گی۔'(1)

### سيدهارات ﴿

اس سے معلوم ہوا کہ عقائد کی درتی ،عبادت کی ادائیگی ،معاملات کی صفائی اور حقوق کا اداکرنا سیدھاراستہ ہے۔ جوان میں سے سی میں کونا ہی کرنا ہے وہ سید سے راستے برنہیں ۔عقائد،عبادات اور معاملات جسم اور دوباز ووّں کی طرح میں جن میں سے ایک کے بغیراڑ نا ناممکن ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ دَضِی اللّهُ تَعَالٰی عَنْها سے روایت ہے ، رسولِ اکرم صلّی اللّه تَعَالٰی عَنْها نے اللّه عَزُوجَلٌ نہ بخشے گا۔ وہ صلّی اللّه تَعَالٰی عَنْهِ وَسَلّم نَ اللّه عَزُوجَلٌ نہ بخشے گا۔ وہ اللّه عَزَّوجَلٌ نہ بخشے گا۔ وہ اللّه عَزَّوجَلٌ نا تعالٰی فرما تا ہے :

#### اِنَّاللهَ لَا يَغْفِرُ أَنُ يُنْشُرِكَ بِهِ (2)

اورا یک دفتر وہ ہے جسے اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ جِعُورٌ ہے گانہیں، وہ بندوں کے آپس کے ظلم ہیں جن کہ ان کے بعض کا بعض سے بدلد لے گا اورا یک دفتر وہ ہے جس کی اللّٰه نعوٰ و خیا ہے ہے ہوں کا اپنے اورا للّٰه عَزُو جَلَّ کے سپر و ہے، اگر چا ہے اسے سزاوے اورا گر چا ہے تو اس سے درگز رفر مائے۔ (3)

﴿ وَلا تَنْتَبِعُو اللّٰهُ بُلُ : اور دوسر کی را مہوں پر نہ چلو۔ کی یہاں دوسر ہے راستوں سے مرادوہ راستے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوں یہودیت ہویا نصر انبت یا اور کوئی ملت ۔ لہذا اگرتم اسلام کے خلاف راستے پر چلے تو اللّٰه عَزْوَ جَلَ کے راستے سے الگ ہو جاؤگر ایک کے میں کہ محاملات کی خرابی عبادات کی خرابی عبادات کی خرابی کا ذریعہ ہے ورکو کی خرابی کا ذریعہ ہے چورکو کی خرابی محاملات کی خرابی عبادات کی خرابی کا ذریعہ ہے چورکو کی خرابی کو دروازے پر بھی عقائد کی خرابی کا ذریعہ ہی جائی ہے ۔ ترک مستحب ترک سنت کا اور ترک سنت ترک فرض کا ذریعہ ہے چورکو کہ کے دروازے پر بھی روکو۔

### ثُمَّ اتَيْنَامُوْسَى الْكِتْبَ تَهَامًا عَلَى الَّذِي آخسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

1 ....سنن دارمي، باب في كراهية احذ الرأي، ٧٨/١، الحديث: ٢٠٢٠.

. ٤ ٨ :---النساء: ٨ ٤ .

3 .... شعب الإيمان، التاسع والاربعون من شعب الإيمان ... الخ، ٢/٦ه، الحديث: ٧٤٧٣.

تفسير مراط الجنان

#### وهُ لَى وَمُحَدَةً لَعَالَهُمْ بِلِقَاءِمَ يِهِمْ يُؤْمِنُونَ اللهِ

ترجههٔ کنزالایهان: پیمر ہم نے موتیٰ کو کتاب عطافر مائی بورااحسان کرنے کواس پر جونکو کارہے اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کہ ہیں وہ اپنے رب سے ملنے پرایمان لائیں۔

ترجها كنزالعرفان: چرېم نے موئی كوكتاب عطافر مائى تا كه نيك آدمى براحسان بورا هواور هرشے كى تفصيل هواور مدايت ورجمت هوكه كېيں وه اپنے رب سے ملنے برايمان لائيں۔

﴿ ثُمَّ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالسّادِهِ وَمُوكُ الا اللّهُ وَالسّادِهِ وَمَوكُ الا اللّهِ عَلَيْهِ الطّهُ وَالسّادِهِ وَمَا اللّهِ عَلَيْهِ الطّهُ وَالسّادِهِ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالسّادِهِ وَمَا عَلَيْهِ الطّهُ وَالسّادِهِ وَالسّادِهُ وَالسّادِهُ وَالسّادِهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالسّادِهِ وَاللّهُ وَالسّادِهِ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَالسّادِة وَالسّادِة

#### وَهٰنَا كِتُبُ أَنْ لَنْهُ مُلِرَكُ فَاتَّبِعُولُ وَاتَّقُوْ الْعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١

ترجه الالاليمان: اوربيركت والى كتاب مم نے أتارى تواس كى پيروى كرواور بر ميز گارى كروكم مروم مو

1 .....قرطبي، الانعام، تحت الآية: ٤٥١، ٤/٤، ١، الجزء السابع.

2 .....تفسير كبير، الانعام، تحت الآية: ٤٥١، ٥١٥.

و تفسير صراط الجنان

و الا اورکیر برکت والا ہے اور قیامت تک رہے گا ور اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اور کیر برکت والا ہے اور قیامت تک رہے گا اور تر بیف و تبدیل و نئے ہے محفوظ رہے گا۔ قر آن اس لئے مبارک ہے کہ مبارک فرشتہ اسے لایا، مبارک مہینے رمضان میں لایا، مبارک ذات پر اتر ا، خالق ومخلوق کے درمیان وسیلہ ہے، جس کام پراس کی آیات پڑھ دی جا کیں اس میں برکت ہوجائے اور سب سے بڑھ کراس کی تعلیمات اور مدایت برکت والی ہیں۔

﴿ فَانَبِهُو کُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

#### امت پرقرآن مجيد کائن

اس سے معلوم ہوا کہ امت پرقر آنِ مجید کا ایک حق بہ ہے کہ وہ اس مبارک کتاب کی پیروی کریں اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنے ہے جیس ۔ افسوس! فی زمان قر آنِ کریم پڑمل کے اعتبار سے مسلمانوں کا حال انتہائی نا گفتہ ہہ ہے، آج مسلمانوں نے اس کتاب کی روز انہ تلاوت کرنے کی بجائے اسے گھروں میں جزدان وغلاف کی زینت بنا کر اور دکانوں پرکار وبار میں ہرکت کے لئے رکھا ہوا ہے اور تلاوت کرنے والے بھی بھی طریقے سے تلاوت کرتے ہیں اور نہر بھی جھنے کی کوشش کرتے ہیں کا رہاؤ و بھا ہوا ہے اور تلاوت کرنے والے بھی تھے طریقے سے تلاوت کرتے ہیں اور تب نہر بھی کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے رہے گا کہ جب نہر بھی کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے رہے گا کر جزنے جاں بنائے رکھا اور اس کے دستور وقو انین اور احکامات پر تنی سے تک مسلمانوں نے اس مقدس کتا ہو گا بجتار ہا اور غیروں کے دل مسلمانوں کا تام من کر و ملتے رہے اور جب سے مسلمانوں نے قر آنِ عظیم کے احکام پڑمل جھوڑ رکھا ہے تب سے وہ دنیا بھر میں ذکیل وخوار ہور ہے اور اغیار کے دست گربن کر رہ گئے ہیں۔

وہ ز مانے میں معزز تھے مسلماں ہوکر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآں ہوکر قرآن ہوکر قرآن ہوکر قرآن ہوکر قرآن کی شدیدہ، فرآن کی شدیدہ، فرآن کی شدیدہ، چنانچہ حضرت عبدالله بن مسعود رَضِیَ اللهٔ تَعَالی عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِه وَ سَلّمَ نے ارشاد

فرمایا" قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت مقبول ہے، جس نے (اس کے احکامات پڑل کر کے) اسے اپنے سیامنے رکھا تو بیاسے پکڑ کر جنت کی طرف لے جائے گا اور جس نے (اس کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے) اسے اپنے پیچھے رکھا تو بیاسے ہا نک کرجہنم کی طرف لے جائے گا۔ (۱)

## اَنْ تَعُولُوْ النَّمَا الْمِنْ الْكِتْ عَلَى طَا يِفَتَدِنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّاعَنَ الْمَا الْمِنْ النَّالُ الْكِتْ عَلَى طَا يِفَتَدِنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّاعَنَ وَالْمَا يَعْمَلُ الْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ترجية كنزالايمان: بهي كهوكه كتاب توهم سے پہلے دوگروہوں برأترى تھى اور ہميں ان كے بڑھنے بڑھانے كى پچھ خبرنہ تھى۔

ترجہا کن العرفان: (اس لئے اترا) تا کہ تم بیر نه) کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دوگروہوں براتری تھی اور ہمیں ان کے بڑھنے بڑھانے کی چھ خبر نہ تھی۔

﴿ اَنْ تَعُولُوْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَدْوَجُولُو اللّهِ عَدْوَجُولُو اللّهِ عَدْوَجُولُو اللّهِ عَدْوَبُولِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَدْوَبُولِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَدْوَبُولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

اَوْتَغُوْلُوْالُوْ اَنَّا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتْبُ لَكُنَّ اَهُلٰى مِنْهُمْ فَقَدُ اَوْتَغُوْلُوْالُوْ اَنَّا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتْبُ لَكُنْ اَهُلُم مِتَّنَ كَنَّابَ جَاءَكُمْ بَيِّنَ قُوْنَ مَنَ الْفَلْمُ مِتَّنَ كَنَّابَ عَلَيْ اللّهِ وَصَدَقَ عَنْهَا لَم سَنْجُزِى الّذِينَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ النِينَا فِي اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا لَم سَنْجُزِى الّذِينَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ النِينَا فِي اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا لَم سَنْجُزِى اللّهِ وَمُدَنَ عَنْ النِينَا لَهُ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا لَم سَنْجُزِى اللّهِ وَمُدَنَ عَنْهَا لَم سَنْجُونِى اللّهِ وَمُدَنّا اللّهُ عَنْهَا لَم سَنْجُونَى اللّهِ وَمُدَنّا اللّهِ وَمُدَنّا اللّهِ وَمُدَنّا اللّهُ وَمُدَنّا اللّهُ اللّهُ وَمُدَنّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّ

1 .....معجم الكبير، ومن مسند عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، م ١٨/١، الحديث: ٥٠٠، ملتقطاً.

فسيرص لظالحنان

#### سُوْءَ الْعَنَ ابِيمَا كَانُوْ ايصْدِفُونَ ١

ترجہا کنزالایمان: یا کہوکہ اگر ہم برکتاب اُنزتی تو ہم ان سے زیادہ ٹھیک راہ بر ہوتے تو تمہار ہے یاس تمہار ہے رب کی روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آئی تو اس سے زیادہ ظالم کون جو اللّٰہ کی آئیوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ پھیرے عنقریب وہ جو ہماری آئیوں سے منہ پھیرتے ہیں ہم انہیں ہرے عنداب کی سزادیں گے بدلہ ان کے منہ پھیرنے کا۔

ترجها گنزالعِرفان: یا (تا کتم بینه) کہوکہ اگرہم پرکتاب اُتر تی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یا فتہ ہوتے تو تمہارے پاس تمہارے رب کی روش دلیل اور ہدایت اور رحمت آگئ ہے تو اس سے زیادہ ظالم کون جو اللّٰہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے مند پھیرے ۔ عنقریب وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے مند پھیرتے ہیں ہم انہیں ان کے مند پھیرنے کی وجہ سے برے عذاب کی سزادیں گے۔

﴿ اَوْتَكُولُواْ: يَا كَهُو۔ ﴾ شانِ نزول: كفارِعرب كى ايك جماعت نے كہا تھا كہ يہودونصال ى پرتوريت وانجيل نازل ہوئيں مگروہ بے عقل ان كتابوں سے ہدایت حاصل نه كرسكے ہم اُن كی طرح نفیف انعقل اور نادان ہیں ہیں ہماری عقلیں صحیح ہیں اور ہماری عقل و ذیانت اور فہم و فراست تو ایس ہے كہا گرہم پركتاب اُتر تی تو ہم ان سے زیادہ سید ھے راہ پر ہوتے۔ ان كے جواب میں ہے كہ اگر ہم خران كا بيعذر بھی ختم فرمادیا گیا۔

#### صرف عقل پر بھروسہ ہیں کرنا جاہئے آگئ

اس سے معلوم ہوا کہ صرف اپنی عقل پراعتماد نہ کرنا جا ہیے بلکہ رب نعالیٰ کے فضل بربھروسہ کرنا ضروری ہے کیونکہ میشنی مارنے والے بھی کا فرہی رہے ایمان نہ لائے اس لئے کہ انہوں نے عقل پر بھروسہ کیا۔

﴿ فَمَنَ أَظُلَمُ مِهُنُ : تواس سے زیادہ ظالم کون جو۔ گیعنی جو نبی کے مجرزات اوران کی کتابوں کا انکار کرتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے کیونکہ وہ اپنی جان پڑھم کرتا ہے کہ اسے دائمی عذا ب کامستحق بناتا ہے۔

#### هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهُمُ الْمَلْإِكَةُ أَوْيَأْتِي مَا لِكُا وَيَأْتِي بَعْضَ

1 .....خازن، الانعام، تحت الآية: ١٥٧، ٧١/٢.

فَ الْحَالَ الْحِنَانَ ﴿ تَفْسِيْرُومَ لِطَالْحِنَانَ الْحِنَانَ الْحِنَانَ الْحِنَانَ الْحِنَانَ الْمُ

قرجه کانزالایمان: کا ہے کے انتظار میں ہیں مگر ریکہ آئیں ان کے پاس فرضتے یا تمہار بے رب کاعذاب آئے یا تمہار بے رب کی ایک نشانی آئے گی سی جان کو ایمان لا ناکام ندد ہے گا جو پہلے ایمان رب کی ایک نشانی آئے جس دن تمہار بے رب کی وہ ایک نشانی آئے گی سی جان کو ایمان لا ناکام ندد ہے گا جو پہلے ایمان نہلائی تھی تم فر ما وَرستہ دیکھوہم بھی دیکھتے ہیں۔

ترجہا کہ گنا اعرفان: وہ صرف اسی چیز کا انتظار کررہے ہیں کہ ان کے پاس فر شنے آجا کیں یا تمہارے رب کا عذاب آجائے یا تمہارے رب کی بعض نشانیاں آجا کی اس دن کسی شخص کو اس کا ایمان قبول کرنا نفع نہ دے گا جواس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ حاصل کی ہوگی ہے فرمادو: تم بھی انتظار کرواور ہم بھی منتظر ہیں۔

سے طلوع ہوگا اوراُ سے لوگ دیکھیں گے توسب ایمان لائیں گے اور بیایمان نفع نہ دے گا۔ <sup>(1)</sup>

﴿ ٱوْكَسَبَتُ فِي ٓ إِنْبَانِهَا خَبْرًا: ياجس نے اپنے ايمان ميں کوئی بھلائی (نہ) حاصل کی ہوگی۔ ﴾ اس کے عنی بيہ ہیں کہ مغرب

کی جانب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے جس گنهگارمومن نے توبہ نہ کی تواب اُس کی توبہ مقبول نہیں۔(2)

امام ضحاک دَ حُمَةُ اللهِ فَعَالَى عَلَيُهِ فَرِماتِ بِين 'اس نشانی کے ظاہر ہونے سے پہلے جومون نیک اعمال کرتا تھا نشانی ظاہر ہونے کے بعد بھی اسی طرح اس کے نیک اعمال الله تعالی قبول فرمائے گاالبتہ جب بینشانی ظاہر ہوئی تواس وقت نہ کا فرکا ایمان مقبول ہے نہ گئہگا رکی تو بہ کیونکہ بیالیں حالت ہے جس نے انہیں ایمان لانے اور گنا ہوں سے تو بہ کرنے پرمجبور کر دیا الہذا جس طرح عذا ب الہی دیکھ کرکفار کا ایمان لانا بے فائدہ ہے اسی طرح قرب قیامت کے ہولناک مناظر دیکھ کر کھار کا ایمان لانا بے فائدہ ہے اسی طرح قرب قیامت کے ہولناک مناظر دیکھ کر کھی ایمان اور تو بہ قبول نہیں۔ (3)

#### توبداورنیک اعمال میں سبقت کرنے کی ترغیب

اس آیت میں ہر مسلمان کے لئے نصیحت ہے کہ وہ جلد سے جلدا پنے گنا ہوں سے پچی تق بہ کر کے نیک اعمال میں مصروف ہوجائے۔ نیک اعمال میں سبقت کرنے کی ترغیب حدیث پاک میں بھی دی گئی ہے، چنا نچہ حضرت ابو ہریرہ دَضِی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیٰہِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشا وفر مایا'' جچہ چیز ول کے ظاہر ہونے دَضِی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیٰہِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشا وفر مایا'' ججہ چیز ول کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک عمل کرنے میں سبقت کرو، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے ، دھو کی ، دجوال، دابی الارض ہم میں سے کہا نیک کی موت باسب کی موت (یعنی قیامت) سے بہلے۔ (4)

اورامام محرغز الی دَحُمَةُ اللهِ تَعَا لی عَلَیُهِ فرماتے ہیں" توبہ میں تاخیر کرنا پخت نقصان دہ ہے، کیونکہ گناہ سے ابتداءً قساوت قبی پیدا ہوتی ہے، پھررفتہ رفتہ گناہ کا انجام بیہ وتا ہے کہ انسان کفرو گمراہی اور بدبختی میں مبتلا ہوجا تا ہے، کیاتم ابلیس اور بلعم بن باعوراء کا واقعہ بھول گئے ، ان سے ابتدا میں ایک ہی گناہ صادر ہوا تھا، آخر نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ کفر میں مبتلا ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے تباہ حال لوگوں میں شامل ہو گئے ۔ ان کے انجام کو مدنظر رکھتے ہوئے تم ڈرتے رہوا ورتم پرلازم ہے کہ توبہ

و تفسير صلط الجنان ﴿ تفسير صلط الجنان

<sup>1 .....</sup>بخارى، كتاب التفسير، باب لا ينفع نفساً ايمانها... الخ، ٣٢٣/٣، الحديث: ٩٦٥، مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان زمن الذي لا يقبل فيه الايمان، ص٩٢، الحديث: ٩٤٥ (١٥٧).

<sup>2 .....</sup> تفسير طبري، الانعام، تحت الآبة: ١٥٨، ٥٧/٥، ملخصاً.

<sup>3 .....</sup>خازن، الانعام، تحت الآية: ١٥٨، ٧٣/٢.

<sup>4 .....</sup>مسلم، كتاب الفتن واشراط الساعة، باب في بقية من احاديث الدجال، ص٧٩ه ١، الحديث: ١٦٨ (٢٩٤٧).

کے بارے میں اپنے اندر بیداری اور جانفشانی بیدا کرو، (اگرتم نے جلدتو بہری) توعنقریب تمہارے دل سے گناہوں کے اصرار کی بیاری کا قلع قمع ہوجائے گا اور گناہوں کے بوجھ سے تمہاری گردن آ زاد ہوجائے گی اور گناہوں کی وجہ سے دل میں جو قساوت اور تختی پیدا ہوتی ہے اس سے ہرگز بے خوف نہ ہو بلکہ ہروفت اپنے حال پرنظرر کھو، اپنے فنس کو گناہوں پر گو کتے رہواوراس کا محاسبہ کرتے رہواور تو بہوا استغفار کی طرف سبقت وجلدی کرواوراس میں کسی اور کوتا ہی نہ کروکیونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں اور دنیا کی زندگی محض دھو کہ اور فریب ہے۔ (1)

﴿ قُلِ انْ تَظِرُ وَانَهُمُ مَر ما دو: تم انتظار کرو۔ ﴿ لِینی اے کافرو! تم موت کے فرشنوں کی آمدیا عذاب یا نشانی ، ان میں سے کسی ایک کے آنے کا انتظار کرواور ہم بھی تم پرعذاب آنے کا انتظار کرد ہے ہیں۔ عنظریب معلوم ہوجائے گا کہ س کا انتظار درست تھا چنا نچہ اللّٰه ءَزَّوَ جَلْ کے ضل سے کافر ہلاک اور مغلوب ہوئے جبکہ مسلمانوں کوغلبہ عطا ہوا اور قیامت کے دن بھی کفار ہلاک ہوں گے اور مومن کا میاب و کا مران ہوکر سُر خروہوں گے۔

## اِنَّالَّنِيْنَفَّ قُوْادِيْنَهُمْ وَكَانُوْاشِيعًالَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً النَّمَا وَالْبَاكَانُواشِيعًا السَّعَ مِنْهُمُ فِي شَيْءً النَّمَا اللهِ فَي اللهُ فَي اللهِ فِي اللهِ فَي اللهِ فَ

ترجمهٔ کنزالایمان: وه جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا را ہیں نکالیں اور کئی گروہ ہو گئے اے محبوب تہہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں ان کا معاملہ اللّٰہ ہی کے حوالے ہے پھروہ انہیں بتادے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔

ترجید کنزُالعِرفان: بینک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے کمڑے کمڑے کردیے اور خود مختلف گروہ بن گئے اے حبیب! آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ان کا معاملہ صرف اللّٰہ کے حوالے ہے بھروہ انہیں بتادے گا جو بچھ وہ کیا کرتے تھے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَنَ قُوْا ﴿ يَنْ عُلُو مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَا مِنْ مُكُولِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَا مِنْ مُكَالِّرِ مِنْ عَلَا مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ عَلَا مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ عَلَا مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ عَلَا مِنْ مَنْ اللَّهُ مَن عَلَى عَنْهُمَا فَرِ مَا تَنْ عِينَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَرِ مَا تَنْ عَيْنَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَرَ مَا مِنْ عَلَى عَنْهُمَا فَرِ مَا تَنْ عِينَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَرِ مَا تَنْ عِينَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَرَ مَا مِنْ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا فَرَ مَا مَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا فَرَ مَا مِنْ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا فَرَ مَا مَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا فَرَ مَا مَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا فَرَ مَا مَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا فَرَ مَا مِنْ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا فَرَا عَلَى عَنْهُمَا فَرَ مَا مَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا فَرَ مَا مِنْ عَنْهُمَا فَرَا مَا عَنْهُمَا فَرَا عَلَا عَنْهُمَا فَرْ مَا مَنْ عَلَا عَنْهُمَا فَرْ مَا عَنْهُمَا فَرَا عَلَيْ عَنْهُمَا فَرْ مَا عَنْهُمَا فَرَا عَلْمُ عَنْهُمَا فَرَا عَلَا عَنْهُمَا فَرْ مَا عَلْمُ عَنْهُمَا فَرْ مَا عَلَيْهُمَا فَرَا عَلْمُ عَنْهُمُ عَلَى عَنْهُمَا فَلْ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَلَا عُلْمُ عَلَى عَنْهُمُ عَلَا عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُمُ عَلْمُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُمُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُمُ عَلَى عَنْهُمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَنْهُمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ

1 .....منها ج العابدين، العقبة الثانية، ص٥٥-٣٦.

و تفسير من الطالجنان

(2) ..... حضرت حسن بصری دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَر مات عِين ' ان سے تمام مشرکین مراد ہیں کیونکہ ان میں سے بعض نے بتوں کی بوجا کی اور کہا کہ بیہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ بعض نے فرشتوں کی عبادت کی اور کہا کہ فرشتے اللّٰه تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور بعض نے ستاروں کی برستش کی ، توبیان کی دین میں تفریق ہے۔ (2)

#### فرقه بندی کاسب اور تن پرکون؟

حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تعَالَى عَنْهُ مَا فرمات بين "اس آيت ميں الله نعالى نے مسلمانوں كو جماعت كے ساتھ وابسة رہنے كا تكم ديا ہے اور انہيں اختلاف اور فرقہ بندى سے منع فر مايا ہے اور بي خبر دى ہے كہ ان سے پہلے لوگ الله عَزَّوَ جَلَّ كے دين ميں جُھُلُڑ نے كى وجہ سے ہلاك ہو گئے۔ (3)

خلاصہ یہ کہاس آیت میں مسلمانوں کوایک نظریے پر شفق ہونے ، وین میں فرقہ بندی اور پد عات اختیار کرنے سے بیخ کی تعلیم دی گئی ہے۔ فی زمانہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام میں فرقہ بندی کیوں ہے اوران میں حق پر کون ہے؟ اس سلسلے میں چند با تیں ذہن شین کر لیجئے ، اِن شَدَاءَ اللّٰہ! آپ پرخود ہی واضح ہوجائے گا کہ فرقہ بندی کا اصل سبب کیا ہے اور مختلف فرقوں میں سے حق پر کونسا فرقہ ہے

بہلی بات: بدامت بھی گراہی پرجع نہ ہوگی۔ حضرت انس دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ ہے روایت ہے، تاجدارِ رسالت صلّی اللهٔ تَعَالَیٰ عَنُهُ اللّهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ اللّهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْہُ وَسَلَمَ نِے ارشاد فرمایا: ''اِنَّ أُمَّتِی لَا تَجْتَمِعُ عَلَی ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَایُتُمُ اِخْتِلَافًا فَعَلَیٰ کُمْ بِالسّوادِ اللّهُ عَظَم ''میری امت گراہی پرجع نہ ہوگی ، جبتم اختلاف دیکھوتو سب سے بڑی جاعت کولازم پکڑلو۔ (4)

دوسری بات:حضورانورصَلَی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَے صدیوں پہلے ہی اس اختلاف اور فرقہ بندی کے بارے میں پیشین گوئی فر ما دی تھی، چنانچ چضرت عوف بن ما لک سے روایت ہے، دسولُ اللّٰه صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے

**= ﴿ تَفْسَيْرُ صِرَاطُ الْحِنَانَ** 

<sup>🚹 .....</sup>تفسير ابن ابي حاتم، الانعام، تحت الآية: ٩ ٥ ١ ، ٥ / ، ١٤٣ . ﴿

<sup>2 ....</sup>خازن، الانعام، تحت الآية: ١٥٩؛ ٢/٢٠.

<sup>3 .....</sup>تفسير ابن ابي حاتم، الانعام، تحت الآية: ٥٩، ٥/، ١٤٣٠.

<sup>4 .....</sup> ما جه، كتاب الفتن، باب السواد الاعظم، ٢٢٧/٤، الحديث: ٥ ٩ ٣ .

ارشادفرمایا: "وَالَّذِی نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِیدِهٖ لَتَفُترِقَنَّ اُمَّتِی عَلی ثَلاثٍ وَسَبُعِیْنَ فِرْقَةً، وَاحِدَةٌ فِی الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبُعُونَ فِی الْبَعْنُ وَاللّٰهِ مَنُ هُمُ قَالَ الْجَمَاعَةُ" اس ذات کی شم! جس کے دستِ قدرت میں محد (صَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ دَسَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ دَسَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَنَ عُمْ عَالَ اللهِ عَنْ هُمْ قَالَ الْجَمَاعَةُ" اس ذات کی شم! جس کے دستِ قدرت میں جائے گا اور 72 جہنم میں کی جان ہے، میری امت 73 فرقول میں تقسیم ہوجائے گی (ان میں سے) ایک جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں جائیں گئے۔ عرض کی گئی: یَارَسُولَ الله ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ ، وه جنتی کون ہول گے؟ ارشا وفر ما یا: وہ جماعت ہے۔ الله واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ حضور صَلَی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ نے اختلا فِ امت کے بارے میں جو پچھ فرمایا وہ عین حق اورصواب بر مبنی تھا۔

تیسری بات: یہ بات انتہائی قابلِ غور ہے کہ اس دورِاختلاف میں حق پینداور نجات پانے والے گروہ کا پتا کیسے چلے گا، کس طرح معلوم ہوگا کہ موجودہ فرقول میں حق پرکون ہے۔ اس کی رہنمائی بھی حدیثِ پاک میں کردی گئی ہے کہ ''اِذَا رَایُتُمُ اِخْتِلافًا فَعَلَیْکُم بِالسَّوَادِ الْاَعْظَمِ ''جبتم اختلاف دیکھوتو سب سے بڑی جماعت کولازم پکڑلو۔ (2) ''اِذَا رَایُتُمُ اِخْتِلافًا فَعَلَیْکُم بِالسَّوَادِ الْاَعْظَمِ ''جبتم اختلاف دیکھوتو سب سے بڑی جماعت کولازم پکڑلو۔ (2) اس روایت میں اختلاف سے مراداصولی اختلاف ہیں جس میں ''کفروایمان' اور' ہدایت وضلالت' کافرق پایا جائے، فروی اختلاف ہرگزم از میں کیونکہ وہ تو رحمت ہے جبیبا کہ حدیثِ پاک میں ہے ''اِخْتِلافُ اُمَّتِی رَحْمَةُ '' میری امت کا (فروی) اختلاف رحمت ہے۔ (3)

استفصیل کوذبن میں رکھ کرموجودہ اسلامی فرقوں میں اس بڑے فرقے کو تلاش کیجئے جو باہم اصولوں میں مختلف خہوں اور جس قدراسلامی فرقے اس کے ساتھ اصولی اختلاف رکھتے ہوں وہ ان سب میں بڑا ہو۔ آپ کواہلسنّت و جماعت کے سواکوئی نہ ملے گا جس میں حنی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی ، قادری ، چشتی ، سہر وردی ، نقشبندی ، اشعری ، ماتر بدی سب شامل ہیں بیسب اہلسنّت ہیں اور ان کے مابین کوئی ایسا اصولی اختلاف نہیں جس میں کفروا یمان یا ہدایت وضلال کا فرق پایا جائے لہندا اس بُرِفْتن دور میں حد یہ مذکور کی رُوسے سوادِ اعظم اہلسنّت و جماعت ہے اور اس کاحق پر ہونا بھی ثابت ہوا۔

## مَنْ جَاءَ بِالْحَسَدَةِ فَكَ عُشَّمُ اَمْتَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّبِئَةِ فَلَا يُجْزَى الْمَثَالِهَا وَمُنْ جَاءَ بِالسَّبِئَةِ فَلَا يُجْزَى الْمَثَلُهَا وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿

1 .....ابن ماجه، كتاب الفتن، باب افتراق الامم، ٢/٤ ٥٣، الحديث: ٣٩٩٩.

2 .....ابن ماجه، كتاب الفتن، باب السواد الاعظم، ٢٧٧٤، الحديث: ٥٩٥٠.

3 ..... كنز العمال، كتاب العلم، قسم الاقوال، ٥/٥ ه، الحديث: ٢٨٦٨٢، الجزء العاشر.

تفسيرو كالطالجنان

ترجبه کنزالعِرفان: جوایک نیکی لائے تواس کے لیے اس جیسی دس نیکیاں ہیں اور جوکوئی برائی لائے تواسے صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا اور ان برطم نہیں کیا جائے گا۔

﴿ مَنْ جَاعَ بِالْحَسَنَةِ: جوایک نیکی لائے۔ ﴾ یعنی ایک نیکی کرنے والے کودس نیکیوں کی جز ااور بیکوئی انتہائی مقدار نہیں بلکہ بیتو فضلِ الہی کی ابتدا ہے۔ اللّٰه تعالیٰ جس کے لئے جتنا چاہاس کی نیکیوں کو بڑھائے ایک کے سات سوکرے یا بلکہ بیتو فضلِ الہی کی ابتدا ہے۔ اللّٰه تعالیٰ جس کے لئے جتنا چاہاس کی نیکیوں کو بڑھائے ایک کے سات سوکرے یا بے حساب عطا فرمائے۔

#### ثواب كے درجات ركا

اس آیت سے متعلق علامہ عبدالرؤف مناوی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں: اس آیت میں جس اضافے کا وعدہ کیا ہے بیاس کا کم از کم حصہ ہے۔ (1)

ایک اور مقام پرارشاد فرماتے ہیں: آبت سے مراد کہ''جوایک نیکی لائے'' کے مقابلے میں تُواب کے مراتب میں سے اقل مرتبے کا بیان ہے اور اس کے اکثر مرتبے کی کوئی انتہائہیں۔ (2)

حضرت ملاعلی قاری ذخمةُ اللهِ تعَالی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: ظاہر یہ ہے کہ یہ اقل (یعنی کم از کم) اضافہ ہے۔

ایک اور مقام پر فرمایا'' اور وہ زیادتی کاقلیل مرتبہ ہے جس کا وعدہ الله تعالی کے اس فرمان میں کیا گیا ہے' مَنْ جَاّءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشَیٰ اَمْتَالِهَا'' جوایک نیکی لائے تواس کے لئے اس جیسی دس میں۔

(4)

حضرت علامہ عبدالرحمٰن بن شہاب الدین بغدادی دَحْمَةُ اللهِ تعَالٰی عَلَیْهِ فرمات نیکی کا دِس گنااضا فہ تمام معبدالرحمٰن بن شہاب الدین بغدادی دَحْمَةُ اللهِ تعَالٰی کا بیفر مانِ عالیشان ہے ' مَنْ جَاّعَ بِالْحَسَنَةُ فَلَهُ عَشُمُ اَ مُثَالِهَا' بیکی لائے تواس کے لئے اس جیسی دس ہیں۔' (5) جوایک نیکی لائے تواس کے لئے اس جیسی دس ہیں۔' (5)

- 1 .....فيض القدير، حرف الهمزة، ٣١٣/٢، تحت الحديث: ٦٧٧٢.
  - 2 .....فيض القدير، حرف الميم، ٦ /٨٨٠، تحت الحديث: ٨٧٣١.
- ١٠٠٠٠٠٠ وفضلها، الفصالة، الصلاة، السوم على النبي صلى الله عبيه وسم وفضلها، الفصل الاول، ١٠/٣، تحت الحديث: ٩٢١.
  - 4 .....مرقاة المفاتيح، كتاب فضائل القرآن، الفصل الثاني، ٤٧/٤، تحت الحديث: ٢١٣٧.
    - 5 ....جامع العلوم والحكم، الحديث السابع والثلاثون، ص٣٦٠.

جلدسوم

علامہ احمرصا وی دَخمَةُ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں''اس آیت میں جو جزابیان ہوئی بیاس کے لئے ہے جو نیکی یا گناہ کر سے البتہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اورائے کرنہ سکا تواس کے لئے ایک نیکی کھی جائے گی اور جس نے گناہ کا ارادہ کیالیکن گناہ کیانہیں ،اب اگراس نے اللّٰہ ءَرُّوَ جَلَّ کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑ اہوگا تواس کے نامہُ اعمال میں ایک نیکی کمھی جائے گی ورنہ کچھ نہ کھا جائے گا۔ (1)

یا درہے کہ تواب کے اکثر درجات کی کوئی حدیمیں، قرآنِ پاک میں سات سوگنا کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ جس کیلئے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے اور قرآنِ پاک میں صبر پر بے حساب اجر کا وعدہ ہے اور حدیث میں مکہ سے پیدل جج کرنے پر ہر قدم پر سات کروڑنیکیوں کی بشارت ہے۔

﴿ وَهُمْ لَا يُنْظُلُمُونَ: اوران برطلم بہیں کیا جائے گا۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ ان برطلم بہیں کیا جائے گا خواہ اس طرح کہ اطاعت گزار اور نیک اعمال کرنے والے کے تواب میں کمی کردی جائے اور نافر مان اور گنہ گارکواس کے جرم سے زیادہ سزاد ہے دی جائے یااس طرح کہ انہیں جرم کئے بغیر عذاب دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے چھوٹے بچے جو بچپن میں فوت ہوجا کیں وہ دوزخی نہیں کیونکہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔

### ظلم کے معنی رکھی

ظلم کے دومعنی ہیں:

- (1)....کسی غیر کی چیز میں بلاا جازت تصرف کرنا۔ <sup>(2)</sup>
- (2)....بقصورکوسزادے دینایا کام لے کراس کی اجرت نہ دینا۔ (<sup>3)</sup>

ان جیسی آیات میں ظلم کے دوسرے معنی مراد ہیں اور حدیث پاک کدا گرخدا تمام دنیا کو دوزخ میں بھیج دے تو ظالم نہیں۔اس کی وجہ بہی ہے کہ ہر چیز اللّٰہ ءَزَّوَ جَلَّ کی مِلکیت ہے اور اللّٰہ ءَزَّوَ جَلَّ این ملکیت میں جیسے جا

#### قُلُ إِنَّ فِي هَا مِنْ مَ إِنَّ إِلَّى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿ دِينًا قِيبًا مِّلَّةَ إِبْرُهِيمَ

- 1 .....تفسير صاوى، الانعام، تحت الآية: ١٦٠، ٢/٢٥٢.
  - 2 .... صاوى، الانعام، تحت الآية: ١٦١، ٢/٢٥٢.
- 3 .....جامع العلوم والحكم، الحديث الرابع والعشرون، ص ٢٨١، التيسير شرح جامع صغير، حرف العين، ١٣٥/٢.

و الحنان ﴿ تَفْسِيرُ صِرَاطًا لَحِنَانَ

#### حَنِيْقًا ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ١٠

ترجههٔ کنزالایمان:تم فرما وَبیثِک مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی ٹھیک دینِ ابراہیم کی ملّت جو ہر باطل سے جُد انتھاور مشرک نہ تھے۔

ترجیا کنزُالعِرفان: تم فر ما ؤ، بینک مجھے میرے رب نے سید ھے راستے کی طرف ہدایت فر ما ئی، (بیہ) مضبوط وین ہے جو ہر باطل سے جدا ابراہیم کی ملت ہے اور وہ مشرکوں میں سے ہیں نھے۔

﴿ قُلُ إِنَّنِي هَلَ مِنْ مَلَ إِنَّى عَلَى مِنْ مَعْ مُواكِ ، بِيْكَ مِحْ مِير عرب نے ہدايت فرمائی - ﴿ اس سے دومسئے معلوم ہوئے ايک يہ کہ حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا بِلا واسطرب تعالی نے عقائد، اعمال ہرت می ہدایت دی۔ دوسر بید کہ حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اول سے ہدایت پر شھا کی آن کے لئے اس سے دور نہ ہوئے ۔ جوایک آن کے لئے بھی حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَلِ است مهدایت سے علیحدہ مانے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ حضرت عبدالله بن مسعود دَضِی اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے ، سرکار دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَا وَربہت اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَا وَربہت اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَا وَربہت اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَا وَربہت اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَا وَربہت اللهُ الله

﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ: اور (ابراہیم) مشرکول میں سے نہ تھے۔ ﴾ اس میں کفارِقریش کارد ہے جو گمان کرتے تھے کہ وہ دین ابراہیم بین اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ مَشْرِک و بت برست نہ تھے تو بت برست کرنے والے مشرکین کا یہ دعویٰ کہ وہ ابراہیم ملت بر میں باطل ہے۔

### عظمتِ انبياء ﷺ

اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں سے کفار کے الزام اٹھا ناسنتِ اللہ ہے، جوان کی عزت وعظمت برا بنی جان و مال ہے رہانی مناز کریں تقریر سرف کرتا ہے وہ اللّٰه عَزَّو جَلَّ کے نز دیک مقبول ہے۔ رب تعالی نے حضرت ابرا ہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام سے کفار کا بیالزام دفع فر مایا کہ آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام مَعَاذَ اللّٰه مشرک تھے۔

1 ....جامع صغير، حرف الهمزة، ص ٢٥، الحديث: ٢١٠.

في المناع والمالجنان المناع ال

#### قُلْ إِنَّ صَلَا تِي وَنُسْكِى وَمَحْيَاى وَمَهَا تِي لِلَّهِ مَ إِلَّا لَهُ لَلِّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ترجههٔ کنزالایمان: تم فرما وَ بیشک میری نماز اور میری قربانیان اور میراجینا اور میرامرناسب الله کے لیے ہے جورب سارے جہان کا۔

ترجہا کن العرفان: تم فرماؤ، بیشک میری نماز اور میری قربانیاں اور میر اجینا اور میر امرناسب الله کے لیے ہے جو سارے جہانوں کارب ہے۔

﴿ وَمَحْيًاى: اورمیراجینا۔ ﴾ یہاں جوفر مایا گیاوہ حقیقاً ایک مومن زندگی کی عکاسی ہے کہ سلمان کا جینا ، مرنا ، اور عباوت وریاضت سب کچھ اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کی رضا کے کا موں میں اور جینے کا مقصد اللّٰه عَزَّوَ جَلْ کی رضا کے کا موں میں اور جینے کا مقصد اللّٰه عَزَّوَ جَلْ کے دین کی سربلندی ہو۔ یونہی مرنا حالت ایمان میں ہواور ہوسکے تو کلمہ کن بلند کرنے کیلئے ہو۔ یونہی عباوت کا شرک جلی سے پاک ہونا تو بہر حال ایمانیات میں داخل ہے ، عباوت نشرک فِی یعنی ریا کاری سے بھی پاک ہواور خالصتاً اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کی رضا و خوشنودی کیلئے ہو۔

#### الاشريك لذ وبالكام وت وانااول المسليين

ترجهة كنزالايمان:اس كاكوئي شريك نهيس مجھے يہى حكم ہوا ہے اور ميں سب سے بہلامسلمان ہول۔

ترجیه کنزالعِرفان:اس کا کوئی شریک نہیں،اسی کا مجھے تھم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلامسلمان ہوں۔

﴿ وَاَنَا اَوْلَ الْمُسْلِمِينَ : اور ميں سب سے پہلامسلمان ہوں۔ ﴾ اوّليت يا تواس اعتبار سے ہے کہ انبياء عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰ أَوَ اللّهُ اللّهُ اَعْمَالُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمُ اللّهُ اَللّهُ اللّهُ اَعْمَالُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اَعْمَالُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمُ اوّلُ عُلُوقات ہوں تو ضروراول المسلمین ہوئے۔ (2)

1 .....بيضاوي، الإنعام، تحت الآية: ٢٣ ١، ٢٧٢/٢.

2 .....قرطبي، الانعام، تحت الآية: ٢، ١١٣/٤، الجزء السابع.

في المنان المنان

#### سب سے پہلے مومن کھ

اس سے معلوم ہوا کہ ساری مخلوق میں سب سے پہلے مومن حضور پُرتور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بَيْل وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا الصَّلُوةُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَاللهُ وَاللهُ وَال

قُلُ اَ غَيْرَ اللهِ اَبْغِيْ مَ اللهُ ال

ترجیه کنزالایمان: تم فرماؤ کیاالله کے سوااور رب جا ہوں حالا نکہ وہ ہر چیز کا رب ہے اور جوکوئی کچھ کمائے وہ اسی کے ذمہ ہے اور کوئی ہو جھائفانے وہ اسی کے ذمہ ہے اور کوئی ہو جھائفانے والی جان دوسر ہے کا ہو جھ نہ اٹھائے گی پھرتہ ہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے وہ تہ ہیں بتادے گاجس میں اختلاف کرتے تھے۔

ترجیک کنوالیوفان بنم فرماؤ کیاا نالی کے سوااور رب طلب کروں حالا نکہ وہ ہر چیز کا رب ہے اور ہر مخص جو کمل کر بے گا وہ اسی کے ذرمہ ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا آ دمی کسی دوسرے آ دمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا بھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تہہیں بنا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے۔

﴿ قُلُ اَعْدِیرُ اللّٰهِ اَبْعِیْ مَنْ الله کے سوااوررب جا ہوں۔ ﴿ شَانِ نزول: کفار نے نبی کریم صَلَّی الله عَد عَد اللّٰه وَالله وَسَلَّمَ مِنْ الله عَنْ الله عَد الله وَسَلَّمَ مِنْ الله عَمْ الله عَد الله وَسَلَّمَ مِنْ الله وَسَلَّمُ مِنْ الله وَمِنْ الله وَمَنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمَنْ الله وَمَنْ الله وَمِنْ الله وَمَنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمَنْ الله وَمَنْ الله وَمَنْ الله وَمُنْ الله والله وا

1 .....فيض القدير، حرف الكاف، ٢٩/٥، تحت الحديث: ٢٤٢٤.

و تفسير صراط الجناك

بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھا ئیں گے۔''

سرکارِدوعالم صَلَی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَمْ نے ارشا وفر مایا''جس نے ہدایت کی طرف بلایا اور لوگوں نے اس کی پیروی کرتے ہوئے ان باتوں پڑمل کیا تو بلانے والے و پیروی کرنے والوں کے تواب کے برابر تواب ملے گا اور ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی اور جس نے گمراہی کی وعوت دی اور لوگوں نے اس کی پیروی کرتے ہوئے ان باتوں پڑمل کیا تو دعوت دی ہوگے اور کی نہ ہوگی۔ (2)

وَهُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ الْأَنْ ضِ وَمَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجْ تِلِيبُلُوكُمْ فِي مَا الْمُكُمْ لِإِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ فَوَاتَّكُ مَا الْمُكُمْ لِإِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ فَوَاتَّكُمْ لَا يَعْفُونُ مَّ حِنْمُ شَا لَعَقُونُ مَّ حِنْمُ شَا

ت<mark>رجمهٔ کنزالایمان</mark>: اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب کیا اور تم میں ایک کو دوسرے پر در جوں بلندی دی کہ

1 ....عنكبوت: ١٣.

2 .....در منثور، العنكبوت، تحت الآية: ١٣، ٢/٤٥٤.

**260** 

تنہیں آ زمائے اس چیز میں جوتہ ہیں عطا کی بیٹک تمہارے رب کوعذاب کرتے دیر نہیں گئی اور بیٹک وہ ضرور بخشنے والا مہر بان ہے۔

ترجہا کنوالعیوفان: اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب بنایا اور تم میں ایک کودوسر ہے برکٹی در جے بلندی عطا فرمائی تا کہ وہ تمہیں اس چیز میں آز مائے جواس نے تمہیں عطا فرمائی ہے بیشک تمہارارب بہت جلد عذاب دینے والا ہے اور بیشک وہ ضرور بخشنے والامہر بان ہے۔

﴿ وَهُوَالَّذِی کَجَعَلَکُمْ حَلَمْ فَالْوَیْ مُونِی اور وہی ہے جس نے زمین میں جہیں نائب بنایا۔ کہ کیونکہ سیّدِ عالم صَلّی اللّهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ خَاتُمُ النّبِینِ مِیں آپ کے بعد کوئی نبی ہیں اور آپ صَلّی اللّهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ کَا اُمت سب امتوں میں آخری امت ہے، اس لئے ان کو زمین میں پہلوں کا خلیفہ کیا کہ اس کے مالک ہوں اور اس میں تصرف کریں۔ اور فرمایا: ''اور تم میں ایک کو دوسر بے پر در جوں بلندی دی اور اس کا مقصد تمہاری آزمائش کرنا ہے کہ کون نعمتوں کے ملئے عقل میں اور قوت و کمال میں ایک کو دوسر بے پر بلندی دی اور اس کا مقصد تمہاری آزمائش کرنا ہے کہ کون نعمتوں کے ملئے پر شکرا داکر تا ہے اور کون ظلم وزیا دتی کی راہ پر چاتا ہے؟ کون امتحان میں کا میاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے؟

قرآن کریم کی اور آیات میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، چنانچا بی اور مقام پر ارشا و باری تعالی ہے:

ترجبه كَنْ العِرفان: كيالوگوں نے بيہ مجھ ركھا ہے كه انہيں صرف اتنى بات برج چھوڑ دیا جائے گا كه وہ كہتے ہيں ہم'' ايمان لائے'' اور انہيں آزمایا نہيں جائے گا؟

اورارشادفر مایا:

وَهُمُ لَا يُقْتَنُّونَ (1)

وَلَنَبُلُوَتَكُمُ بِشَى عِصِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقُصٍ هِنَ الْاَمْوَ الْوَالْاَنْفُسِ وَالشَّهُ الْآ

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُّثْرَكْنُوا أَنْ يَقُولُو الْمَتَّا

ترجید کنزالعرفان: اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈراور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور بھلوں کی تمی سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کوخشخم کی سنادو

1 .....عنكبوت: ٢.

2 ----بقره: ۵ ۵ ۱.

#### اورفر مایا:

كُلُّ نَفْسِ ذَ آبِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِفِتْنَةً وَ البِّنَاتُرْجَعُونَ (1)

ترجین کنزالعرفان: ہرجان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور ہم برائی اور بھال کی کے ذریعے تہمیں آزماتے ہیں اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤگے۔

#### ارشادفر مایا:

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانَا مُثَمَّ إِذَا خَوْلَا مُسَالَ ضُرُّ دَعَانَا مُثَمَّ إِذَا خَوْلَيْنَ أُوْلِيْنَ أُوْلِيْنَ أُوْلِيْنَ أُولِيْنَ أُولِيْنَ أُولِيْنَ أُولِيْنَ أَكْثَرَهُمْ عَلَيْ عِلْمِ لَهِ مِنْ فِنْنَةٌ وَلَكِنَّ آكُثُرَهُمْ لَا يَعْلَبُونَ (2)

لا يَعْلَبُونَ (2)

ترجها كُنْ العِرفان: بجرجب آدمی كوكوئی تكلیف به بختی به تو جمیں بکارتا ہے بجر جب اسے بم اپنے پاس سے كوئی تعمت عطافر مائیں تو كہتا ہے بہر جب اسے بم اپنے پاس سے كوئی تعمت عطافر مائیں تو كہتا ہے بیار جھے ایک علم كی برولت ملی ہے (حالا تكدایہ نہیں ہے) بلكہ وہ تو ایک آزمائیں ہے مگران بیں اكثر لوگ جانتے نہیں۔

#### ایک اور مقام برفر مایا:

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْآثُرُضِ زِيْنَةً لَّهَا لِأَنْ الْأَثْرُضِ زِيْنَةً لَّهَا لِلْنَالُوهُمُ آخْسَنُ عَمَلًا (3)

ترجبك كنزالعرفان: بينك بهم نے زمين برموجود چيزوں كواس كيكے زينت بنايا تا كه بهم انہيں آزمائيں كمان ميں عمل كاعتبار سے كون اچھا ہے؟

﴿ إِنَّ مَ بِنَكَ سَرِ يُعُ الْمِعَابِ: بِيْكَ مَهارارب بهت جلدعذاب دين والا ہے۔ پين الله تعالیٰ فاسق وفا جراور گنهگارکو بهت جلد سزادین والا ہے۔ اس مقام پرایک اعتراض به ہوتا ہے کہ الله تعالیٰ کے ملیم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اپنے نافر مان کوجلدی سز نہیں دیتا پھر کس طرح فر مایا کہ نبیشک تبہارارب بہت جلدعذاب دینے والا ہے۔ "اس کا جواب دیتے ہوئے ابو عبد الله محد بن احمد انصاری قرطبی دَحَمَهُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ فرمات بین 'بروہ کام جو یقیناً ہونے والا ہے وہ قریب ہی ہے۔ (4) تفسیرِ صاوی میں ہے کہ 'سَرِ فیجُ الْعِقَابِ "کامعنی ہے جبعذاب کا وفت آجائے تو اس وفت الله تعالیٰ عذاب

نازل کرنے میں درہیں فرما تا۔ <sup>(5)</sup>

- 1 ..... الانبياء: ٣٥.
- 2 سالزمر: ٩٤.
- .٧:کهف:٧
- 4 .....قرطبي، الانعام، تحت الآية: ١٦/٤،١٦، الجزء السابع.
  - 5 .....صاوى، الانعام، تحت الآية: ١٦٥، ٢٥٣/٢.

و تفسير صراط الجنان

حلدسوم



#### مقام نزول کا

یہ سورت مکی مرمہ میں نازل ہوئی ہے اور ایک روایت کے مطابق پانچ آتیوں کے علاوہ یہ سورت مکیہ ہے ، ان یا پچ آیات میں سے پہلی آیت' وَسُتَلَهُمْ عَنِ الْقَرْبِةِ الَّتِی '' ہے۔ (1)

#### ركوع اورآيات كى تعداد ركا

اس سورت میں 24 رکوع اور 206 آیتیں ہیں۔

#### "أعراف" نام ركھنے كى وجه ﴿

اعراف کامعنی ہے بلند جگہ ، اس سورت کی آیت نمبر 46 میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ اعراف کا ذکر ہے جو کہ بہت بلند ہے ، اس مناسبت سے اس سورت کا نام' 'سور وُ اعراف' رکھا گیا۔

#### سورهٔ أعراف كى فضيلت ﴿

حضرت عائشہ صدیقہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْها سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا'' جس نے قرآنِ پاک کی پہلی 7 بڑی سورتوں کو حفظ کیا اور ان کی تلاوت کرتا رہا تو بیاس کے لئے کثیر تواب کا باعث ہے۔
باعث ہے۔ (2) ان سات سورتوں میں سے ایک سورت اعراف بھی ہے۔

#### سورهٔ اعراف کےمضامین کچیج

بیکی سورتوں میں سب سے بڑی سورت ہے اور اس سورت کا مرکزی مضمون بیکہ اس میں انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ انتہاءِ کُرام عَلَیْهِمُ انتہاء کے اور اس سورت کا مرکزی مضمون بیکہ اس میں انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ التَّالَّةُ وَ السَّلَامِ کے حالات اور انہیں جھٹلانے والی قوموں کے انجام کے واقعات بیان کر کے اس امت کے لوگوں کوان قوموں جبیباعذاب نازل ہونے سے ڈرانا، ایمان اور نیک اعمال کی ترغیب دیناہے۔ نیز اس سورت میں اسلام کے بنیا دی

1 .....خازن، الإعراف، ۲/۲٪.

2 .....مستدرك، كتاب فضائل القرآن، من اخذ السبع الاول من القرآن فهو حير، ٢٧٠/٢، الحديث: ٢١١٤.

- (1)....قرآن الله تعالى كاكلام اوراس كى نعمت ہے اور قرآنِ ياك كى تعليمات كى پيروى ضرورى ہے۔
  - (2) ....قیامت کے دن اعمال کا وزن ضرور کیا جائے گا۔
- (3) .....و باره حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام اورا بليس كا واقعه بيان كيا گيا، اس ميس حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَيْخَلِيقَ، فرشنول كانبيس بجده كرنا، شيطان كاسجده كرنے سے تكبر كرنا، شيطان كامروود مونا، حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَيْ مِنت سے زمین كی طرف آمد كابيان ہے۔ كے ساتھ اس كی وشمنی اور حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كی جنت سے زمین كی طرف آمد كابيان ہے۔
  - (4) ..... کفار ومشرکین کے اخروی انجام کو بیان کیا گیا ہے۔
- (5).....قیامت کے دن ایمان والوں کے حالات، جہنمیوں اور اَعراف والوں سے ہونے والی گفتگو اور اہلِ جہنم کی آپس میں کی جانے والی گفتگو کا بیان ہے۔
  - (6) .....الله تعالیٰ نے اپنی عطا کر دہ نعمتوں سے اپنے وجوداور اپنی وحدا نیت پراستدلال فرمایا ہے۔
- (7)....اس سورت میں حضرت آدم عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام کے واقعے کے علاوہ مزیدیہ 7 واقعات بیان کئے گئے: (1)
- حضرت توح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام اوران كِي قوم كاوا قعه (2) حضرت مود عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام اوران كَي قوم كاوا قعه (3)
- حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام اوران كَي قوم كاوا قعه ـ (4) حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام اوران كَي قوم كاوا قعه ـ
- (5) حضرت شعيب عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اوران كَي قوم كاوا قعد (6) حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام اورفرعون كاوا قعد
  - (7) حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّالُوةُ وَالسَّلَامِ اوربلعم بن باعور كاوا قعد
- (8)....اس سورت کے آخر میں نثرک کا تفصیلی روء مکارم اخلاق کی تعلیم ، وحی کی پیروی کرنے اور اللّٰہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا بیان ہے۔

#### سورۂ اُنعام کے ساتھ مناسبت کھی

سورة اعراف كى اپنے سے ماقبل سورت 'أنعام' كے ساتھ مناسبت بيہ كہ سورة أنعام ميں حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ كَى تَخْلِيقَ ،سابقہ امتوں كى ہلاكت اور انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ كَاذَكُراجِمَا لَى طور بركيا كيا تھا جبكہ سورة اعراف ميں ان نينوں امور كوفصيل كے ساتھ بيان كيا كيا ہے۔ (1)

1 ..... تناسق الدرر، سورة الاعراف، ١٨٧.

#### بسمالتوالرَّحلن الرَّحِيْم

اللَّه كے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔

ترجمة كنزالايمان:

الله کے نام سے شروع جونہایت مہر بان ، رحمت والا ہے۔

ترجيه كنزالعِرفان:

ترجمه کنزالایمان: اے محبوب ایک کتاب تمہاری طرف اُ تاری گئی تو تمہاراجی اس سے نہ رُ کے اس لیے کہ تم اس سے وُرسنا وَاور مسلمانوں کو نصیحت \_ا ہے لوگواس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اُتر ااور اسے جھوڑ کراور حاکموں کے بیچھے نہ جا وَبہت ہی کم سمجھتے ہو۔

ترجید گنزالعِرفان: البّص۔ اے حبیب! (یہ) ایک تماب ہے جوآپ کی طرف نازل کی گئی ہے تا کہ آپ اس کے ذریعے ڈرسنا کیں اور مومنوں کے لئے نصیحت ہے پس آپ کے دل میں اس کی طرف سے کوئی تنگی نہ ہو۔ اے لوگو! تمہارے رب کی جانب سے تہاری طرف جونازل کیا گیا ہے اس کی بیروی کرواور اسے چھوڑ کراور جا کموں کے پیچھے نہ جاؤے تم بہت ہی کم سمجھتے ہو۔

﴿ النَّصِّ : ﴾ ييروف مُقطّعات بين، ان كى مراد الله تعالى بى بهتر جانتا ہے۔

﴿ كِتْبُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ: الْمُحِوب! الله كتاب تمهارى طرف أتارى كَلْ وَهِ لِينَ الْمُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُول مِين لُولُول كِسَالِقه طرزِ عمل كى وجه سے اور اس خیال عذاب سے ڈرائیں۔ پس آب صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُول مِين لُولُول كِسَالِقه طرزِ عمل كى وجه سے اور اس خیال

سے کہ لوگ نہ مانیں گے اور اس براعتر اض کریں گے اور اسے جھٹلانے لگیں گے اس کی تبلیغ فر مانے سے کوئی تنگی نہ آئے، آب ان کفار کی مخالفت کی ذرہ بھریر وانہ کریں۔

#### تکالیف کی وجہ سے بلیخ دین میں دل تگ نہیں ہونا چاہیے رکھی

اس آیت میں حضورِ اقد س صنی الله تعالی علیه وَسَلَم کی سیدن وسله افزائی ہاور وصله افزائی ہاوراس کے ذریعے امت کے تمام بلغین کورس اور سبق ہے کہ لوگوں کے نہ مانے یا تکلیفیس دیے کی وجہ سے بلیخ دین میں دل تنگ نہیں ہونا علی ہے۔ نیک کی وقوت کا کام بی ادیا ہے کہ اس میں تکالیف ضرور آتی ہیں۔ اس لئے تمام انبیاءِ کرام عَلیْهِهُ الصّلوٰةُ وَالسّدَام فَی اِنْکُلیفیس الله کی میں اوران کے واقعات قرآنِ پاک میں بکٹر سے موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم عَلیْهِ الصّلوٰةُ وَالسّدَام کا آگ میں ڈالو جانا، اپنے ملک سے ججرت کرنا، لوگوں کا آپ کوتنگ کرنا یو نبی حضرت موک عَلیْهِ الصّلوٰةُ وَالسّدَام کا آب کی مقاطع میں آنا، آپ کوجاد وگر قرار دینا، آپ کوتنگ کرنا یو نبی حضرت موک عَلیْهِ الصّلوٰةُ وَالسّدَام کا آب کی مقاطع میں آنا، آپ کوجاد وگر قرار دینا، آپ کو جاد وگر والا چینئنا، راستے میں کا نے کچھانا، آپ کو جاد وگر میں مقالیٰہ کوڑا کی چیز ہے اورانہیں برداشت کرنا انبیاءِ وغیرہ میں اس بات کی دلیل ہیں کہ راہ تین آنا کہ ہو جاد وگر، کا ہمن، شاعر کہنا، آپ سے جنگ کرنا وغیرہ میں ساری چیز یں اس بات کی دلیل ہیں کہ راہ گیف آنا ایک معمول کی چیز ہے اورانہیں برداشت کرنا انبیاءِ وغیرہ میں اس بات کی دلیل ہیں کہ راہ گیف آنا کہ معمول کی چیز ہے اورانہیں برداشت کرنا انبیاءِ مومنین وسلمین سے بھی عرض ہے کہ ذرا اسے احوال واعمال پوفور کریں کہ کیا بیقر آن سے ہی عرض ہے کہ ذرا اسے علی کررہے ہیں؟ ہیں تو فیق ہی نہیں ہوتی ؟

#### وَكُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ الْمُلَكُنْهَا فَجَاءَ هَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْهُمْ قَالٍ لُونَ ٠

ترجمة كنزالايمان: اوركتني ہى بستياں ہم نے ہلاك كيس توان برہماراعذاب رات ميں آيا جب وہ دو پہر كوسوتے تھے۔

ترجبا کنزُ العِرفان: اور کتنی ہی الیسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کردیا توان پر ہماراعذاب رات کے وفت آیا، یا (جب) وہ دو پہرکوسور ہے تھے۔

﴿ وَكُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَكُنْهَا: اوركتني بى بستيال بهم نے ہلاك كيں۔ ﴾ الله تعالى نے اس سے پہلى آيات ميں اپنے حبيب

صَلَى اللّه عَالَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ كُورُ رسنانے اور بَلِيعَ جارى ركھنے كاحكم فر مايا اور امت كوقر آنِ پاكى پيروى كاحكم ديا، اب حكم اللى عيروى جيورُ دينے اور اس سے اعراض كرنے كے نتائج بيجيلى قو موں كے انجام كى صورت ميں بتائے جارہے ہيں۔ چنانچ ارشا دفر مايا كہ اور كتنى ہى ايسى بستياں ہيں جنہيں ہم نے ہلاك كرديا تو ان پر ہماراعذاب رات كے وقت آيا ياجب وہ دور يہركوسور ہے تھے۔ اس كے معنى يہ ہيں كہ ہماراعذاب ايسے وقت آيا جب كه انہيں خيال بھى نہ تھايا تو رات كا وقت تھا اور وہ مصروف راحت تھے۔ نہ عذاب كے نزول كى كوئى نشانى تھى اور نہ كوئى قرينہ كہ پہلے سے آگاہ ہوتے بلكہ اچانك آگيا اور وہ بھاگنے كى كوشش بھى نہ كر سكے۔ اس سے كفار كومُتَوْبِهُ كيا جار ہائے كہ وہ اسبابِ امن وراحت برمغرور نہ ہوں عذابِ الله عجب آتا ہے تو دفعت آتا ہا تا ہے۔

### فَمَا كَانَ دَعُولُهُمُ إِذْ جَاءَهُمُ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوۤ النَّاكُنَّا ظُلِمِينَ ۞

ترجید کنزالایمان: توان کے منہ سے کچھ نہ نکلا جب ہماراعذاب ان پرآیا مگریہی بولے کہ ہم ظالم تھے۔

ترجها كَانُوالعِرفان: توجب ان برجها راعذاب آيا توان كي بكاراس كيسوااور يجهن تقى كه بيتك جم (بي) ظالم تقيه

﴿ فَمَا كَانَ دَعُولِهُمْ: توان كے مندسے بچھ نہ نكلا۔ ﴾ يعنى بهتى والوں پر جب الله تعالى كاعذاب اجيا نك آياتواس وقت ان كى بكاراس كے سوااور بچھ نہ تھى كہ بيشك ہم ہى ظالم تھے اور وہ لوگ اپنے او پر آنے والے عذاب كو دور نہ كر سكے ، خلاصہ بيد ہے كہ عذاب آنے پر اُنہوں نے اپنے جرم كا اعتراف كياليكن اس وقت اعتراف بھى فائدہ ہم بيس ديتا۔ اس سے معلوم ہوا كہ عذاب د يكھ كرتو بہ كرنا يا ايمان لا نا قبول نہيں ہوتا۔ ايمانِ ياس قبول نہيں۔

#### فَلَنْسَكُ فَا لَيْ مِن أَنْ سِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَكُنَّ الْمُرْسَلِينَ فَى

ترجہہ کنزالایہاں: تو بیشک ضرور ہمیں پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے اور بیشک ضرور ہمیں پوچھنا ہے رسولوں سے۔ ترجید کنزُالعِرفان: تو بیشک ہم ضروران لوگوں سے سوال کریں گے جن کی طرف (رسول) بھیجے گئے اور بیشک ہم ضرور رسولوں سے سوال کریں گے۔

﴿ فَلَنَسْتَكُنَّ : توبیشک ضرور جمیں پوچھنا ہے۔ کہ یعنی ان امتوں سے پوچھا جائے گاجن کی طرف رسول جھیجے گئے کہ جہیں تہمارے رسولوں نے بلیغ کی یانہیں اور تم نے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا اور ان کے ہم کی کیا تھیل کی ۔ اور رسولوں سے دریا فت کیا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی اُمتوں کو جمارے بیغام پہنچائے اور تمہاری قوم نے تہمیں کیا جواب دیا تھا۔ یہاں علماء نے فرمایا ہے کہ بیسوال وجواب جمارے حضور صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ کے تعالَی نہ جوگا۔ الله تعالَی ارشا دفر ما تا ہے:

قرار اُن اُن مُن اَصْحُ اللّٰ الله تعالَی ارشاد فرما تا ہے:

مرجمه کی کو اُن اُن کی اُن العرف اُن اور آپ سے جہنیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔

مرجمه کی کو اُن اُن کے اُن اُن کی کے اُن اُن کے اُن اُن کی کا اور آپ سے جہنیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔

اورنه كوئى بدباطن كافربير كهه سكے كاكه حضور برنور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَي بَينَ تَه بيل فرمائى \_

#### فَلَنَّقُصَّنَ عَلَيْهِمُ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّاغًا بِبِينَ

ترجية كتزالايبان: نو ضرور جم ان كوبتا ديس گےا پيغلم سے اور جم پچھ غائب نہ تھے۔

ترجیه اُکنُوالعِرفان: تو ضرور ہم ان کواینے علم سے بتادیں گے اور ہم غایب نہ تھے۔

﴿ فَكُنَّةُ صَّنَّ عَكَيْهِمُ: توضرورہم ان كو بتاديں گے۔ ﴾ يعنی قيامت ميں ہمارا كفار سے اوران كے انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّالُوةُ وَالسَّلَام سے بعِ جِي بِي جَمِدُ مِانَا قانونی كارروائی كيلئے ہوگانہ كہاس كئے كہميں اصل واقعہ كی خبرہيں۔ اس سے معلوم ہوا كہ ضورِ اقدى خبرہيں۔ اس سے معلوم ہوا كہ ضورِ اقدى الله تعالىٰ عَنْها كے واقعہ تہمت ميں لوگوں سے دريا فت فرمانا اقدى صَلَى اللهُ تعَالَىٰ عَنْها كے واقعہ تہمت ميں لوگوں سے دريا فت فرمانا امت كی تعليم كے لئے قانونی كارروائی تقی ۔

#### وَالْوَزْنُ يُومَمِنِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلْتُ مَوَازِينَهُ فَأُولِيكُ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ٥

ترجمهٔ کنزالایمان: اوراس دن تول ضرور ہونی ہے توجن کے بلے بھاری ہوئے وہی مرادکو پہنچ۔

1 .....البغره: ٩ ١ ١ .

268

﴿ وَالْوَزْنُ بَيْوَمَمِنِ لِي الْحَقُّ: اوراس دن وزن كرنا ضرور برق ہے۔ ﴾ اس سے پہلی آیت میں قیامت کے دن كا ایک حال بیان ہوا کہ اس دن انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّالُوةُ وَانسَّلام اوران کی امتوں سے سوال کیا جائے گا، اوراس آیت میں قیامت کے دن كا دوسرا حال یعنی میزان پر اقوال اوراعمال كاوزن ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔

#### وزن اور میزان کامعنی

وزن کامعنی ہے کسی چیز کی مقدار کی معرفت حاصل کرنا اور عرف عام میں تراز و سے کسی چیز کے تو لئے کووزن کرنا کہتے ہیں۔ (1) اور جس آلے کے ساتھ چیز وں کاوزن کیا جائے اسے میزان کہتے ہیں۔ (2) جمہورمفسرین کے نزویک اس آیت میں' وزن' سے''میزان کے ذریعے اعمال کاوزن کرنا''مراد ہے۔ (3)

#### قیامت کے دن اعمال کے وزن کی صورتیں ایک

قیامت کے دن اعمال کے وزن کی صورت کیا ہوگی اس بارے میں مفسرین نے تین مکن صورتیں بیان فرمائی ہیں،
ایک بیہ ہے کہ اعمال اعراض کی قسم ہیں ممکن ہے اللّٰہ تعالیٰ ان اعراض کے مقابلے میں اجسام پیدا فرماد ہے اوران اجسام
کا وزن کیا جائے ۔ دوسری صورت بیہ کہ نیک اعمال حسین جسموں کی صورت میں کر دیئے جا کیں گے اور برے اعمال فتنج
جسموں میں بدل دیئے جا کیں گے اوران کا وزن کیا جائے گا۔ تیسری صورت بیہوسکتی ہے کہ نفسِ اعمال کا وزن نہیں کیا
جائے گا بلکہ اعمال کے صحائف کا وزن کیا جائے گا۔

حضرت سلمان فارسی دَضِیَ اللهٔ تعَالیٰ عَنُهٔ ہے روایت ہے، حضور سیدالم سلین صَلَّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَ مَلَمَ نے ارشاد فرمایا: "قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا اگراس میں آسانوں اور زمینوں کورکھا جائے تو وہ اس کی بھی گنجائش رکھتا ہے۔ فرمایا: "قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا اگراس میں کووزن کیا جائے گا ؟ الله تعالی ارشا دفر مائے گا: میں اپنی مخلوق میں ہے جس کو جا ہوں گا۔ فرشتے عرض کریں گے: تو باک ہے، ہم تیری اس طرح عبادت نہیں کر سکے جو تیری عبادت کا حق ہے۔ (5)

- 1 ....هفردات امام راغب، كتاب الواو، ص٦٨.
- 2 .....تاج العروس، باب النون، فصل الواو، 71/9.
  - .٧٨/٢ ، ٨٤ الاعراف، تحت الآية: ٨، ٢٨/٢.
- الاعراف، تحت الآية: ٨، ٢٠٥٠، خازن، الاعراف، تحت الآية: ٨، ٧٨/٢، ملتقطاً.
  - 5 .....مستدرك، كتاب الاهوال، ذكر و سعة الميزان، ٥/٧٠٨، الحديث: ٨٧٧٨.

الجنان الجنان المناطالجنان

حضرت عبدالله بن عباس رَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْهُ مَا فر ماتے ہیں'' نیکیوں اور برائیوں کا میزان میں وزن کیا جائے گا، اس میزان کی ایک ڈنڈی اور دو پلڑے ہیں۔مومن کا ممل حسین صورت میں آئے گا اوراس کومیزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تواس کی نیکیوں کا پلڑ ابرائیوں کے پلڑے کے مقابلے میں بھاری ہوگا۔ (1)

#### میزان ہے متعلق دواہم باتیں کھی

یہاں میزان کے بارے میں دواہم باتیں ذہن شین رکھیں:

(1) ..... کے اور متواتر احادیث سے بیٹا بت ہے کہ قیامت کے دن ایک میزان لاکررکھی جائے گی جس میں دو پلڑے اور ایک ڈنڈی ہوگی۔ اس پرایمان لا نااور اسے قی سمجھنا ضروری ہے، رہی بیہ بات کہ اس میزان کے دونوں پلڑوں کی نوعیت اور کیفیت کیا ہوگی اور اس سے وزن معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ بیسب ہماری عقل اور فہم کے دائر سے سے باہر ہے اور نہم اسے جاننے کے مُکَلَّف بیں، ہم برغیب کی چیزوں پرایمان لا نافرض ہے، ان کی نوعیت اور کیفیت اللّه تعالیٰ اور اس کارسول صَدِّی اللّه تعالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَمْ بہم رجانتے ہیں۔

(2) .....میزان کواس معروف تر از و مین مُنْخُصر سمجھ لینا درست نہیں ،اس دنیا میں ہی دیکھ لیں کے مختلف پیشوں سے وابستہ افراد کے تر از وجدا جدا ہیں، جب اس دنیا میں مختلف قسم کے تر از وہیں جن سے نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی چیزوں کا وزن اور در جے کا فرق معلوم ہوجا تا ہے تواللہ تعالی قادرِمُطُکُق ہے،اس کیلئے کیا مشکل ہے کہ وہ قیامت کے دن ایک الیا حسی اور مقداری میزان قائم فرماد ہے ہندوں کے اعمال کا وزن ، درجات اور مراتب کا فرق ظاہر ہوجائے۔

#### میزانِ عمل کو بھرنے والے اعمال کھیج

اس آیت میں قیامت کے دن میزان میں اعمال تولے جانے کا ذکر ہوا ،اس مناسبت سے ہم یہاں چندایسے اعمال ذکر کرتے ہیں جومیزانِ عمل کو بھر دیتے ہیں ، چنانچہ

حضرت ابو مریره دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهٔ سے روایت ہے، تا جدارِ رسالت صَلَی اللهٔ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فَرَمَایِ 'د' دولفظ زبان پر آسان بیں، میزان میں بھاری بیں اور رحمٰن کومجوب بیں (وہ دولفظ یہ بیں) سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِیْمِ شُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِه۔'(2)

1 ..... شعب الايمان، الثامن من شعب الايمان ... النح، ٢٦٠/١ الحديث: ٢٨١.

2 ..... بخارى، كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح، ٤/٠٢، الحديث: ٦٤٠٦.

حضرت ابوما لک اشعری رَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنهٔ سے روایت ہے، رسولُ اللّٰه صَلَی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: ' پاکیز گی نصف ایمان ہے اور اَلْحَمُدُ لِلّٰهُ میزان کو بھردیتا ہے۔ (1)

حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَ سے روایت ہے، تا جدارِ سالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَالِهُ وَسَلَّمَ اللهِ مِينَ اللهِ مِينَ اللهِ مَينَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ مَينَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ مَينَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ مَينَ اللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَينَ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ مَينَ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ مَينَ اللهُ مَينَ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ مَينَ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَلِيلُهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

حضرت ابودرداء دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ نَے ارشا دفر مایا:
''اچھے اخلاق سے زیادہ میزان میں کوئی چیز بھاری ہیں ہے۔ (3)

## وَمَنْ خَفْتُ مَوَا زِينَهُ فَا وَلِيكَ الَّذِينَ خَسِمُ وَا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا فَصَى خَفْتُ مَوَا زِينَهُ فَا وَلِيكَ الَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ

ترجمهٔ کنزالایمان: اورجن کے بلے ملکے ہوئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان گھاٹے میں ڈالی ان زیاد تیوں کا بدلہ جو ہماری آبتوں پر کرتے تھے۔

ترجہہ کنزُالعِرفان: اور جن کے بیڑے ملکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کوخسارے میں ڈالااس وجہ سے کہ وہ ہماری آینوں برطم کیا کرتے تھے۔

﴿ وَمَنْ خَفْتُ مَوَا زِینُهُ: اور جن کے پاڑے ملکے ہوں گے۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ جن کے نیکیوں کے پاڑے ملکے ہوں گے اور ان میں کوئی نیکی نہ ہوگی تو بیرہ جنہوں نے اپنی جانوں کوخسارے میں ڈالا۔ بعض علماء کے نزد یک قیامت کے ان میں کوئی نیکی نہ ہوگی تو بیرہ جنہوں نے اپنی جانوں کوخسارے میں ڈالا۔ بعض علماء کے نزد یک قیامت کے

1 .....مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، ص ١٤٠ الحديث: ١ (٢٢٣).

2 .....معجم الكبير، ٢١/١٢، ١٠ الحديث: ٢٤، ١٣٠.

3 ....ابو داؤد، كتاب الادب، باب في حسن الخلق، ٣٣٢/٤، الحديث: ٩٩٧٩.

271

بع

دن صرف مسلمانوں کے اعمال کاوزن کیا جائے گا اور کا فروں کے اعمال کاوزن نہ ہوگالیکن اس بارے میں شخفیق ہیہ ہے کہ جن کا فروں کواللّٰہ نتعالیٰ جلد دوزخ میں ڈالناجاہے گانہیں اعمال کےوزن کے بغیر دوزخ میں ڈال دیے گااور بقیہ کا فروں کے اعمال کاوزن کیاجائے گااسی طرح بعض مسلمانوں کواللّٰہ نتعالیٰ اعمال کاوزن کئے بغیر بے حساب جنت میں داخل کردے گا۔

#### وَلَقَدُمَكُنَّكُمْ فِي الْا رُضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٌ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اور بيشك بهم نے تهمين زمين ميں جماؤد يا اور تمهارے ليے اس ميں زندگی کے اسباب بنائے بہت ہی کمشکر کرتے ہو۔

ترجیه کنزالعِرفان: اور بیشک ہم نے تمہین زمین میں ٹھکانا دیا اور تمہارے کیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے ہتم بہت ہی کم شکرا دا کرتے ہو۔

کو یا دولا یا کہ جن کی وجہ سے تعمتیں عطافر مانے والے کاشکرا دا کرنا لازم ہوتا ہے چنانچہارشا دہوا'' ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لئے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے اوراینے فضل سے تہمیں راحتیں مہیا کیس،غذا، یانی، ہوا،سورج کی روشنی سب بیہاں ہی جھیجی کہ مہیں ان کے لئے آسان پر یاسمندر میں جانے کی حاجت نہیں۔زمین میں رہنے کاٹھ کا نہ دینا اور زندگی گزارنے کے اسباب مہیا فرمانا الله ءَذَّوَ جَلَّ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے کیونکہ اس نعمت میں زندگی کی تمام ترنعمتیں آگئیں، کھانے پینے، پہننے، رہنے وغیرہ کے لئے تمام مطلوبہ چیزیں اس میں داخل ہیں کین اس کے باوجودلوگوں میں ناشکری غالب ہے۔لوگوں کی کم تعدا دشکرادا کرتی ہےاور جوشکر کرتے ہیں وہ بھی کما حقہا دانہیں کرتے۔

#### اشكر کی حقیقت اوراس کے فضائل

شکر کی حقیقت بیے ہے کہ آ دمی نعمت کواللّٰہءَ ذَوَ جَلَّ کی طرف منسوب کر ہےاورنعمت کا اظہار کرے جبکہ ناشکری ہ ے کہ آ دمی نعمت کو بھول جائے اور اسے جھیائے ۔ قر آن وحدیث میں شکر کا حکم اور اس کے فضائل بکٹرت بیان کئے گئے

ہیں، چنانچہ اللّٰہ تعالٰی ارشاد فرما تاہے:

وَاشْكُرُوالِي وَلَا تَكْفُرُونِ (1)

اورارشادفرما تاہے:

مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَنَابِكُمُ اِنْ شَكَرُتُمُ وَامَنْتُمْ وَكَانَاللهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا (2)

نیزارشادفرمایا: هستمه بیمه به مربی

كَيِنْ شَكَرُتُمْ لَا زِيْنَ تَكُمُّ وَلَيِنَ كَفَرُتُمُ إِنَّ عَنَا فِي ثَمَّا فِي الْمُعَالِقُ مُولِي فَكُمُ وَلَيِنَ كَفَرُتُمُ إِنَّ عَنَا فِي السَّامِينَ وَ (3)

ترجيه كنزالعِرفان : اورمير اشكرا داكر واورميري ناشكري نهكرو

ترجیه ناکنوُالعِرفان: اگرتم میراشکرادا کروگنو مین تمهمیں اور زیادہ عطا کروں گااورا گرتم ناشکری کروگنو میراعذاب شخت ہے۔

حضرت صهیب دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیٰ عَنهٔ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللهٔ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا:'' مجھے موس کے حال پرتعجب ہوتا ہے، اس کے ہر حال میں بھلائی ہے اگر اس کوراحت بہنچ تو وہ شکرا دا کرتا ہے اور بیاس کی کا میا بی ہے اور اگر اس کو ضرر کہنچے تو صبر کرتا ہے اور بیجی اس کی کا میا بی ہے۔ (4)

امام محربن محرفز الى دَحْمَةُ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات عني 'دل كاشكريه ہے كفت كے ساتھ خيراور نيكى كااراده كياجا ك اور زبان كاشكريه ہے كہ اللّه تعالى كى خمروثناء كى جائے اور باقی اعضا كاشكريه ہے كہ اللّه تعالى كی نعمتوں كواللّه تعالى كی عمدون علی معصیت میں صرف ہونے سے بچایاجائے دی كہ آئكھوں تعالى كی معصیت میں صرف ہونے سے بچایاجائے دی كہ آئكھوں كاشكريہ ہے كہ كسى مسلمان كاعيب د كيھے تواس پر بردہ ڈالے (5)۔ (6)

### 

- 1 ---- بقره: ۲۵۲.
- . ١٤٧; النساء: ٧٤٧
  - 3 ....ابراهيم:٧.
- 4 ....مسلم، كتاب الزهد و الرقائق، باب المؤمن امره كله خير، ص٩٩٥١، الحديث: ٢٤(٩٩٩).
- 5 .....إحياء علوم الدين، كتاب الصبر والشكر، الركن الاول في نفس الشكر، بيان فضيلة الشكر، ٢/٤ ١٠٤-
  - 6 .... شکر کے مزید فضائل جاننے کے لئے کتاب 'شکر کے فضائل' (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کا مطالعہ فرمائیں۔

تَسَيْرُ مِرَاطًا لَجِنَانَ ﴾ وتَسَيْرُ مِرَاطًا لَجِنَانَ

جلدسوم

ترجمهٔ کنزالایمان: اور بیشک ہم نے تمہیں پیدا کیا پھرتمہارے نقشے بنائے پھرہم نے ملائکہ سے فر مایا کہ آ دم کو تجدہ کرو تو وہ سب تجدے میں گرے مگر ابلیس بہتجدہ والول میں نہ ہوا۔

ترجبه کنوالعرفان: اور بیشک ہم نے تنہ ہیں پیدا کیا چر تمہاری صور تیں بنا ئیں چر ہم نے فرشتوں سے فر مایا که آدم کو سجدہ کروتو ابلیس کے سواسب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔

﴿ وَكَفَّنُ حُلَقُنُكُمُ : اور بینک ہم نے تہمیں پیدا کیا۔ ﴾ یبال سے ایک اور عظیم نعمت یا دولا کی جارہی ہے جواللّہ تعالیٰ نے حضرت آ دم عَلَیْہ الصّلَوٰ وَ وَلَا مَا وَلا وَ بِوْم الْی اور بیغت الی ہے کہ صرف یجی نعمت اوا ہے شکر کے لازم ہونے کے لئے کافی ہے چنا نچیارشا دہوا کہ بینک ہم نے تہمیں پیدا کیا۔ یبال یا تو یم اوہ ہم نے حضرت آ دم عَلَیْه الصّلوٰ وَ وَالسّدَه مِ وَ مِن اَن کی اولا دی صورت بنائی اور پھرفر شتوں کو کھم دیا کہ انہیں تجدہ کریں۔ ابقیہ نصیلی واقعہ کہ ہم نے آ دم عَلَیْه الصّلوٰ وَ وَالسّدَه مُو پیدا کیا ، ان کی صورت بنائی اور پھرفر شتوں کو کھم دیا کہ انہیں تجدہ کریں۔ ابقیہ نصیلی واقعہ کہ ہم نے آ دم عَلَیْه الصّلوٰ وَ وَالسّدَه مُو پیدا کیا ، ان کی صورت بنائی اور پھرفر شتوں کو کھم دیا کہ انہیں تجدہ کریں۔ ابقیہ نصیلی واقعہ مبار کہ میں بھی موجود ہے اور تحلیق آ دم عَلیْہ الصّلوٰ وَ وَاللّٰہ عَوْوَ جَاوَ کُلُو عَلَیْ اللّٰہ عَوْوَ ہُو کُلُو ہُو کُلُو ہُو کُلُو ہُو کہ اللّٰہ عَوْوَ وَ مَا کُلُو ہُو کُلُو ہُو کُلُو ہُو کہ اللّٰہ عَوْوَ وَ وَ اللّٰہ عَوْوَ وَ اللّٰہ عَلَیْ وَ اللّٰہ ال

## قَالَمَامَنَعُكَ الْانْسُجُكَ إِذْ اَمَرْتُكَ عَالَانَا خَيْرٌهِنَهُ خَلَقْتَنِي قَالَ اَنَا خَيْرٌهِنَهُ خَلَقْتَنِي قَالَ اَنَا خَيْرٌهِنَهُ خَلَقْتَنِي وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ وَ وَخُلَقْتُهُ مِنْ طِيْنِ وَ وَخُلَقْتُهُ مِنْ طِيْنِ وَ وَخُلَقْتُهُ مِنْ طِيْنِ وَ وَخُلَقَتُهُ مِنْ طِيْنِ وَ وَخُلَقْتُهُ مِنْ طِيْنِ وَ وَخُلَقْتُهُ مِنْ طِيْنِ وَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِقِينَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَيْنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَقَتُهُ وَالْمُؤْمِنُ والْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُ وَل

ترجية كنزالايمان: فرماياكس چيزنے تخبے روكا كه تونے سجدہ نه كياجب ميں نے تخبے حكم ديا تھا بولا ميں اس سے بہتر

فَ الْحِنَان ﴿ تَفْسِيرُ صِرَاطًا لِحِنَانَ

ہوں تونے مجھے آگ سے بنایا اوراسے مٹی سے بنایا۔

ترجبة كنزالعِرفان: الله نے فرمایا: جب میں نے تخصے عمر دیا تھا تو تخصی جدہ کرنے سے سے چیز نے روکا؟ ابلیس نے کہا: میں اس سے بہتر ہوں ۔ تو نے مجھے آگ سے بنایا وراسے مٹی سے بنایا۔

﴿ حَكَثُنَةُ مَنِي مِنْ نَامِي: تونے مجھے آگ سے بنایا۔ ﴾ اس سے ابلیس کی مراد بیٹی کہ آگ مٹی سے افضل اور اعلیٰ ہے توجس کی اصل آگ ہوگی وہ اس ہے افضل ہوگا جس کی اصل مٹی ہواوراس خببیث کا بیرخیال غلط و باطل تھا کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک ومولی فضیلت دے،فضیلت کا مداراصل اور جو ہریزہیں بلکہ مالک کی اطاعت وفر مانبرداری پرہے نیز آگ کامٹی سے افضل ہونا بھی صحیح نہیں کیونکہ آ گ میں طیش اور تیزی اور بلندی جیا ہنا ہے اور بیہ چیزیں تکبر کا سبب بنتی ہے جبکہ مٹی سے وقار جلم اور صبر حاصل ہوتے ہیں۔ یونہی مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں جبکہ آگ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ نیزمٹی امانت دارہے جو چیز اِس میں رکھی جائے مٹی اسے محفوظ رکھتی ہے جبکہ جو چیز آ گ میں ڈالی جائے ، آگ اسے فنا کر دیتی ہے۔ نیزمٹی آ گ کو بجھادیتی ہے اور آ گ مٹی کوفنانہیں کرسکتی۔ نیزیہاں ایک اور بات رہے کہ شیطان پر لے در ہے کا احمق وبدبخت تھا کہ الله ءَرُّوَ جَلَ کاصر یح حکم موجود ہوتے ہوئے اس کے مقابلے میں قیاس کیا اور جو قیاس نص کے خلاف ہووہ ضرور مردود۔اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ امر (تھم) وجوب کے لئے ہوتا ہے اور اللّٰہ عَدَّوَ جَلَّ نے جوشیطان سے سجده نهكر نے كاسبب دريافت فرمايا توبياس كى ڈانٹ يھٹكاركيلئے تھااوراس كئے كه شيطان كى حضرت آوم عَلَيْهِ الطَّلوٰةُ وَالسَّلام سے دشمنی اوراس کا کفر وَتکبر ظاہر ہوجائے نیز اپنی اصل بینی آگ پر مغرور ہونا اور حضرت آدم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی اصل لعین مٹی کی تحقیر کرنا ظاہر ہوجائے۔

## قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَايكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَرُ فِيهَا فَاخْرُجُ إِنَّكَ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَكُ أَنْ تَتَكَبَّرُ فِيهُا فَاخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصّْغِرِينَ ﴿

ترجية كنزالايمان: فرمايا تويهال سے أتر جا تخصي به بنجا كه يهال ره كرغروركرے نكل تو ہے ذلت والوں ميں۔

#### ترجبه كنزالعِرفان: الله نے فرمایا: تو بہال سے أثر جا، پس تیرے لئے جائز نہیں كہ تواس مقام میں تكبركرے، نكل جا، بیشک تو ذلت والوں میں سے ہے۔

﴿ قَالَ فَاهْمِطْ مِنْهَا: فرمایاتویها سے أتر جا۔ ﴾ یعنی جنت سے اتر جا كه به جگه اطاعت وتو اضع كرنے والول كى ہے منکر دسرکش کی نہیں ۔اس سے معلوم ہوا کہ جنت پہلے سے موجود ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت اویر ہے ، زمین کے بیجے نہیں کیونکہ اتر نااو پرسے ہوتا ہے۔

﴿ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِرِينَ : بيتك توذلت والول ميں سے ہے۔ ﴾ كہانسان تيرى مذمت كرے گااور ہرزبان تجھ برلعنت کرے گی اور یہی تکبروالے کا انجام ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ تکبرابیا مذموم وصف ہے کہ ہزاروں برس کا عبادت گزاراور فرشتوں کا ستادکہلانے والا ابلیس بھی اس کی وجہ سے بارگا والہی میں مرد و دکھہرااور قیامت تک کے لئے ذلت ورسوائی کا شکار ہوگیا۔ذیل میں ہم تکبر کی مذمت بمشتمل 4 احادیث اور عاجزی کے فضائل کے بیان میں 4 احادیث اور ایک حکایت ذکر کررہے ہیں تا کہ مسلمان ابلیس کے انجام کوسامنے رکھتے ہوئے ان احادیث کو بھی پڑھیں اور نکبر جھوڑ کرعاجزی اختیار کرنے کی کوشش کریں ، چنانچیہ (1) ..... حضرت حذيفه رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، سیدُ المرلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَه الرشاد فرمایا: و کیا میں تمہیں اللّٰہ نتعالیٰ کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتا وَں؟ وہ بداخلاق اور متکبر ہے۔ <sup>(1)</sup>

(2) .....حضرت ابوم ريره دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ سے روايت ہے، رسولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ سے روايت ہے، رسولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللّٰهِ عَنهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللّٰهِ عَنهُ عِنهُ اللّٰهِ عَنهُ اللّٰهِ عَنهُ اللّٰهِ عَنهُ اللّٰهِ عَنهُ عَنهُ اللّٰهِ عَنهُ اللّٰهِ عَنهُ اللّٰهِ عَنهُ اللّٰهِ عَنهُ اللّٰهِ عَنهُ اللّٰهِ عَنهُ اللّٰهُ عَنهُ اللّٰهُ عَنهُ اللّٰهُ عَنهُ اللّٰهُ عَنهُ اللّٰهُ عَنهُ اللّٰهِ عَنهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنهُ عَنهُ اللّٰهُ عَنهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنهُ اللّٰهُ عَنهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَنهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلمُ اللّٰهُ عَلمُ اللّٰهُ عَلمُ اللّٰهُ عَلمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلمُ اللّٰهُ عَلمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلمُ اللّٰهُ عَلمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ "جوتكبركي وجه سے اپناتهبندليكائے گاتو قيامت كے دن الله عَزَّ وَجَلُ اس كى طرف رحمت كى نظر نه فرمائے گا۔ (2)

(3) .....حضرت عبد الله بن عمرور ورضى الله تعالى عنه ما سعروايت عبه مروركا تنات صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ الرشاو فرمایا: دو قیامت کے دن تکبر کرنے والے چیونٹیوں کی طرح آ دمیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، ہرطرف سے ذلت انہیں ڈھانپ لے گی، انہیں جہنم کے قیدخانے کی طرف لے جایا جائے گا جس کا نام' 'بوس' ہے، آگ ان پر جیجا جائے گی اورانہیں''طِینَهٔ الْحَبَالُ''یعنی جہنمیوں کی پیباورخون پلایاجائے گا۔

1 .....مسند امام احمد، مسند الانصار، حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ٩/ ١٠، الحديث: ١٥٥٧.

2 .....بخارى، كتاب اللباس، باب من جرّ ثو به من الخيلاء، ٤٦/٤، الحديث: ٧٨٨ ٥.

3 ..... ترمذي، كتاب صفة القيامة، ٧٧-باب، ١/٢٢، الحديث: ٢٥٠٠.

#### عا جزی کے نشائل کھی

- (1) ..... حضرت عیاض بن جمار دَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، سرکار رسالت صلّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم نے ارشا دفر مایا:

  (2) ..... کم المؤمنین حضرت عاکش صدیقہ دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْها سے روایت ہے، سرور دوعالم صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم نَے اللّه عَزُوجَلَّ اللهُ تَعَالٰی عَنْها سے روایت ہے، سرور دوعالم صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم نَے اللّه عَزُوجَلَّ عاجزی الله عَزُوجَلَّ عاجزی کرنے والوں سے مجت، اور تکبر کرنے والوں کونالپند فرماتا ہے۔ (3) ارشا دفر مایا: ''الله عَزُوجَلَّ عاجزی الله عَزُوجَلَّ عاجزی کرنے والوں سے مجت، اور تکبر کرنے والوں کونالپند فرماتا ہے۔ (3) ..... حضرت انس جُمنی دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، سرکا یہ دوعالم صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالله وَسَلّم نے ارشاد فرمایا: ' دبس نے قدرت کے باوجود الله عَزُوجَلَّ کے لئے اعلیٰ لباس ترک کردیا تو اللّه عَزَّ وَجَلَّ قیامت کے دن اسے لوگوں کے سامنے بلاکرا ختیا ردے گا کہ ایمان کا جوجور الله عَزَّ وَجَلَّ الله عَرَّ وَجَلُّ اللهِ عَرِّ وَجَلُّ اللهِ عَنْ وَجَورُ اللهُ عَرِّ اللهِ الله عَرْدِ وَالله عَرْدَ حَلَّ الله عَنْ وَجَورُ الله عَنْ وَجَورُ اللهُ عَرْدُ وَالْول کے لئے الله عَرْدَ کے الله عَرْدَ حَلَّ اللهُ عَرْدَ حَلَّ اللهُ عَرْدَ حَلَّ اللهِ عَرْدَ وَلُولُول کے سامنے بلاکرا ختیا ردے گا کہ ایمان کا جوجور الله عَرْدُ وَالله عَرْدَ حَلَى اللهِ عَرْدَ حَلَّ اللهُ عَرْدَ حَلَّ اللهُ عَرْدَ حَلَّ اللهُ عَرْدُ وَلَّ اللهِ عَرْدُ وَلَّ اللهُ عَرْدَ عَلَى اللهُ عَرْدَ حَلَّ اللهِ اللهِ عَرْدَ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَرْدَا اللهِ اللهُ عَلْمُ عَلَا اللهُ عَرْدُولُ اللهِ اللهُ عَرْدُولُ اللهُ عَرْدُولُ اللهُ عَرْدُولُ اللهُ عَرْدُولُ اللهِ اللهُ عَرْدُولُ اللهُ عَرْدُولُ اللهُ عَنْ اللهُ عَرْدُولُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَرْدُولُ اللهُ عَلَلْهُ عَلَى اللهُ عَرْدُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرْدُولُ اللهُ عَدْدُولُ اللهُ اللهُ عَرْدُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرْدُولُ اللهُ اللهُ عَرْدُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَرْدُولُ اللهُ عَرْدُولُ اللهُ عَرْدُولُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ
- (4) .....حضرت ابو ہر رہے وَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ سے روایت ہے، حضورِ اقد س صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا: ''جوا پینے مسلمان بھائی کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے اللّٰه عَذَّوَ جَلَّ اسے بلندی عطافر ما تا ہے اور جومسلمان بھائی پر بلندی عطافر ما تا ہے اور جومسلمان بھائی پر بلندی عیا ہتا ہے اللّٰه عَذَّو جَلَّ اسے پستی میں ڈال دیتا ہے۔ (5)

#### فاروقِ اعظم دَضِى اللَّهُ تعَالَى عَنهُ كَى عاجزى

جب حضرت عمر فاروق رَضِى اللهُ تعَالَى عَنُهُ شَام كى طرف تشريف لے گئة تو حضرت سيدنا ابوعبيده وَضِى اللهُ تعَالَى عَنُهُ شَام كى طرف تشريف لے گئة تو حضرت سيدنا ابوعبيده وَضِى اللهُ تعَالَى عَنُهُ ايك ايسے مقام پر پينچ جہال گھڻنوں تک پانی تھا، آپ اپنی اونٹنی پرسوار تھے، آپ اونٹنی کی لگام تھام کر پانی میں اونٹنی پرسوار تھے، آپ اونٹنی کی لگام تھام کر پانی میں داخل ہو گئة تو حضرت ابوعبيده وَضِى اللهُ تعَالَى عَنْهُ نَعُرَض کی: اے امیرُ المؤمنین! وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، آپ بيكام كرد ہے داخل ہو گئة تو حضرت ابوعبيده وَضِى اللهُ تعَالَى عَنْهُ نَعُرَض کی: اے امیرُ المؤمنین! وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، آپ بيكام كرد ہے

- 1 .....مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، ص ، ٦، الحديث: ٧٤١ (٩١).
- 2 .....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب البراء ة من الكبر والتواضع، ٩/٤ ٥٥، الحديث: ٩٧٩.
- 3 ..... كنز العمال، كتاب الاخلاق، قسم الاقوال، ٢/٠٥، الحديث: ٥٧٣١، الجزء الثالث.
  - 4 .....ترمذي، كتاب صفة القيامة، ٣٩-باب، ٢١٧/٤، الحديث: ٩٨٩.
    - 5 .....معجم الاوسط، من اسمه محمد، ٥/، ٣٩، الحديث: ٧٧١١.

فَ الْحَالُطُ الْجِنَانَ ﴾ وصحالط الجنان

علاسوم

میں مجھے یہ پیند نہیں کہ یہاں کے باشندے آپ کونظراٹھا کردیکھیں۔حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُ نے ارشا دفر مایا
''افسوس! اے ابوعبیدہ! اگریہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہنا تو میں اسے اُمتِ محمدی علی صّاحِبَهَا الصَّلَاهُ وَ السَّلَامِ کے لئے
عبرت بنادیتا، ہم ایک بے سروسامان قوم تھے، پھر اللّٰہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطافر مائی، جب بھی ہم
اللّٰہ تعالیٰ کی عطا کردہ عزت کے علاوہ سے عزت حاصل کرنا جیا ہیں گے تواللّٰہ تعالیٰ ہمیں رسوا کردے گا (1) (2)

### قَالَ ٱنْظِرُ فِي ٓ إِلَّى يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿ قَالَ النَّا الْمُنْظَرِينَ ﴿

ترجیه کنزالایمان:بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہلوگ اٹھائے جائیں فرمایا تجھے مہلت ہے۔

ترجہا کنزالعوفان: شیطان نے کہا: تو مجھے اس دن تک مہلت دبدے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔اللّٰہ نے فرمایا: تجھے مہلت ہے۔

﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِينَ: فرما ما محجم مهلت ہے۔ ﴾ یعنی پہلے نفخہ (صور پھو نکنے) تک تجھے مہلت ہے۔ اس مہلت کی مدت سورہ حجر کی ان آیات میں بیان فرمائی گئی:

ترجہہ کنزالعرفان: الله نے فرمایا: پس بیشک توان میں سے سے جن رمعین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے۔

قَالَ فَإِنَّكُ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿ إِلَّى يَوْمِ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ الْمُعْلُومِ (3) الْوَقْتِ الْمُعْلُومِ (3)

اور یہ نفخہ اُولی کا وقت ہے جب سب لوگ مرجا کیں گے۔ شیطان مردود نے دوسر نفخہ (صور پھو نکنے) تک لیمنی مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے وقت تک کی مہلت چاہی تھی اوراس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ موت کی تخق سے نچ جائے مگر یہ درخواست قبول نہ ہوئی اوراسے پہلے نفخہ تک کی مہلت دی گئی کہ جب پہلی بارصور پھو ذکا جائے گا توسب کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوجائے گا۔

1 .....الزواجر عن اقتراف الكبائر، الباب الاول في الكبائر الباطنة... الخ، ١٦١/١.

تفسيرصراطالحنان

2 ..... تکبر کی مدمت اور عاجزی کے فضائل وغیرہ سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب '' (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کا مطالعہ بہت مفید ہے۔

3 ..... حجر: ۳۸،۳۷.

استحجر، ۱۸۲۱,

278

#### قَالَ فَبِما آغُويْتَنِي لا قُعُدَن لَهُمْ صِرَاطَك الْمُسْتَقِيمُ اللهُ فَعُدَن لَهُمْ صِرَاطَك الْمُسْتَقِيمُ

ترجية كنزالايمان: بولا توقتم اس كى كه تونع مجھے گمراه كياميں ضرور تير بيسيد ھے راستہ پران كى تاك ميں بيٹھوں گا۔

ترجیه کنزالعِرفان: شیطان نے کہا: مجھے اِس کی شم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیر ہے سید ھے راستہ پرلوگوں کی تاک میں بیٹھوں گا۔

﴿ قَالَ فَهِمَا اَغُویْتَنَیْ: شیطان نے اہا: مجھے اِس کی شم کہ تونے مجھے گراہ کیا۔ پہشیطان نے یہاں گراہ کرنے کی نسبت اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ کی طرح یہ بات کی جو یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبورِ حض ہے، وہ جو بچھ کرتا ہے اس میں اپنے اختیار سے نہیں کر تااور یا پھر اللّٰہ تعالٰی کی بےاد بی کے طور پر کہا کیونکہ ہر شے اللّٰہ عَزَّوَ جَلُ کی فقد رت و تخلیق سے ہوتی ہے لیکن چونکہ بندے کے سب و فعل کا بھی دخل ہوتا ہے اس لئے حکم ہے کہ برائی کواللّٰه عَزَّوَ جَلُ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اپنے فس کی طرف منسوب کرنا چا ہے لیکن شیطان جو حضرت آدم عَلَیٰہ برائی کواللّٰه عَزَّوَ جَلُ کی طرف منسوب کرنا چا ہے گئی شیطان جو حضرت آدم عَلَیٰہ مَا کُھُ کی اللّٰہ عَزَّوَ جَلُ کی جائے اپنے فس کی طرف منسوب کرنا چا ہے لیکن شیطان جو حضرت آدم عَلَیٰہ مَا کُھُ کی مُحالِ گستاخ ہو چکا تھا تو اب اللّٰہ عَزَّوَ جَلُ کا بھی گستاخ بن گیا۔ معلوم ہوا کہ نبی کا گستاخ بالآخر اللّٰہ عَزَّوَ جَلُ کا بھی کھل گستاخ بن جا تا ہے۔

﴿ لَاَ قُعُكَنَّ نَكُمُ مِسِ الطَّكَ الْمُسْتَقِيْمُ : مِی ضرور تیرے سید ھے داستہ پرلوگوں کی تاک میں بیٹھوں گا۔ ﴾ یعنی باپ کا بدلہ اولا دسے لوں گا۔ بنی آ دم کے دِل میں وسوسے ڈالوں گا اور اُنہیں باطل کی طرف مائل کروں گا، گنا ہوں کی رغبت دلاؤں گا، تیری اطاعت اور عبادت سے روکوں گا اور گراہی میں ڈالوں گا۔ بعض کو کا فرومشرک بنا دوں گا تا کہ دوز خ میں اکیلانہ جاؤں بلکہ جماعت کے ساتھ جاؤں۔

ثُمَّ لَاتِينَّهُمْ مِّنَ بَيْنِ أَيْنِي يَعِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَ أَيْبَانِهِمْ وَعَنَ أَيْبَانِهِمُ وَعَنَ شَمَّا بِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شُكِرِيْنَ

العَنْهُ اللهُ الْعُنَانَ ﴿ تَفْسَيْرُ صِرَاطًا لَعِنَانَ

ترجمهٔ کنزالایمان: پیمرضرور میں ان کے پاس آؤں گاان کے آگے اور پیچھے اور داہنے اور بائیں سے اور توان میں اکثر کوشکر گزار نہ یائے گا۔

ترجہا کنزالعِرفان: پھرضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کوشکر گرارنہ پائے گا۔

﴿ ثُمَّ كُلُّوْ يَكُفُّمُ : گُرُصُرور مِيں ان كے پاس آؤں گا۔ ﴾ شيطان نے اپنوز م كااظهار كرتے ہوئے كہا كہ گجر ميں ضرور بن آؤں گاور أشيس گھير كرراہ راست بن آؤں گا اور أشيس گھير كرراہ راست بن آؤں گا اور أشيس گھير كرراہ راست بن آؤں گا اور آئيس گھير كرراہ راست بن آؤں گا تاكدہ تاكہ وہ تيرے راست بن تاكہ بن عباس دَخِي اور تو ان ميں سے اكثر كوشكر گزار نہ بائے گا۔ حضرت عبد الله بن عباس دَخِي بن ميں شهبات و الوں گا اور وائيں سے مراد بيہ كدان كو دين ميں شبهات و الوں گا اور وائيں سے مراد بيہ كدان كو دين ميں شبهات و الوں گا اور وائيں سے مراد بيہ كہان كو گئر الله بن الله

### انسانوں کو بہکانے میں شیطان کی کوششیں کھی

حضرت سبرہ بن ابوفا کہ رَضِیَ اللّٰهُ تعَالٰی عَنُهُ سے روایت ہے، تا جدا رِرسالت صَلَّی اللّٰهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے فرمایا: ' شیطان ، اِبنِ آ دم کے تمام راستوں میں بیٹے جا تا ہے اوراس کواسلام کے راستے سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ' کیاتم اسلام قبول کرو گے اور اپنے باپ وا دا کے دین کوچھوڑ دو گے؟ لیکن وہ شیطان کی بات نہیں ما نتا اور کہتا ہے کہ ' کیاتم ہجرت است سے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ' کیاتم ہجرت کر نے کے راستے سے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ' کیاتم ہجرت کرو گے اور اسلام قبول کر لیتا ہے کہ ' کیاتم ہجرت کرو گے اس گھوڑ ہے کی اس گھوڑ ہے کہ اس گھوڑ ہے گا اور اس کی فرمان کی زمین اور آسان چھوڑ دو گے؟ طالانکہ مہا جرکی مثال تو کھونے سے بند سے ہوئے اس گھوڑ ہے کی

....خازن، الاعراف، تحت الآية: ١٧، ٨١/٢.

**ولم المنائل المنان المنان** 

طرح ہے جو ادھر سے اُدھر بھا گ رہا ہوا وراس کھو نے کی حدود سے نکل نہ سکتا ہو۔ (مرادیہ کہ فیطان مہا جرکوایک ہے کس و ب بس کی شکل میں پیش کرے آدمی کو بہاتا ہے لیکن اگر) وہ مخص اس کی بات نہیں ما نتا اور اجر سے کر لیٹا ہے تو شیطان اس کے جہاد کے داستے میں بیٹے جاتا ہے، وہ اس شخص سے کہتا ہے کہ'' کیا تم جہا دکرو گے اور بیا پی جان اور مال کو آز مائش میں ڈالنا ہے اوراگرتم جہاد کے دوران مارے گئے تو تمہاری ہوی کسی اور شخص سے نکاح کر لے گی اور تمہارامال تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ شخص پھر بھی شیطان کی بات نہیں ما نتا اور جہا وکر نے چلاجا تا ہے۔ دوسو لُ اللّٰه صَلَّی اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: سوجس شخص نے ایسا کیا تو اللّٰہ تعالٰ کے ذمہ کرم پر بہت ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کر دے اور جو مسلمان قبل کیا تو اللّٰہ تعالٰی کے ذمہ کرم پر اس کو جنت میں داخل کرنا اللّٰہ تعالٰی کے ذمہ کرم پر ہے۔ (1) گیا تو اللّٰہ تعالٰی کے ذمہ کرم پر اس کو جنت میں داخل کرنا ہے اور جو مسلمان غرق ہوگیا تو اسے جنت میں داخل کرنا اللّٰہ تعالٰی کے ذمہ کرم پر ہے اور جس مسلمان کو اس کی سواری نے ہلاک کردیا اس کو جنت میں داخل کرنا اللّٰہ تعالٰی کے ذمہ کرم پر ہے اور جس مسلمان کو اس کی سواری نے ہلاک کردیا اس کو جنت میں داخل کرنا اللّٰہ تعالٰی کے ذمہ کرم پر ہے اور جس مسلمان کو اس کی سواری نے ہلاک کردیا اس کو جنت میں داخل کرنا اللّٰہ تعالٰی کے ذمہ کرم پر ہے اور جس مسلمان کو اس کی سواری نے ہلاک کردیا اس کو جنت میں داخل کرنا اللّٰہ تعالٰی کے ذمہ کرم پر ہے اور جس مسلمان کو اس کی سواری نے ہلاک کردیا اس کو جنت میں داخل کرنا اللّٰہ تعالٰی کے ذمہ کرم پر ہے ورجس مسلمان کو اس کرنا اللّٰہ تعالٰی کے ذمہ کرم پر ہے دیں میں مواحل کرنا ہو کہ کی میں کرنا ہو کہ کو کی میں کرنا ہو کرنے کی میں کرنا ہو کی میں کرنا ہو کی کو کیا کیا کہ کرنا ہو کہ کرنے کرنا ہو کرنے کرنا ہو کرنے کرنا ہو کرنا ہو کرنا کی کرنا ہو کرنا ہو

#### شیطان سے پناہ ما تگنے کی ترغیب ایج

ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ شیطان مردود سے اللّٰہ تعالیٰ کی پناہ ما نگتار ہے اوراس میں کسی طرح ستی اور غفلت کا مظاہرہ نہ کرے حضرت ابو بکر صدیق دَضِی اللّٰه تعالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم اللّٰه تعالیٰ عَلیْهِ وَاللّٰه وَسَلّم نے ارشاد فرمایا'' شیطان سے پناہ ما تگنے میں غفلت نہ کروکیونکہ تم اگر چہاسے دیکھن ہیں رہے لیکن وہ تم سے عافل نہیں۔ (2) امام محمد غزالی دَحَمَهُ اللّٰهِ تَعَالَیٰهِ فرماتے ہیں 'شیطان کے شرسے اپنے آپ کوتی الامکان بچاؤاوراس سلسلے میں امام محمد غزالی دَحَمَهُ اللّٰهِ تَعَالَیٰهِ فَر ماتے ہیں 'شیطان کے شرسے اپنے آپ کوتی الامکان بچاؤاوراس سلسلے میں تمہارے لئے سب سے بڑی یہی دلیل کا فی ہے جواللّٰه تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلّی اللّٰه تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ سے فرمایا:

ترجیا گنزالعِرفان: اورتم عرض کرو: اے میرے رب! میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور اے میرے رب! میں تیری بناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں۔ وَقُلُ مَّ بِ اَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَا رُتِ الشَّيْطِيْنِ ﴿ وَاعُودُ بِكَ مَ بِ اَنْ الشَّيْطِيْنِ ﴿ وَاعْوَدُ بِكَ مَ بِ اَنْ الشَّيْطِيْنِ ﴿ وَاعْمُودُ بِكَ مَ بِ اَنْ الْمُحْضُمُ وَنِ (3)

تو نبی کریم صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ جُوسارے جہان سے بہتر،سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے،سب سے زیادہ قلمنداور الله تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ رتبہ اور فضیلت رکھنے والے ہیں، انہیں اس بات کی ضرورت ہے

1 .....نسائي، كتاب الجهاد، ما لمن اسلم وهاجر و جاهد، ص٩٠٥، الحديث: ٣١٣١.

2 .....مسند الفردوس، باب لام الف، ٥/٧٤، الحديث: ٧٤١٧.

3 .....مومنون:۹۸،۹۷

کہ شیطان سے اللّٰہ تعالیٰ کی بناہ مانگیں تو تمہاری حیثیت ہی کیا ہے! حالانکہ تم جاہل ،عیب فقص والے اور غفلت میں ڈو بے ہوئے ہو( تو کیاتم شیطان سے اللّٰہ تعالیٰ کی بناہ لینے کے محتاج نہیں ہو؟ یقیناً محتاج ہواور بہت زیادہ محتاج ہو)۔

#### شیطان سے تفاظت کی دعا رہے

حضرت جندب رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ مِصِروايت ہے، سركارِ دوعالم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مِصِروايت ہے، سركارِ دوعالم صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمُ ''(2) ميں سے جو شخص رات كے وقت اللهِ بستر برجائے توبيكه لياكرے بُسُمِ اللهِ اَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمُ ''(2)

#### حضرت شقيق بلخي دَحُمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ كَا طريقِه اللهِ

حضرت شقیق بلخی دَخمَهٔ اللهِ نَعَا لَیْ عَلَیْهِ فرمات یہیں' روزانہ سے کوفت شیطان میرے پاس آگے بیتھے، دائیں بائیں سے آتا ہے، میرے سامنے آکر کہنا ہے' تم خوف نہ کرو ہے شک اللّه عَذَّوَ جَلَّ بِرُّاغنور ورحیم ہے۔ بین کر میں بی آبیت برُ صنا ہوں:

قر اِنِّی لَحَقَّالُ لِّهِ مَن وَعَمِل صَالِحًا

ترجہہ کُنوالعوفان: اور بیشک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں شم المن کُنوالعوفان: اور بیشک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں شم المن کُنوالعوفان: اور بیشک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں شم المن کُنوالعوفان: اور بیشک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں شم المن کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت بررہا۔

(مرادیہ کہ اللّٰہ تعالیٰ بخشنے والا توہے لیکن اِس آیت کے مطابق ان لوگوں کو بخشنے والا ہے جوتوبہ وایمان واعمالِ صالحہ والے ہیں لہٰذا میں عمل سے بے پرواہ نہیں ہوسکتا) اور شیطان میرے بیچھے سے مجھے بیخوف دلاتا ہے کہ میری اولا دمختاج ہوجائے گی۔ تب میں بیہ آیت بڑھتا ہوں: آیت بڑھتا ہوں:

ترجهة كنزُالعِرفان: اورز مين ير چلنے والا كوئى جا ندارابيانهيں جسكارز قالله كومه كرم يرنه هو۔

وَمَامِنُ دَآبَةٍ فِي الْآنُ مِضِ إِلَّا عَلَى اللهِ مِذْقُهَا (4)

(مرادیه که مجھے رزق کی فکرڈال کراللہ سے غافل نہ کر کیونکہ رزق تواسی کے ذمہ کرم پر ہے۔) پھر شیطان میری دائیں طرف سے آکر میری تعریف کرتا ہے،اس وقت میں بیآبت پڑھتا ہوں:

ترجيه كنزالعِرفان: اوراجيما انجام پر بيز گارول كيليج بى --

وَالْعَاقِبَةُ لِلْنُتُقِيثَ (5)

- 1 .....منهاج العابدين، العقبة الثالثة، العائق الرابع، فصل في معالجة الدنيا والخلق والشيطان والنفس، ص٢٠١.
  - 2 .....معجم الكبير، جندب بن عبد الله البجلي... الخ، ٢/٦/١، الحديث: ١٧٢٢.
    - .٨٢: طه: ٨٨
    - 4 .....هو د: 7 .
    - 5 .....اعراف: ۱۲۸.

والمالك المالك ا

جلدسوم

(لیتنی مجھےا چھا کہنے کا کوئی فائد ہنہیں۔ میں اچھا تب ہوں گا جب میراانجام اچھا ہوگا اورانجام تب اچھا ہوگا جب میں متقی بنوں گا ) چھر شیطان میری بائیں طرف سے نفسانی خواہشات میں سے کچھ کے کرآتا ہونو میں بیآیت برُ صتا ہوں: وحِيْلَ بَيْنُهُمُ وَبَيْنَ مَالِشَهُونَ (1)

ترجید کنزالعرفان: اوران کے درمیان اوران کی جا ہت کے درمیان

ر کاوٹ ڈال دی گئی۔

(مرادبیر که نفسانی خواہشات سے دورر ہنے میں ہی کامیابی ہے۔)

## قَالَ اخْرُجُمِنْهَامُنْ عُوْمًا مَّنْ حُوْمً الْكُنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لِأَمْكَنَّ جَهَنَّمُ مِنكُمُ أَجْمِعِينَ ١

ترجمة كنزالايمان: فرمايا بيهال يينكل جارد كيا گيارا نده هواضر ورجواُن ميں سے تيرے كے ير چلا ميں تم سب سے جہنم کھردوں گا۔

ترجیه کنزالعِرفان: الله نے فرمایا: تو یہاں سے ذکیل ومر دود ہوکرنگل جا۔ بیشک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میںضر ورتم سب سے جہنم بھر دوں گا۔

﴿ قَالَ اخْرُجُ مِنْهَا: (الله نے) فرمایا: تو بہاں سے نکل جا۔ ﴾ فرمایا کہ تو بہاں سے ذکیل ومر دود ہوکرنکل جا آج فرشتوں میں ذلیل اور آئندہ ہرجگہذلیل وخوار ہو کہ لعنت کی مار تجھ پر بڑتی رہے۔معلوم ہوا کہ پینمبر کی دشمنی تمام کفروں سے بڑھ کرہے، شیطان عالم وزاہر ہونے کے باوجود نبی کی تعظیم سے انکار برابیاذ کیل ہوا۔

﴿ لَا مُلَكَنَّ جَهَنَّهَ مِنْكُمُ ٱجْمَعِبْنَ: مِين ضرورتم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ ﴾ لیمنی اے شیطان! جھوکو بھی اور تیری اولا د کوبھی اور تیری اطاعت کرنے والے آ دمیوں کوبھی سب کوجہنم میں داخل کیا جائے گا۔

الاعراف، تحث الآية: ١٧، ٢/٢٨.

### جہنم کوجنوں اور انسانوں سے بھراجائے گا

اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ میں شیطان ، جنات اورانسان سب ہی جائیں گے اور اللّٰہ تعالیٰ ان سے جہنم کو کھر دےگا۔اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشا دفر ما تا ہے:

ترجید کنوالعِرفان: اورتمہار ہےرب کی بات بوری ہو چکی کہ بیتک میں ضرور جہنم کو جنول اور انسانول سے ملا کر جردول گا۔ وَ تَبَّتُ كَلِمَةُ مَا بِلِكَ لِاَمْكَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ (1)

اور حضرت ابو ہر میر ہوڈ ضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر ما یا ''جہنم اور جنت میں مُباحثہ ہواتو جہنم نے کہا: مجھ میں جُبّا راور مشکبرلوگ داخل ہوں گے۔ جنت نے کہا: مجھ میں کمز وراور مسکین لوگ داخل ہوں گے۔ جنت نے کہا: مجھ میں کمز وراور مسکین لوگ داخل ہوں گے۔اللّٰه تعالٰی نے جہنم سے فر مایا''تم میراعذاب ہو، میں جس کوچا ہوں گا تمہارے ذریعے عذاب دوں گا۔ جنت سے فرمایا''تم میری رحمت ہو، میں تمہارے ذریعے جس پرچا ہوں گا رقم کروں گا اور تم میں سے ہرایک کوپُر ہونا ہے۔ (2)

وَيَادَمُ السَّكُنُ اَنْتَوزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلامِنْ حَيْثُ شِئْتُهَا وَلا تَقْرَبَا هُنِهِ الشَّجَرَةَ فَتُكُونا مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيُطِنُ الشَّيُطِنُ الشَّيْلِي لَهُمَا مَا وَمَا الشَّيْطِي لَيْبِي لَهُمَا مَا وَمِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهْكُمَا مَنْ الشَّيْطِي لَيْبِي لَهُمَا مَا وَمَا لَهُمُا مَا ثَبُّكُمَا عَنْ الْمُنَا الشَّيْمِ وَاللَّهُ مَا الشَّيْمِ وَاللَّهُ مَا الشَّعْمَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا ا

<sup>1 .....</sup>هود:۹۱۹.

<sup>2 ....</sup>مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها، باب النار يدخلها الجبارون ... الخ، ص٢٥١، الحديث: ٣٤٦)٣٤).

## الشَّجَرَةُ بَكَ ثُلُمُ الشَّهُ الثَّهُ الوَطْفِقَا يَخْصِفُنِ عَلَيْهِ المِنَ وَّكِ قِ الْجَنَّةِ وَنَا لَهُ مَا مَنَّهُ اللَّمَ الْمُانَعُ لَمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَةِ وَاقْلُ تَكُمَا الشَّجَرةِ وَاقْلُ تَكُمَا عَنْ قَلْ مَبِينٌ ﴿

ترجہ کنزالایہاں: اوراے آ دم تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہوتو اُس میں سے جہاں چاہوکھا وَاوراس پیڑے کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوگے۔ پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جوان سے چھیی تھیں اور بولا تہہیں تہارے رب نے اس پیڑ سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دوفر شتے ہوجا وَیا ہمیشہ جینے والے ۔اوران سے تم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیرخواہ ہوں ۔ تو اُتارلایا آئیس فریب سے پھر جب انہوں نے وہ پیڑ چھاان پر اُن کی شرم کی چیزیں کھل گئیں اور اپنے بدن پر جنت کے بیتے چیپانے گے اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تہ ہیں اس پیڑ سے منع نہ کیا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔

ترجبه کنوالعرفان: اورائ آوم! تم اورتمهاری بیوی جنت میں رہو پھرائس میں سے جہاں چا ہو کھا وَاوراً س ورخت کے پاس نہ جانا ور نہ حدسے بڑھے والوں میں سے ہوجا و گے۔ پھر شیطان نے انہیں وسوسہ ڈ الاتا کہ ان پران کی چھپی ہوئی شرم کی چیزیں کھول دے اور کہنے لگا تمہیں تمہارے دب نے اس درخت ہے اس لیے نام فرشتے نہ بن جا و کیا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جا و اوران دونوں سے تم کھا کر کہا کہ بیشک میں تم دونوں کا خیرخواہ ہوں ۔ تو وہ دھو کہ دے کران دونوں کو اُتارلایا پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرم کے مقام ان پر کھل گئے اور انہیں ان کے رب نے فر مایا: کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا قوا وروہ جنت کے بیتے ان پر ڈ النے لگے اور انہیں ان کے رب نے فر مایا: کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تم سے یہ نہ فر مایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن سے؟

﴿وَيَادُمُ السُّكُنُ انْتَ: اوراك آدم! تم رجو - ﴾ اس آیت اور بعدوالی چند آیات میں جووا قعہ بیان ہوا اس كا خلاصہ بيہ

كه شبطان كوذليل ورسوا كركے جنت سے نكال دينے كے بعد الله تعالى نے حضرت آ دم عَلَيْهِ الصَّالُوةُ وَالسَّلَام سے فرمایا كه آپ اور آپ کی بیوی حضرت حوا رَضِیَ اللهٔ نَعَالٰی عَنْها جنت میں رہوا ورجنتی بچلوں میں سے جہاں جیا ہو کھا وکیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ درخت گندم تھایا کوئی اور ، (جوبھی رب تعالیٰ کے علم میں ہے۔) شبیطان نے حضرت آ دم عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلامِ اور حضرت حوا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْها كووسوسه وْالا چِنانجِها بليس ملعون نے اللّٰه تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے حضرت آ دم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام عِيهَ كَهَا: "اس درخت مين بيزنا ثير ہے كه اس كالچپل كھانے والافرشنة بن جاتا ہے يا بميشه كى زندگى حاصل کر لیتا ہے اوراس کے ساتھ ممانعت کی کچھ تاویلیں کر کرا کے دونوں کواس درخت سے کھانے کی طرف لے آیا۔ حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالشَّلَام كول ميں چَونکه اللَّه عَزَّوَ جَلَّ كام كى عظمت انتها درج كى تقى اس لئے آب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ كُوكُمان بھی نہ تھا کہ اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ کی تتم کھا کر کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے نیز جنت قربِ الٰہی کا مقام تھا اور حضرت آ دم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كُوبِهِي أُس مقام قرب ميں رہنے كا اشتياق تھا اور فرشتہ بننے يا دائمي بننے سے بيمقام حاصل ہوسكتا ہے الہٰدا آپ نے شیطان کی قسم کا اعتبار کرلیا اور ممانعت کو محض تنزیبی سمجھتے ہوئے یا خاص درخت کی ممانعت سمجھتے ہوئے اسی جنس کے دوسرے درخت سے کھالیا۔اس کے کھاتے ہی جنتی لباس جسم سے جدا ہو گئے اور پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو گئے۔ جب بے سَتری ہوئی توان بزرگوں نے انجیر کے پتے اپنے جسم شریف برڈ النے شروع کر دیئے۔اللّٰہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا: دو کیامیں نے تہہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تم سے بین فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا وتمن ہے؟ دونوں نے عرض کی: اے ہمار ہےرب! عَزْوَ جَلَّ ،ہم نے اپنی جانوں برزیادتی کی اورا گرتونے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پررحم نہ فرمایا تو ضرورہم نقصان والوں میں سے ہوجائیں گے۔الله تعالیٰ نے ارشا دفر مایا: اے آ دم وحوا! تم اینی ذریت کے ساتھ جوتمہاری پیٹھ میں ہے جنت سے اتر جاؤنتم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہارے کئے زمین میں ایک وفت تک تھیر نااور د نیاوی زندگی سے نفع اٹھا ناہے۔

﴿ وَطَفِقُا يَخْصِفُنِ: اور وہ دونوں چیٹانے گئے۔ ﴾ حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام اور حضرت حوارَضِيَ اللهُ تعَاني عَنُها كے لباس جدا ہوتے ہى دونوں كا پتوں كے ساتھا ہے بدن كو چھپا نا شروع كردينا اس بات كى دليل ہے كه پوشيدہ اعضاء كا چھپا نا السانى فطرت ميں داخل ہے۔ الہذا جو تحض نئے ہونے كو فطرت سمجھتا ہے جیسے مغربی مما لك میں ایک طبقے كار جحان ہے و وہ ان لوگوں میں سے ہے جن كى فطرتيں مَسِح ہو چكى ہیں۔

تفسير صراط الحنان

# قَالاَ مَبْنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسُنَا مَا أَنْفُسُنَا مَا أَنْفُسُنَا أَنْفُسُنَا اللَّهُ وَالْكُونَى

ترجمهٔ کنزالایمان: دونوں نے عرض کی اے رب ہمارے ہم نے اپنا آپ بُرا کیا تو اگر تُو ہمیں نہ بخشے اور ہم پررخم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے۔

ترجها کنڈالعیرفان: دونوں نے عرض کی: اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں برزیادتی کی اور اگر تونے ہماری مغفرت نه فرمائی اور ہم نه فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہوجائیں گے۔

﴿ طَلَمْنَا اَنْفُسَنَا: ہم نے اپنی جانوں پرزیادتی کی اپنی جانوں پرزیادتی کرنے سے مراد اِس آیت میں گناہ کرناہیں ہے بلکہ اپنا نفصان کرنا ہے اور وہ اس طرح کہ جنت کی بجائے زمین پر آنا پڑا اور وہ اس کی آرام کی زندگی کی جگہ یہاں مشقت کی زندگی اختیار کرنا پڑی۔

#### حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَعْمَل مِين مسلمانوں كے لئے تربيت اللہ

حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَامِ نَهِ ابْ لِعَرْشِ كَ بِعدجس طرح دعافر ما في اس مين مسلمانوں كے لئے يتربيت ہے كہ ان سے جب كوئى گناه سرز دہوجائے تو وہ اللّه تعالى كى بارگاہ ميں اپنے گناه پر ندامت كا اظہار كرتے ہوئے اس كا اعتراف كريں اور اللّه تعالى سے مغفرت ورحمت كا انتہائى كجابحت كے ساتھ سوال كريں تاكہ اللَّه تعالى ان كا گناه بخش دے اور ان پر اپنار هم فرمائے حضرت قنا وہ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمائے ہيں" مومن بندے سے جب كوئى گناه سرز وہ وتا ہے تو وہ اور ان پر اپنار هم فرمائے حضرت قنا وہ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمائے ہے کہ اس سے نگلنے كى راہ استغفار اور تو بہ كرنا ہے ، الہٰ ذاتو بہ كرنے سے كوئى آدمى بھی شرم محسوس نہ كرے كيونكہ اگر تو بہ نہ ہوتو كہ اس سے نكلنے كى راہ استغفار اور تو بہ كرنا ہے ، الہٰ ذاتو بہ كرنے سے كوئى آدمى بھی شرم محسوس نہ كرے كيونكہ اگر تو بہ نہ ہوتو اللّه تعالى كے بندوں ميں سے كوئى بھی خلاصی اور نجات نہ پاسكے بتہار ہے جدِ اعلیٰ (حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَ السَّلَامِ) سے جب لغزش صادر ہوئى تو تو بہ كے ذریعے ہى اللّه تعالى نے انہيں معاف فرمایا۔ (1)

.....در منثور، الإعراف، تحت الآية: ٢٣، ٣٣/٣.

## 

ترجههٔ کنزالایمان: فرمایا اُنروتم میں ایک دوسرے کا دشمن اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک تھم نا اور برتنا ہے۔ فرمایا اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی میں سے اٹھائے جاؤگے۔

ترجیه گنزالعِرفان: الله نے فرمایا:تم انر جاؤہتم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہارے لئے زمین میں ایک وفت تک تھر نااور نفع اٹھانا ہے۔(الله نے) فرمایا:تم اسی میں زندگی بسر کروگے اور اسی میں مروگے اور اسی سے اٹھائے جاؤگے۔

﴿ قَالَ الْمُعِطُولَ : فرمایا اُترو۔ ﴿ دونوں حضرات کو جنت سے اتر جانے کا حکم ہوا کیونکہ حضرت آ دم عکیٰہ الصَّلَوٰہ وَ وَاسَّلَام کی تخلیق اَلَّا اللّٰہ عَالَی مِن میں خلیفہ بنانا تھا جسیا کہ اللّٰہ تعالی نے تخلیق آ دم سے پہلے ہی فرشتوں کے سامنے بیان فرمادیا تھا اور سور و کبقرہ میں صراحت سے نہ کور ہے۔ دوسری بات بیہ کہ اولادِ آ دم نے آ بیس میں عداوت و دشنی بھی کرنا تھی اور جنت جیسی مقدیں جگہان چیزوں کے لائق نہیں الہذا مقصد تخلیق آ دم کی تکیل کیلئے اور اس کے مابعدر و نُما ہونے والے واقعات کیلئے حضرت آ دم علیٰہ الصَّلٰوٰہ وَالسَّلَام کوز مین پراتارا گیا۔

لِبَنِيُّ احَمَ فَنَ انْزَلْنَاعَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَا بِي صَوَّاتِكُمْ وَبِيشًا وَلِبَاسُ لِيبَاسًا يُوَا بِي صَوَّاتِكُمْ وَبِيشًا وَلِبَاسُ لِيبَاسُ الْيُوا بِي صَوَّا لِبَاسُ اللهِ اللهِ وَاللهُ وَلَا اللهِ اللهِ وَاللهُ وَلَا اللهِ اللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل

ترجیهٔ کنزالایمان: اے آ دم کی اولا دبیتک ہم نے تہ ہاری طرف ایک لباس وہ اُتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھیائے اور ایک وہ کہ تہاری آ رائش ہواور پر ہیزگاری کالباس وہ سب سے بھلا بیداللّٰہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہیں وہ تصیحت مانیں۔

ترجهة كنؤالعِرفان: ایر و م کی اولا د! بیشک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اُ تارا جوتمہاری شرم کی چیزیں جے بیا تا

و بہتری اور دیار اور دی اور دی گرشتہ آیات میں حضرت آدم علیہ الفسلو فر السّادہ کے لباس وطعام کا ذکر ہوا اب یہاں سے ان کی اولا دی کہاس وطعام کی اہمیت اور اس کے متعلقہ ادکام کا بیان ہے اور چونکہ گرشتہ آیات میں تخلیق آدم کا بیان ہے اور چونکہ گرشتہ آیات میں تخلیق آدم کا بیان ہے اور چونکہ گرشتہ آیات میں تخلیق الفلو فی ہواتو یہاں سے بار بارا نے اولا و آدم ایکے الفاظ سے خطاب کیا جارہا ہے۔ پس جب اللہ تعالی نے حضرت آدم عقیہ الفلو فی اللہ تعالی علیہ کو جنت سے زمین پر انر نے کا تکم دیا اور زمین کو ان کے تھم برنے کی جگہ بنایا تو وہ تمام چیزیں تھی ان پر نازل فرما ئیس جن کی وین یاد نیا کے اعتبار سے آئیس حاجت تھی۔ اُن میں سے ایک چیز لباس بھی ہے جس کی طرف و میں اور و نیا دونوں کے اعتبار سے انہیں حاجت تھی۔ ان میں سے ایک چیز لباس بھی ہے کا کام اس سے سر ڈھا پنے کا کام اس سے کونکہ سر عورت نماز میں شرط ہے اور دنیا کے اعتبار سے یوں کہ لباس گرمی اور سردی روکنے کے کام آتا ہے۔ یا اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے جس کا ذکر اس آیت میں فرمایا۔ آیت کا خلاصہ بیے کہ اللہ تعالیٰ نے تین طرح کے لیاس اتارے دوجسمانی اور ایک روحانی ۔ جسمانی لباس بعض تو سرعورت کے لئے اور بعض زیبت کے لئے ہیں، بیدونوں اور کی کہاس کی بیدا ہوتی ہے، بیا بارش آسان سے آتی ہور وی سے تقوی نصیب ہوتا ہا وروی بھی آسان سے آتی روکی اون اور روحانی کی بہت بڑی کا شمرا وار کہا ہی اس سے معلوم ہوا کہ لباس میں مورف انسانوں کے لئے بنایا گیا ہی گئے جانور بلباس ہی ہوتے ہیں۔ سترعورت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لباس میں مورف انسانوں کے لئے بنایا گیا ہی گئے جانور بلباس ہی ہوتے ہیں۔ سترعورت سے تو کی نیس برای اللہ عزو کو کی بہت بڑی کونعت ہاں گئے اس کے پہننے پر اللہ عزو کہا کہا تھی ہوتے ہیں۔ سترعورت کے لئے بنایا گیا تیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لباس میں مورف انسانوں کے لئے بنایا گیا ہی گئے والوں کی بہت بڑی کونعت ہو اس سے معلوم ہوا کہ لباس ہی ہوتے ہیں۔ سترعورت کے لئے بنایا گیا ہی کے کئی برائی ان کی بہت بڑی کونعت ہو اس سے معلوم ہوا کہ لباس ہو گئے ہوئی کہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لباس ہو گئے ہوئی کی بہت بڑی کونعت ہو اس کے کئی برائی ہوئی کی بہت بڑی کونعت ہوئی کی بہت ہڑی کونعت ہوئی کے کئی برائی ہوئی کی کئی کی میں کی کئی کی کئی کونوں کی کونوں کی کونوں کی کئی کی کئی کئی کئی کونوں کے کئی کونوں کئی کئی کئی کئی کئ

#### سركار دوعالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَالبِّاسَ فَ

حضورِانورصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ زيا ده ترسونی لباس پہنتے تھاون اورروئی کالباس بھی بھی بھی آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَالِهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَ

**آ**..... سیرت مصطفیٰ ،شائل وخصائل ،ص ۸۱ ۔

### سفيدلباس كى فضليت

حضرت سُمُر ٥ بن جُندُ بِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاو فرمایا: ' سفید کیڑے پہنوکہ وہ زیادہ پاک اور سخفرے ہیں اور انہیں میں این مردے کفٹا ؤ۔ (1)

#### عام اور نیالباس پینتے وفت کی دعا ئیں ج

(1) .....حضرت معاذبن انس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ نَ فَر مایا:

"جُوْخُصُ كِبِرُّ الْبِهِ اللهُ تَعَالَى عَنهُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَاذَا وَ رَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّتِي وَلَا قُوقٍ "(ترجمه: تَامِ تَعْنِي اللهُ تَعَالَى كَ لِيَ بِينَ اللهِ الَّذِي كَسَانِي هَا اور ميرى طاقت وقوت كَ بغير مجھ يوطافر مايا) تو أس كا سَلَّه جَهِلَا اللهُ تَعَالَى كَ لِيَ بِينَ مِن عَنْ مَعْنِي اللهُ تَعَالَى مَا تَعْنِي اللهُ الل

#### لباس كى عمده تشرت كا

امام داغب اصفهانی دَخمَةُ اللهِ تَعَانیٰ عَلَیْهِ نے لباس کے لغوی معنی بیان کرتے ہوئے بڑی عمدہ تشریح فرمائی ہے چنانچہ ککھتے ہیں کہ' ہمروہ چیز جوانسان کی بری اور نابیند بدہ چیز کو چھیا لے اسے لباس کہتے ہیں شوہرا پنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کو بری چیز وں سے کو بری چیز وں سے کو بری چیز وں سے چھیا لیتی ہے، وہ ایک دوسر ہے کی پارسائی کی حفاظت کرتے ہیں اور پارسائی کے خلاف چیز وں سے ایک دوسر ہے گئے رکاوٹ ہوتے ہیں اس لئے آئہیں ایک دوسر کا لباس فرمایا ہے:

1 .....ترمذي، كتاب الادب، باب ما جاء في لبس البياض، ١٤،٧٧، الحديث: ٢٨١٩.

2 .....مستدرك، كتاب اللباس، الدعاء عند فراغ الطعام، ٥/٠٧٠، الحديث: ٧٤٨٦.

٣٠٠٠٥ تسرح السنة لبغوى، كتاب اللباس، باب ما يقول اذا لبس ثوباً جديداً، ١٧٢/٦، الحديث: ٥٠٠٥.

ترجيه كنزالعرفان: وهتمهار الكيلباس بين اورتم ان كے لئے لباس ہو۔

#### هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ (1)

لباس سے انسان کی زینت ہوتی ہے، اسی اعتبار سے فرمایا ہے 'لِبَاسُ التَّقُوٰی '( تقویٰ کامعنی ہے برے عقائد اور بر سات کے موسموں کی شدت اور بر سات کے موسموں کی شدت اور بر سات کے موسموں کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے اسی طرح تقویٰ کا لباس انسان کو افروی عذاب سے بچا تا ہے۔) (2)

لِبَنِيَا دَمَلا يَفْتِنَكُّمُ الشَّيْطِنُ كَمَا آخْرَجَا بَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَ الِبَاسَهُمَ الِيُرِيهُمَ اسْوَاتِهِمَا الْآفَدِيرِ كُمْ هُوَوَقِبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ كَنْهُمَ الْبِياسَهُمَ اللَّيْرِيهُمَ السَّالِ اللَّيْرِيمُ السَّيْطِينَ الْآلِيَاءَ لِلَّانِ بَنَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ لَا يَعْلَمُ الشَّيْطِينَ الْلِياعَ لِلَّانِ بَنَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ لَا تَكُولُونَ السَّيْطِينَ السَّيْطِينَ الْآلِياءَ لِلَّانِ بَنَ لَا يُؤُمِنُونَ ﴿ لَا يَعْلَمُ السَّيْطِينَ السَّيْطِينَ الْآلِياءَ لِلَّانِ بَنَ لَا يُؤُمِنُونَ ﴾

ترجمه کنزالایمان: اے آدم کی اولا دخبر دارته ہیں شیطان فتنہ میں نہ ڈالے جسیاتم ہارے ماں باپ کو بہشت سے نکالا اتر وا دیئے ان کے لباس کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑیں بیشک وہ اور اس کا کنبہ ہمیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے بیشک ہم نے شیطانوں کوان کا دوست کیا ہے جوا بمان نہیں لاتے۔

ترجیه گنزُالعِرفان: اے آدم کی اولا د! تمہیں شیطان فتنہ میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا دیا، ان دونوں سے ان کے لباس انز واد ہے تا کہ انہیں ان کی شرم کی چیزیں دکھا دے۔ بیشک وہ خوداور اس کا فنبیلہ مہیں وہاں سے دیا۔ ان حیصت بیاد یا ہے۔ وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بیشک ہم نے شیطانوں کو ایمان نہلانے والوں کا دوست بنادیا ہے۔

﴿ لِبُنِيۡ اَحَمُ: اے آ دم کی اولا د! کہ شیطان کی فریب کاری اور حضرت آ دم عَلَیْہِ الصَّلَوٰ أَوَ السَّلام کے ساتھاس کی دشمنی وعداوت کا بیان فرما کر بنی آ دم کومُتکبّہ اور موشیار کیا جارہا ہے کہ وہ شیطان کے وسوسے، اغواء اور اس کی مکاریوں سے بچتے رہیں۔ جوحضرت آ دم عَلَیْہِ الصَّلٰو أَوَ السَّلام کے ساتھا لیسی فریب کاری کر جِکا ہے وہ اُن کی اولا دے ساتھ کب درگزر کرنے والا

مان <u>مناوم الطالجنان</u> والمالين المالين المالي

<sup>1 ----</sup>البقره:٧٨٧.

<sup>2.....</sup>مفردات امام راغب، كتاب اللام، ص٤٣٧-٧٣٥ ملخصاً.

ہے۔اس میں مومن ، کافر ، ولی ، عالم ، بر ہیز گارسب سے خطاب ہے ، کوئی اپنے آپ کوابلیس سے محفوظ نہ جانے چنانجیرالله تعالیٰ ارشاد فرما تاہے 'اے آدم کی اولا دائمہیں شیطان فتنہ میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا،ان دونوں سے ان کے لباس انر وادیئے تا کہ انہیں ان کی شرم کی چیزیں دکھا دے۔

﴿ إِنَّا اللَّهُ مُوَّدَ بِينَكُ وه خُورُتُهمِينِ و مِكْمَا ہے۔ ﴾ يعنی شيطان اوراس کی ذريت سارے جہان کے لوگوں کو د مکھتے ہيں جبکہ لوگ انہیں نہیں دیکھتے۔ جہاں کسی نے کسی جگہ اچھے کام کاارادہ کیا ،اُ سے اُس کی نبیت کی خبر ہوگئی اور فوراً بہکا دیا۔

#### شیطان سے مقابلہ کرنے اور اسے مغلوب کرنے کے طریقے 🧩

یا در ہے کہ جو دشمن تمہیں و کھے رہا ہے اورتم اسے نہیں دیکھ رہے اس سے اللّٰہ تعالیٰ کے بچائے بغیر خلاصی نہیں ہو سكتى جبيها كه حضرت ذوالنون دَحُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيُهِ فرمات مِين ' شيطان ابيا ہے كه وهمهبين ديكتا ہے اورتم أسے نہيں ديكھ سکتے کیکن اللّٰہ تعالیٰ تواسے دیکھتا ہےاور وہ اللّٰہ تعالیٰ کونہیں دیکھسکتا توتم اس کے مقابلے میں اللّٰہ تعالیٰ سے مدد حیا ہو۔ <sup>(1)</sup> لہٰذا ہرمسلمان کو جا ہے کہ وہ اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اس کے نقصان سے بہت زیادہ ڈرے اور ہروقت اس سے مقابلے کے گئے تیاررہے۔

امام محرغز الى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين وصوفياء كرام كنز ديك شيطان عد جنگ كرنے اوراسے مغلوب كرنے كے دوطريقے ہيں:

(1)....شیطان کے مکروفریب ہے بیچنے کے لئے صرف اللّٰہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے ،اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں کیونکہ شیطان ایک ایباً کتاہے جسے اللّٰہ تعالٰی نے تم پرمُسَلَّط فرما دیا ہے،اگرتم اس سے مقابلہ و جنگ کرنے اوراسے (خودسے ) دور کرنے میں مشغول ہو گئے تو تم تنگ آ جا ؤ گے اور تمہارا قیمتی وقت ضا کع ہوجائے گا اور بالآ خروہ تم پر غالب آ جائے گا اور تنہیں خی ونا کارہ بناد ہے گااس لئے اس کے مالک ہی کی طرف منوجہ ہونایڑ ہے گااوراسی کی پناہ لینی ہوگی تا کہوہ شیطان کوتم سے دورکر دے اور پیتمہارے لئے شیطان کے ساتھ جنگ اور مقابلہ کرنے ہے بہتر ہے۔

(2) ..... شیطان سے مقابلہ کرنے ، اسے دفع دور کرنے اور اس کی تر دید ومخالفت کرنے کے لئے ہروفت تیار رہنا

روح البيان، الاعراف، تحت الآية: ٧٧، ٣/، ١٥.

میں (امام غزالی) کہتا ہوں: میرے نز دیک اس کا جامع اور بہترین طریقہ بیہے کہ مذکورہ بالا دونوں طریقوں کو بروئے كارلا ياجائے لہذاسب سے پہلے شيطان مردود كى شرارتوں سے اللّٰہ تعالىٰ كى پناہ لى جائے جيسا كہ اللّٰہ تعالىٰ نے ہمیں اس کا تھم فر مایا ہے اور اللّٰہ تعالٰی ہمیں شیطان تعین سے محفوظ رکھنے کے لئے کافی ہے۔اس کے بعد بھی اگرتم پیجسوس کرو کہ اللّٰہ تعالٰی کی پناہ لینے کے باوجود شیطان تم برغالب آنے کی کوشش کرر ہاہےاورتمہارا پیجیانہیں جھوڑ ریاتو تمہیں سمجھ لینا جا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ تمہاراامتحان لینا جا ہتا ہے تا کہ اللّٰہ تعالیٰ تمہارے مجامدے اور عبادت میں تمہاری قوت کی سجائی وصفائی د کیھےاور نمہارےصبر کی جانچ فر مائے ۔جبیبا کہ کا فروں کوہم پرمسلط فر مایا حالانکہ اللّٰہ تعالٰی کفار کے عزائم اوران کی شرانگیزیوں کو ہمارے جہاد کئے بغیر ملیا میٹ کر دینے پر قادر ہے لیکن وہ انہیں صفحہ ہستی سے تم نہیں فر ماتا بلکہ ہمیں ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے تا کہ جہاد،صبر، گنا ہوں سے چھٹکارااورشہادت سے جمیں بھی تیجھ حصال جائے اور ہم اس امتحان میں کامیاب وکامران ہوجائیں تواسی طرح ہمیں شیطان ہے بھی انتہائی جاں فشانی کے ساتھ مقابلہ اور جنگ کرنے کا حکم دیا گیاہے، پھر ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیطان سے مقابلہ کرنے اوراس پرغلبہ حاصل کرنے کے تین طریقے ہیں: (1)....تم شیطان کے مکر وفریب اور اس کی حیلہ سازیوں سے ہوشیار ہوجاؤ کیونکہ جب تمہیں اس کی حیلہ سازیوں کا علم ہوگا نووہ تہہیں نقصان ہیں پہنچا سکے گا،جس طرح چورکو جب معلوم ہوجا تا ہے کہ مالک مکان کومیرے آنے کاعلم ہو گیا ہے تو وہ بھاگ جا تا ہے۔

(2)..... جب شیطان تمهیس گمراهیوں کی طرف بلائے توتم اسے رد کر دواور تمہارا دل قطعاً اس کی طرف متوجہ نہ ہواور نہ تم اس کی پیروی کرو کیونکہ شیطان لعین ایک بھو نکنے والے کتے کی طرح ہے، اگرتم اسے چھیٹرو گے تو وہ تمہاری طرف تیزی کے ساتھ لیکے گا ورتمہیں خمی کردے گا اورا گرتم اس سے کنار ہکشی اختیار کرلو گے تو وہ خاموش رہے گا۔ (3).....اللّٰه تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرتے رہوا ور ہمہ دفت خود کواللّٰہ تعالیٰ کی یا دمیں مصروف رکھو<sup>(1)</sup>۔<sup>(2)</sup>

### كياانسان جنول كود نكيم سكتة بير

اللّه تعالٰی نے جنوں کوابیاعلم وإدراک دیاہے کہ وہ انسانوں کود بکھتے ہیں اورانسانوں کوابیاا دراکنہیں ملا کہ وہ

1 ----منهاج العابدين، العقبة الثالثة، العائق الثالث: الشيطان، ص ٥٥-٦٥.

**2**.....شیطان کے مگر وفریب اوراس کے ہتھیا روں کے بارے میں جاننے کے لئے امیر اہلسنٹ دامٹ ہَـرَ بعض بتصار'' (مطبوعه مكتبة المدينه) كامطالعه فرماتين-

مروفت جنوں کوریکھ کیس البتہ بعض او قات انسان بھی جنات کوریکھ لیتے ہیں۔

#### مخلوق کے لئے وسیع علم وقدرت ماننا شرک نہیں ج

اس آیتِ مبارکہ سے بیجی معلوم ہے کہ شیطان کاعلم اوراس کی قدرت بہت وسیع ہے کہ ہرزبان میں ہرجگہ، ہر آ دمی کو وسوسے ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اس قدروسیے علم وقدرت ماننا شرکنہیں بلکہ قرآن سے ثابت ہے کیکن ان لوگوں پر افسوں ہے جو شیطان کی وسعت علم کوتو فوراً مان لیتے ہیں کیکن حضورِ اقدس صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ کے لئے ایساوسی علم مانے کوشرک قرارد سے ہیں۔

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطِيْنَ اَوْلِيكَ وَلِيكَ وَلِيكَ وَلِيكَ وَلِيكَ وَلِيكَ وَلِيكَ وَلِيكَ وَلِيكَ وَل لعنی شیطان بظاہر کفار کا دوست ہے اور کفار دل سے شیطان کے دوست ہیں ورنہ شیطان در حقیقت کفار کا بھی دوست نہیں وہ تو ہرانسان کا دشمن ہے کہ سب کوا بینے ساتھ جہنم میں لیجانے کی کوشش کرنا اس کا مطلوب ومراد ہے۔

وَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَلَانَا عَلَيْهَ آابًا عَنَاوَ اللهُ آمَرَنَا بِهَا قُلُ وَاذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَلَانَا عَلَيْهَا آبًا عَنَاوَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا لا تَعْلَمُونَ ۞

ترجمة كنزالايمان: اور جب كوئى بے حيائى كريں تو كہتے ہيں ہم نے اس براپنے باب دا دا كو يا يا اور الله نے ہميں اس كاتكم ديا تو فرما وَ بيتك الله بے حيائى كاتكم نہيں ديتا كيا الله بروه بات لگاتے ہوجس كى تمہيں خبرنہيں۔

ترجها كنزالعرفان: اور جب كوئى بے حيائى كرتے ہيں تو كہتے ہيں كہم نے اپنے باپ داداكواسى بر بإيا تھااورالله نے اس كہم نے اپنے باپ داداكواسى بر بإيا تھااورالله نے در اجمی) ہميں اس كا حكم ديا ہے۔ (اے حبيب!) تم فرماؤ: بيتك الله بے حيائى كا حكم ہيں ديتا كياتم الله بروه بات كہتے ہوجس كي تمهيں خبر ہيں ؟

﴿ وَإِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً : اور جب كوئى بے حيائى كريں۔ ﴾ " فاحِشَةً " يعنى بے حيائى كى تفسير ميں مختلف اقوال ہيں۔ حضرت عبد الله بن عباس اور حضرت مجاہد دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُم فرماتے ہيں: اس سے مرادز مانهُ جاہليت كے مردوعورت

الحنان الحنان المسير مراط الحنان

كا ننگے ہوكر كعبه معظمه كاطواف كرنا ہے۔حضرت عطاء ذخرة اللهِ تعَالیٰ عَلیْهِ كا قول ہے كہ بے حیاتی سے مراد شرك ہے اور حقیقت بیہ ہے کہ ہرنتے فعل اور تمام صغیرہ کبیرہ گناہ اس میں داخل ہیں اگر چہ بیآ یت خاص ننگے ہوکر طواف کرنے کے بارے میں آئی ہے۔ جب کفار کی ایس بے حیائی کے کاموں پراُن کی مذمت کی گئی تو اس پراُنہوں نے اپنے افعال کے دوعذر بیان کئے ، ایک توبیر کہ اُنہوں نے اپنے باپ دا دا کو یہی فعل کرتے پایالہٰذا اُن کی انتاع میں پیھی کرتے ہیں۔ اس عذر کا بار بارقر آن میں رد کردیا گیا کہ بیانتاع تو جاہل وبد کار کی انتباع ہوئی اور بیکسی صاحب عقل کے نز دیک جائز نہیں۔اتباع تواہلِ علم وتقویٰ کی کی جاتی ہے نہ کہ جاہل گمراہ کی۔ان کا دُوسراعذر بیزتھا کہ اللّٰہ ءَذَّ وَجَلَّ نے انہیں ان افعال كاحكم ديا ہے۔ محض افتراء وبہتان تھا جنانج اللّٰه تبارك وتعالى اس كار دفر ما تا ہے كما بے حبيب! صَلَّى اللّٰه تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بَمْ جُوابِ مِينِ فَرِما وَ: بيتِكَ اللَّه ءَزَّو جَلَّ بِحِيائَى كَاحَكُم بين ديتا - كياتم اللّه ءَزَّو جَلَّ بروه بات كہتے ہوجس كي تمهين خبر تنہیں؟''اللّٰہ ءَزَّوَ جَلَّ نے بے حیائی کانہیں بلکہان چیز وں کا حکم دیا ہے جو بعدوالی آبیت میں مٰدکور ہیں۔

## قُلْ أَمْرَ مَ إِنْ بِالْقِسْطِ "وَ أَقِيمُوا وُجُوْهُكُمْ عِنْ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُولُا مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ \* كَمَابِكَ ٱكُمْتَعُوْدُوْنَ ﴿ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ \* كَمَابِكَ ٱكُمْتَعُوْدُوْنَ

ترجهة كنزالايمان: تم فرما وُمير برب نے انصاف كاحكم ديا ہے اورا پنے مندسيد ھے كرو ہر نماز كے وقت اوراس كى عبادت کرونرےاس کے بندے ہوکر جیسےاس نے تنہارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو گے۔

ترجهة كنزالعِرفان: تم فرما وَ: مير برب نے عدل كاتكم ديا ہے اور (بيكه) ہرنماز كے وقت تم اپنے منه سيد ھے كرواور عبادت کوائی کے لئے خالص کر کے اس کی بندگی کرو۔اس نے جیسے تمہیں پیدا کیا ہے ویسے ہی تم پاٹو گے۔

﴿ قُلُ أَمَرَ مَا فِي الْقِسُطِ: ثَمْ فرما وَ: مير برب نے عدل كاتكم ديا ہے۔ ﴾ اس سے پہلی آيات ميں ان بری باتوں كا ذكرتها جن ہے الله تعالى نے منع فرمایا ہے اور اِس آیت میں ان اعمال كاذكركيا گيا ہے جن كاالله تعالى نے تهم دیا اور جن سے وہ راضی ہے تا کہ بندے جہافتم کے کاموں سے بچیں اور دوسری قشم کے کام کریں۔

## قبط ك معنى الم

قسط کے تی معنی ہیں (1) حصہ (2) عمر ل وانصاف (3) ظلم (4) درمیانی چیز یعنی جس میں افراط و تقریط لین کمی زیادتی نہ ہو۔ اکثر مفسرین کے زدیک بہاں آیت میں ''قسط' عمد ل وانصاف کے معنی میں ہے۔ بیلفظ بہت ہی چیز وں کو شامل ہے، عقا کد میں عمد ل وانصاف کرنا، عبادات میں عمد ل کرنا، معاملات میں عمد ل کرنا، با دشاہ کا عمد ل کرنا، فقیر کا انصاف کرنا، اپنی اولا و، رشتہ داروں اورا پینفس کے معاملے میں عمد ل کرنا وغیرہ بیسب اس میں واخل ہے۔ (1) کی انصاف کرنا، اپنی اولا و، رشتہ داروں اورا پینفس کے معاملے میں عمد ل کرنا وغیرہ بیسب اس میں واخل ہے۔ (1) کی انصاف کرنا، اپنی اولا و، رشتہ داروں اورا پینفس کے معاملے میں عمد ل کرنا وغیرہ بیسب اس میں واخل ہے۔ کہ جہاں بھی ہونماز کے وقت اپنے چہرے کعبہ کی طرف سید ھے کراو۔ امام ضحاک دَعَمَدُ اللّٰه عَدَیْہُ فرماتے ہیں' اس کا معنی ہیں ہے کہ جب نماز کا وقت آ کے اور تم مسجد کے پاس ہوتو مسجد میں امام ضحاک دَعَمَدُ اللّٰه عَدَیْہُ فرماتے ہیں' اس کا معنی ہیں ہے کہ جب نماز کا وقت آ کے اور تم مسجد کے پاس ہوتو مسجد میں ان کا معنی ہیہ ہے کہ میں اپنی مسجد میں با اپنی قوم کی مسجد میں نماز ادا کروں گا۔ اور ایک قول ہیہ کہ اس کا معنی ہیہ ہے کہ تم اپنی میں سے کوئی ہیں نہ کے کہ میں اپنی مسجد میں با اپنی قوم کی مسجد میں نماز ادا کروں گا۔ اور ایک قول ہیہ کہ اس کا معنی ہیہ ہے کہ تم اپنی ہیں جد کے کا کولو۔ (2)

﴿ مُخْلِصِیْنَ لَکُالِیِّ بِینَ : خالص اس کے بندے ہوکر۔ ﴾ الله تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص کامعنی بہے کہ الله کی عبادت میں اخلاص کامعنی بہے کہ الله کی عبادت میں اخلاص کامعنی بہے کہ الله کی عبادت میں کی رضا حاصل کرنے یا اس کے تھم کی بجا آوری کی نبیت سے کی جائے ،اس میں کسی کودکھانے یا سنانے کی نبیت ہو، نہ اس میں کسی اورکوشریک کیا جائے۔ (3)

#### اخلاص کی حقیقت اور تمل میں اخلاص کے فضائل کھی

ا مام راغب اصفها فی دَحْمَدُّاللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَر مات عَبِينُ ' اخلاص کی حقیقت بہے کہ بندہ اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت (اور اس کی رضاجو کی ) سے بری ہوجائے۔ (4) کثیر احادیث میں اخلاص کے ساتھ مل کرنے کے علاوہ ہرایک کی عبادت (اور اس کی رضاجو کی ) سے بری ہوجائے۔ (4) کثیر احادیث میں اخلاص کے ساتھ مل کرنے کے فضائل بیان ہوئے ہیں ،ان میں سے 13حادیث درج ذیل ہیں:

(1)....خطرت عبد الله بن مسعود رضى اللهُ تعَالى عَنهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَي ارشاو

العِنَان ﴿ تَفْسِيْرِ مِرَاطًا لَعِنَانَ الْعَالَ الْعِنَانَ الْعَالَ الْعِنَانَ الْعَالَ الْعِنَانَ

<sup>1 .....</sup>بيضاوى، الاعراف، تحت الآية: ٢٩، ٦/٣، ١، روح المعانى، الاعراف، تحت الآية: ٢٩، ٤٨٤/٤.

<sup>2 .....</sup>بعَوى، الاعراف، تحت الآية: ٢٩، ٢١، ٢٠، خازن، الاعراف، تحت الآية: ٢٩، ٨٧/٢، ملتقطاً.

<sup>3 ....</sup>خازن، الاعراف، تحت الآية: ٢٩، ٢٧/٢، ملتقطاً.

<sup>4 ....</sup>مفردات امام راغب، كتاب النحاء، ص٣٦٠.

- (2) .....حضرت سعد دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، سر کا رِمدینه، قرارِ قلب وسینه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَ سَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: 'الله تعالیٰ اس امت کے کمز ورلوگوں کی دعاؤں، ان کی نمازوں اوران کے اخلاص کی وجہ سے اِس امت کی مدوفرما تا ہے۔ (2)
- (3) .....حضرت معاذبن جبل دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ كوجب تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے يَهِ كَلَ طرف بَصِجا توانهوں نے عرض كى: ياد سولَ الله الله عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ نَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ نَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَا يَعْلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ واللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَالل

#### ترک اخلاص کی ندمت (کھی

جس طرح احادیث میں اخلاص کے فضائل بیان ہوئے ہیں اسی طرح ترک ِ اخلاص کی بھی بکثرت ندمت کی سے، چنانچہ ان میں سے 3 احادیث درج ذیل ہیں:

- (2) .....خطرت انس بن ما لک دَضِمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ نَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ المال نامے و فرایا: '' قیامت کے دن مہر گئے ہوئے نامہ اعمال لائے جا کیں گے۔ الله تعالی ارشاد فرمائے گا: ''اس اعمال نامے کوچھوڑ دو فرشتے عرض کریں گے: تیری عزت کی شم! ہم نے وہی لکھا ہے جواس نے ممل کی اس کا عمل میری ذات کے لئے نہ تھا، آج میں صرف اسی عمل کو قبول کروں گا جومیری ذات کے لئے نہ تھا، آج میں صرف اسی عمل کو قبول کروں گا جومیری ذات کے لئے کیا گیا ہوگا۔ (5)
  - 1 .....ترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السّماع، ٢٩٩/٤ ، الحديث: ٢٦٦٧.
    - 2 ..... نسائى، كتاب الجهاد، الاستنصار بالضعيف، ص١٥، الحديث: ٥١٧٥.
      - 3 ----مستدرك، كتاب الرقاق، ٥/٥ ٤ ، الحديث: ٤ ١ ٩ ٧ .
  - 4 .....مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب من اشرك في عمله غير الله، ص٩٥، ١، الحديث: ٢٩(٥٩٨).
    - 5 .....معجم الاوسط، باب الميم، من اسمه محمد، ٢٢٨/٤، الحديث: ٦١٣٣.

الجنان الجنان المناطالجنان

(3) .....حضرت ابو مربره رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ معروابت م ، سيدُ المرسلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ معروابت م ، سيدُ المرسلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ معروابت م ، سيدُ المرسلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَّمَ فَي ارشا دفرما يا: '' قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا ، جب اسے لایا جائے گا تواللّٰہ تعالیٰ اسے اپنی متیں یا دولائے گا۔ وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللّٰہ ءَرَّوَ جَلَّ ارشاد فر مائے گا: تونے ان نعمتوں کے بدلے میں کیاعمل کیا؟ وہ عرض کرے گا: میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کے شہید ہو گیا۔اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فر مائے گا: تو جھوٹا ہے، تو نے جہاداس کئے کیا تھا کہ تجھے بہا درکہا جائے اور وہ تجھے کہ لیا گیا۔ پھراس کے بارے میں جہنم میں جانے کاحکم دے گا تواسے منہ کے بل تھسیٹ کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھراس شخص کولایا جائے گا جس نے علم سیھا، سکھایا اور قر آن یاک برڑھا، وہ آئے گا توالله تعالى اسے بھی اپنی تعمین یا دولائے گا، وہ بھی ان نعمتوں کا قرار کرے گا۔ پھر الله تعالیٰ اس سے دریافت فرمائے گا: تونے ان حمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا: میں نے علم سیصا اور سکھایا اور نیرے لئے قرآنِ کریم پڑھا۔الله تعالیٰ ارشادفر مائے گا: تو حجوبًا ہے، تونے اس لیے علم سیھا تا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قر آنِ پاک اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہاجائے اوروہ تخفیے کہ لیا گیا۔ پھراسے بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا تواسے منہ کے بل گھسیٹ کرجہنم میں ڈال دیاجائے گا پھرایک مالدار شخص کولا یا جائے گا جسے اللّٰہ تعالیٰ نے ہرطرح کا مال عطافر مایا تھا،اسے لا کرنعتیں یا ددلا ئی جائیں گی تو وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرےگا۔اللّٰہ تعالیٰ ارشا دفر مائے گا: تونے ان نعمتوں کے بدلے کیا کیا ؟ وہ عرض کرے گا: میں نے تیری راه میں جہاں ضرورت پڑی وہاں خرچ کیا۔اللّٰہ تعالٰی ارشا دفر مائے گا: تو حجمو ٹاہے، تونے بیسخاوت اس لیے کی تھی کہ تجھے تخی کہا جائے اور وہ کہدلیا گیا۔ پھراس کے بارے میں جہنم کا حکم ہوگا تواہے بھی منہ کے بل گھسیٹ کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ <sup>(1)</sup> ﴿ كَمَا بِكَا أَكُمُّ تَعُوُّدُونَ: اس نے جیسے تمہیں پیدا کیا ہے ویسے ہی تم پلٹو گے۔ ﴿ حضرت عبد اللَّه بن عباس دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَرِ ماتے ہیں:اللّٰہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے بنی آ دم میں سے بعض کومون اور بعض کو کا فربیدا فر مایا ، پھر قیامت کے دن اللّه تعالیٰ آئہیں ویسے ہی لوٹائے گا جیسےا بتداء میں پیدافر مایا تھا،مومن مومن بن کراور کا فر کا فر بن کر۔ (2)

اس آیت کی تفسیر میں حضرت محمد بن کعب دَخمَهُ اللهِ تعَانی عَلیْهِ فرماتے ہیں" جسے اللّه تعالیٰ نے ابتداء ہی سے شعقی اور بد بخت لوگوں میں سے بیدا کیا ہے وہ قیامت کے دن اہلِ شقاوت سے اٹھے گا جا ہے وہ پہلے نیک کام کرتا ہوجیسے ابلیس تعین ،اسے اللّه تعالیٰ نے بد بختوں میں سے بیدا کیا تھا، یہ پہلے نیک اعمال کرتا تھا بالاً خرکفر کی طرف لوٹ گیا اور جسے ابلیس تعین ،اسے اللّه تعالیٰ نے بد بختوں میں سے بیدا کیا تھا، یہ پہلے نیک اعمال کرتا تھا بالاً خرکفر کی طرف لوٹ گیا اور جسے اللّه تعالیٰ میں سے بیدا کیا تھا ، یہ پہلے نیک اعمال کرتا تھا بالاً خرکفر کی طرف لوٹ گیا اور جسے اللّه تعالیٰ میں سے بیدا کیا تھا ، یہ پہلے نیک اعمال کرتا تھا بالاً خرکفر کی طرف لوٹ گیا اور جسے اللّه تعالیٰ کے بد بختوں میں سے بیدا کیا تھا ، یہ پہلے نیک اعمال کرتا تھا بالاً خرکفر کی طرف لوٹ گیا اور جسے اللّه تعالیٰ کے بد بختوں میں سے بیدا کیا تھا ، یہ پہلے نیک اعمال کرتا تھا بالاً خرکفر کی طرف لوٹ گیا اور جسے اللّه تعالیٰ کے بد بختوں میں سے بیدا کیا تھا ، یہ پہلے نیک اعمال کرتا تھا بالاً خرکفر کی طرف لوٹ گیا ہو کے بد بختوں میں سے بیدا کیا تھا ، یہ پلے نیک اعمال کرتا تھا بالاً خرکفر کی طرف لوٹ گیا ہو کہ بھی بیدا کیا تھا بالاً خرکفر کی طرف لوٹ گیا ہو کیا تھا کیا ہو کر بنا تھا بالاً خرکفر کیا تھا کیا ہو کیا ہو کہ باللہ بھی بیدا کیا تھا ہو کیا تھا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا تھا کہ بھی ہو کیا ہو کر بھی ہو کیا ہو کہ بھی ہو کیا ہو کر بھی ہو کر بھی ہو کیا ہو کر بھی ہو کر بھی ہو کر بھی ہو کر بھی ہو کیا ہو کیا ہو کر بھی ہو کر بھی

خ تفسيروك اطالجنان

<sup>1 .....</sup>مسلم، كتاب الامارة، باب من قاتل للرياء والسمعة استحقّ النار، ص٥٥، ١، الحديث: ١٥١ (٩٠٥).

<sup>2 .....</sup>خازن، الاعراف، تحت الآية: ٢٩، ٢٨٨.

اللّٰہ تعالیٰ نے ابتداء ہی سے سعادت مندلوگوں میں سے پیدا کیاوہ قیامت کے دن سعادت مندوں میں سے اٹھے گا اگر چہ ملے وہ برے کام کرتار ہا ہو، جیسے حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كن مانے كے جادوگر، بديم ليفرعون كے تابع تھے كيكن بعد میں فرعون کوجھوڑ کرحضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّکرَم برایمان لے آئے۔ (1) اوراس آیت کی ایک تفسیر بیرکی گئی ہے کہ '' جس طرح انسان ماں کے پیٹے سے ننگے یاؤں، ننگے بدن اورختنہ کے بغیر پیدا ہواتھا قیامت کے دن بھی اسی طرح ننگے یا وَں ، ننگے بدن اور ختنہ کے بغیرا ٹھے گا۔<sup>(2)</sup>

حضرت عبد الله بن عباس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي ارشاد فر مایا:''تم قیامت میں ننگے یا وَں ، ننگے بدن اورختنہ کے بغیرا ٹھائے جا وَگے۔<sup>(3)</sup>

## فَرِيْقًاهَلَى وَ فَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَكُ وَ إِنَّهُمُ الَّخَلُو السَّيْطِينَ اَوْلِيَاءَمِنُ دُوْنِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ اللهِ مَنْ مُفْتَلُونَ ﴿

ترجية كتزالايمان: ايك فرقے كوراه دكھائى اورايك فرقے كى گمراہى ثابت ہوئى انہوں نے الله كوجھوڑ كرشيطانوں کووالی بنایا اور مجھتے ریہ ہیں کہوہ راہ پر ہیں۔

ترجها كنزالعِرفان: ابك كروه كومدايت دى اورابك فرقے برگمراہى ثابت ہوگئى ،انہوں نے الله كوچھوڑ كرشيطانوں کودوست بنالیا ہے اور مجھتے ریہ ہیں کہ ریہ مدایت یا فتہ ہیں۔

﴿ فَرِيْقًاهَا مِي : ا**يك گروه كومدايت دي \_ ك**يعني تمام لوگ ايمان نه لائبيں گے \_ تيجھايسے ہيں جنہيں الله تعالیٰ نے ايمان و معرفت کی مدایت دی اورانہیں طاعت وعبادت کی تو قیق دی۔ان کے بالمقابل کیچھلوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہوئے اور بیہ كفار ہيں، انہوں نے اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ كوچھوڑ كرشيطانو لكودوست بناليا ہے۔ شيطانو لكودوست بنانے كامطلب بيہ ہے كه

<sup>1 .....</sup> بغوى، الإعراف، تحت الآية: ٢٩، ٢/ ١٣٠.

<sup>2 .....</sup>تفسيرات احمديه، الاعراف، تحت الآية: ٢٩، ص ١٤.

<sup>....</sup> بخارى، كتاب احاديث الانبياء، باب قول الله تعالى: واتخذ الله ابراهيم خليلًا، ٢٠، ٢٢، الحديث: ٩٣٣٤٩.

اُن کی اطاعت کی ، اُن کے کہے پر چلے، اُن کے تکم سے کفرومعاصی کواختیار کیا اور اس کے باوجود سیجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یا فتہ ہیں۔عمومی گمراہی سے بدتر گمراہی بیہوتی ہے کہ آدمی گمراہ ہونے کے باوجودخودکو ہدایت یا فتہ سمجھے۔

## 

ترجمهٔ کنزالایمان: اے آدم کی اولا داپنی زینت لوجب مسجد میں جاؤاور کھاؤاور پیواور حدیث نہ بڑھو بیشک حدید بڑھنے والے اسے بیند نہیں۔

ترجبه كانزالعِرفان: اسے آدم كى اولا د! ہرنماز كے وفت اپنى زينت لے لواور كھا ؤاور بيواور حدسے نہ برُ هو بينك وہ حد سے برُ صنے والوں كو بيندنہيں فرما تا۔

﴿ خُنُو الْإِنْ يَنْتَكُمُ: الْجِي زَيْنَ لِيكِ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللهُل

#### آيت وخُنُوازِينَتَكُمْ "سمعلوم مونے والے احكام

اس آیت میں سنر چھپانے اور کپڑے پہننے کا حکم دیا گیااوراس میں دلیل ہے کہ سترِ عورت نماز ،طواف بلکہ ہر

1 .....مسلم، كتاب التفسير، باب في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ص ٢١٢١، الحديث: ٢٥ (٣٠٢٨).

حال میں واجب ہے۔اور بیجھی معلوم ہوا کہ نماز جہاں تک ہوسکے اچھے لباس میں پڑھے اور مسجد میں اچھی حالت میں آئے۔ بد بودار کیڑے، بد بودار منہ لے کرمسجد میں نہ آئے۔ایسے ہی نزگامسجد میں داخل نہ ہو۔

#### مبجدیں پاک صاف رکھنے سے متعلق 3 احادیث کی

- (1) .....حضرت ابوسعید خدری دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ ہے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: وجومسجد سے افیت کی چیز تکالے، الله تعالی اس کے لیے جنت بیس ایک گھرینائے گا۔ (1)
- (2) .....حضرت واثله بن استقع رَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، تا جدارِ رسالت صَلَّى اللهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى ارشاو فرمایا: 'مساجد کو بچول اور پا گلول ، خرید و فروخت اور جھڑ ہے، آواز بلند کر نے ، حدود قائم کرنے اور تلوار کھینچنے سے بچاؤ۔ (2) فرمایا: 'مساجد کو بچول اور پا گلول ، خرید و فروخت اور جھڑ ہے۔ آواز بلند کر نے ، حدود قائم کرنے اور تلوار کھینچنے سے بچاؤ۔ (3) ..... حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے ، دسولُ الله عَلَى اللهُ عَنالَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاوفر مایا: 'جوکسی کو سچد میں باواز بلند کمشدہ چیز ڈھونڈ نے سے تو کہے ''الله عَزَّ وَجَلَّ وہ کمشدہ شے تجھے نہ ملائے ، کیونکہ سجدیں اس کام کیلئے نہیں بنائی گئیں (3) ۔ (4)

## فيتى لباس ميس نماز را

امام اعظم ابوصنیفہ حضرت نعمان بن ثابت دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ نما نِتْجِد کے لئے بیش قیمت قیص، پا جامہ عمامہ اور چہنتے تھے جس کی قیمت ڈیڈھ برار درہم تھی ، آپ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ ہردات تہجدا بسے لباس میں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ' جب ہم لوگوں سے المجھے لباس میں ملتے ہیں تواللّٰه تعالیٰ سے اعلیٰ لباس میں ملا قات کیوں نہ کریں۔ (5) میں کو گھڑوا واللّٰہ تعالیٰ باس میں ملا قات کیوں نہ کریں۔ (5) میں کو گھڑوا واللّٰہ تعالیٰ باس میں ملا قات کیوں نہ کریں۔ (5) میں کو گھڑوا واللّٰہ تعالیٰ بار میں کا قول ہے کہ بنی عامر زمانہ جج میں اپنی خوراک بہت ہی کم کر دیتے تھے اور گوشت اور چکنائی تو بالکل کھاتے ہی نہ تھے اور اس کو جج کی تعظیم جانتے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں و کم کے کرعرض کیا: پار سو لَ اللّٰه اِصَلَّیٰ اللّٰه تَعَالَیٰ عَلَیْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، نَمیں ایسا کر نے کا زیادہ تی ہے۔ اس پر بینازل ہوا (6) کہ کھا وَ اور پیو،

- 1 ..... ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب تطهير المساجد وتطييبها، ١٩/١ ؛ الحديث: ٧٥٧.
  - 2 .....ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب ما يكره في المساجد، ١٥/١، الحديث: ٧٥٠.
- النهى عن نشد الضالة في المساجد ومواضع الصلاة، باب النهى عن نشد الضالة في المسجد... الخ، ص ٢٨٤، الحديث: ٩٨(٨٦٥).
- ﴾....مسجدین پاک صاف اورخوشبودارر تھنے سے متعمق معلومات حاصل کرنے کے لئے امیر اہل سنت دَامَتْ بَـرَ تَحاتُهُمُ الْعَانِیَهُ کا رسالہ ''مسجدیں خوشبودارر کھئے'' (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کا مطالعہ فرما کیں۔
  - 5 ....روح البيان، الاعراف، تحت الآية: ٣١، ٣/٣ ٥ املخصاً.
    - 6 ....خازن، الاعراف، تحت الآية: ٣١، ٨٨/٢.

عَنْ مِنْ مِنْ الْطَالِحِينَانَ ﴾ وتنسير صراط الحينان ﴾

گوشت ہوخواہ چکنائی ہواوراسراف نہ کرواوروہ (یعنی اسراف) یہ ہے کہ سیر ہو چکنے کے بعد بھی کھاتے رہو یا حرام کی پرواہ نہ کرواور یہ بھی اسراف ہے کہ جو چیز اللّٰہ تعالیٰ نے حرام ہیں کی اس کوحرام کرلو۔حضرت عبداللّٰہ بن عباس دَضِیَ اللّٰہ تعَالیٰ غَنْهُمَا نے فرمایا '' کھاؤجو چا ہواور بہنوجو چا ہواور اسراف اور تکبرسے بچتے رہو۔ (1) اس سے معلوم ہوا کہ محض ترک دنیا عبادت نہیں ترک گِناہ عبادت ہے۔

## قرآن کی آدهی آیت میں پوراعلم طب

خلیفہ ہارون رشیدکا ایک عیسائی طبیب علم طب میں بہت ماہر تھا، اس نے ایک مرد بہ حضرت علی بن حسین واقد رخمة اللهِ تعَالٰی عَلَیْهِ سے کہا ، علم دوطرح کا ہے (1) علم ادیان ۔ (2) علم ابدان ۔ اورتم مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک میں علم طب سے متعلق بچھ بھی مذکور نہیں ۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ تعَالٰی عَلَیْهِ نے اس عیسائی طبیب کو جواب دیا: الله تعالٰی نے ہماری کتاب کی آدھی آیت میں پوری طب کو جمع فرما دیا ہے۔ عیسائی طبیب نے جیران ہوکر بوجھا: وہ کوئی آیت ہے؟ آپ دَحْمَةُ اللهِ تعَالٰی عَلَیْهِ نے فرمایا: وہ الله تعالٰی کا بیفر مان ہے '' و گلُوُ اوَ الله رَبُو اور کا نُسُر فُو ا '' کھا وَ اور بیواور صد سے نہ بر طو۔ (2)

#### اشیاء کی حلت وحرمت کااصول رکھنے

آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ کھانے اور پینے کی تمام چیزیں حلال ہیں سوائے اُن کے جن پر نثر بعت میں دلیلِ حرمت قائم ہو کیونکہ بیہ قاعدہ مقررہ مُسَلَّمَہ ہے کہ تمام اشیاء میں اصل اباحت ہے مگر جس پر شارع نے مما نعت فرمائی ہواوراس کی حرمت دلیلِ مستقل سے ثابت ہو۔

قُلُمَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ النَّيْ اَخْرَجُ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِبَ مِنَ الرِّزُقِ فَلُ الْحَلُولُ وَلَّا اللهُ اللهِ الْحَلُولُ اللهُ الله

ترجهة كنزالايهان: تم فرماؤكس نے حرام كى الله كى وہ زينت جواس نے اپنے بندوں كے لئے نكالى اور پاكرزق تم

1 .....بغوى، الاعراف، تحت الآية: ٣١، ١٣١/٢.

2 ..... تفسير قرطبي، الاعراف، تحت الآية: ٣١، ١٣٩/٤، الجزء السابع.

و تفسير صراط الجنان

فر ماؤ کہ وہ ایمان والوں کے لئے ہے دنیا میں اور قبامت میں تو خاص انہیں کی ہے ہم یو ہیں مفصل آبیتیں بیان کرتے ہیں علم والوں کے لئے۔

ترجیه کنزالعِرفان: تم فرما وَ: اللّه کی اس زبینت کوکس نے حرام کیا جواس نے اپنے بندوں کے لئے بیدا فرما کی ہے؟ اور یا کیزہ رزق کو (کس نے حرام کیا؟) تم فرماؤ: بید نیامیں ایمان والوں کے لئے ہے، قیامت میں تو خاص انہی کے لئے ہوگا۔ہم اسی طرح علم والوں کے لئے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ: ثَمَ قُرِ مَا وَكُسِ فِي حِرَام كِيا ﴾ يعنى الصبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ ، آب ان جا ہلول سے فر ما د بیجئے جو کعبہ معظمہ کا ننگے ہوکر طواف کرتے ہیں کہ تم پر الله تعالی کی اس زینت کوئس نے حرام کیا جواس نے اپنے بندوں کے لئے اسی لئے پیدافر مائی کہوہ اس سے زینت حاصل کریں اور نماز وطواف اور دیگراوقات میں اسے پہنیں ۔

## زيبنت کی دوتفاسي

زينت كى تفسير ميں دو تول ہيں:

- (1)....جمہورمفسرین کے نز دیک یہاں زینت سے مرادوہ لباس ہے جوستریوشی کے کام آئے۔<sup>(1)</sup>
- (2) .....امام فخرالدین رازی دَحْمَةُ اللهِ تعَالیٰ عَلیُهِ فرماتے ہیں کہ آبت میں لفظ 'زینت' زینت کی تمام اقسام کوشامل ہے اسی میں لیاس اور سونا جاندی بھی داخل ہے۔ (2)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز کوشر بعت حرام نہ کرے وہ حلال ہے۔ حرمت کے لئے دلیل کی ضرورت ہے جبکہ حلت کے لئے کوئی دلیل خاص ضروری نہیں۔

﴿ وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزُقِ: اور يا كيزه رزق - ﴾ يعنى اس يا كيزه رزق اوركھانے پينے كى لذيذ چيزوں كوس نے حرام كيا جوالله تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے نکالیں۔مسکہ: آبیت اپنے عموم پر ہے اور کھانے کی ہر چیزاس میں داخل ہے کہ جس کی حرمت پرنص وار دنه ہوئی ہو۔ <sup>(3)</sup>

- 1 ....خازن، الاعراف، تبحت الآية: ۲۲، ۸۹/۲
- 2 ..... تفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ٣٢، ٥/، ٢٣.
  - 3 ....خازن، الاعراف، تحت الآية: ۲۲، ۸۹/۲.

#### آيت و قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ "كَارُشَىٰ مِن چندلوگول كُفْسِحت اللهِ

اس آیتِ مبار کہ کی روشنی میں بہت سے لوگوں کواپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔

(1) ..... پہلے نمبر پر وہ لوگ جوا بینے زمدوتقو کی کے گھمنڈ میں لوگوں کی حلال اشیاء میں بھی شخفیق کر کے ان کی دل آزاری كرتے ہيں۔ يہ بخت نا جائز اور سرا سرتقوى كےخلاف ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فِرماتے ہيں: شرعِ مطهر میں مصلحت کی تخصیل ہے مفسدہ کا از الہ مقدم ترہے مثلاً مسلمان نے دعوت کی (اور ) بیراس کے مال وطعام کی تحقیقات کر رہے ہیں ' کہاں سے لایا؟ کیونکر بیدا کیا؟ حلال ہے یا حرام؟ کوئی نجاست تواس میں نہیں ملی ہے کہ بیشک ریہ باتیں وحشت دینے والی ہیں اورمسلمان پر بدگمانی کر کے ایس تحقیقات میں اُسے اپذادینا ہے خصوصاً اگرو شخص شرعاً معظم ومحترم ہو، جیسے عالم دین یاسجامر شدیاماں باب یااستاذیا ذی عزت مسلمان سردار قوم تواس نے (تحقیقات کرکے )اور بے جا کیا ،ایک تو برگمانی دوسرے مُوحِش (یعنی وحشت میں ڈالنےوالی) با تنیں، تنیسرے بزرگول کا ترک اوب۔ اور (بیخواہ کو اہ کا متق بننے والا) بيگمان نه کرے که خفیه تحقیقات کرلوں گا ، حاشا و کلا ! اگراسے خبر پہنچی اور نه پہنچنا تعجب ہے کہ آج کل بہت لوگ پر چہنویس ( ایعنی با تیں پھیلانے دالے) ہیں تواس میں تنہا کر رُو ( ایعنی اسیے میں اس سے ) یو جھنے سے زیادہ رہنے کی صورت ہے کھا کھو مُجَوَّبٌ ُ مَعُلُوُ مٌ (جیبا کہ تجربہ ہے معلوم ہے۔ ت) نہ بیرخیال کرے کہا حباب کے ساتھ ابیبا برتا ؤبرتوں گا'' ہیں ہات' احبا( دوستوں ) کو رنج دینا کبرواہے؟ اور پیگمان کہ شاید ایذانہ یائے ،ہم کہتے ہیں'' شاید ایذایائے ،اگرابیا ہی شاید بڑمل ہے تو اُس کے مال وطعام کی حلت وطہارت میں شاید پر کیوں نہیں عمل کرتا ۔مع ہذاا گرایذانہ بھی ہُو ئی اوراُس نے براہِ بے تکلفی بتا دیا تو ا یک مسلمان کی برده دری ہوئی که شرعاً نا جائز۔غرض ایسے مقامات میں درع واحتیاط کی دوہی صور نیس ہیں یا تواس طور پر ن الماع نه الله المعنى المان نوازكو) اجتناب ودامن شي يراطلاع نه الوياسوال وتحقيق كرية أن امور مين جن كي تفتيش مُوجِب ایذانہیں ہوتی مثلاً کسی کا جونا پہنے ہے وضوکر کے اُس میں یا دُن رکھنا جا ہتا ہے دریا فت کرلے کہ یا دُن تر ہیں یوں ہی پہن لوں و علی هذا القیاس یا کوئی فاسق بیبا کے مجاہر معلن اس درجہ و قاحت و بے حیائی کو پہنچا ہوا ہو کہ اُسے نہ بتا د بنے میں باک ہو، نہ دریافت سے صدمہ گزرے ، نہ اُس سے کوئی فتنہ متوقع ہونہ اظہارِ طاہر میں برد ہ دَری ہوتو عندالتحقیق اُس سے نیشن میں بھی حرج نہیں ، ورنہ ہر گزینام ورع واحتیاط مسلمانوں کی نفرت ووحشت یا اُن کی رُسوائی وضیحت یا تجسس . ومعصیت کا باعث نه ہوکہ بیسب امور ناجائز ہیں اور شکوک وشبہات میں ورع نه برتنا ناجائز نہیں۔عجب کہ امر جائز

سے بچنے کے لئے چندنارواباتوں کاارتکاب کر ہے ہیجی شیطان کاایک دھوکا ہے کہاسے مختاط بننے کے پردے میں تحض غیرمختاط کر دیا۔اےعزیز!مدارات ِخلق والفت وموانست اہم امور سے ہے۔ <sup>(1)</sup>

(2).....دوسرے نمبر بیران لوگوں کوسیق حاصل کرنا جا ہیے۔ جوخو د تو اپنے نفس برسختی کرنے کی خاطر لذیذ غذا ؤں کوترک کرتے ہیں لیکن دوسراشخص اگران غذا وَل کواستعمال کرتا ہے تواسے نہایت نفرت وحقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بیجی سراسرحرام ہے، جنانچے اعلیٰ حضرت دَحُمَةُ اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ فِر ماتے ہيں: بچناجا ہے (تو) بہتر وافضل اورنہا بيت محمود ممل مگراس ے درع کا حکم صرف اسی کے قس برہے نہ کہ اس کے سبب اصلِ شے کوممنوع کہنے لگے یا جومسلمان اُسے استعمال کرتے ہوں اُن برطعن واعتراض کرے، اُنہیں اپنی نظر میں حقیر سمجھے، اس سے تو اس ورع کا ترک ہزار درجہ بہتر تھا کہ شرع برا فتر ا اورمسلمانوں کی شنیع و تحقیر سے تومحفوظ رہتا۔ (2)

ایک اور مقام برفر مایا: '' فقیر عفر الله تعالی له، نے آج تک أس شکر کی صورت دیکھی ، نہ بھی اینے بہال منگائی ، نہ آ گے منگائے جانے کا قصد ، مگر بایں ہمہ ہر گزممانعت نہیں ما نتا ، نہ جومسلمان استنعال کریں اُنہیں آثم خواہ بیبا ک جانتا ہے، نہ تو ورع واحتیاط کا نام بدنام کر کے عوام مونین برطعن کرے، نہایئے نفس ذکیل مہین رذیل کے لئے اُن برتر فع قعلّی روار کھ**ے۔** <sup>(3)</sup>

(3)..... تیسر بےنمبر بیروہ لوگ جو گیار ہویں ،میلا دشریف ، بزرگوں کی فاتحہ،عرس ،مجالس شہادت وغیرہ کی شیرینی اور سبیل وغیرہ کے شربت کوممنوع وحرام کہتے ہیں وہ بھی اس آبت کے صریح خلاف کر کے گناہ گار ہوتے ہیں کیونکہ بیہ چیزیں حلال ہیں اورانہیں ممنوع کہناا بنی رائے کو دین میں داخل کرنا ہے اور یہی بدعت وضلالت ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ یہ بیں کہ انسان لندیذ حلال چیزیں جھوڑ دے بلکہ حرام سے بچنا تقویٰ ہے۔حلال منتیں خوب کھا ؤپیو بمحر مات سے بچو۔ نیزیکھی یا در کھنا جا ہے کہ لذ ات کوترک کرنے کے معاملے میں اعتدال کو پیشِ نظر رکھنا جا ہے چنانچہ حضرت عبدالله بن عمروبن عاص رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا فرمات بين، نبي اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ مُحَدِّ سِيَارِ ثَا وَفَر ما يا: "أَ عبد الله! مجھے بتایا گیا ہے کہتم دن کوروزے رکھتے اور رات کو قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کی:یاد سو لَ الله !صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

305

<sup>2 .....</sup>فأوى رضويه ٢٠٩/٣ ١٥ ـ

<sup>3 .....</sup> فأوى رضويه ١٨/١٥٥ = ٥٥٢ ــ

وَالِهِ وَسَلَمْ ، كيول نَهِيْن ؟ ارشا وفر مايا: 'ايبانه كرو ، بلكه روز بر كهواور جيوز بهى ديا كرو ، قيام كرواور سويا بهى كروكيونكه تمهار برح جمع كاتم پرحق ہے ، تمهار برحق برح بوجائے بهى كافى ہے كہم برمہينے ميں بين روز بركوليا كروكيونكه برنيكى كا اجروس گنا ہے قويہ بميشه روز بركھنے كی طرح ہوجائے گا۔ ميں نے اصرار كيا تو مجھے زيادہ كى اجازت دى كئى ۔ ميں نے پيمرعوض كى نياد وسو لَ الله اَسَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِوَ الِهِ وَسَلَمَ ، كا ميں نياده والله اِسَلَمْ والله اِسَلَمْ والله وَسَلَمَ ، الله عَدْوَوَ جَلَّ كَنِي حضرت وا وَوَعَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام والله وَ مَلَمَ ، الله عَدْوَ جَلَّ كَنِي حضرت وا وَوَعَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام مِور نے من طرح سے ؟ ارشا وفر مايا: الله عَرْوَ جَلَّ كے نبي حضرت وا وَوَعَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كِروز بِي من طرح سے ؟ ارشا وفر مايا: الله عَرَوْ وَ ينا برو ها بِي كے ونوں ميں حضرت عبد الله بن عمر ورضِي الله وَ مَعَالَى عَنْهُ مَا نے ارشا وفر مايا: الله عَنْ وَ الله عَلَيْهِ وَ الله وَ سَلَمْ عَلَيْهِ الله وَ سَلَمْ عَلَيْهِ وَ الله وَ سَلَمْ عَلَيْهِ الله وَ الله وَ الله وَ سَلَمْ عَلَيْهِ وَ الْحَلَيْ وَ السَلَامُ وَ السَلَامُ وَ السَلَامُ وَ السَلَامُ الله وَ سَلَمْ عَلَيْهُ وَ الله وَ سَلَمْ عَلَيْهُ وَ السَلَمْ وَ وَ السَلَمُ وَ وَ السَلَمْ وَ السَلَمْ وَ السَلَمْ وَ السَلَمْ وَ السَلَمْ وَ الله وَ سَلَمْ عَلَيْهُ وَ الله وَ سَلَمْ عَلَيْهُ وَ السَلَمُ وَ السَلَمْ وَ الْمَالُونُ وَ السَلَمُ وَالْمَالُونُ وَ السَلَمُ وَ السَلَمُ وَ السَلَمُ وَ السَلَمُ وَ الْمَالُونُ وَ السَلَمُ وَ الْعَلَيْ وَ السَلَمُ وَ السَلَمُ وَ الْمَالُونُ وَ الله وَل

حضرت ابو ہر بر وہ دَضِی اللّٰهُ یَعَالٰی عَنُهٔ سے روایت ہے، د سولُ اللّٰه صَلَّی اللّٰهُ یَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّهُ نَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ عَنُهٔ سے روایت ہے، د منابلہ کرے گا تو دین ہی اس پر غالب آئے گا، پستم سید ھے رہوا ور بیتارت قبول کرو۔ (2)

﴿ قُلْ: تُمْ فَرِماؤ۔ ﴾ یہاں بتایا گیا کہ دنیاوآ خرت کی نعمتیں اہلِ ایمان ہی کیلئے ہیں کیونکہ کفارنمک حرام ہیں اور نمک حراموں کو کھے جھی نہیں دیاجا تالیکن چونکہ دنیا میں اللّٰہ عَزَّ وَجَلَّ نے ایک مہلت اور امتحان بھی رکھا ہے اس لئے کفار کو بھی اس میں سے مل جاتا ہے بلکہ مہلت کی وجہ سے مسلمانوں سے زیادہ ہی ملتا ہے۔ اس کے بالمقابل چونکہ آخرت میں نہ امتحان ہے اور نہ مہلت ، لہذا و ہاں صرف انہی کو ملے گا جو سخق ہوں گے اور وہ صرف مونین ہیں۔

مفتی احمد بیارخال نعیمی دَئے۔ مَهُ اللّهِ تَعَالَی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: ''معلوم ہوا کہ اچھی نعمتیں رب ءَزُوجَلَّ نے مومنوں کے لئے بیدا فرمائی ہیں، کفاران کے فیل کھار ہے ہیں۔ لہذا جوکوئی کہے کہ فقیری اس میں ہے کہ اچھانہ کھائے ، اچھانہ بہنے وہ جھوٹا ہے۔ اچھا کھاؤ، اچھا بہنو (لیکن اس کے ساتھ) اچھے کام کرو۔ (اللّه ءَزَّوَ جَلَّ نے فرمایا:)

( يا كيزه چيزين كھا ؤاورا چھے مل كرو\_)

كُلُوْامِنَ الطَّيِّبِ وَاعْبَكُوْاصَالِحًا (3)

<sup>1 .....</sup>بخارى، كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم، ١٩٤١، الحديث: ١٩٧٥.

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب الايمان، باب الدين يسر، ٢/١، الحديث: ٩٩.

<sup>3 ....</sup>سورة مؤمنون ٥٠.

## قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ مَ إِنَّ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَ مَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغَى بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ اَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَنَا وَ اَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاتَعْلَنُونَ وَ عَلَى اللهِ مَا لاتَعْلَنُونَ وَ

ترجهة كنزالايهان: تم فرما وَمير برب نے تو بے حيائياں حرام فرمائى ہيں جوان ميں کھلى ہيں اور جو چيجي اور گناه اور ناحق زيادتی اور بير که الله کاشريک کروجس کی اس نے سند نها تاری اور بير که الله بروه بات کہوجس کاعلم نہيں رکھتے۔

ترجها کنزالعِرفان: تم فرما وَ، میرے رب نے تو ظاہری باطنی بے حیائیاں اور گناہ اور ناحق زیادتی کوحرام فر اردیا ہے اورائے کہتم اللّٰہ کے ساتھ اس چیز کوشریک قر اردوجس کی اللّٰہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور سے کہتم اللّٰہ پروہ باتیں کہوجس کا تم علم نہیں رکھتے۔

﴿ قُلُ: تُم فرماؤ - ﴿ اس آیت میں نبی کریم صَلَی اللهٔ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ کَوْرِیان سے خطاب ہے جوہر ہنہ ہوکر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور الله تعالی کی حلال کی ہوئی پاک چیزوں کو حرام کر لیتے تھے، اُن سے فرما یا جاتا ہے کہ الله تعالی نے یہ چیزیں حرام نہیں کیس اور اُن سے اپنے بندوں کو نہیں روکا، جن چیزوں کو اُس نے حرام فرما یا وہ یہ ہیں جو الله تعالی نے یہ چیزیں حرام نہیں کیس اور اُن سے اپنے بندوں کو نہیں روکا، جن چیزوں کو اُس نے حرام فرما یا وہ یہ ہیں جو الله تعالی نے یہ چیزیں حرام نہیں کیس اور اُن سے اپنے بندوں کو نہیں روکا، جن چیزوں کو اُس نے حرام فرما یا وہ یہ ہیں جو الله تعالی میں اور اُن سے اپنے بندوں کو نہیں ہوئی ہوں یا فعلی ۔ (2) گناہ ۔ (3) کا حق زیادتی ۔ الله تعالی بیان فرما تا ہے (1) گناہ و شرک ۔ (4) ہم طرح کا کفروشرک ۔

﴿ اَنْفُواحِشُ: بِ حیائیاں۔ ﴾ ہروہ قول اور فعل جو برااور فخش ہوا سے فاحشہ کہتے ہیں (1) آیت میں ''اَنْفُواحِشُ' سے مراد ہر کبیرہ گناہ ہے، جوعلانیہ کیا جائے وہ 'مُاظَهُیّ' ' یعنی ظاہری ہے اور جوخفیہ کیا جائے وہ ' مَابَطَن ' ' یعنی باطنی ہے۔ ایک قول بیہ ہے کہ 'فو احِشُ ' سے وہ گناہ مراد ہیں جن میں شرعی سز الازم نہ ہواورایک قول بیہ کہ اس سے مراد زنا ہے، جو بدکاری علی الاعلان ہو (جیسے اجرت دے کر پیشہ ورعور توں سے بدکاری کرنا ،کلبوں اور ہوٹلوں سے کال گرلز ،سوسائی گرلز بک کر کے جو بدکاری علی الاعلان ہو (جیسے اجرت دے کر پیشہ ورعور توں سے بدکاری کرنا ،کلبوں اور ہوٹلوں سے کال گرلز ،سوسائی گرلز بک کر کے

1 .....خازن، الاعراف، تحت الآية: ۲۲، ۸۹/۲.

و تفسير صلط الجنان

بدکاری کرنا) یہ '<mark>مَاظُهُمَ'' ہے</mark>اور جوز ناخفیہ طریقے سے کیا جائے جیسے کسی جوان کڑکی یاعورت سے عشق ومحبت کے نتیج میں یا پیار کا جھانسا دے کرزنا کرنا، یہ '<mark>مَابَطَنَ'' ہے۔ (1)</mark>

#### ظاہری وباطنی بے حیائیوں کو حرام قرار دیئے جانے کی وجہ رہے

حضرت عبدالله بن مسعود رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَ ارشاد فرمایا: ''الله عَرَّوَ جَلَّ سے زیادہ کوئی عَیو رہیں ، اسی کئے الله تعالی نے تمام طاہری اور باطنی فَوَ احِشُ یعنی بے حیائیوں کوحرام کردیا۔ (2)

حضرت سعد بن عباده رُضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ نَے فرمایا: 'آگر میں کسی کواپی ہیوی کے ساتھ درکیولوں تو تلوار کی دھار

سے اس کی جان نکال کے رکھ دول۔ جب یہ بات دسولُ اللّه صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے سُوّا اللّه تعالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے سُوّا اللّه تعالَىٰ جُھے ہے ذیادہ غیور

کی غیرت پر تیجب کرتے ہو! حالانکہ اللّه تعالی کی شم! میں اُن سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللّه تعالی جھے ہے ،اسی غیرت کی وجہ سے اللّه تعالی نے بے حیائی کے کاموں کوحرام فرما دیا ہے ، چاہے بے حیائی ظاہر ہویا پوشیدہ۔ (3)

وَ الْاِثْمَ : اور گناہ۔ ﴿ وَالْاِثْمُ " ہے۔ (3) ہر گناہ '' آلِاثُمُ '' ہے۔ چاہے سِغیرہ ہویا کییرہ۔ (4)

کہ جس پر شرعی سز اللازم نہ ہو'آلُو ہُمُ '' ہے۔ (3) ہر گناہ '' کامعتی ہے بطلم ، تکبر ،الوگوں پر زیادتی کر نااور الن سب چیزوں میں حد سے بڑھ جانا۔ ناحق زیادتی کامعتی ہے ''کی شخص کا اس چیز کوطلب کر نا جو اس کاحق نہیں جبکہ اسپ حق کوطلب کر نا جو اس کاحق نہیں جبکہ اسپ حق کوطلب کر نا جو اس کاحق نہیں جبکہ اسپ حق کوطلب کر نا جو اس کیں داخل نہیں ۔ (5)

## وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اَجَلُ فَإِذَا جَاءًا جَاهُمُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اَجَلُ مُؤْنَ ﴿ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَلِي اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

1 .....تفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ٣٣، ٢٣٢/٥.

2 ....مسلم، كتاب التوبة، باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش، ص٥٧٤، الحديث: ٣٢(٢٧٦٠).

3 .....بخارى، كتاب التوحيد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص اغير من الله، ٤٤/٤٥، الحديث: ٢٤١٦.

4 ....خازن، الاعراف، تحت الآية: ٣٣، ٢٠، ٩.

5 ....خازن، الاعراف، تحت الآية: ٣٣، ٢٠، ٩.

تفسيرو كاطالجناك

جلدسوم

#### ترجیه این اور ہرگروہ کا ایک وعدہ ہے توجب ان کا وعدہ آئے گا ایک گھڑی نہ بیچھے ہونہ آگے۔

ترجها كَنْوَالعِرفَان: اور ہر گروہ كے لئے ایک مدت مقرر ہے توجب ان كی وہ مدت آجائے گی توایک گھڑ كی نہ بیجھے ہوں گے اور نہ ہی آ گے۔

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةِ أَجَلُ: اور ہرگروہ کے لئے ایک مت مقرر ہے۔ ﴿ اس آیت میں مقررہ مدت سے یا تو بیمراو ہے کہ انبیاءِ کرام عَلَيْهِ مُ الصَّلَامُ كَى نافر مانى كرنے والى امتوں كيكے عذاب كا ایک وقت مقرر ہے اور جب وہ وقت آئے گا تو عذاب ضرور آئے گا۔ آیت كا دوسرامعنی بیہ وسکتا ہے کہ ہرکسی كی موت كا وقت مقرر ہے اور جب وہ وقت آئے گا تو موت كا تلخ صوف بینا پڑے گا۔

#### موت کے لئے ہروفت تیارر ہیں کھی

چونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے اس لئے ہر وقت موت کیلئے تیار رہنا چا ہیے اور ہر وقت گنا ہول سے دور اور نیک اعمال میں مصروف رہنا چا ہیے۔ حضرت عبد الله بن عباس دَضِی اللهُ تعَالیٰ عَنْهُمَا سے روایت ہے، حضورِ اقدس صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَنْهُ وَالِهِ وَسَلَمُ نِے ارشا دفر مایا'' پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو۔ (1) اپنے بڑھا ہے سے پہلے جوانی کو۔ (1) اپنی مصروفیت سے پہلے فراغت کو۔ (5) اپنی میں دونیت سے پہلے فراغت کو۔ (5) اپنی موت سے پہلے فراغت کو۔ (5) اپنی موت سے پہلے فراغت کو۔ (1) اپنی موت سے پہلے زندگی کو۔ (1)

حضرت حسن بصری دَ خَمَةُ اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ البِنِے وعظ میں فرماتے" جلدی کروجلدی کروکیونکہ بیہ چندسانس ہیں، اگر رک گئے تو تم وہ اعمال نہیں کر سکو گے جو تہہیں اللّٰہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو ابیع نفس کی فکر کرتا ہے اور ابیخ گنا ہوں پر روتا ہے (2)۔ (3)

# ليَبَيِّ ادَمَ إِصَّايَاتِيكُمْ مُسُلُّ صِّنْكُمْ يَقَصُّوْنَ عَلَيْكُمْ الْنِيُ لَا اللَّهِ الْمُعَلِّمُ الْنِي لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

1 .....مستدرك، كتاب الرقاق، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس... الخ، ٥/٥ ٤ ، الحديث: ٧٩١٦.

🗨 .....احياء علوم الدين ،كتاب ذكر الموت وما بعده، الباب الثاني في طول الامل... الخ، بيان المبادرة الى العمل وحذر آفة التاخير، ٥/٥.

3 .....موت کی تیاری کی رغبت پانے کے لئے کتاب 'موت کا تصور' (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کا مطالعہ بہت مفید ہے۔

المنتخاف محسود تفسيروم الطالجنان

ترجههٔ کنزالایهان: ایآ دم کی اولا داگرتمهاری پاستم میں کے رسول آئیں میری آبیتیں بڑھتے تو جو پر ہیزگاری کرے اور سنورے تواس پر نہ کچھ خوف اور نہ کچھٹم۔

ترجها کنزالعِرفان: اے آدم کی اولا د! اگرتمهارے پاستم میں سے وہ رسول تشریف لائیں جوتمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت کریں تو جو پر ہیز گاری اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کرلے گا تو ان پر نہ بچھ خوف ہوگا اور نہ وہ مگین ہوں گے۔

﴿ إِمَّا يَأْتِيكَ فَكُمْ مُن سُلْ مِنْكُمْ وَ اللهِ عَزَوْجَلُ عَن الولادِ اللهِ عَزَوْجَلُ عَن الولادِ اللهِ عَزَوْجَلُ عَلَى اللهِ عَزَوْجَلُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ اللهِ عَزَوْجَلُ عَلَى اللهِ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَم وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَم وَلَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# وَالَّنِيْنَ كُنَّ بُوْا بِالْتِنَاوَاسْتَكُ بَرُوْاعَنْهَا أُولِيِكَا صَحْبُ النَّامِ وَالَّنِيْكَ كُنُ بُوْا بِالْتِنَاوَاسْتَكُ بَرُوْاعَنْهَا أُولِيِكَا صَحْبُ النَّامِ فَهُ فَيْمَا خُلِدُونَ ﴿ فَهُ فِيمَا خُلِدُونَ ﴿ هُمُ فِيمَا خُلِدُونَ ﴾

ترجية كنزالايمان: اورجنهوں نے ہماري آيتيں حجطلائيں اوران كے مقابل تكبركيا وہ دوزخی ہیں انہيں اس میں ہمیشہ رہنا۔

ترجہہ کنزالعِرفان: اور جو ہماری آینیں جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں تکبر کریں گے توبیلوگ جہنمی ہیں ،اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

﴿ وَاسْتُكْبُرُوا عَنْهَا: اور آیات کے مقابلے میں تکبر کریں گے۔ ﴾ آیات کے مقابلے میں تکبر کامعنی ہے آئیں سلیم نہ کرنا۔

1 ..... ترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الحب في الله، ٤/٤ ٧ أ، الحديث: ٢٣٩٧.

#### تكبرى بهت بروى قباحت ركي

اس سے معلوم ہوا کہ تکبر کی بہت بڑی قباحت ہے کہ آدمی جب تکبر کا شکار ہوتا ہے تو نصیحت قبول کرنااس کیلئے مشکل ہوجا تا ہے، چنانچہ قر آنِ پاک میں ایک جگہ منافق کے بارے میں فرمایا گیا:

وَإِذَا قِيلَ لَهُ التِّي اللهَ أَخَدَّتُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ لَوَلِيِّسَ الْبِهَادُ (1)

ترجيه كنزالعرفان: اورجب السيكهاجائ كه الله سودرو تواسي ضدمزيد كناه برا بهارتى بي تواسيكوجهنم كافى باورده ضرور

بہت براٹھکانا ہے۔

اور صدیثِ مبارک میں ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے ارشا دفر مایا: ''حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے (2)۔ (3)

فَهَنُ أَظُلَمُ مِثَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِ بَا أَوْكَنَّ بَالنِهِ أُولِلِكَ بِنَالَهُمْ فَصَدُهُمُ مِنَ الْكِتَبِ حَتَى إِذَا جَاءَ ثَهُمْ مُسُلّنا يَتُوفُونَهُمْ فَالْوَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى إِذَا جَاءَ ثَهُمْ مُسُلّنا يَتُوفُونَهُمْ فَالْوَا اللهِ عَلَى إِذَا جَاءَ ثَهُمْ مُسُلّنا يَتُوفُونَهُمْ فَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

ترجمه کنزالایمان: تو اس سے برٹر صرط الم کون جس نے اللّه برجھوٹ با ندھایا اس کی آبیتی جھٹلا کیں انہیں ان کے نصیب کالکھا پہونے گا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان نکا لئے آئیں تو ان سے کہتے ہیں کہاں بیں وہ جن کوتم اللّه کے سوا پو جتے تھے کہتے ہیں وہ ہم سے گم گئے اور اپنی جانوں بر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کا فرتھے۔

1 ---- بقره: ۲۰۲۰

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب الايمان، باب تحريم الكبر وبيانه، ص ٢٠ الحديث: ٤٧ ( ٩١).

<sup>3 .....</sup> تكبركي مزيد قباحتين جانے كے لئے كتاب "كبر" (مطبوعه مكتبة المدينه) كامطالعه فرمائيں ـ

ترجه فاکنوُالعِرفان: نواس سے بر صرطالم کون جس نے الله پرجھوٹ با ندھایااس کی آیتیں جھٹلا کیں؟ توانہیں ان کالکھا ہوا حصہ پہنچتار ہے گافتی کہ جب ان کے پاس ان کی جان قبض کرنے کے لئے ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) آتے ہیں تووہ (فرشتے ان سے) کہتے ہیں: وہ کہال ہیں جن کی تم الله کے سواعبادت کیا کرتے تھے؟ وہ (جواباً) کہتے ہیں: وہ ہم سے غائب ہو گئے اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کا فرشے۔

﴿ فَمَنَ أَظْلَمُ مِنْ نَوْاسِ سِے بِرُ هِ مُرظالُم كون \_ ﴾ لينى اس سے بڑا ظالم كون ہے جواللّٰه نتالى كى طرف وہ بات منسوب كر بے جواس نے ارشادفر ما يا اسے جھٹلائے۔

#### الله تعالی پر افتراء کی صورتیں کھی

الله تعالی پرافتراءی مختلف صورتیں ہیں (1) ہنوں یا ستاروں کوالله عَذَّوَ جَلَّ کا شریک گھرانا۔ (2) ہزدان اور اہر من دوخدا قرار دینا۔ (3) الله تعالیٰ کے لئے بیٹے یا بیٹیاں گھرانا۔ (4) باطل احکام کوالله تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا۔
آیات کو جھٹلا نے سے مراویہ ہے کہ قرآن پاکوالله تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہ ماننا اور نبی اکرم صَلَى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهُ وَاللهُ وَسَلَمَ کی نبوت کا انکار کرنا۔

عُلَیْهُ وَاللهُ وَسَلَمَ کی نبوت کا انکار کرنا۔ (1)

﴿ يَبُالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِنَ الْكِتْبِ: انہيں ان كے نصيب كالكھا پنج گا۔ ﴾ آيت كاخلاصہ بيہ كہ لوبِ محفوظ ياان كوشتة نقد مرييں جنتى عمر اور روزى الله عَزَّوَ جَلَّ نے مشركين كے لئے لكھ دى ہے وہ ان كو پنج گا دی گا كہ جب إن كے پاس إن كوشتة نقد مرييں جار وزياں پورى ہونے كے بعد الله نعالى كے بھيج ہوئے فرشتے ملك الموت اور أن كے معاونين ان كى جان جن كى عمر ين اور روزياں پورى ہونے كے بعد الله نتالى كے بھيج ہوئے فرشتے ملك الموت اور أن كے معاونين ان كى جان جن كى تم الله عَزَّوَ جَلَّ جان جن كى تم الله عَزُّو جَلَّ عَلَى الله عَزُّو جَلَّ عَلَى الله عَنْ وَهُ مَعِينَ الله عَنْ وَهُ مَعِينَ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ وَهُ مَعِينَ اللهِ عَنْ مَعْ مِن اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَنْ مَعْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قَالَ ادْخُلُوا فِي أَمْمِ قَلْخُلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ فِي قَالَ ادْخُلُوا فِي أَمْمِ قَلْخُلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ فِي النَّامِ "كُلّْمَادْخُلُتْ أُمَّةً لَّعَنْتُ أُخْتُهَا حَتَّى إِذَا ادَّامَ كُوا فِيهَا النَّامِ "كُلّْمَادُخُلَتْ أُمَّةً لَّعَنْتُ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّامَ كُوا فِيهَا النَّامِ "كُلّْمَادُخُلَتْ أُمَّةً لَّعَنْتُ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّامَ كُوا فِيهَا

1 ..... تفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ٣٧، ٢٣٦/٥.

و تفسيروس اطالجنان عصور الطالجنان

ترجمهٔ کنزالایمان: الله ان سے فرما تاہے کتم سے پہلے جواور جماعتیں جن اور آ دمیوں کی آگ میں گئیں انہیں میں جاؤجب ایک گروہ داخل ہونا ہے دوسرے پرلعنت کرناہے یہاں تک کہ جب سب اس میں جاہڑے تو پچھلے بہلوں کو ہیں گےاے رب ہمارے انہوں نے ہم کو بہ کا یا تھا تو انہیں آ گ کا دُونا عذاب دے فر مائے گاسب کو دُونا ہے مگرتمہیں خبرنہیں۔

ترجِيهُ كَنْزَالعِرِفَان: الله ان سے فر مائے گا كہتم سے پہلے جوجنوں اور آ دميوں كے گروہ آگ ميں گئے ہيں تم بھی ان میں داخل ہوجا ؤ۔ جب ایک گروہ (جہنم میں) داخل ہوگا تو دوسرے (گروہ) پرلعنت کرے گاحتی کہ جب سب اس میں جمع ہوجا ئیں گےتوان میں بعدوالے پہلے والوں کے لئے کہیں گے:اے ہمارےرب!انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو توانہیں آگ کا دگنا عذاب وے۔اللّٰہ فرمائے گا: سب کے لئے ڈگنا ہے کیکن تنہیں معلوم نہیں۔

﴿ قَالَ: فرما تاہے۔ ﴾ الله تعالی قیامت کے دن ان کا فروں سے فرمائے گا کہتم سے پہلے جوجنوں اور آ دمیوں کے گروہ ہ گ میں گئے ہیںتم بھی ان میں داخل ہوکرجہنم میں چلے جاؤ۔ جب ایک دین سے علق رکھنے والا ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا توا پنے ہم دین دوسر ہے گروہ پرلعنت کرے گا لیعنی ہرشم کا کا فراپنی شم کے کا فرکولعنت کرے گا۔مشرک مشرکول برلعنت کریں گے، یہودی یہود یوں پراورعبسائی عیسائیوں پرلعنت کرے گا۔اس سے معلوم ہوا کہ قیامت میں ہرایک اس ہی کے ساتھ ہوگا جس سے دل کا تعلق ہوگا ، ز مانہ اور جگہ ایک ہو یامختلف بہ

﴿ قَالَتُ أَخُرُكُمْ لِا وَلَهُمْ: بعدوالے پہلے والوں کے لئے کہیں گے۔ ﴾ جب سب جہنم میں جمع ہوجائیں گے توبعد والے بعنی بیروکار پہلے والوں بعنی گمراہ کرنے والوں کے لئے اللہ عَذَّوَ جَلَّ کی بارگاہ میں عرض کریں گے: اے ہمارے رب! انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔جواب ملے گا کہسب کیلئے دگنا عذاب ہےاورسب کو سلسل عذاب ہونا رہے گالیکن تہہیں ایک دوسرے کاعذاب معلوم نہیں۔

#### بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿

ترجية كنزالايمان: اوريهلي بحياول سي كبيل كي توتم يجه بهم سيا جهي نهرب توجي صوعذاب بدله اسيخ كي كار

ترجها کنزالعیرفان: اور پہلے والے دوسروں سے کہیں گے توشہیں ہم پرکوئی برتری ندرہی تواپیے اعمال کے بدلے عذاب کامزہ چکھو۔

﴿ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَامِنَ فَضُلِ: تو تهمين ہم پرکوئی برتری ندرہی۔ ﴿ اللّٰه تعالیٰ کی طرف ہے جواب س کر گراہی کے پیشوا پیروی کرنے والوں سے ہیں گئے کہ تہمیں ہم پرعذاب سے چھٹکارے میں کوئی برتری ندرہی کفروگراہی میں دونوں برابر ہیں ۔ تم اپنے کفراور برے اعمال کا مزہ چھتے ہیں۔ کفروبد مملی ، پینیمبروں کی اہانت، مسلمانوں کوستانا ہمتم دونوں ہی کرتے تھے۔

إِنَّالَّذِبُنَ كُنَّ بُوْا بِالتِنَاوَاسْتَكُبُرُوْا عَنْهَالا ثُنَقَتَّ حُلَهُمُ اَبُوَا بُالسَّبَاءِ وَلاَ يَذُخُدُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ وَكُنْ لِكَ نَجْزى الْبُجُرِمِيْنَ ۞

ترجمة كنزالايمان: وه جنہوں نے ہمارى آبیتی جھٹلائیں اوران کے مقابل تکبر کیاان کے لیے آسان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں جب تک سوئی کے ناکے اونٹ نہ داخل ہوا ور مجرموں کو ہم ایبا ہی بدلہ دیتے ہیں۔

ترجہ کے گنڈالعرفان: بیشک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا یا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا تو ان کے لیے آسان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے دی کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہوجائے

اورہم مجرموں کوابیا ہی بدلہ دیتے ہیں۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كُذُّ بُوْ الْإِلْيَنِيَّا: بِينَكُ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آینوں کو جھٹلایا۔ ﴿ اس سے پہلی آیت میں اللّٰہ نعالٰی کی آیات کو جھٹلانے والوں اور ان سے تکبر کرنے والوں کی سزاجہم میں ہمیشہ رہنا بیان ہوئی اور اس آیت میں اس بھٹنگی کی کیفیت کا بیان ہے، پہلی یہ کہ ان کیلئے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔

#### کفار کے لئے آسان کے دروازے نہ کھولے جانے کے معنی

اس کا ایک معنی ہے ہے کہ کفار کے اعمال اور ان کی ارواح کے لئے آسمان کے درواز نے بہیں کھولے جائیں گے کیونکہ اُن کے اعمال وارواح دونوں خبیث ہیں۔ حضرت عبداللّٰہ بن عباس دَضِیَ اللّٰہ تَعَانیٰ عَنْهُمَ انْ فَر ما یا کہ کفار کی ارواح کے لئے آسمان کے درواز نے بہیں کھولے جاتے اور مؤمنین کی ارواح کے لئے کھولے جاتے ہیں۔ ابن جُریجُ نے کہا کہ آسمان کے درواز بے نہ کا فروں کے اعمال کے لئے کھولے جائیں گے نہ ارواح کے لئے۔ (1)

لینی نہ زندگی میں ان کاعمل آسان برجاسکتا ہے نہ موت کے بعدان کی روح جاسکتی ہے۔

مرنے کے بعد مومن اور کافر کی روح کوآ مان کی طرف لے جانے اور مومن کی روح کے لئے آسان کے درواز ہے کھنے اور کافر کی روح کے لئے آسان کے درواز ہے کے بسید المرسلین صلّی الله تعالیٰ عدّہ ہے روایت ہے ، چنا نچے حضرت ابو ہریرہ دَ جن الله تعالیٰ عدّہ ہے روایت ہے ، سید المرسلین صلّی الله تعالیٰ عدّہ وَ الله وَ سَدَّم نے ارشا وفر مایا: ''روح نظتے وفت میت کے پاس فر شتے آتے ہیں، اگروہ مومن کی روح ہے تواس ہے کہتے ہیں: اے پاک روح! پاک جسم سے نکل آکیونکہ تو نیک ہے، اللّه عَزَّوجَلُّ کی رحمت سے خوش ہوجا، جنت کی خوشجوا وراپنے رب عَزَّوجَلُ کی رضا مندی سے خوش ہوجا، فرشتے روح نگلے تک بہی کہتے رہتے ہیں، جب آسان کے قریب وینچتے ہیں تو آسان کے فرشتے جب روح نکلے آسان کے قریب وینچتے ہیں تو آسان کے فرشتے کہتے ہیں: ورح ایک خرشی کہتے رہتے ہیں، دوح اور جانی کون ہے ، الله عَرَّوجَدُ کی رضا ہے خوش ہوجا، ہر دوح! پاک جسم ہیں رہنے والی، تو خوش ہو کر (آسانوں میں) واخل ہوجا اور خوشبوا ور اللّه عَرَّوجَدُ کی رضا ہے خوش ہوجا، ہر اس کی کہا جا تا ہے، جن کہ وہ وہ وہ عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر کسی ہرے بندے کی روح ہوتی ہو کہتے ہیں اور اس کے ہمشکل دوسرے عذا ہوں کی بشارت اس کے ناپاک جسم کی روح! ہری حالت کے ساتھ آ، گرم پانی اور پیپ کی اور اس کے ہمشکل دوسرے عذا ہوں کی بشارت حاصل کر۔ وہ روح نکلنے تک یہی کہتے رہتے ہیں، پھراسے لے کرآسان کی جانب چلتے ہیں تو اس کے لئے آسان کا درواز ہوں کے اس کا درواز ہوں کی ہونے ہیں تو اس کے لئے آسان کا درواز ہونے کی کہتے رہتے ہیں، پھراسے لئے ہیں تو اس کے لئے آسان کی جانب چلتے ہیں تو اس کے لئے آسان کا درواز ہوں کو سے ساتھ کی کہتے رہتے ہیں، پھراسے لئے کرآسان کی جانب چلتے ہیں تو اس کے لئے آسان کی جانب چلتے ہیں تو اس کے لئے آسان کی جانب چلتے ہیں تو اس کے لئے آسان کی جانب چلتے ہیں تو اس کے لئے آسان کی جانب چلتے ہیں تو اس کے لئے آسان کی جانب چلتے ہیں تو اس کے لئے آسان کی جانب چلتے ہیں تو اس کے لئے آسان کی جانب چلتے ہیں تو اس کے لئے آسان کی جانب چلتے ہیں تو اس کے لئے آسان کی جانب چلتے ہوں کی کور کی کور کی جانب چلتے ہوں کور کی کی کی کور کی

و تفسيروم الطالجنان

<sup>1 .....</sup>خازن، الاعراف، تحت الآية: ١٤، ٩٣/٢.

نہیں کھولاجا تا، آسمان کے فرشتے دریافت کرتے ہیں: ''یہ کون ہے؟ روح لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں ''یہ فلال شخص کی روح ہے، آسمانی فرشتے جواب دیتے ہیں ''اس خبیث روح کو جو خبیث جسم میں تھی کوئی چیز مبارک نہ ہو، اسے ذلیل کر کے بنچے بھینک دوتو وہ اسے آسمان سے بنچے بھینک دیتے ہیں پھروہ قبر میں لوٹ آتی ہے۔ (1)

کفارکے لئے آسان کے دروازے نہ کھولے جانے کا دوسرامعنی بیہے کہ وہ خیر و برکت اور رحمت کے نزول سے

محروم رہنے ہیں۔

قرآنِ پاک میں ہے:

وَلَوْاَنَّاهُ لَا الْقُلِّى الْمَنْوَاوَاتَّقُوْالَقَتَّوْالَقَتَّوْالَقَتَّوْالَقَتَّوْالَقَتَّوْالَقَتَّوْالَقَتَوْالَقَتَوْلَانُ عَلَيْهِمُ بَرَكْتٍ مِنَ السَّمَا وَالْاَثْرُضِ وَلَكِنُ عَلَيْهِمُ بَرَكْتٍ مِنَ السَّمَا وَالْاَثْرُ اللَّهُ مِمَا كَانُوْا يَكُسِبُوْنَ (3)

اللَّهُ الْمُوافَا خَذُ لَهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكُسِبُوْنَ (3)

ترجید کانزُالعِرفان: اوراگر بستیوں والے ایمان لاتے اورتقوی اون اور نامین کا میں کا اور تا ہیں کا کا اور تا ہیں اور تا ہیں اور تا ہیں اور تا ہیں کا میال کی وجہ سے (عذاب میں )گرفتار کر دیا۔

﴿ وَلا يَكُونُ الْجَنْدُ عَنَى الْجَنْدُ عَنَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمُ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكُذُلِكَ نَجْزِى اللَّهِمْ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكُذُلِكَ نَجْزِى الظّلِيدِينَ ﴿ الظّلِيدِينَ ﴾ الظّلِيدِينَ ﴿

1 .....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له، ٤٩٧/٤، الحديث: ٢٦٦٤.

2 ..... تفسيركبير، الاعراف، تحت الآية: ٢٤٠/٥،٢٤٠.

3 سساعراف: ۹۲.

و تفسير و الطالحيان المسير و الطالحيان

حلرس

ترجیا گنزالعرفان: ان کے لئے آگ بچھونا ہے اور ان کے او پر سے (اس کا) اوڑ صنا ہوگا اور ہم ظالموں کوابیا ہی بدلہ ویتے ہیں۔

﴿ لَهُمْ صِّنَ جَهَدُّمُ مِهَادُّ: ان کے لئے آگ کیجھوٹا ہے۔ پینی اُوپر ینچے ہرطرف سے آگ انہیں گھیر ہے ہوئے ہے۔
صرف اوپر ینچے کا ذکر فرمایا کیونکہ وایاں بایاں خودہی سمجھ میں آگیا۔ حضرت سوید بن غفلہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنهُ فرماتے ہیں
'' جب اللّٰه تعالَیٰ اس بات کا ارادہ فرمائے گا کہ جہنمی اپنے ماسوا سب کو بھول جا ئیں توان میں سے ہرشخص کے لئے اس کے قد برابرآگ کا ایک صندوق بنایا جائے گا بھراس پرآگ کے تالوں میں سے ایک تا لالگادیا جائے گا، بھراس ضندوق کی ہررگ میں آگ کے کو مر بے صندوق میں رکھ کرآگ کا تا لالگادیا جائے گا، پھر اس صندوق کوآگ کے دو مر بے صندوق میں رکھ کرآگ کا تا لالگادیا جائے گا، پھر اس صندوق کوآگ کے دو مر بے صندوق میں رکھ کرآگ کا تا لالگادیا جائے گا، پھر ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی تواب ہرکا فریہ سمجھے گا کہ اس کے سوااب کوئی آگ میں نہ رہا۔ (1)

# وَالَّذِينَ امَنُواوَعَمِلُواالصَّلِحُتِ لا نُكِلِّفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا الْوَلِيكَ وَالَّذِكَ وَالَّذِكَ وَالْمِكَ الْمَنُواوَعَمِلُواالصَّلِحُتِ لا نُكِلِّفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا الْمَلْوَالِ وَالْمِكَ الْمَا فَيْهَا خُلِلُ وَنَ ﴿ وَالْمِلْوَالِ الْمُحْتَالِمُ الْمَالِمُ الْمُنْافِلُهُ وَنَ ﴿ وَالْمِلْوَالِمُ الْمُنْافِلُهُ وَنَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ترجههٔ کنزالایهان: اوروه جوابیمان لایخ اورطافت بھراچھے کام کیے ہم کسی پرطافت سے زیادہ بو جھ بیس رکھتے وہ جنت والے ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا۔

ترجیه گنزالعرفان: اوروه جوایمان لائے اورانہوں نے اجھے اعمال کئے ہم کسی پرطافت سے زیادہ بو جھ ہمیں رکھتے، وہ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

﴿ وَالَّذِينَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ نَے كفار كے لئے وعيداورآخرت ميں جو بجھان ميں جو بجھان كے لئے تيار فرمايا اس كاذكركيا، اب ايمان والوں سے جواللّه نتعالیٰ نے وعدہ فرمايا اورآخرت ميں جو بجھان كيك تيار فرمايا اس كاذكر فرمار ہاہے كہ جولوگ ايمان لائے اورانہوں نے اجھے اعمال كئے تو وہ جنت والے ہيں اور وہ جنت والے ہيں اور وہ جنت

1 .....مصنف ابن ابي شيبه، كتاب الزهد، الشعبي، ٢٨١/٨، الحديث: ١٠.

معنان <u>من من الطالجنان</u>

میں بمیشہ رہیں گے۔ اس سے دومسکے معلوم ہوئے ایک بیرکہ ایمان اعمال پر مقدم ہے، پہلے ایمان قبول کیا جائے اور بحد میں نیک کام کئے جائیں، دوسرا بیرکہ کوئی شخص نیک اعمال سے بے نیاز نہیں چاہے ہے کسی طبقے اور کسی جماعت سے اس کا تعلق ہو۔ اس کئے جائیں، دوسرا بیرکہ کوئی شخص نیک اعمال سے بے نیاز نہیں رکھتے ۔ اس آیت میں مسلمانوں کیلئے بہت پیاری تسلی ہے کہ الله عزَّ وَجَوْلُ کسی کواس کی طاقت سے زیادہ احکام کا پابند نہیں کرتا۔ بیراس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت میں جانے کیلئے کوئی بہت زیادہ مشقت برداشت نہیں کرنا پڑے گی بلکہ اکثر و بیشتر احکام وہ بیں جن پر آ دمی نہا ہے سہولت کے ساتھ ممل کر لیتا ہے جیسے نماز، روزہ اور دیگر عبادات ۔ زکوۃ اور جج تو لازم ہی اس پر ہیں جوا پنی سب ضرور یات کے بعد نکاح ہوا در ایک کی بھٹر رزائدر قم رکھتے ہوں۔ یونہی ماں باپ، بہن بھائیوں، رشتے داروں اور پڑ وسیوں کے حقوق وغیرہ کی ادائیگی بھی عمومی زندگی کا حصہ ہے۔ یونہی ذکر و درود بھی روح کی غذا ہے اور یہی اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں۔ تو جنت میں جانے کا راستہ الله عزّ وَجَلَ نے نہا بیت آسان بنایا ہے، صرف اپنی ہمت کا مسکلہ ہے۔ (1)

وَنَرَعْنَامَا فِي صُدُومِهِ مُرِّنَ عِلَّ الْهُورَى مِنْ تَخْرِمُ الْوَنْهُ وَقَالُوا الْحَدُدُ اللهِ اللهِ الذي مُلْمَا الْهُ الْمُعْدَاتُ وَمَا كُنَّا لِنَهُ تَكُولُوا أَنْ هَلَامنَا لِهُ اللهُ الْحَدُدُ اللهُ الْمُحَدِّدُ اللهُ الْحَدِّدُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

ترجید کنزالایمان: اور ہم نے ان کے سینوں میں سے کینے تھینج کیے ان کے بیجے نہریں ہمیں گی اور کہیں گے سب خوبیاں الله کوجس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی اور ہم راہ نہ یاتے اگر الله نه دکھا تا بیشک ہمارے رب کے رسول حق لائے اور ندا ہوئی کہ بیہ جنت تہمیں میراث ملی صلة تمہارے اعمال کا۔

1 .....نیک اعمال کی رغبت بیانے کے لئے کتاب ''جنت میں لے جانے والے اعمال'' (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کا مطالعہ بہت مفید ہے، یونہی دعوتِ اسلامی کے ساتھ وابستگی بھی بہت فائدہ مند ہے۔

تَفَسِيْرِ صَلِطُ الْحِنَانَ

ترجید کن العرفان: اور ہم نے ان کے سینوں سے بغض و کیبنہ کینچ لیا،ان کے بنچ نہریں بہیں گی اور وہ کہیں گے: تمام تعریفیں اس اللّٰہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللّٰہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ بیشک ہمارے رب کے رسول حق لائے اور انہیں نداکی جائے گی کہ یہ جنت ہے، تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے میں اس کا وارث بنادیا گیا۔

﴿ وَنَزَعْنَا: اورہم نَے معنی لیا۔ ﴾ اللّه عَدَّوَ عَلَ نے جنتیوں اورجہ نمیوں کے درمیان کیسا پیارا تقابل بیان فرمایا ہے کہ اُن کے بیخ اور اِن کے محلات کے نیچ نہریں جاری ہوں گی۔ اُن کے گروہ ایک دوسر بے پر لعنت کر رہے نیچ آگ کے بیخ اور اِن جنتیوں کے دنوں سے اللّٰه عَدَّوَ عَلَ نَے کینے کو نکال دیا اور بیسب پاکیزہ دل والے ہوں گے۔ نہ تو وُ نیوک باتوں کا کینہ ان کے دلوں میں ہوگا اور نہ ہی جنت میں ایک دوسر ہے کے بلندمقا مات ومحلات پر حسد کریں گے بلکہ سب بیارو محبت سے رہ رہے ہوں گے۔

#### پاکیزه دل ہونا جنتیوں کا وصف ہے

اس سے معلوم ہوا کہ پاکیزہ دل ہونا جنتیوں کے وصف ہیں اور اللّہ عَزُوْجَلُ کے فضل سے امید ہے کہ جو یہاں این دل کو بغض و کین اور صدید ہے پاک رکھے گا اللّٰه عَزُوْجَلُ قیامت کے دن اسے پاکیزہ دل والوں لینی جنتیوں میں داخل فرمائے گا۔ جنت میں جانے سے پہلے سب کے دلوں کو کینہ سے پاک کر دیا جائے گا چنا نچر بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمائے گا۔ جنت میں جانے سے پہلے سب کے دلوں کو کینہ سے پاک کر دیا جائے گا چنا نچر بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابوسعید خدری دَضِی اللّٰهُ تعَالٰی عَنٰهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلّٰی اللّٰهُ تعَالٰی عَلٰهُ مَعَالٰی عَنٰهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلّٰی اللّٰهُ تعَالٰی عَلٰیٰہُ وَالِهُ وَسَلّم نے ارشا دفر مایا'' جب مسلمانوں کی دوزخ سے نبیات ہوجائے گی تو آئیس جنت اور دوزخ کے درمیان پل پرروک لیا جائے گا پھر ان میں سے جس نے جس کے ساتھ دنیا میں ذیا دی جائے گی ماس کا قصاص لیا جائے گا پس جب ان کو پاک اور صاف کر دیا جائے گی ماس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں مجمد (صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلّم ہوئے کی اجازت دی جائے گی ، اس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں مجمد (صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلّم ہوئے کی اجان سے ان میں سے ہرایک شخص کو جنت میں اپنے ٹھکانے کا دنیا کے ٹھکانے سے زیادہ علم ہوگا۔ (1)

## بغض وكبينه كي مذمت المحققة

یہاں چونکہ بخض وکبینہ کا تذکرہ ہوااس کی مناسبت سے یہاں بغض وکبینہ کامفہوم اوراس کی مذمت بیان کی جاتی ہے۔ چنانچیا مام محمد غزالی دَخمَةُ اللهِ تعَالٰی عَدَیْهِ فر ماتے ہیں: جب آ دمی عاجز ہونے کی وجہ سے فوری غصہ ہیں نکال سکتا

1 .....بخارى، كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة، ٢٥٦/٥ ، الحديث: ٦٥٣٥.

و تفسيروس اطالجنان عصور الطالجنان

تو وہ غصہ باطن کی طرف چلا جاتا ہے اور و ہاں داخل ہوکر کینہ بن جاتا ہے۔ کینہ کامفہوم بیرہے کہ سی کو بھاری جاننا،اس سے نفرت کرنااور دشتنی رکھنااور بیہ بات ہمیشہ ہمیشہ دل میں رکھنا۔ (1)

احادیث میں بغض وکینہ کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے، چنانچے حضرت ابوہر ریرہ دَ ضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنٰهُ سے روایت ہے،حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نِے ارشا دفر مايا "اوگوں كے اعمال ہر ہفتہ میں دومر تنبہ پيرا ورجمعرات كے دن پیش کئے جاتے ہیں اور ہرمسلمان بندے کی مغفرت کردی جاتی ہے سوائے اس بندے کے جوابیے بھائی کے ساتھ کیبنہ رکھتا ہو۔کہا جاتا ہے''اسے چھوڑ دویا مہات دوختی کہ بیر جوع کرلیں۔(2)

حضرت ابو بريره دَضِى الله تعَالَى عَنهُ عدوايت ب، رسولِ اكرم صَلَّى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا وفر مايا: ' (بغض رکھنے والوں سے بچو کیونکہ بغض دین کومونڈ ڈ التا (بینی تناہ کردیتا) ہے۔ نوہے: بغض وکینہ کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے''احیاءُالعلوم'' کی تیسری جلد کا مطالعہ فرما کیں۔ (4)

#### مسلمانوں کوآپس میں کیسا ہونا جا ہیے؟

مسلمانوں کو ہیں میں کیسا ہونا جا ہیےاس کیلئے درج ذیل 5ا حادیث کا مطالعہ فرمائیں:

(1)....حضرت ابوموسيٰ اشعرى رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ سے روایت ہے، تا جدا رِرسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَ سَلَّمَ نَهِ ارشادِ فرمایا: "ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کومضبوط کرتا ہے، پھرآپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فر مائیس ۔ (5) بعنی جس طرح بیلی ہوئی ہیں مسلمانوں کو بھی اسی طرح ہونا جا ہئے۔

(2) .....حضرت تعمان بن بشير دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا سے روايت ہے، دسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاد فرمایا: ' مسلمانوں کی آپیں میں دوستی اور رحمت وشفقت کی مثال جسم کی طرح ہے، جب جسم کا کوئی عُضُو بیمار ہوتا ہے تو

1 .....احياءعلوم اللدين،كتاب ذم الغضب والحقد والحسد، القول في معنى الحقد و نتائجه و فضيلة العفو والرفق، ٣٢٣/٣.

2.....مسلم، كتاب البر و الصلة والآداب، باب النهي عن الشحناء والتهاجر، ص٧٨٧، الحديث: ٣٦(٢٥٦٥).

النحمال، كتاب الاخلاق، قسم الاقوال، الباب الثاني في الاخلاق والافعال المذمومة، الفصل الثاني، ١٨٢/٢، الحديث:

4 ....اسى موضوع ہے متعلق كتاب ' دلغض وكينه' (مطبوعه مكتبة المدينه) كا بھى مطالعة فرمائيں۔

5 ..... بخارى، كتاب الادب، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً، ٦/٤ ، ١، الحديث: ٢٠٢٦.

- (3) .....حضرت ابو ہریرہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ ہے روایت ہے، سرکارِ دوعالم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا: ''تم میں اجھا وہ مخص ہے جس سے بھلائی گی امبید ہوا ورجس کی شرارت سے امن ہوا ورجم میں براوہ مخص ہے جس سے بھلائی گی امبید نہ ہو۔ (2) کی امبید نہ ہوا ورجس کی شرارت سے امن نہ ہو۔ (2)
- (4) .....حضرت انس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نے ارشا وَفر مایا: ''اس کی فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ لینندنہ کرے جوا بنے لیے پہند کر رہے جوا بنے لیے پہند کرتا ہے۔' (3)
- (5) ..... حضرت انس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاوفر مایا:'' تُعَتَّلُو کرتے وفت الجھے طریقے سے بات کرنا، جب کوئی گفتگو کر ہے تو اجھے انداز میں اس کی بات سننا، ملاقات کے وقت مسکراتے جبرے کے ساتھ ملنا اور وعدہ پورا کرنا مومن کے اخلاق میں سے ہے۔ (4) مسکراتے جبرے کے ساتھ ملنا اور وعدہ پورا کرنا مومن کے اخلاق میں سے ہے۔ (4) وقت کہیں گے: اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللّه کے لئے ہیں۔ کہمؤمنین جنت میں داخل ہوتے وقت کہیں گے:

﴿ وَقَالُواالُحَمُ لُولِهِ ؟ اوروه کہیں گے تمام تعریفیں الله کے لئے ہیں۔ ﴾ مؤمنین جنت میں داخل ہوتے وقت کہیں گے: تمام تعریفیں اس الله عَزَّ وَجَلَّ کے لئے ہیں جس نے ہمیں اچھے اعمال کی ہدایت دی اور ہمیں ایسے ممل کی تو فیق دی جس کا بیا جروثو اب ہے اور ہم پر فضل ورحمت فرمائی اور اپنے کرم سے عذا بِجہتم سے محفوظ کیا۔

#### التصمل كى توفيق ملنے پرالله تعالی كى حمد كى جائے

اس سے معلوم ہوا کہ اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کی حمد اور اس کا شکر جنت میں بھی ہوگا کیونکہ وہ حمد وشکر ہی کا مقام ہے۔ نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ علم علم اور ہدایت کی تو فیق اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ ہی کی عطاسے ہے لہذا کسی کوئم یاا چھے مل کی تو فیق ملے تو اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ ہی کی عطاسے ہے لہذا کسی کوئم یاا چھے مل کی تو فیق ملے تو اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ ہی کی تو فیق جانے ۔ اسی وجہ سے ہمیں بکثر ت لاحول شریف بڑھنے کا فرمایا گیا ہے کیونکہ کی حمد کرے اور اسے اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ ہی کی تو فیق اور برائی سے بچنے کی طاقت نہیں گر اللّٰه عَزَّوَ جَلَ ہی کی تو فیق سے۔ کوئل وَ لَا قُوْقَ اِلّٰ بِاللّٰه کا معنیٰ ہے کہ نیکی کی تو فیق اور برائی سے بچنے کی طاقت نہیں گر اللّٰه عَزَّوَ جَلَ ہی کی تو فیق سے۔

فَ الْحَالَ الْحِنَانَ ﴿ تَفْسِيْرُ صِرَاطًا لَجِنَانَ

<sup>1 .....</sup>مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، ص٩٦٩، الحديث: ٦٦ (٢٥٨٦).

<sup>2 .....</sup> ترمذی، کتاب الفتن، ۲۲۰-باب، ۲۲۷، ۱۱، الحدیث: ۲۲۷۰.

<sup>3 .....</sup>هسلم، كتاب الايمان، باب الدليل على الله من خصال الايمان... النخ، ص٤٠ الحديث: ٧٢(٥٤).

<sup>4 .....</sup> مسند الفردوس، باب الميم، ٣٧/٣، الحديث: ٩٩٧ ٥.

﴿ وَنُودُوْ اَنُ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِ اثْنَاهُوْ هَا: اور انہیں نداکی جائے گی کہ یہ جنت ہے، تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا۔ ﴾
مسلم تریف کی حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ایک ندا کرنے والا پکارے گا: تمہارے لئے زندگانی ہے کی حدیث میں ہے کہ جب بنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ایک ندا کرنے والا پکارے گا: تمہارے لئے تندرت ہے بھی بیار نہ ہو گے۔ تمہارے لئے بیش ہے بھی تنگ حال نہ ہوگے۔ (1)

جنت کودووجہ سے میراث فر مایا گیا۔ایک بیکہ کفار کے حصہ کی جنت بھی وہ ہی لیس گے یعنی کا فروں کے ایمان لانے کی صورت میں جوجنتی محلات ان کیلئے تیار تھے وہ ان کے کفر کی وجہ سے اہلِ ایمان کو دید یئے جائیں گے تو یہ گویاان کی میراث ہوئی۔ دوسرے بیکہ جیسے میراث اپنی محنت و کمائی سے نہیں ماتی اسی طرح جنت کا ملنا بھی اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ کے فضل وکرم سے ہوگا ،اپنے اعمال تو ظاہری سبب ہوں گے اور وہ بھی حقیقاً جنت میں واضلے کا سبب بننے کے قابل نہیں ہوں گے کیونکہ ہمارے اعمال تو بیس ہی ناقص ، یہ تو صرف سابقہ نعمتوں کا شکرانہ بن جائیں یا جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بن جائیں تو بھی بہت ہے۔ ان کے بھروسے پر جنت کی طمع تو خود فر بی ہے۔

#### الله عَزَّوَ جَلَّ كافضل الم

یہاں مفسرین نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی اور وہ یہ کہ جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے کہ اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کاشکر ہے جس نے ہمیں ہدایت دی یعنی وہ اپنے عمل کی بات نہیں کریں گے بلکہ اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کے فضل کی بات نہیں کریں گے بلکہ اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کے فضل کی بات نہیں کریں گے بلکہ اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کے فضل کی بات نہیں کریں گے اور اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ فرمائے گا کہ ہمیں تمہارے اعمال کے سبب اس جنت کا وارث بناویا گیا۔ گویا بندہ اپنے عمل کو بھی شرف قبولیت ناچیز اور بھی سمجھ کرصرف اللّٰه کریم کے فضل پر بھر وسے کرتا ہے تو اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ اپنے فضل سے اس کے ناقص عمل کو بھی شرف قبولیت عطافر ماکر قابلی ذکر بناویتا ہے اور فر ماتا ہے کہ تہمیں تمہارے اعمال کے سبب جنت ویدی گئی۔

#### جنت میں دا خلے کا سبب رکھ

یہاں مفسرین نے بیہ بحث بھی فرمائی ہے کہ جنت میں داخلے کا سبب کیا ہے، اللّٰہ عَذَّوَ جَلَّ کافضل یا ہمارے اعمال۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جنت میں دا خلے کا سبب تواللّٰہ ءَزَّ وَ جَلَّ کافضل ہی ہے جبیسا کہ قر آئنِ پاک میں ہے:

ترجبه كنزالعِرفان: تمهار برب كفل سے، يهي برسي

فَضُلًا مِن مَ إِكَ لَا لِكَهُ وَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ (2)

کامیابی ہے۔

اوريهي مضمون حديث مبارك مين بھي ہے، چنانچہ بخاري شريف ميں حضرت ابو ہريره دَطِي اللهُ تعَالَى عَنهُ سے روايت

1 .....مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها، باب في دوام نعيم اهل الجنة... الخ، ص ٢١٥١، الحديث: ٢٢ (٢٨٣٧).

ہے، دسولُ اللّٰه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِ اللهِ وَسَلَّمَ نَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَالَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَالَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَالَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللّٰهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسِلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلّٰ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَال كا صحاب كرام دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُم نِے عُرض كى: يار سولَ الله! صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ ، آب كوبھى نہيں؟ ارشا دفر ما يا: '' مجھے بھی نہیں ،گریہ کہ الله تعالیٰ مجھےا ہے فضل اور رحمت میں ڈھانپ لے، پستم اخلاص کے ساتھ ممل کرواور میانہ روی اختیار کرو۔ (1) البتہ بہت ہی آیات میں اعمال کو بھی جنت میں داخلے کا سبب قرار دیا گیا ہے تو دونوں طرح کی آیات وأحادیث میں تطبیق بیہ ہے کہ جنت میں داخلے کا حقیقی سبب تو اللّٰہ ءَرَّوَ جَلَّ کا فضل ہے کیکن ظاہری سبب نیک اعمال ہیں۔

وَنَادَى اَصْحُبُ الْجَنَّةِ اصْحُبَ النَّاسِ اَنْ قَدُوجَ لَانَا مَا وَعَدَ نَامَ النَّاسِ النَّاسِ حَقَّافَهَلُ وَجَلَتُهُمَّا وَعَدَى بَالْمُحَقَّا لَقَالُوْ انْعَمْ فَا ذَّنَ مُؤَذِّنُ بَيْهُمْ اَنُ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظّلِبِينَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اورجنت والول نے دوزخ والول كو يكارا كېمبين تومل گيا جوسجا وعده بهم سے بهارے رب نے كيا تھا تو کیاتم نے بھی پایا جوتمہارے رب نے سچا وعدہ تمہیں دیا تھا بولے ہاں اور نیج میں منا دی نے پکار دیا کہ اللّٰہ کی لعنت ظالموں پر۔

ترجيه كَنْزُالعِرفان: اورجنتي جهنم والول كو يكاركركهين كے كه بهار برب نے جوہم سے وعد وفر ما يا تھا ہم نے اسے سجا یا یا تو کیاتم نے بھی اس وعدے کوسچا یا یا جوتم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ وہ کہیں گے: ہاں ، پھرایک ندا دینے والا ان کے درمیان بیکارے گا کہ ظالموں پراللّٰہ کی لعنت ہو۔

﴿ وَنَا لَمْ يَ اصَّحٰبُ الْجَنَّةِ أَصْحٰبَ النَّاسِ: اورجنتي جَهنم والول كويكاركركبيل عيه . ﴿ وَنَا لَمْ يَ الْمُعَالِمِ النَّاسِ: اورجنتي جَهنم والول كويكاركركبيل عيه . ﴾ آيت كاخلاصه بيه عبد كه جب جنتي جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے توجنت والے جہنمیوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب عَزُّوَ جَلَّ نے جوہم سے وعده فر مایا تھاا وررسولوںء کیے ہم الصَّلوٰۃُ وَالسَّکام نے جوفر مایا تھا کہایمان وطاعت براجروثواب یا وَ گے

المرضى، باب تمنى المريض الموت، ١٣/٤ ، الحديث: ٥٦٧٣.

کیاتم لوگوں نے بھی اُس وعدے کو سچا پایا جوتم سے رب ءَزَّ وَ جَلَّ نے کفرونا فر مانی برعذاب کا وعدہ کیا تھا؟ وہ جواب میں کہیں گے: ہاں ، ہم نے بھی اسے سچایا یا۔

#### قیامت کے دن جنتی مسلمان گنهگارمسلمانوں کوطعنہ نیددیں گے ا

یہاں دوزخ والوں سے مراد کفار جہنمی ہیں نہ کہ گنہگار مومن ، کیونکہ جنتی مسلمان ان گنہگاروں کو طعنہ نہ دیں گے بلکہ ان کی شفاعت کرکے وہاں سے نکالیس گے جبیبا کہ حدیثِ پاک میں ارشاد ہوا۔ بہاں آبیت میں مسلمانوں کے ساتھ اللّٰہ عَذَّوَ جَلَّ کے اُسی وعدے کی تکمیل کا بیان ہے جوقر آن میں مذکور ہے:

ترجہ انگانا الووفان: اے ہمارے رب! بیشک ہم نے ایک ندا دینے والے کوالیمان کی ندا (یوں) دینے ہوئے سنا کہ اپنے رب پرایمان لا وُتو ہم ایمان کے آئے پس اے ہمارے رب! تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں مٹادے اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ اے ہمارے رب! اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا نونے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوانہ کرنا۔ یک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو ان کے دب رسان کی دعا قبول فرما کی کہ بیٹک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو ان کے دب نے ان کی دعا قبول فرما کی کہ عیل تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو ان کے دب ہم سے ممل کرنے والوں کے ممل کوضا کو نہیں کردں گاوہ مرد ہویا عورت ہم تا ہی میں ایک ہی ہو، پس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مورت کے آئی میں ایک ہی ہو، پس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میر کی راہ میں انہیں ستایا گیا اور انہوں نے ہماد کیا اور قبل کردیے گئے تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹادوں گا جہاد کیا اور قبل کردیے گئے تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹادوں گا جین کے یہی ہاری ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے یہی اور اب ہے۔ اور طرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے یہی اور اب ہے۔ اور طرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے یہی اور اور ہیں تا ہوں ہماری ہیں ایسی ایسی اور اور ایسی ہماری ہیں ایسی اور اور اللہ ہی کے یہی اور ایسی سے تو اور ایسی ہماری ہیں ایسی اور اور ایسی ہماری ہماری ہماری اور ایسی اور اور ایسی ہماری ہماری اور ایسی اور اور ایسی ہماری ہم

مَرْبُنَا وِنَّنَا مَعْنَامُنَا وِيَا يَّنَا وَيُ لِلْاِيُمَانِا أَنْ الْمِنُوٰ الِرَبِّكُمْ فَامَنَا أَنْ مَبَنَا فَاغُوْرُ لِنَا ذُنُوبَنَا وَكُوْ وَنَا مَعَ الْاَبْرَا مِنَ وَكُوْ وَيَنَا مَعَ الْاَبْرَا مِنَ وَكُوْ وَيَنَا مَعَ الْاَبْرَا مِنَ الْمَا وَالْمَا الْمَا الله وَلَا ال

جنتیوں کا جہنمیوں سے کلام کرناان کی ذلت ورسوائی میں اضافہ کرنے کیلئے ہوگا کیونکہ دنیا میں عموماً کا فرمسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اورانہیں طعنے دیتے تھے اوران پر پھبتیاں کستے تھے۔ آج اس کابدلہ ہور ہا ہوگا۔

1 .....آل عمران:۹۳ اتاه ۱۹ .

﴿ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنَ : كِيرا مِك نداد بين والا بكارے گا۔ ﴾ بكار نے والے حضرت اسرافیل عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام بين يا دوسرافرشته جس كى بيد يوٹى ہوگى اور ظالمین سے مراد کفار ہیں جیسا کہ اگلى آیت سے معلوم ہور ہاہے۔

# الَّنِينَ يَصُنُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُمُ اللَّذِينَ يَصُنُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهُ وَنَ هُ بِالْلَاخِرَةِ كُفِرُونَ هُ وَنَ هَ الْلَاخِرَةِ كُفِرُونَ هُ وَنَ هَ

ترجية كنزالايمان: جوالله كى راه سے روكتے ہيں اوراسے كجی جائتے ہيں اور آخرت كا انكارر كھتے ہيں۔

ترجيلةً كنزالعِرفان: جوالله كى راه سے روكتے ہيں اوراسے ٹيڑھا (كرنا) جا ہتے ہيں اوروہ آخرت كا انكاركرنے والے ہيں۔

﴿ اَكَّنِ مِنَ يَصُنُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ : جوالله كى راه سے روكتے ہیں۔ ﴾ يہاں الله عَزُوجَلَّ نے جہنميوں كوظالم قرار ديا اور ان كے اوصاف بيہ بيان كئے كه وہ دوسروں كوالله عَزَّوَ جَلَّ كراستے سے روكتے ہیں۔ دوسرايه كه الله عَزَّوَ جَلَّ كو ين ميں تبديلي جا ہے دين الله عَزَّوَ جَلَّ كو ين ميں تبديلي جا ہے تھے كه دين الهي كو بدل دين اور جوطريقه الله تعالى نے اپنے بندوں كے لئے مقرر فرما يا ہے اس ميں تغيُّر وَ اللهِ وَين \_ (1) تيسراوہ قيامت كا انكار كرتے تھے۔

#### مسلمان کہلانے والے بے دین لوگوں کا انجام

یہاں بیہ وعیدیں بطورِ خاص کا فروں کے متعلق ہیں کیکن جو مسلمان کہلانے والے بھی دوسروں کو دین پڑمل کرنے سے منع کرتے ہیں اوروہ لوگ جو دین میں تحریف و تبدیلی جا ہتے ہیں جیسے بے دین والحدلوگ جو دین میں تحریف و تغییر کی کوششیں کرتے رہتے ہیں ایسے لوگ بھی کوئی کم مجرم نہیں بلکہ وہ بھی جہنم کے مشخق ہیں۔

#### جنتیوں اور جہنیوں کے ہاسمی مکالمے

یہاں آیت ِمبار کہ میں جیسا مکالمہ بیان کیا گیا ہے جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایسے مکالمے قر آنِ پاک میں اور جگہ بھی مذکور ہیں چنانچے سور دُ صافّات میں ہے:

1 سسخازن، الاعراف، تحت الآية: ٥٥، ٢/٥٩.

خ تفسيروك الطالجنان

جلدسوم

و المنظم المنظم

قَاقَبُكَ بَعْضُهُم عَلَى بَعْضِ يَّشَاءَلُونَ ﴿ قَالَ كَانَ لِمُ فَعُمُ عَلَى بَعْضِ يَّشَاءَلُونَ ﴿ قَالَمُ فَا عَلَى فَا الْمُعَلِّ قِيْنَ ﴿ عَلَى الْمُصَلِّ قِيْنَ ﴿ عَلَا مُعَلَى الْمُصَلِّ قِيْنَ ﴾ عَلِذَا مِثْنَا وَكُنَّا وَكُنَا وَكُنَا وَكُنَا وَكُنَا وَكُنَا وَكُنَا وَكُنَا وَكُنَا وَكُنَا وَ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَى اللَّهُ وَلِي الْمُؤْلِ الْمُعْمَالِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّلِي الْمُنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ال

قرحبه کانوالعرفان: پھرجنتی آبس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا: بیشک میراایک ساتھی تھا۔ مجھ سے کہا کرتا تھا: کیاتم (قیامت کی) تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مرجا کیں گاورمٹی اور ہڈیاں ہوجا کیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ جنتی (ورسرے جنتیوں سے ) کہے گا: کیاتم (جہم میں) جھا تک کردیکھو گے؟ تو وہ جھا نکے گاتو (اپنے) اس (دنیا کے )ساتھی کو بھڑ کتی آگ کے درمیان دیکھے گا۔ وہ جنتی کہے گا: خدا کی قتم ،قریب تھا کہ تو ضرور مجھے (بھی گراہ دیکھے گا۔ وہ جنتی کہے گا: خدا کی قتم ،قریب تھا کہ تو ضرور مجھے (بھی گراہ دیکھے گا۔ وہ جنتی کہے گا: خدا کی قتم ،قریب تھا کہ تو ضرور مجھے (بھی گراہ کرے) ہلاک کردیتا اورا گرمیر ہے رب کا احسان نہ ہوتا تو ضرور میں

نیز سورهٔ مدر میں ہے:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ مَهِيْنَةٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجیع کنوالعرفان: ہرجان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گردی رکھی ہے گردائیں طرف والے، باغوں میں ہوں گے، وہ پوچھر ہے ہوں گے مرموں سے، کون سی چیز تہہیں دوزخ میں لے گئ؟ وہ کہیں گول گے: ہم تمازیوں میں سے ہیں سے اور مسکین کو کھا نانہیں کھلاتے تھے اور مسکین کو کھا نانہیں کھلاتے تھے اور میہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ با تیں سوچتے تھے اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ جمیں موت آئی۔

#### کفراور بدگی کی بروی وجه کخ

آیت کے آخر میں فرمایا کہ وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ کفر وعنا داور برحملی کی بڑی وجہ قیامت کا انکار بیا ہے۔اسی لئے قیامت کا انکار بیاسے بھلانا ہے اگر بندے کے دل میں قیامت کا خوف ہوتو جرم کرنے کی ہمت ہی نہ کریے۔اسی لئے

1 ..... صافات ، ٥ تا ٧٥ .

2 سسمد شر۸۳ تا ۷ کا ـ

بزرگانِ دین نے روزانہ کچھ وفت موت ، قبراور قیامت کے متعلق غور وفکر کرنے کامقر رفر مایا ہے کہ بیفکر دل کی دنیا بدل دیتی ہے اورایسی ہی سوچ کے بارے میں فر مایا گیا ہے کہ ' لمحہ بھرغور وفکر کرنا پوری رات قیام کرنے سے بہتر ہے۔ <sup>(1)</sup>

# وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْاَعْرَافِ مِ جَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيلِهُمْ وَبَيْنَهُمَا خِبَالُ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيلِهُمْ وَبَادُوْا اَصْحَبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ فَعَلَى لَمْ يَنْ خُلُوْهَا وَهُمْ يَظْمَعُوْنَ ﴿ وَنَادُوْا اَصْحَبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ فَعَلَى لَمْ يَنْ خُلُوْهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ ﴿ وَنَادُوْا اَصْحَبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ فَعَلَى لَمْ يَنْ خُلُوْهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ ﴾

ترجہا کنزالایہاں: اور جنت ودوزخ کے نیج میں ایک بردہ ہے اور اعراف بر بہجھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریق کوان کی بیشانیوں سے بہجا نیں گے اور وہ جنتیوں کو بکاریں گے کہ سلامتم بریہ جنت میں نہ گئے اور اس کی طمع رکھتے ہیں۔

ترجہا کنڈالعرفان: اور جنت ودوزخ کے درمیان ہیں ایک پردہ ہے اوراعراف پر یجھمردہوں گے جوسب کوان کی پیشا نیوں سے بہچا نیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوئے بیشا نیوں سے بہچا نیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور اس کی طبح رکھتے ہوں گے۔

﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابُ: اور جنت ودوزخ کے بی میں ایک پردہ ہے۔ کہ یہ پردہ اس لئے ہے تا کہ دوزخ کا اثر جنت میں اور جنت کا اثر جنت میں اور جنت کا اثر دوزخ میں نہ آسکے اور حق ہے۔ کہ یہ پردہ اعراف ہی ہے چونکہ یہ پردہ بہت او نچا ہوگا اس لئے اسے اعراف کہا جا تا ہے کیونکہ اعراف کامعنی ہے ' بلند جگہ'۔اس کا تذکرہ سورۂ حدید میں بھی ہے چنا نچہ وہاں فرمایا:

يَرْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَ الْمُنْفِقَتُ لِكَنِينَ الْمُنُوقَتُ لِكَنِينَ الْمُنُوقَتُ لِلَّا الْمُنُولِ الْمُنُوا الْفُولُونَ الْمُنُوا الْفُولِ الْمُنُوا الْفُلُولُ الْمُنُولِ الْمُنُولِ الْمُنُولِ الْمُنُولِ الْمُنْفِيلِ الْمُنَابُ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِيلِ لِلْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِ لِلْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُولِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِ ا

ترجہہ گنز العِرفان: جس دن منافق مرداور منافق عور تیں مسلمانوں سے کہیں گئز العِرفان: جس دن منافق مرداور منافق عور تیں مسلمانوں سے کہیں گئر کہ ہم تہار بے نور سے کچھروشی عاصل کرلیں، کہا جائے گا: تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤتو وہاں نور ڈھونڈو (وولوئیں گے) تو (اس دفت) ان (مسلمانوں اور منافقوں) کے در میان ایک دیوار کھڑی کردی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا (جس سے جنتی جنت میں چلے جائیں گے) اس درواز ہے گا جس میں ایک دروازہ ہوگا (جس سے جنتی جنت میں چلے جائیں گے) اس درواز ہے گا جس میں ایک دروازہ ہوگا (جس سے جنتی جنت میں جلے جائیں گے)

1 .....مصنف ابن ابي شيبه، كتاب الزهد، كلام الحسن البصري، ٨٨٨ ٢، الحديث: ٣٧.

2 سسحدید: ۱۳

﴿ وَعَلَى الْاَ عُرَافِ مِ جَالٌ: اوراعراف بريجهم دبول كے۔ اس مردس طبقے كے ہول كے اس بارے بيس اتوال مختلف میں۔حضرت عبداللّٰہ ہُن مسعود رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰیءَنْهُ فر ماتے ہیں'' بیروہ لوگ ہوں گے جن کی نبکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی وہ اعراف پرکھہرے رہیں گے، جب اہلِ جنت کی طرف دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے اور دوز خیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے یارب! عَذَّوَ جَلَّى ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کر۔ پھر آخر کار جنت میں داخل کئے جا <sup>ک</sup>یں گے۔ <sup>(1)</sup>

ا بیک قول ہے ہے کہ جولوگ جہا دمیں شہید ہوئے مگراُن کے والدین اُن سے ناراض تھے وہ اعراف میں گھہرائے حا<sup>کی</sup>ں گے۔

ایک قول بیہ ہے کہ جولوگ ایسے ہیں کہ اُن کے والدین میں سے ایک اُن سے راضی ہو، ایک ناراض وہ اعراف میں رکھے جائیں گے۔ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اہلِ اعراف کا مرتبہ اہلِ جنت سے کم ہے۔

ا ما مجامِد دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ كَا قُول بيهِ بِي اعراف مين صلّحاء، فقراء، علماء هون كه اورأن كاومان فيام اس كئة ہوگا كە دوسرے أن كے ضل وشرف كوريكىي اورايك قول يە ہے كەاعراف ميں انبياء عَدَيْهِـمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام ہول گےاور وہ اس مکان عالی میں تمام اہلِ قیامت برمتاز کئے جائیں گےاوراُن کی فضیلت اور رتبہ عالیہ کا اظہار کیا جائے گا تا کہ جنتی اور دوزخی ان کودیکھیں اور وہ ان سب کے احوال ، ثواب وعذاب کے مقدار اور احوال کا معائنہ کریں۔<sup>(3)</sup>ان قولوں براصحابِ اعراف جنتیوں میں ہے افضل لوگ ہوں گے کیونکہ وہ باقیوں سے مرتبہ میں اعلیٰ ہیں ،ان تمام اقوال میں کچھ تناقض نہیں ہے اس لئے کہ بیہ ہوسکتا ہے کہ ہر طبقہ کے لوگ اعراف میں تھہرائے جائیں اور ہرایک کے تھہرانے کی حکمت جدا گانه ہو۔

﴿ يَعُرِفُونَ كُلَّا بِسِينَا مِهُمُ: دونوں فريق كوان كى بيبيثا نيوں سے پہيا نيس كے۔ ﴾ دونوں فريق سے جنتی اور دوزخی مراد ہیں ، جنتیوں کے چہر بے سفیداورتر و تازہ ہوں گےاور دوز خیوں کے چہر بے سیاہ اور آئکھیں نیکی یہی اُن کی علامتیں ہیں۔حضرت عبدالله بن عباس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرمات بين 'اعراف والے جب جنتيوں كوديكھيں گے توان كے چېروں كى سفيدى سے آنہیں پہچان کیں گےاور جب جہنمیوں کی طرف نظر کریں گے تو انہیں ان کے جہرے کی سیاہی سے پیچان کیں گے۔ <sup>(4)</sup>

<sup>1 .....</sup>الزهد لابن مبارك، اول السادس عشر، ص٢٣، الحديث: ١١٤.

<sup>2 ....</sup>خازن، الإعراف، تحت الآية: ٢٤، ٢/٢ ٩.

<sup>3 ....</sup>خازن، الاعراف، تحت الآية: ٢١، ٢/٢٩.

<sup>4 ....</sup>خازن، الإعراف، تحت الآية: ٤٦، ٩٧/٢.

#### جنتیوں اور جہنمیوں کی علامات کھے

الله تعالیٰ کے فرماں بردار بندوں کے بارے میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

لِلَّنِيْنَ اَحْسَنُواالْحُسَنِي وَلِيَادَةٌ وَلَا لِلَّنِيْنَ اَحْسَنُواالْحُسَنِي وَلِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وَجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَ لَا ذِلَّةٌ اللَّالِكَ وَلَا لِللَّالِكَ وَلَا لِللَّالِكَ وَلَا لَيْكَ الْمُحْبُ الْجَنَّةِ فَمُ مِنْ مَا خَلِلُ وَنَ (1)

ترجہہ کنزُ العِرفان: بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت، یہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اور کا فروگنہگار بندوں کے بارے میں ارشا دفر مایا:

وَالَّنِ نِنْ كَسَبُواالسَّيْاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرَهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَالَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ كَاتَكَا أُغْشِبَتُ وُجُوهُهُمْ وَطَعًا مِنَ عَاصِمٍ كَاتَكَا أُغْشِبَتُ وُجُوهُهُمْ وَطَعًا مِنَ البَيْلِ مُظْلِبًا أُولِلِكَ آصُحٰ النَّامِ فَهُمْ فِيهَا خُلِلُ وُنَ (2)

ترجہا گنزالعرفان: اورجنہوں نے برائیوں کی کمائی کی تو برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے اور ان پر ذلت جھائی ہوگی، انہیں اللہ سے کے برابر ہے اور ان پر ذلت جھائی ہوگی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چیروں کو اندھیری رات کے ٹکروں سے وُ صانب دیا گیا ہے۔ وہی دوز خ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

وور سے سننا شرک نہیں کھیج

اس آیت میں فرمایا گیا اعراف والے جنتیوں کو پکاریں گے۔ جنت وجہنم میں لاکھوں میل کا فاصلہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسر سے کی آوازس لیں گے، اس سے معلوم ہوا کہ دور سے سن لینا کوئی الی بات نہیں جو مخلوق کینے ماننے سے شرک لازم آئے کیونکہ شرک کی حقیقت دنیا وآخرت کے اعتبار سے مختلف نہیں ہوتی لینی نہیں ہوسکتا ہے کہ دنیا میں ایک چیز شرک ہولیکن قیامت میں وہ شرک نہ رہے، لہذا جولوگ انبیاء و اولیاء کے دور سے سننے کے عقید سے پیشرک ہولیکن قیامت میں وہ شرک نہ رہے، لہذا جولوگ انبیاء و اولیاء کے دور سے سننے کے عقید سے پیشرک کونتو سے جین انہیں غور کر لینا چا ہیے بلکہ خود قرآنِ پاک میں ہے کہ حضرت سلیمان عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ نے دور سے چیونی کی با تیں سن لیس، چنانچے فرمایا:

ترجيه كنزالعِرفان: " چيوني كي آوازس كرسليمان مسكراديين"

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا (3)

1 ---- يونس: ٢٦.

2 ٠٠٠٠٠ يونس: ٧٧.

. ١٩:النمل: ٩٩.

# وَإِذَاصُرِفَتَ اَبْصَامُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحٰبِ النَّامِ 'قَالُوْامَ بَنَالَاتَجْعَلْنَامَعَ الْقَوْمِ النَّامِ النَّامِ الْكَامِ الْكَامُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الل

ترجمة كنزالايمان: اور جب ان كى آئكيس دوز خيول كى طرف چري گي گهيل گےا ہے ہمار ہے رب ہميں ظالموں كے ساتھ نہ كر۔ اوراعراف والے بچھمر دول كو بكاريں گے جنہيں ان كى بپيتانى سے بہجانة ہيں گہيں گئتہيں كيا كام آياتمها راجتھا اور وہ جوتم غرور كرتے تھے۔

ترجیا گنزالعرفان: اور جب ان اعراف والوں کی آئکھیں جہنمیوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے: اے ہمارے رب! جمیں ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ اور اعراف والے بچھ مردوں کو بکار کر کہیں گے جنہیں ان کی بیشانیوں سے بہجانے ہوں گے: تمہاری جماعت اور جوتم تکبر کرتے تھے وہ تمہیں کام نہ آیا۔

﴿ وَمَا آنِی اَصُحٰبُ الْاَعُوافِ والوں کی آئکھیں جہنے اللہ: اوراعراف والے بچھمردوں کو پکاریں گے۔ پہ جب اعراف والوں کی آئکھیں جہنمیوں کی طرف پھیردی جائیں گی اس وقت کفار جو کہ دنیا میں تو سر دار تصاور قیامت میں جہنم کے باسی ،ان کی پیشا نیول پرجہنمی ہونے کی علامات موجود ہوں گی جس سے اعراف والے انہیں پہچانتے ہوئے پکاریں گے''تمہاری جماعت اور جوتم تکبر کرتے تھے وہ تمہیں کام نہ آیا۔

اَهْ وُلاَءِ الَّذِينَ اَقْسَمْتُمْ لاينَالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لاَ الْمُؤلِاءِ الْجَنَّةُ لا خُوْفُ عَلَيْكُمُ وَلاَ انْتُمْ تَحْزُنُونَ ﴿

ترجها کنزالایهان: کیایہ ہیں و ہلوگ جن برتم قسمیں کھاتے تھے کہ اللّٰہ ان کوا بنی رحمت کچھ نہ کریے گا ان سے تو کہا گیا کہ جنت میں جاؤنہ تم کواندیشہ نہ کچھم ۔ ترجبا کنزُالعِرفان: کیا یمی وہ لوگ ہیں جن کے تعلق تم قشمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللّٰہ ان پررحمت نہیں کر ہے گا (ان سے تو فرمایا گیا ہے کہ ) تم جنت میں داخل ہوجاؤتم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم ممکین ہوگے۔

﴿ اَهْمُولُلاَ عَالَىٰ اِنْ اَلْمُ اللّهُ عَنَى اَلْمُسَمَّتُم : کیابہ ہیں وہ لوگ جن برتم قسمیں کھاتے تھے۔ ﴿ اعراف والے غریب جنتی مسلمان لوں کی طرف اشارہ کر کے مشرکوں سے کہیں گے کہ کیا یہی وہ غریب مسلمان ہیں جنہیں تم ونیا میں حقیر جھتے تھے اور جن کی غریبی فقیری و کیھرکرتم قسمیں کھاتے تھے کہ اللّه عَذَّو بَعَنْ ان پر رحمت نہیں فرمائے گا، اب خود و کیھرلو کہ وہ جنت کے دائی عیش وراحت میں کسی عزت واحترام کے ساتھ ہیں اور تم کس برای مصیبت میں مبتلا ہو۔

#### غریبوں کی غربت کا مذاق اڑانے سے بچاجائے

اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں مومن کی فقیری یا کافر کی امیری سے دھوکا نہ کھانا چاہیے نیز کسی غریب کی غربت کا فداق نہیں اُڑانا چاہیے۔ غریبوں کی بے سی کا نداق اڑانا کا فروں کا طریقہ ہے۔ قرآن پاک میں گئی جگہ موجود ہے کہ کفار مسلمانوں کوغریب ہونے کی وجہ سے طعنے دیتے تھے۔ مسلمان کوغریب ہونے کی وجہ سے طعنے دیتے تھے۔ مسلمان کوغریت کے طعنے دینا ایڈ اغیسلم اور حرام فعل ہے۔ ایڈاءِ مسلم کے مُر تکب لوگوں کو اِس صدیتِ مبارک سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ چنا نچہ حضرت ابو ہر ہرہ دَجَی الله تعالیٰ عَدُرہ وَ اَسْتُ ہِم اِرْتُ اَوْر مایا:'' کیا تم جانے ہو کہ فعلس کون ہے؟ صحابہ کرام دَحِی الله تعالیٰ عَدُرہ وَ الله تعالیٰ عَدُرہ وَ اَوْر مایا:'' کیا تم جانے ہو کہ فعلس کون ہے؟ صحابہ کرام دَحِی الله تعالیٰ عَدُرہ نے عرض کی: ہم میں مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس درہم اور ساز وسامان نہ ہو۔ ارشاد فرمایا:'' میری اُ مت میں فعلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز ، روزہ اورز کو ہ (وغیرہ اعمال) لے کرآئے اوراس کا حال یہ ہو کہ اس نے دنیا میں کا مال کھایا، اُس کا خون بہایا، اُسے مارا۔ اِس کی تیکیوں میں سے پچھاس مظلوم کو دے دی جا تیں تو گی اور پچھ اِس مظلوم کو ، پھرا گراس کے فرم حقوق کی اور پگی سے پہلے اس کی نیکیاں (اس کے پاس سے) ختم ہوجا کیں تو اس مظلوم کو ، پھرا گراس کا فرال دی جا تیل گی سے پہلے اس کی نیکیاں (اس کے پاس سے) ختم ہوجا کیں تو اس مظلوم کو ، پھرا گراس ظالم پر ڈال دی جا تیں گی ، پھراسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ (1)

وَنَاذَى اَصْحُبُ النَّامِ اَصْحُبُ الْجَنَّةِ اَنَ اَفِيضُوْ اعْلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ وَنَاذَى اَفْيِضُوْ اعْلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ الْجَنَّةِ اَنَ الْمُحْدَا اللَّهُ وَالْمَالِيَّ اللَّهُ وَالْمُالِدُ وَالْمُالِدُ وَالْمُالِدُ وَالْمُالِدُ وَالْمُالِدُ وَالْمُالِدُ وَاللَّهُ وَالْمُالِدُ وَاللَّهُ وَالْمُالِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّّهُ اللّّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

1 .....مسلم، كتاب البرو الصلة والآداب، باب تحريم الظلم، ص٤٩٣، الحديث: ٥٩ (٢٥٨١).

♦ تفسيرصراطالحنان

ترجمةً كنزالايمان: اور دوزخی بهشتیوں كو بكاریں گے كه تمیں اپنے پانی كا پچھ فیض دویا اس كھانے كا جواللّٰه نے تمہیں دیا کہیں گے بیتک اللّٰه نے ان دونوں کو كا فروں برحرام كیا ہے۔

ترجہا کن العرفان: اور جہنمی جنتیوں کو بکاریں گے کہ میں تیجھ پانی دیدویااس رزق سے تیجھ دیدو جواللّٰہ نے تہمیں دیا ہے۔ جنتی کہیں گے: بیشک اللّٰہ نے بیدونوں چیزیں کا فروں برحرام کردی ہیں۔

﴿ وَنَا لَا مَا اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَى عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ جب اعراف والے جنت میں چلے جائیں گے تو دوز خیول کو بھی پھولا کے ہوگی اور وہ عرض کریں گے: یارب! جنت میں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں اجازت عطافر ما کہ ہم اُنہیں دیکھیں اور ان سے بات کرسکیں ۔ چنا نچر انہیں اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے رشتہ داروں کو جنت کی نعمتوں میں دیکھیں گے اور پیچا نیں گے لیکن اہل جنت ان دوز خیروں کو جنت کی نعمتوں میں دیکھیں گے اور پیچا نیں گے لیکن اہل جنت ان دوز خیروں کے منہ کالے ہوں گے ،صور تیں بگر گئی ہوں گی ، تو وہ جنتیوں کو نام لے لے کر پکاریں گے ،کوئی اپنے باپ کو پکارے گا ، کو کی اچ ان نعمتوں میں گا ،کوئی بھائی کو اور کھے گا ، ہائے میں جل گیا ہم پر پانی ڈالواور تہمیں اللّه عَذَّ وَجَلَّ نے جورز تی ویا ہے ان نعمتوں میں سے کھانے کو دو ۔ ان کی پکارس کر جنتی کہیں گے : بیشک اللّه عَذَّ وَجَلَ نے بیدونوں چیزیں کا فروں برحرام کر دی ہیں ۔ (1)

#### جنتی مومن کوجہنی کا فرسے نہ محبت ہوگی نہاسے اس پررتم آئے گا

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جنتی مون کودوزخی کا فرسے بالکل محبت نہ ہوگی اور نہ بی اس پر ہم آئے گا اگر چہ اس کا سگاباپ یا بیٹا یا بہتر بین دوست ہو، وہ اس کے ما نگنے پر بھی اُدھر پچھ نہ چینکے گا۔ خیال رہے کہ یہاں جرام سے مراد شری حرام نہیں کیونکہ وہاں شری احکام جاری نہ ہوں گے بلکہ مراد کا مل محرومی ہے۔ نیز جنتیوں کا جہنمیوں کی مدد نہ کرنا کا فر جہنمیوں کے متعلق ہے ور نہ جہنم کے ستحق مسلمانوں میں سے بہت سے گناہ گاروں کو نیک رشتے داروں کی شفاعت نصیب ہوگی جیسے حافظ قر آن کے بارے میں حدیث میں نصرت ہے۔

1 .....خازن، الاعراف، تحت الآية: ٥٠ ٢/٩٨.

المنان ال

ترجیہ کنزالایمان: جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنالیا اور دنیا کی زیست نے انہیں فریب دیا تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے جبیبا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال جھوڑ اتھا اور جبیبا ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔

ترجیه کنزالعِرفان: جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنالیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے اِس دن کی ملاقات کو بھلار کھا تھا اور وہ ہماری آیتوں سے ازکار کرتے تھے۔

﴿ اَلَّنِ مِنَ النَّهِ مُلَوْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ الله

## وَلَقَانَ جِنْهُمْ بِكِتْ فَصَلْنَهُ عَلَى عِلْمِهُ لَى وَالْمَا لَا عَلْمُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِهُ لَى وَالْمَ

ترجمهٔ کنزالایمان: اور بیشک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک بڑے علم سے فصل کیا ہدایت ورحمت ایمان والوں کے لیے۔

ترجہ انگنز العِرفان: اور بیشک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک عظیم کی بناپر برای تفصیل سے بیان کیا، ایمان لانے والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے۔

1 ····· جـامع الاصول في احاديث الرسول، الركن الثاني، حرف الذال، الكتاب الثالث في ذمّ الدنيا، الفصل الاول، ٤٥٧/٤ الحديث: ٢٠٠٢.

معرف الخالجنان <u>من المالجنان</u>

﴿ وَكَفَّ حِمَّنَهُمْ بِكِتْ اور بِینَك ہم ان كے پاس ایک کتاب لائے۔ ﴾ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے جساللہ تعالی فی این ہوا ہے کا مل علم کی بنا پر بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ اس میں انسانی بدایت کیلئے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ عزّو جَلَّ نے وہ تمام چیزیں بیان فرمادیں اور جس چیزی طرف الله عزّو جَلَّ نے وعوت دی اس کی حقا نیت کے زبر دست ولائل قائم فرمائے اور اسے بار بار ونشین انداز اور سین پیرایوں میں بیان کیا۔ قرآن پاک عقا کر حقہ اور اعمال صالحہ کے بیان کا حسین مجموعہ ہے۔ قرآن کی رحمتِ عامہ توسارے عالم کیلئے ہے کہ ساری دنیا کوایک ہدایت نامہ لل گیا مگر رحمتِ خاصہ صرف مومنوں کیلئے ہے کیونکہ اس سے نفع صرف وہی اٹھاتے ہیں۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا وِيلَهُ لَيُومَ يَأْقِ ثَا وِيلُهُ يَعُولُ الَّذِينَ نَسُولُا مِنْ فَعُوا قَبُلُ قَلْ مَا عَنْهُ مُلِكُ مَ يَنَا بِالْحَقِّ فَهَلَ لَنَا مِنْ شَفَعًا عَفَيْشَفَعُوا قَبُلُ قَلْ جَاءَتُ مُ سُلُ مَ اللَّهِ الْحَقِّ فَهَلَ لَنَا مِنْ شَفَعًا عَفَيْهُ اللَّهُ مَا كَانُوا يَفْتَكُمُ فَعَلَ اللَّهِ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَي عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَى فَي اللَّهُ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَي عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَي فَي مَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَي فَي مَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَي فَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

ترجدا کنزالایدان: کا ہے کی راہ دیکھتے ہیں مگراس کی کہ اس کتاب کا کہا ہواانجام سامنے آئے جس دن اس کا بتایا انجام واقع ہوگا بول اٹھیں گے وہ جواسے پہلے سے بھلائے بیٹھے تھے کہ بیٹک ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے تو ہیں کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری شفاعت کریں یا ہم واپس بھیجے جائیں کہ پہلے کا موں کے خلاف کا م کریں بیٹک انہوں نے این جانیں نقصان میں ڈالیں اور ان سے کھوئے گئے جو بہتان اٹھاتے تھے۔

ترجیه کنزالعرفان: وہ تو صرف قرآن کے کہے ہوئے آخری انجام کا انتظار کرر ہے ہیں۔ جس دن وہ آخری انجام آئے گاتو جو اس سے پہلے بھولے ہوئے تھے بول اٹھیں گے کہ بیشکہ ہمار بے رب کے رسول حق کے ساتھ تشریف لائے تھے ، تو ہیں کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری شفاعت کردیں؟ یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے تو ہم جو پہلے ممل کیا کرتے تھے اس

#### کے برخلاف اعمال کرلیں۔ بیشک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالیں اوران سے کھو گئے جویہ بہتان باندھتے تھے۔

﴿ عَلَى يَنْظُرُونَ: كاہے كى راه و يكھتے ہیں۔ ﴾ يعنى وه كفارجنہوں نے الله تعالى كى آيات كو جھٹلا يا، ان كا انكار كيا اوران پر ایمان نہلائے وہ صرف اس قرآن کے بیان کئے ہوئے آخری انجام کا نظار کررہے ہیں حالانکہ قیامت کے دن جب اس قرآن کابتایا ہوانجام آئے گاتووہ کا فرجواس سے پہلے بھولے ہوئے تھے، نہاس برایمان لاتے تھے اور نہاس کے مطابق عمل کرتے تنھاقر ارکرتے ہوئے بول اٹھیں گے کہ بیٹک ہمارے رب عَزَّوَ جَلَّ کے رسول جونتعلیمات لائے تنھے وہ سب حق تھیں لیعنی حشر ونشر، قیامت کے دن اٹھنا اور تواب وعذاب بیسب حق ہے۔لیکن اس وفت ان کا اقر ارکوئی فائدہ نہ دے گااور جب اپنی جانوں کوعذاب میں دیکھیں گےاور بینظارہ کریں گے کہ سلمانوں کی شفاعت ہورہی ہےاورا نبیاءواولیاء، علماء وصلحاء، چھوٹے بیجے، ماہِ رمضان اور خانہ کعبہ وغیرہ شفاعت کررہے ہیں، تب کفِ افسوس ملتے ہوئے کہیں گے دہے کوئی جو ہماری بھی سفارش کردے اور اگریہ بیں تو ہمیں دنیا میں ہی واپس بھیج دیا جائے تاکہ پہلے جواعمال کئے تھے انہیں حچوڑ کرنیک اعمال کرلیں ، کفر کی بجائے ایمان لے آئیں ،معصیت ونا فر مانی کی بجائے اطاعت اور فر ما نبر داری اختیار کرلیں مگرنہ اُنہیں کسی کی شفاعت نصیب ہوگی اور نہ دنیا میں واپس بھیجے جائیں گے کیونکہ بیروہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان اورعمل کا وقت ضائع کر کے اپنی جانبیں نقصان میں ڈالیں اوراب پچھتانے کے سواان کے پاس پچھتیں ہچا۔ ﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ : اوران سے کھو گئے۔ ﴾ کفار جو کہتے تھے کہ بت خدا کے شریک ہیں اورا بنے بچار یوں کی شفاعت کریں گے،اب آخرت میں اُنہیں معلوم ہوگیا کہ اُن کے بید عوے جھوٹے نتھ۔

#### جنتیوں اور جہنمیوں کے احوال بیان کرنے کا مقصد

اویر متعدد آیات میں الله عَزّوَ جَلَّ نے جنتیوں اور جہنمیوں کے احوال کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے، ان کے مکا لمے، جنتیوں کی نعمتیں اور جہنمیوں کے عذاب، جنتیوں کی خوشیاں اور جہنمیوں کی حسرتیں بیسب چیزیں ہیان کی کئیں۔ آیات میں جو کچھ بیان ہوااس میں بنیادی طور برمسلمانوں اور کا فروں کےانجام کا بیان کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ اصحابِ اعراف کا بھی بیان ہے جن کی نبکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔اب یہاں مسلمانوں کا ایک وہ گروہ بھی ہوگا جن کے گناہ زیادہ اور نیکیاں کم ہوں گی اور یونہی وہ لوگ بھی ہوں گے جونیکیوں کے باوجود کسی گناہ پر پکڑے جائیں گے۔ان تمام چیزوں کو پیشِ نظرر کھتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی جا ہیے۔سب سے پہلے تو کفر سے بچنے کی کوشش کرنی جا ہیے،

- (1) .....حضرت ابو ہر برہ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنهُ سے روا بہت ہے کہ صورِ اقد س صَلَى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللّٰهُ مَعَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مَعَ اللّٰهُ اللّٰهُ مَعَ اللّٰهُ اللّٰهُ مَعَ اللّٰهُ مَعَلَى اللّٰهُ مَعَ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَعَ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَعَ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَعْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّ مُعْلِمُ اللّٰهُ اللّ
- (2) ..... حضرت مُمرَ ان رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فر مات بين، تاجدارِ رسالت صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ في (أيك مرتبه) ان آيات كريمه:

ترجیه کنزالعرفان: بینک ہمارے پاس بھاری بیر یاں اور بھڑکتی آگ ہے اور کھڑکتی آگ کے اور گلے میں تھنٹ والا کھانا اور در دناک عذاب ہے۔

إِنَّ لَكِيْنَا ٱنْكَالًا وَّجَدِيبًا أَ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَنَابًا أَلِيبًا (2)

ك تلاوت فرمائى تو آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِي شَيْ طارى بُوكَنَّ \_(3)

(3) .....حضرت برَاء بن عازب رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات عنى كُهُ بهم سركارِ مدينه صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات عنى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهُ عَالَهُ وَ اللهُ وَسَلَّمَ قَبِر كَ كنار ع بيضے اور اتناروئ كه آب كى چشمانِ اقدس الله عَنازه ميں شريك نظے ، آب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ قبر كَ كنار ع بيضے اور اتناروئ كه آب كى چشمانِ اقدس سے نكلنے والے آنسوؤں سے مثّى نم ہوگئى۔ پھر فرمایا ''اے بھائيو! اس قبر كے لئے تيارى كرو۔''(4)

(4) .....حضرت سلیمان بن تیم دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنُهُ فرماتے ہیں'' مجھے استخص نے بتایا جس نے خود حضرت عمر دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ فرماتے ہیں' مجھے استخص نے بتایا جس نے خود حضرت عمر دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ مُماز میں جھکتے ،اٹھتے اور سوز وگداز کی حالت میں نمازادا

فَ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي مِلْمِلِمِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْ

<sup>1 .....</sup> نسائي، كتاب الاستعاذة، الاستعاذة من عذاب القبر، ص ٢٧٨، الحديث: ٢٥٥٠.

<sup>2 .....</sup>مزمل ۱۳٬۱۲.

<sup>3</sup> ١٤٦ ، رقم: ٦٤٦ مهيد، ص٢٦ ، رقم: ٦٤٦ .

<sup>4 ....</sup>ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الحزن والبكاء، ٢٦/٤، الحديث: ٩٥.٤١.

كرتے، اگركوئى ناواقف شخص آپ دَ ضِى اللهُ تعَالىٰعَنهُ كى اس حالت كود يكفا تو كہنا كمان پرجنون طارى ہے۔ آپ دَ ضِى اللهُ تعَالَىٰعَنهُ كى بير كيفيت جہنم كے خوف كى وجہ سے اس وفت ہوتى كہ جب آپ بيرآيت:

ترجہا کُنزُالعِرفان: اور جب انہیں اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کرڈ الا جائے گا تو وہاں موت مانگیں گے۔ وَ إِذَا ٱلْقُوامِنُهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُعَنَّانِكُنُ فَالْمِنْهُا مَكَانًا ضَيِّقًا مُعَنَّانِكُنُ فَي الْكُنْدُورُ اللهُ اللهُ مُعْوَلًا (1)

#### یااس جیسی کوئی اور آبیت تلاوت فر ماتے۔ <sup>(2)</sup>

(5) .....حضرت عبدالله رومی دَ حَمَةُ اللهِ تعَالَىٰ عَلَيْهِ فَر مات عِبِينَ ' مجھے امیرُ المؤمنین حضرت عثمانِ غنی دَضِی اللهٔ تعَالَیٰ عَنهٔ کے بارے میں یہ بات پہنچی ہے کہ انہوں نے ارشا دفر مایا: '' اگر میں جنت اور جہنم کے در میان ہوں اور مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ ان میں سے کس کی طرف جانے کا مجھے حکم دیا جائے گا تو میں اس بات کو اختیار کروں گا کہ میں یہ معلوم ہونے سے پہلے ہی راکھ ہوجاؤں کہ میں کہاں جاؤں گا۔ (3)

(6) .....ایک انصاری نوجوان کے دل میں جہنم کا خوف بیدا ہوا تواس کی وجہ سے وہ گھر میں ہی بیٹھ گئے، جب نبی اکرم صلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اَن کے باس تشریف لائے تو وہ آپ صَلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَ تعظیم میں کھڑ ہے ہوگئے، کھر آپ صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَ مِقْدَس سِینے سے جِمٹ گئے ،اس کے بعدا یک جیخ ماری اور ان کی روح پرواز کرگئی، عُمراً ب صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے صَحَابَهُ کَرام دَضِیَ الله تعالیٰ عَنْهُم سے ارشا وفر مایا: '' اسپے بھائی کے فن فن کی تیاری کر وہ جہنم کے خوف نے اس کا جگر گلڑ ہے کر دیا ہے۔ (4)

(7) ..... حضرت ابوسلیمان دارانی دَحْمَةُ اللهِ تعَالَی عَلَیْهِ فرماتے ہیں' (مشہورتا بعی بزرگ) حضرت طاؤس دَضِی اللهٔ تعَالَی عَنَهُ ( ) اللهٔ تعَالَی عَنهٔ ( ) اللهٔ تعَالَی عَنهٔ اللهٔ تعَالَی عَنهٔ ( ) الله عَنه کے لئے بستر بچھاتے اوراس پرلیٹ جاتے ، پھرا بسے ترکی کی جیسے دانہ ہنڈیا میں احبحات ہو کر بیٹھ جاتے یہاں تک کے دانہ ہنڈیا میں احبحات ہو کر بیٹھ جاتے یہاں تک کے صبح ہوجاتی اور فرماتے' جہنم کی یا د نے عبادت گزاروں پر نیند حرام کردی ہے۔ ( 5 )

الله تعالی ہمیں جہنم کے عذابات سے ڈرنے اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین ۔

<sup>1</sup> ١٣:٠٠٠٠١لفرقان ١٦٠٠٠٠٠

<sup>2 .....</sup>كنز العمال، كتاب الفضائل، فضائل الصحابة، فضائل الفاروق وضي الله عنه، ٢٦٤/٦، الحديث: ٣٥٨٢٦، الجزء الثاني عشر.

<sup>3 .....</sup>الزهد لابن حنبل، زهد عثمان بن عفان رضى الله عنه، ص٥٥١، رقم: ٦٨٦.

<sup>4 .....</sup>الزهد لابن حنبل، زهد عبيد بن عمير، ص٤ ٣٩، رقم: ٩ ٢٣٤.

التخويف من النار، الباب الثاني في الخوف من النار... الخ، فصل من الخائفين من منعه خوف جهنم من النوم، ص٧٣.

ترجہ کا کن الایمان: بیشک تمہارارب الله ہے جس نے آسان اور زمین چیودن میں بنائے پھرعش پر استواء فر مایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانکتا ہے کہ جلداس کے پیچھے لگا آتا ہے اور سورج اور چاند اور تاروں کو بنایا سب اس کے حکم کے دبے ہوئے سن لواسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم وینا بڑی برکت والا ہے الله درب سارے جہان کا۔

قرجہ انگنزالعرفان: بینک تمہارارب الله ہے جس نے آسان اور زمین جودن میں بنائے پھرعرش پر استوا وفر ما یا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانپ دیتا ہے کہ (ایک) دوسرے کے پیچھے جلد جلد چلا آر ہا ہے اور اس نے سورج اور جاپند اور ستاروں کو بنایا اس حال میں کہ سب اس کے تھم کے پابند ہیں ۔ سن لو! پیدا کرنا اور تمام کا موں میں تصرف کرنا اس کے لائق ہے۔ الله بڑی برکت والا ہے جوسارے جہانوں کا رب ہے۔

﴿ إِنَّى مَ بِكُمُ اللَّهُ عَنْ بِينَكُ تمها رارب اللَّه ہے۔ ﴾ گزشتہ آیات میں چونکہ قیامت کے احوال کا بڑی تفصیل سے تذکرہ ہوا اور یہاں سے اللَّه عَذَوَ جَلُ کی قدرت ، وحدانیت اور وقوع قیامت پردائل دیئے گئے ہیں۔اللَّه عَذَوَ جَلُ کی قدرت و وحدانیت کی دلیل آسان وزمین کی تخلیق ہے کہ اللَّه تعالیٰ نے آسان اور زمین کو بیدا کیا اور چھودن میں بیدا کیا جیسا کہ اس آست میں اور دیگر آیات میں فرمایا گیا۔اگر آسان وزمین ایک لمجے میں پیدا ہوتے تو کسی کوشبہ ہوسکتا تھا کہ بیا کہ اتفاقی حادثہ ہے کین جب ان کی تخلیق ایک مخصوص مدت اور مخصوص طریقہ کارسے ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس کو کسی اور نے وجود بخشا

ہے۔ چیودن میں تخلیق سے کیا مراد ہے، اس کے متعلق بعض نے فرمایا کہ جیودن سے مراد جیواَ دوار ہیں اورا کثر نے فرمایا کہ و نیوی اعتبار سے جو جیودن کی مقدار بنتی ہے وہ مراد ہے۔ بہر حال جو بھی صورت ہوا للّٰہ تعالیٰ ہرصورت بر قادر ہے۔

#### آسان وزمین کو 6 دن میں پیدا کرنے کی حکمت

اللّٰہ تعالیٰ قادر تھا کہا یک لمحہ میں یااس سے کم میں زمین وآ سان پیدا فرمادیتالیکن اتنے عرصے میں اُن کی پیدائش فرمانا بہ نقاضائے حکمت ہے اور اس میں بندوں کے لئے تعلیم ہے کہ بندے بھی اپنے کام میں جلدی نہ کیا کریں بلکہ آئمتنگی سے کریں۔

#### جلد بازی ہے متعلق 2 آجادیث

يهال جلد بإزى مع متعلق دواً حاديث ملاحظه بول:

(1) .....حضرت بہل بن ساعدی دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف ہے ہے۔ (1) فرمایا ' کام بیں جلد بازی نہ کر ناانله تعالٰی عَنهُ مَا نَے بیں ، رسولِ کر یم صلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نَے اُنْ وَ کَا اَللهُ تَعَالٰی عَلَیهُ وَالِهِ وَسَلَمَ نَے اُنْ وَ کَا اَللهُ تَعَالٰی عَلَیهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نَے اُنْ وَ کَا اَللهُ تَعَالٰی عَلَیهِ وَاللهُ تَعَالٰی عَنْهُ مَا اَنْ وَحِسَلَمُ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ مَا اِنْ وَصَلَمْ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ مَا اِنْ وَصَلَمْ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ مَا اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ مَا اِنْ وَصَلَمْ بین جو الله تعالٰی کو جوب بین ، برد باری اورجلد بازی نہ کرنا (2) ۔ (3) عبد الله تعالٰی عَنی الْعَوْمُ معنی تو ہے کہ عبد الله تعالٰی الله تعالٰی عَلَی الله تعالٰی عَلْمُ وَمِنْ ہُو ہِ کَا اَلٰی عَنْهُ وَا اِنْ مَعْمُ اللهُ وَمَا اِنْ وَحَمْ اللهُ وَمَا اللهُ عَمْ اللهُ وَمَا اللهُ عَمْ اللهُ وَمَا اللهُ عَمْ اللهُ وَمَا اللهُ عَمَالُ کالم فرما یا ہے۔ یہ میں بیال اعلی حضرت اما م احدرضا خان دَحْمَهُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهُ کَا ایک تصنیف کی روشی بیں ایک جوب ایک معنی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی میں ہوئی حضرت اما م احدرضا خان دَحْمَهُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهُ کَا ایک تصنیف کی روشی بیں ہوجائے۔ چنا خچاعلی حضرت اما م احدرضا خان دَحْمَهُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهُ کُلُو مَا ہے بیں ان کے بارے بیں چی ہوجائے۔ چنا خچاعلی حضرت اما م احدرضا خان دَحْمَهُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهُ کُلُو اللهُ مَعْنُی کُلُو ایک مَنْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ مَعْنُی کُلُو اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ مَعْنُی کُلُو ایک مُعْمَالُ مَا مُعْمَالًا وَ اللهُ عَمْ اللهُ مَعْنُی کُلُو اللهُ عَمْ اللهُ مَعْنُی کُلُو اللهُ عَمْ اللهُ مَا اللهُ عَمْ اللهُ مَا مِنْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ مَعْنُی کُلُو اللهُ مَا اللهُ عَمْ اللهُ مَا اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ مَعْنُی کُلُو اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ مَا اللهُ عَمْ اللهُ مَا اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ الله

<sup>1 .....</sup> ترمذي، كتاب البرو الصلة، باب ما جاء في التأنّي والعجلة، ٧/٣ ، ١٠١٩ الحديث: ٢٠١٩ .

<sup>2 .....</sup> ثرمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في التأنّي والعجلة، ٢٠١٨، الحديث: ٢٠١٨.

استجلد بازی کی ندمت اوراس ہے متعنق دیگر چیز ول کی معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب '' جلد بازی' (مطبوعہ مکتبۃ المدینۃ) کا مطالعہ فرمائیں۔

كى تاويل كئى طرح سے فرماتے ہيں ان ميں جاروجہيں نفيس وواضح ہيں:

اول: استواء بمعنی '' قهروغلبه' ہے، یہ معنی زبانِ عرب سے ثابت و پیدا (ظاہر) ہے، عرش سب مخلوقات سے او پراوراو نیچا ہے اس کے ذکر پراکتفاء فر مایا اور مطلب بیہ ہوا کہ اللّٰه عَزُّو جَلَّمَا م مخلوقات پرقاہر وغالب ہے۔ دوم: استواء بمعنی '' عُلُق '' ہے، اور علواللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کی صفت ہے، علوِ مکان صفت نہیں بلکہ علوِ مالکیت وسلطان صفت ہے۔

سوم:استواء بمعنی'' قصد دارا ده'' ہے، یعنی کھرعرش کی طرف متوجہ ہوا بینی اس کی آفرنیش کاارا دہ فر مایا بینی اس کی تخلیق شروع کی۔

چہارم: استواء بمعنی'' فراغ وتمامی کار''ہے، لینی سلسلہ خلق وآ فرنیش کوعرش پرختم فرمایا، اس سے باہر کوئی چیز نہ یائی، دنیاوآ خرت میں جو کچھ بنایا اور بنائے گا دائر ہُ عرش سے باہر نہیں کہ وہ تمام مخلوق کوحاوی ہے۔''(1)

مزیدتفصیل کے لئے فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں موجود سیدی اعلی حضرت امام اہلسنّت شاہ امام احمد رضا خان دَخمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ كَارِسَالَهُ مَباركَه '' قَوَارِعُ الْقَهَّارِ عَلَى الْمُجَسَّمَةِ الْفُجَّارِ" (الله تعالی کے لئے جسم ثابت كرنے والے فاجروں كارد) كامطالعة فرمائيں۔

﴿ يُغْضَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

## أُدْعُوارَ بِكُمْ تَصَى عَاوَ خُفَيَةً ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَوِينَ ﴿ وَالْمُعْتَوِينَ ﴿ الْمُعْتَوِينَ

1 ..... فما وي رضويه، ۱۲۴/۲۹-۲۱ ملخصاً.

#### ترجهة كنزالايمان: اييغ رب سے دعاكر وكڑ كڑاتے اور آسته بيشك حدسے بڑھے والے اسے پيندنہيں۔

ترجهة كنزالعرفان: ايني رب سے گر گراتے ہوئے اور آہسته آواز سے دعا كرو۔ بيتك وہ حد سے بڑھنے والے كو بہندنہيں فرما تا۔

﴿ أَدُّعُواْ مَا بَكُمْ: ابِخِرب سے وعاكرو۔ ﴾ وُعااللّه تعالى سے خيرطلب كرنے كوكتے ہيں اور بيعبادت ميں داخل ہے كيونكه وُعا كرنے والا اپنے آپ كوعا جزومختاج اور اپنے پروردگاركوفيقى قا دروحاجت روااعتقادكرتا ہے اسى كئے حديث شريف ميں وارد ہوا' اَكَدُّعَاءً مُخُ الْعِبَادَةِ " وَعاعبادت كامغز ہے۔ (1)

## دعاما نگنے کے فضائل کھی

اس آیت میں اللّٰہ تعالیٰ سے دعاما نگنے کا حکم دیا گیاءاس مناسبت سے ہم یہاں دعاما نگنے کے 3 فضائل بیان کرتے ہیں، چنانچیہ

- (1) ..... حضرت ابو ہریرہ دَضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ' اللّٰه تعالٰی کے نزویک کوئی چیز وعاسے بزرگ تزمیس ۔ (2)
- (2) .....حضرت عبد الله بن عمر دَضِى اللهُ يَعَالَى عَنُهُمَا سے روایت ہے، حضورِ اقد س صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَكَيْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا" بست کے لئے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا۔ الله تعالی سے کئے جانے والے سوالوں میں سے بیند بیدہ سوال عافیت کا ہے۔ جو صیبتیں نازل ہو چیکیں اور جونازل نہیں ہوئیں ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے، تواے الله عَذَوَ جَلَّ کے بندو! دعا کرنے کو (اپنے اوپر) لازم کرلو۔ (3)
- (3) ..... حضرت جابر بن عبد الله رَضِى الله تَعَالَى عَنُهُ سے روابت ہے، رسولُ الله صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَمَ نَهِ الله وَسَلَمَ الله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا
  - 1 .....ترمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء في فضل الدعاء، ٢٤٣/٥، الحديث: ٣٣٨٢.
  - 2 .....ترمذى، كتاب الدعوات، باب ما جاء في فضل الدعاء، ٢٤٣/٥، الحديث: ٣٣٨١.
  - 3 ..... ترمذي، كتاب الدعوات، باب في دعاء النبي صلى الله عليه و سلم، ١/٥ ٣٢، الحديث: ٥٥٩.
    - 4 .....مسند ابو یعلی، مسند جابر بن عبد الله، ۲/۱،۲۰۱ الحدیث: ۲۸۰۲.

والمناك الجناك الجناك المناك المناك

## ایک دعاہے حاصل ہونے والے فوائد (

ایک دعاہے آ دمی کو یانچ فائد ہے حاصل ہوتے ہیں:

- (1).....دعاما نَكَنے والاعبادت گزاروں كے گروہ ميں شار ہوتا ہے كہ دعا فيي نَفْسِه ليعني بذات خودعبادت بلكہ عبادت كا
- (2)..... جَوْخُصُ دعا كرتا ہے وہ اپنے عاجز اور مختاج ہونے كا قرار اور اپنے برور دگار عَزُوَجَلَّ كَي قدرت اور كرم كا اعتراف
- (3) .....دعا ما تکنے سے شریعتِ مطہرہ کے حکم کی بجا آوری ہوگی کہ الله تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اور دعانہ ما تکنے والے پر حدیث میں وعیدا تی۔
- (4) ....سنت كى پيروى موگى كەخضورا قدى صَلّى الله تَعَالىي عَلَيُهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ دعاما نگاكرتے اوراوروں كو بھى تاكيد فرماتے۔
  - (5)..... دعاہے آفات و بلّیات دور ہوتی ہیں اور مقصود حاصل ہوتا ہے۔ (1)

نوہ: دعا کے فضائل،آ داب، قبولیت کے اسباب، قبولیت کے او قات، قبولیت کے مقامات، قبولیت کی راہ میں حائل رکا وٹوں اورممنوع دعا وَں وغیرہ کی معلومات حاصل کرنے کے لئے اعلی حضرت امام احمد رضا خان دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَوالدماجِد حضرت علامه مولا نا فقى على خال دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَاتَصنيفُ 'أَحْسَنُ الْوِعَاءِ لِآدَابِ اللَّهُ عَا" (دعاك فضائل وآ داب اوراس ہے متعلقہ احکام پر بے مثال تحقیق ) (2) پاراقم کی کتاب '' فیضانِ دعا'' کا مطالعہ <u>سیجئے</u>۔

﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَبِ بْنَ: بِينَك وه حديب بوصنے والے كو پسنرنبين فرما تا۔ ﴿ يعنى لوگوں كو دعا وغيره جن چيزوں كاحكم د يا گياان ميں حد ہے برٹے والوں کواللّٰه تعالیٰ پښندنہیں کرتا۔<sup>(3)</sup>

حضرت ابونعامه سے روایت ہے کہ حضرت عبد الله بن مُغَقَّل نے اپنے کید عاکرتے ہوئے سنا: اے الله! عَزُّوَ هَلَ ، میں نجھ سے جنت کی وائیں طرف سفید کل کا سوال کرتا ہوں ۔ تو فر مایا ''اے بیٹے! اللّٰہ تعالیٰ سے جنت کا سوال كروا ورجهنم سے پناه ما نگو كيونكه ميں نے رسولِ اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كوارشا دفر ماتے ہوئے ساہے كه "عنظريب

- 🚹 .....فضائل دعا فصل اول من ۵۲-۵۵ ملخصاً .
- **②** ..... بي كتاب سهيل اورتخر تنج كے ساتھ مكتبۃ المدينہ نے'' فضائل دعا'' كے نام ہے شائع كى ہے، وہاں ہے خريد كراس كامطالعہ فر مائيں۔
  - 3 ....روح البيان، الاعراف، تحت الآية: ٥٥، ٣/١٧١.

342

میری امت کے پچھلوگ وضوا ور دعا میں صدیے بڑھیں گے۔ (1)

#### دعامیں صدیے بوٹ سے کی صور تیں ج

یادر ہے کہ دعا میں حدسے بڑھنے کی مختلف صور تیں ہیں جیسے انبیاء کرام عکنیونم الفظوۃ وَ انسَادہ کا مرتبہ ما نگنایا آسان برچڑھنے کی دعا کرنا، اس طرح جو چیزیں محال یا قریب برمحال ہیں ان کی دعا کرنا، ہمیشہ کے لئے تندرتی اور عافیت ما نگنا، ایسے کام کے بدلنے کی دعا ما نگنا جس برقلم جاری ہو چکا مثلاً لمبا آ دمی کے میر اقد کم ہوجائے یا چھوٹی آ تکھوں والا کہے کہ میری آ تکھیں بڑی ہوجا کی دعا ما نگنا، دنے ورعا ما نگنا، دنے ورعا ما نگنا، دنے ورصیبت سے گھرا کرا پنے مرنے کی دعا کرنا، تھی کے شرعی غرض کے بغیر سی کی موت حقیر چیز ما نگنا، کو واعد بھی کا خضب نازل ہونے یا اسے جہنم میں داخل کئے جانے کی دعا ما نگنا، سب مسلمانوں کے سب گناہ بخشے جانے کی دعا ما نگنا، سب مسلمانوں کے سب گناہ بخشے جانے کی دعا ما نگنا، سب مسلمانوں کے سب گناہ بخشے جانے کی دعا ما نگنا اور کا فرکی مغفرت کی دعا کرنا وغیرہ۔

## وَلَا تُفْسِلُ وَافِي الْأَنْ صِ بَعْنَ اصلاحِهَا وَادْعُولُا خَوْفًا وَّطَمَعًا ﴿ وَلَا تُفْسِلُ وَالْمُ عُولُا خَوْفًا وَّطَمَعًا ﴿ وَلَا تُنْفُسِلُ وَالْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا تُنْفُونُ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ وقد الله وقريب مِن المُحْسِنِينَ ﴿

ترجیہ کنزالایہان: اور زمین میں فسادنہ پھیلاؤاس کے سنور نے کے بعداوراس سے دعا کروڈرتے اور طبع کرتے بیشک اللّٰہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔

ترجہ کنڈالعِرفان: اورزمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد ہر پانہ کرواور اللّٰہ سے دعا کروڈ رتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے۔ بیشک اللّٰہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔

﴿ وَلَا تُنْفِيدُ وَالْمَالُونُ مُنِ مِينَ اللهِ وَاللهَّامُ اللهِ وَاللهَّامُ اللهُ اللهِ وَاللهَّامُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

1 .....ابو داؤد، كتاب الطهارة، باب الاسراف في الماء، ١٨/١، الحديث: ٩٦.

والخالط الجنان عصور تفسير مراط الجنان

﴿ وَادْعُونَا فَكُونَا اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّلَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عُلَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا ع

#### خوف اورامید کی حالت میں دعا مانگنی جاہئے 😽

اس سے معلوم ہوا کہ دعا اور عبادات میں خوف وامید دونوں ہونے چاہئیں اس سے اِن شَاءَ اللّٰه عَزَوَ جَنَّ جلد قبول ہوگ ۔ ای مفہوم پر شتمل ایک حدیث بخاری شریف میں ہے چنا نچے حضرت براء بن عاذِ ب دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے ، سرکارِ دوعالم صَلَّی اللّٰهُ مَعَالٰی عَنْهُ وَالِهِ وَسَلَمَ نے ارشا وفر مایا: ' جبتم سونے لگو تو نما زجیسا وضوکر لیا کرو، پھر دا کیں کروٹ لیٹ کرکہو" کا للّٰهُ مَّ اَسُلَمْتُ وَ جُھِی اِلَیُکَ وَ فَوَّضُتُ اَمُرِی اِلَیْکَ وَ اَلْجَاتُ ظَهُو ی اِلَیُکَ رَغُبَةٌ وَ وَهُبَةٌ لیٹ کہ کہو" کا لیٹ کَ اَسُلُمْتُ وَ جُھِی اِلَیُکَ اللّٰهُ مَّ اَمْدُتُ بِکِتَابِکَ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰمَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَا اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الل

وَهُ وَاكَّنِ كُيُرُسِلُ الرِّلِحَ بُشَّمًّا بَيْنَ يَكَى كَا حَبَيْهُ حَبِّى إِذَا اَقَلَتُ سَحَابًا ثِقَالُ الرِّلِحَ بُشَمَّا بَيْنَ يَكَا يُولِنَا بِوالْبَاءَ فَا خُرَجْنَا بِهِ مِن سَحَابًا ثِقَالًا سُقَنَا لِبَلِا مَيْتِ فَا نُولِنَا بِوالْبَاءَ فَا خُرَجْنَا بِهِ مِن سَحَابًا ثِقَالُ الشَّهُ لِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْبَوْقَ لَعَالَكُمْ تَذَكَّ وَنَ الشَّهُ السَّلِمُ الشَّهُ السَّالِ الشَّهُ السَّلِمُ السَّلَمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَالِ السَّلِمُ السَّلُمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلِمُ السَّلَمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُولُ السَّلَمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُولُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلِمُ السَّلَمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلِمُ السَّلُمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلُولُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلِمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلُمُ السَّلَمُ السَّلِمُ السَّلَمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَلَمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلِمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلُمُ السَلَمُ السَّلُمُ السَلِمُ السَلَمُ السَلَمُ السَّلُمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَلِمُ السَّلُمُ السَلَمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَّلُمُ السَلِمُ السَّلَمُ السَلِمُ السَّلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَّلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلِمُ السَلَمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلَمُ السَ

ترجمة كنزالايمان: اورونى ہے كہ ہوائيں بھيجتا ہے اس كى رحمت كة كے مزده سناتى يہاں تك كہ جب اٹھالائيں بھارى بادل ہم نے اسے كى مردہ شہر كى طرف چلايا بھراس سے پانی اتارا بھراس سے طرح طرح كے بھل نكالے اسى طرح ہم مُردوں كوزكاليں گے كہيں تم نصبحت مانو۔

1 ....بخارى، كتاب الوضوء، باب فضل من بات على الوضوء، ١٠٤/١، الحديث: ٢٤٧.

فَ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِيلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِيلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِيلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِيلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلْمِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِي

ترجبه کنوُالعِرفان: اوروہی ہے جوہواؤں کواس حال میں بھیجنا ہے کہاس کی رحمت کے آگے آگے خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں میں بہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل کواٹھالاتی ہیں تو ہم اس بادل کوسی مردہ شہر کی طرف چلاتے ہیں پھر اس مردہ شہر میں پانی اتارتے ہیں تو اس پانی کے ذریعے ہرطرح کے پھل نکالتے ہیں۔اس طرح ہم مُر دول کو زکالیں گے۔(یہ بیان اس لئے ہے) تا کہتم نصیحت حاصل کرو۔

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرُسِلُ الرِّلِيحَ: اوروبى ہے كہ ہوائيں بھيجتا ہے۔ ﴾ اس سے دوآيات پہلے الله تعالى كى وحدانيت كے چند دلائل بیان فرمائے گے جیسے آسمان وزمین کی پیدائش، دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، سورج ، چانداورستاروں كَامُسَخَّر ہونا،اباس آیت میں الله تعالیٰ کی عظمت،قدرت،وحدانیت اور وقوعِ قیامت پرمزید دلاک بیان فرمائے جارہے ہیں۔اس آبت کا خلاصہ بیرہے' اللّٰہ عَزَّ دَجَلَّ کی کیسی عظیم قدرت ہے کہ وہ پہلے ہوا وَں کو بھیجنا ہے جواس کی رحمت لیمنی بارش آنے کی خوشخری دے رہی ہوتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ ہوا ئیس سمندر سے بھاری بادل کواٹھالاتی ہیں تواللہ تعالیٰ اس بادل کوسی مردہ شہر کی طرف چلاتا ہے جس کی زمین خشک بڑی ہوتی ہے اور سبز ہے کا نام ونشان نہیں ہوتا پھر اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ اس مردہ زمین پریانی اتارتا ہے اوراس یانی کے ذریعے وہاں سبزہ پیدا فرمادیتا ہے، وہاں پھل پھول اگتے ہیں، وہاں غلہ اناج پیدا ہوتا ہے۔وہ مردہ زمین بھی زندہ ہوجاتی ہے اوراس کی پیداوار کے ذریعے لوگوں کی زندگی کاسامان بھی مہیا ہوجا تا ہے۔ یہ الله ءَزَّوَ جَلَّى قدرت ہے اور یہی دلیلِ قدرت اس بات کو ماننے پر بھی مجبور کردیتی ہے کہ جس طرح الله تعالیٰ مردہ زمین کو ویرانی کے بعد زندگی عطافر ما تا ہے اور اس کوسر سبز وشا داب فر ما تا ہے اور اس میں کھیتی ، درخت ، کچل بھول بیدا کرتا ہے ایسے ہی مُر دوں کو قبروں سے زندہ کر کے اُٹھائے گا ، کیونکہ جوخشک لکڑی سے تروتازہ پھل بیدا کرنے پر قادر ہے اُس سے مُر دوں کا زندہ کرنا کیا بعید ہے۔ قدرت کی بینشانی دیکھ لینے کے بعد علمند سلیمُ اُلحُواس کومُر دوں کے زندہ کئے جانے میں میجھتر دد باقی نہیں رہتا۔

وَالْبِكُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُ فَيِ إِذْنِ مَ يِبِهِ وَالَّذِي خَبْثُ لَا يَخْرُجُ إِلَّا وَالْبِكَ الْكَالِمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

الجنان و تفسير و الطالجنان

ترجمة كنزالايمان: اورجواجيمي زمين ہے اس كاسبر دالله كے علم سے نكاتا ہے اور جوخراب ہے اس ميں نہيں نكاتا مگر تھوڑا بمشكل ہم يونہى طرح سے آبيتى بيان كرتے ہيں ان كے ليے جواحسان مانيں۔

ترجہ فی کنوالعرفان: اور جواجی زمین ہوتی ہے اس کا سبز ہ تو اپنے رب کے علم سے نکل آتا ہے اور جوخراب ہواس کا سبز ہ بڑی مشکل سے تھوڑ اسمانکاتا ہے۔ ہم اسی طرح شکر کرنے والے لوگوں کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔

﴿ وَالْمِكُ الطّبِينِ ؛ اور جواجهی زمین ہوتی ہے۔ پہیمون کی مثال ہے کہ جس طرح عدہ زمین پانی سے نفع پاتی ہے اور اس میں پھول پھل پیدا ہوتے ہیں ای طرح جب مومن کے دل پرقر آئی انوار کی بارش ہوتی ہے تو وہ اس سے نفع پاتا ہے، ایمان لاتا ہے ، طاعات وعبادات سے پھلتا پھولتا ہے ۔ یونہی یہ مثال فیضانِ نبوت کی بھی ہو تکتی ہے کہ جب نبوک فیضان عام ہوتا ہے اور نور نبوت کی بھی ہو تکتی ہے کہ جب نبوک فیضان عام ہوتا ہے اور نور نبوت کی بارش برسی ہوتا مور اس سے نفع حاصل کرتا ہے اور اسے روحانی زندگی مل جاتی ہے اور اس کرگ و پے میں نور ایمان سرایت کرجاتا ہے اور اعمالِ صالحہ کے پھل پھول کھلنے لگتے ہیں ۔ اور اُس کے رگ و پے میں نور ایمان سرایت کرجاتا ہے اور اعمالِ صالحہ کے پھل پھول کھلنے لگتے ہیں ۔ پیاک سے مُنتقع نہیں ہوتا اور یونہی جب فیضانِ نبوت کی بارش ہوتی ہے تو کا فرکا خبیث دل اُس فیضان سے اس طرح محروم پاکسے ہے ہے ہے۔ بہترین بارش سے کانٹے دار اور جھاڑ جھزکار والی زمین محروم رہتی ہے۔

ترجه کنوالایمان: بیشک ہم نے نوح کواس کی قوم کی طرف بھیجا تواس نے کہاا ہے میری قوم اللّه کو پوجواس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بیشک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔اس کی قوم کے سردار بولے بیشک ہم تہمیں کھلی گمراہی میں ویکھتے ہیں۔

المنافع المساير ومن المالجنان

ترجها کنڈالعرفان: بیشک ہم نے نوح کواس کی قوم کی طرف بھیجا تواس نے کہا: اے میری قوم! الله کی عبادت کرو۔ اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔اس کی قوم کے سردار بولے: بیشک ہم تمہیں کھی گراہی میں دیکھتے ہیں۔

#### حضرت أوح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَالْمُخْضَرِتْعَارِفَ فَي

حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَالسَّم كُرامی بِشْكَر با عبدُ الغفار ہے اور آپ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ حَضرت ادر ليس عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَ بِرُّ بِوِتْ تِصِے آپ كَالْقَبُ ' نوح''اس كئے ہوا كہ آپ كثرت سے كريدوزارى كيا كرتے تھے، عِلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَ بَرُ بِوتْ سِي سِرفراز فرمائے گئے۔

حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَامِ نِهِ الْحَيْقُومِ كُوعبادتِ اللّٰهِ كَى دعوت دینے ہوئے فرمایا: اے میری قوم! ایمان قبول کرکے اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ كی عبادت كروكيونكه اس کے سواكوئی اور ایسا ہے ہی نہیں كہ جس كی عبادت كی جاسکے، وہی تمہار امعبود ہے اور جس چیز كامیں تمہیں حكم دے رہا ہوں اس میں اگرتم میری نصیحت قبول نہ كروگے اور راہ راست برنہ آؤگو تھے تم بربالے دن یعنی روز قیامت یاروز طوفان کے عذاب كاخوف ہے۔

فَ الْحِنَان ﴿ تَفْسِيْرِ صِرَاطًا لِجِنَانَ

#### نى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى نبوت كَى زبروست وليل

انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلام کان تذکرول میں سیدِ عالم صَلَّی اللهُ نَعَالیٰ عَلَیْهِوَ الله وَسَلَّم کی نبوت کی زبروست دلیل ہے کیونکہ حضور برنورصَلَی اللهُ وَعَالیٰ عَلَیْهِوَ الله وَسَلَّم اللّهِ عَلَیْهِوَ الله وَسَلَّم اللّه عَلَیْهِوَ الله وَسَلَّم اللّه عَلَیْهِوَ الله وَسَلَّم اللّه عَلیْهِوَ الله وَسَلَّم اللّه وَسَلَّم اللّه وَسَلَّم اللّه وَسَلَّم الله وَسَلَّم برعلوم کے درواز کے صول دیتے ہیں۔

المی اور پرور دِگارِ عالم عَزُوجَلَّ نِ آ پ صَلَّى الله وَسَلَّم برعلوم کے درواز کے کھول دیتے ہیں۔

نوٹ: حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالشَّلَامِ كَا اپنی قوم كورا وِراست پر آنے كی دعوت دینے اوران كی قوم پر آنے والے عذاب كاتفصیلی ذكرسورهٔ ہود آیت 25 تا 48 میں بھی مذكور ہے۔

قَالَ لِقَوْمِ لَيْسَ بِى صَلَلَةٌ وَالْكِنِّى مَسُولٌ مِّنْ مَّ الْعَلَمُ وَالْكِنِّى مَسُولٌ مِّنْ مَّ الْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ مِنَ اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُ لِيَنْ فِي مَا مُلْمُ لِينُونِ مَا لَا يَعْلَمُ لِينُونِ مَا لَا مُعْلَمُ لِي اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ مَا مُلْمُ لِينُونِ مَا لَا يَعْلَمُ لِينُونِ مَا مُنْ مَا مُؤْلُونَ ﴿ وَلِمَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ مُعُلِّى مَا مُؤْلُ وَلِمَا لَا مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِى مَا مُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَى مَا مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مَا مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مَا مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مِنْ مَا مُؤْلُولُ مُؤْلُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلِقُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلِلُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُلِلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤلِلُ مُؤلِلُ مُؤلِلُ مُل

ترجههٔ کنزالایمان: کہااے میری قوم مجھ میں گراہی کچھ ہیں میں توربُّ العالمین کارسول ہوں تہہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچا تا اور تہہارا بھلا جا ہتا اور میں الله کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جوتم نہیں رکھتے۔اور کیا تہہیں اس کا چنجا ہوا کہ تہہارے پاس تہہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں کے ایک مردکی معرفت کہ وہ تہہیں ڈرائے اور تم ور دور وہ ہو۔

ترجیه کُنزَالعِرفَان: فرمایا: اے میری قوم! مجھ میں کوئی گمراہی نہیں کیکن میں توربُ العالمین کارسول ہوں۔ میں تمہیں

اپنے رب کے پیغامات پہنچا تا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور میں الله کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جوتم نہیں رکھتے۔
اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے دب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی
تا کہ وہ تمہیں ڈرائے اور تا کہ تم ڈرواور تا کہ تم پررتم کیا جائے۔

و قال القرور: كماا مرسرى قوم - فوم كر دارول كاجهالت وسفائهت سے بھر بورجواب من كر كمال خُلق كا مظاہره كرتے ہوئے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلامِ فَے جواب دیا كُرْ الصمیرى قوم! جھے میں كوئى گراہى كى بات نہیں بلكہ میں توا بنے رب عَزَّوَ جَلَّى طرف سے تبہارى بدایت كے ليے رسول بنا كر بھيجا گيا ہوں كيونكہ جب دنياوى بادشاہ سى نا تجر به كار اور جاہل كوا بناوز برنہیں بنا تا يا كوئى اہم عہدہ نہیں سونتیا تواللّه تبارك و تعالى جوسب بادشاہوں كا بادشاہ ہے وہ كيسے اور جاہل كوا بناوز برنہیں بنا تا يا كوئى اہم عہدہ نہیں سونتیا تواللّه تبارك و تعالى جوسب بادشاہوں كا بادشاہ ہے وہ كيسے كسى بے وقوف يا كم علم كومنصب نبوت سے سرفر از فر ما سكتا ہے اور مير اكام توا بنے رب عَزَوَ جَلَّ كے بيغيا مات تم تك پہنچا نا اور تبہارى بھلائى جا ہنا ہے۔

#### نبوت اور گراهی جمع نهیں ہوسکتی کھیج

آ بیت نمبر 16 سے معلوم ہوا کہ نبوت اور گمراہی دونوں جمع نہیں ہوسکتیں اور کوئی نبی ایک آن کے لئے بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ۔اگر نبی ہی گمراہ ہوں تو پھرانہیں مدایت کون کرےگا۔

#### ملغ کو جا ہیے کہ مخاطب کی جہالت پر شفقت ونرمی کا مظاہرہ کر ہے

حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَي قُوم كَي بَواس اور آ بِعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَ جَواب كي طرف نظر كري تومعلوم ہونا ہے كہ حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام نها بت صلیم وکر یم برزرگ تھے كہ انتہا كى برتميزى كے ساتھ و ہيئے گئے جواب كے مقابلے ميں نها بت شفقت و محبت اور خير خوابى كے ساتھ جواب عطافر مارہے ہیں اور بیوبى تعلیم ہے جواللّه عَزّو جَلَّ فَحَرت موكى اور فَحَرت موكى اور حضرت موكى اور حضرت موكى اور حضرت موكى اور السَّلام سے فرما يا:

ترجیه کنوالعرفان: توتم اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ شایدوہ نصیحت قبول کرلے یا (اللّٰہ ہے) ڈرجائے۔ فَقُولِالَهُ قَوْلًا تَبِنَّا لَّعَلَّهُ يَتَنَكَّمُ أَوْ يَخْشِي (1)

1 ....طه: ع ع .

#### اوربهوبى حكم ہے جوالله عَزَّوَجَلَّ نے ہمیں ارشادفر مایا ہے:

قرجها کنزالعِرفان: اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نفیجت کے ساتھ بلا وَاوران سے اس طریقے سے بحث کروجو سب سے اچھا ہو، بیشک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جواس کی راہ سے گراہ ہوااور وہ ہرایت پانے والول کو بھی خوب جانتا ہے۔

اُدُعُ إِلَى سَبِيلِ مَ بِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِي اَحْسَنُ وَانَّ وَالْمَوْعِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُهُمْ بِالنَّقِ هِي اَحْسَنُ وَانْ وَهُوَ مَرَبَّكُ هُ وَاعْدَمْ بِمَنْ صَلِيمًا فِي مَنْ صَبِيلِهِ وَهُو مَرَبَّكُ هُ وَاعْدَمْ بِمِنْ صَلَّا عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو اَعْدَمُ بِالْمُهْتَا وِينَ (1)

اس سے مبلغین کوبھی درس حاصل کرنا جا ہیے کہ مخاطب کی جہالت پر برا بھیختہ ہونے کی بجائے حتی الا مکان نرمی اور شفقت کے ساتھ جواب دیا جائے۔

## فَكُذُّهُ وَالْخِينَ مَعَدُ فِي الْفُلْكِ وَاغْرَقْنَا الَّذِينَ مَعَدُ فِي الْفُلْكِ وَاغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوْ الْمِالْتِنَا لِمِ النَّهُمُ كَانُوْ اقَوْمًا عَمِينَ ﴿ كَذَّبُو الْمِالِتِنَا لَا النَّهُمُ كَانُوْ اقَوْمًا عَمِينَ ﴿

ترجیه کنزالایمان: نوانهول نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جواس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی اور اپنی آینیں حجھٹلانے والول کو ڈبودیا بیشک وہ اندھا گروہ تھا۔

ترجها کنزالعرفان: توانہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جواس کے ساتھ کشتی میں نتھے سب کو نجات دی اور ہماری آیتیں جھٹلا نے والوں کوغرق کر دیا بیشک وہ اندھے لوگ تھے۔

﴿ فَكُنُّ بُونُ : توانهول نے نوح کو جھٹلا یا۔ ﴾ جب حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کَ تَوْم نِے آپ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کَ نُوت کو جھٹلا یا، حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام بِرِنازل ہونے والی وی جوآپ ان تک پہنچادیے تھے اسے قبول نہ کیا اور ایک عرصے تک عذاب الہی سے خوف دلانے اور راور است برلانے کی کوششیں کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی بات برد ٹے رہے توان براللّٰہ تعالیٰ کاعذاب نازل ہوا۔ جومونین حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کے ساتھ شتی میں سوار تھے

1 ٢٥: النحل 1 ٢٥

انہیں اللّٰہ تعالیٰ نے عذاب ہے محفوظ رکھااور باقی سب کوغرق کر دیا۔اس سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ عَزُّ وَجَلِّ کے دشمنوں براس وقت تک دنیاوی عذاب نہیں آتے جب تک وہ پینمبر کی نافر مانی نہ کریں ، اللّٰہ تعالی فرما تاہے:

ترجيك كنزالعِرفان: اورجم سي كوعذاب دينے والے نہيں ہيں

وَمَا كُنَّامُعَ لِّإِبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ مَا سُولًا (1)

جب تک کوئی رسول نه جیج دیں۔

حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَي شَنَى مِين جِالِيس مرداور جِالِيس عور تنين سوار تَصِين مَكراً بِ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كى اولا د كے سوائسى كى نسل نہ چلى اس لئے آپ كو' آ دم ثانی'' كہتے ہیں۔آ بت میں اللّٰہ نتعالٰی نے مزید فر مایا'' بیشک وہ (یعنی کفار) اند معے لوگ تھے۔ 'بیعنی ان کے پاس نبوت کی شان دیکھنے والی آئکھ نتھی ،ان کے دل اند ھے تھے اگر چہ آئکھیں تحلی خیس جبیبا کہ حضرت عبد الله بن عباس رَضِی الله تعالیٰ عَنْهُ مَا نے فر مایا کہ اُن کے دِل اندھے تھے، معرفت کا نوران

#### وَ إِلَّى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوَدًا لَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ إِلَّهِ عَيْرُهُ لَا اَ فَلَاتَتُقُونَ ١٠

ترجههٔ كنزالايمان: اورعا د كى طرف ان كى برا درى سے ہودكو بھيجا كہاا ہے ميرى قوم الله كى بندگى كرواس كے سواتمهارا کوئی معبود نہیں تو کیا تہہیں ڈرنہیں۔

ترجه الكنزالعِرفان: اور قوم عاد كي طرف ان كے ہم قوم ہود كو بھيجا۔ (ہودنے) فرمايا: اے ميرى قوم الله كى عبادت كرو، اس كے سوائمہارا كوئى معبوز نہيں۔ تو كياتم ڈرتے نہيں؟

﴿ وَإِلَّى عَادٍ: اورتوم عادى طرف \_ ﴿ قوم عاددو بين: عادِأُو لَى بيه صرت بودعَليْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَي قوم بهاورييمن میں آباد تھاور عادِ ثانبیہ بیر حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَى قوم ہے، اسى كوثمود كہتے ہیں ان دونوں كے در ميان سو برس

2 ....خازن، الاعراف، تحت الآية: ٢٠٨/٢.١.

کا فاصلہ ہے۔ یہاں عادِاُ ولیٰ مراد ہے۔ <sup>(1</sup>

#### حضرت بهود عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلام اوران كَي قوم كاوا قعد

اس آبیت اوراکلی چندآ بات میں جووا قعہ بیان ہوااس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہدایت کے لئے ان كے ہم قوم حضرت ہود عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كوان كَي طرف بھيجا۔حضرت ہود عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام نے ان سے فرمایا: ''اے میری قوم! تم الله تعالی کی عبادت کرواس کے سواتمہارا کوئی معبود ہیں ، کیاتمہیں الله عَزُوَ جَلَّ کے عذاب سے ڈرنہیں لگتا؟ اس برقوم کے کا فرسر دار بولے: ہم توخمہیں ہیوتو ف سجھتے اور جھوٹا گمان کرتے ہیں اور خمہیں رسالت کے دعویٰ میں سجا ہی نہیں جانتے۔ کفار کا حضرت ہود عَلَیْہِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام کی یا رگاہ میں بیرگستا خانہ کلام کہ 'جتمہیں بےوقوف سیجھتے ہیں' جھوٹا گمان کرتے ہیں' انتہا درجہ کی بےاد بی اور کمینگی تھی اور وہ اس بات کے مستحق تنھے کہ انہیں شخت ترین جواب دیا جا تامگر حضرت ہود عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالشَّلام نے اپنے اخلاق وا دب اور شانِ علم سے جوجواب دیا اس میں شانِ مقابلہ ہی نہ بیدا ہونے دى اوراُن كى جہالت ہے چینم پوشی فرمائی چنانچے فرمایا: اے میری قوم! بے وقو فی كامیرے ساتھ كوئی تعلق نہیں میں توربُ العالمين كارسول ہوں۔ میں توخمہیں اپنے رب عَزَّ وَجَلَّ كے بیغامات يہنچا تا ہوں اور تمہارے لئے قابلِ اعتماد خیرخواہ ہوں اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تہمارے یا ستمہارے دب عزَّوَ جَلَّ کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے تقییحت آئی تا کہوہ مہیں اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ کے عذاب سے ڈرائے۔اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ کے بیاحسان یا دکروکہاں نے مہیں قوم نوح کے بعدان کا جائشین بنایا اور تنہیں عظیم جسمانی قوت سے نوازا کہ قد کاٹھ اور توت دونوں میں دوسروں سے متاز بنایا تو اللّه عَزَّوَجَلَّ كِاحْسانات بإدكرو، اس برايمان لا وُ اوراطاعت و بندگى كاراسته اختياركرو \_حضرت مهود عَلَيْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام چُونكه ا بن قوم کی بستی سے ملیحدہ ایک تنہائی کے مقام میں عبادت کیا کرتے تھے، جب آپ کے یاس وحی آتی تو قوم کے یاس آ كرسنادينة ،اس وفت قوم يه جواب دين كه كياتم بهارے پاس اس ليه آئے ہوكہ بهم ايك الله عَزُوَجَلَّ كى عبادت كريس اور جن بنوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں جھوڑ دیں۔اگرتم سیجے ہوتو وہ عذاب لے آؤجس کی تم ہمیں وعيدي سنات بورحضرت بودعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام نِي فَر مايا: بيتكُتم برِتمهار ارب عَزَّوَ جَلَّ كاعذاب اورغضب لازم ہوگیا۔ قوم عاد پرآنے والے عذاب کی کیفیت کا بیان چندآ بات کے بعد مذکور ہے اوراس کے علاوہ بیوا قعہ سورہ ہودآ یت ئمبر 50 تا 60 میں بھی مذکور ہے۔

1 .....جمل، الاعراف، تحت الآية: ٦٥، ٣/٨٥، روح البيان، الاعراف، تحت الآية: ٦٥، ٣/٥/١.

وَ تَفْسَيْرِ صِرَاطُ الْحِنَانَ

ترجمهٔ کنزالایمان: اس کی قوم کے سردار بولے بیشک ہم تہمہیں بیوتوف جھتے ہیں اور بیشک ہم تہمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ کہا اے میری قوم مجھے بے وقوفی سے کیا علاقہ میں تو پروردگارِ عالم کا رسول ہوں۔ تہمہیں اپنے رب کی رسالتیں بہنچا تا ہوں اور تمہارامعتمد خیرخواہ ہوں۔

قرجہ کا کنڈالعوفان: اس کی قوم کے کا فرسر دار ہولے، بیشک ہم تہہیں بیوقو ف سمجھتے ہیں اور بیشک ہم تہہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ (ہود نے) فرمایا: اے میری قوم! میرے ساتھ بے وقو فی کا کوئی تعلق نہیں۔ میں توربُ العالمین کا رسول ہوں۔ میں تہہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا تا ہوں اور میں تہمارے لئے قابلِ اعتماد خیر خواہ ہوں۔

﴿ كَبُسَ بِي سَفَاهَةُ : مير عساتھ بوقو في كاكوئي تعلق نہيں۔ ﴾ كافرول نے گتا خى كر كے حضرت ہود عَليْه الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كُومَعَا ذَاللَّه بَيْوَتُو فَى كامير عاتھ وَالسَّلَام فَي بِرُ مِحْل سے جواب ديا كه بيوتو فى كامير عساتھ كوئى تعلق نہيں۔ اور اس كى وجه بالكل واضح ہے كہ انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كامل عقل والے ہوتے ہيں اور ہميشه مرايت برہوتے ہيں۔ تمام جہان كى عقل نبى كى عقل كے مقابلے ميں ايس ہے جيسے سمندركا ايك قطره كيونكه نبى تو وحى كے ذريع اپنے رہے قربَ ہونا محال ہوتا ہے اور اس چيز كے برابركوئى دوسرى چيز كا ہونا محال ہے۔

#### سور واعراف کی آیت نمبر 67 اور 68 سے معلوم ہونے والے مسائل

اس آیت سے دومسکلے معلوم ہوئے،

(1).....جابل اور بیوقوف لوگول کی برتمیزی و جہالت بربر دیاری کا مظاہرہ کرنا سنتِ انبیاء عَلیْهِمْ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام ہے۔

مَن الْطَالِحِنَان ﴿ تَفْسِيْرِ صِرَاطًا لِحِنَانَ

#### (2)....اہلِ علم وکمال کوضرورت کے موقع پراینے منصب وکمال کا اظہار جائز ہے۔

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكُرُهِنَ مَّ بِثُمْ عَلَى مَجْلِ مِّنْكُمْ لِيُنْنِ مَكُمْ لِيُنْنِ مَكُمْ لِي الْمُعَلَى مَجْلِ مِّنْكُمْ لِيُنْنِ مَكُمْ فَاذَكُمْ فَا اَحْدَاقِ مِنْ وَحِوْدَ وَادَكُمْ فِي الْحَاقِ وَاذَكُمْ فَاذَكُمْ وَالْكُمْ اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ ﴿ وَالْمُحَالَةُ مَا اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ ﴿ وَالْمُحَالِمُ اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ ﴾

ترجه فکنزالایمان: اور کیانمہیں اس کا اچنجا ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف ہے ایک نصیحت آئی تم میں کے ایک مرد کی معرفت کہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد کروجب اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین کیا اور تمہارے بدن کا پھیلا وُبرُ صایا تواللّٰہ کی نمٹیں یاد کرو کہ ہیں تمہارا بھلا ہو۔

ترجیه گنزالعِرفان: اور کیائمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تہ ہیں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تا کہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد کر وجب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تہاری جسامت میں قوت اور وسعت زیادہ کی توانلہ کی تعتیب یاد کروتا کہ تم فلاح یاؤ۔

﴿ وَدَادَكُمْ فِي الْحَلْقِ بَصِّطَةً : اورتمهاری جسامت میں قوت اوروسعت زیادہ کی۔ ہانلہ تعالی نے قوم عادکوسلطنت اور بدنی قوت عطافر مائی تھی ، چنانچہ شدادابنِ عادجسیا بڑا بادشاہ انہیں میں ہوا۔ یہ بہت لمبے قد والے اور بڑے بھاری ڈیل ڈول والے تھے۔

قَالُوۤ الْجِمُّتُ النَّعُبُ الله وَحُدَهُ وَنَنَى مَا كَانَ يَعُبُ الْا وُنَا قَالُوۡ الْجِمُّنَ الله وَحُدَهُ وَنَنَى مَا كَانَ يَعْبُ الله وَالْمَا وَالْمَا الله وَالله وَاله وَالله وَالل

# اَبَ أَوْكُمْ مَّانَزُلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطِن ۖ فَانْتَظِمُ أَا إِنِّى مَعَكُمْ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطِن ۚ فَانْتَظِمُ أَا إِنِّى مَعَكُمْ فَانْتَظِمُ أَلَا اللهُ يَعَالَمُ الْمُنْتَظِمِ بُنَ ﴾ فَي الْمُنْتَظِمِ بُنَ ﴾

ترجہ کا کنزالایمان: بولے کیاتم ہمارے باس اس لیے آئے ہوکہ ہم ایک اللّه کو پوجیس اور جو ہمارے باپ واوا پوجیے تھے انہیں جھوڑ دیں نولا وُجس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہوا گرسچ ہو۔ کہا ضرورتم پرتمہارے رب کا عذاب اور غضب پڑگیا کیا مجھ سے خالی ان ناموں میں جھگڑ رہے ہوجوتم نے اور تمہارے باپ واوانے رکھ لیے اللّه نے ان کی کوئی سندنہ اتاری تو راستہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ و کھتا ہوں۔

ترجہا گنڈالعرفان: قوم نے کہا: کیاتم ہمارے پاس اس لیے آئے ہوکہ ہم ایک اللّٰه کی عبادت کریں اور جن چیزوں کی عبادت ہوا دے ہارے باپ دادا کیا کرتے تھے آئہیں چھوڑ دیں۔ اگرتم ہے ہوتو لے آؤوہ (عذاب) جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ فرمایا: بیشک تم پرتمہارے رب کاعذاب اور غضب لازم ہوگیا۔ کیاتم جھے سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہوجوتم نے اور تمہارے باپ دادانے رکھ لیے ہیں، جن کی کوئی دلیل اللّٰه نے نہیں اتاری توتم بھی انتظار کرواور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

﴿ قَلُوقَعُ عَلَيْكُمْ : ضرورتم برلازم ہوگیا۔ ﴾ حضرت ہود عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے فرمایا کہ تم برتمہاری سرخی برتاب آنا واجب ولازم ہوگیا۔ کیاتم فضول ناموں بعنی بنوں کے بارے عضب لازم ہوگیا۔ کیاتم فضول ناموں بعنی بنوں کے بارے میں جھڑتے ہوجنہیں تمہارے باپ داوانے گھڑلیا اور انہیں بوجنے لگے اور معبود ماننے لگے حالا نکہ اُن کی جھ حقیقت ہی جھڑلیا۔ کیا ہورہ بیا ہورہ اُلُو بِیّت کے معنی سے قطعاً خالی وعاری ہیں۔

فَانْجَيْنُهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنْاوَقَطَعْنَا دَابِرَالَّذِينَ كُنَّ بُوْالِالِينَا وَمَا كَانُوْامُوْمِنِينَ ﴿

فَ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلْمِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِق

ترجية كنزالايمان: توجم نے اسے اور اس كے ساتھ والوں كوا بني ايك بردى رحمت فرما كرنجات دى اور جو ہمارى آيتيں حجمثلاتے تنصان کی جڑکاٹ دی اوروہ ایمان والے نہ تھے۔

ترجها كنزالعِرفان: تو مهم نے اسے اور اس كے ساتھيوں كوايني رحمت كے ساتھ ضجات دى اور جو ہمارى آيتيں جھٹلاتے تھان کی جڑکاٹ دی اوروہ ایمان والے نہ تھے۔

﴿ فَأَنْجَيْنُهُ: تَوْہِم نے اسے نجات دی۔ ﴾ اس آیت میں قوم عادیرِ نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہے۔

### حضرت مود عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كَي قوم برِعذاب نازل مونے كاوا قعه

اس کامختصروا قعہ بیہ ہے کہ قوم عا داحقاف میں رہتی تھی ،احقاف عمان اور حضر موت کے درمیان علاقہ یمن میں ا بیک ریگستان ہے۔قوم عاد نے زمین کوفیسق سے بھردیا تھا۔ بیلوگ بت پرست منصان کے ایک بت کا نام' 'صُدَ اء''اور ا بيك كا دصمُو ذاورا بيك كا دمياء على الله تعالى في ان مين حضرت مودع ليه الصَّاوة والسَّلام كومعبوث فرمايا آب في النهين تو حید کا حکم دیا ، شرک و بُت بیتی اور ظلم و جفا کاری کی ممانعت کی الیکن وہ لوگ نہ مانے اور آپ کی تکذیب کرنے لگے اور كني كلي بم سيزياده زورآ وركون هي؟ أن ميس سيصرف چندآ دمي حضرت بهود عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام برايمان لائے جو بہت تھوڑے تھے اور وہ بھی مجبوراً اپناایمان چھیائے رکھتے تھے۔اُن مؤمنین میں سے ایک شخص کا نام مرثد بن سعدتھا، وہ ا بناا بمان مخفی رکھتے تھے۔ جب قوم نے سرکشی کی اورا بینے نبی حضرت ہود عَلیّهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کی تکذیب کی اورز مین میں فسا د کیا اور تنم گار بوں میں زیاد تی کی اور بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بنائیں نواللّٰہ تعالیٰ نے ان پر بارش روک دی ، تین سال بارش نہ ہوئی اب وہ بہت مصیبت میں مبتلا ہوئے اوراس زمانہ میں دستوریے تھا کہ جب کوئی بلایا مصیبت نازل ہوتی تھی تولوگ بیئ الحرام میں حاضر ہوکر الله تعالیٰ ہے اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرتے تھے، اسی لئے ان لوگوں نے ایک وفىد بيتُ اللَّه كوروانه كيااس وفيد مين تين آ دمي يته جن مين مر ثدين سعد بھي تتھ په و ہي صاحب ہيں جوحضرت ہو د عَلَيْهِ الصَّالُوةُ وَالسَّلام يرايمان لائے تنصاورا بناايمان مخفى ركھتے تنصهاس زمانه ميں مكه كرمه ميں عماليق كى سكونت تقى اوران لوگول كا سردار معاویہ بن بکرتھا،اس شخص کاننصیال قوم عادمیں تھا،اسی علاقہ سے بیروفند مکہ مکرمہ کے حوالی میں معاویہ بن بکر کے بہاں مقیم ہوا۔اُس نے اُن لوگوں کی بہت عزت کی اور نہایت خاطر و مدارت کی ، بیلوگ وہاں نثراب پینے اور باند بوں کا ناچ د مکھتے تھے۔اس طرح انہوں نے عیش ونشاط میں ایک مہینہ بسر کیا۔معاویہ کوخیال آیا کہ بیلوگ توراحت میں پڑ گئے اور

قوم کی مصیبت کو بھول گئے جو وہاں گرفتارِ بلا ہے مگر معاویہ بن بکر کو بیرخیال بھی تھا کہا گروہ ان لوگوں سے کچھ کہے تو شاید وہ بیخیال کریں کہ اب اس کومیز بانی گرال گزرنے لگی ہے اس لئے اُس نے گانے والی باندی کوایسے اشعار دیئے جن میں قوم عاد کی حاجت کا تذکرہ تھاجب باندی نے وہ نظم گائی توان لوگوں کو یاد آیا کہ ہم اس قوم کی مصیبت کی فریاد کرنے کے لئے مکہ مکرمہ بھیجے گئے ہیں۔اب انہیں خیال ہوا کہ حرم شریف میں داخل ہوکر قوم کے لئے یانی برسنے کی دعا کریں ،اس وقت مرثد بن سعد نے کہا کہ الله عَزَّوَ جَلَّ کی شم جمہاری وعاسے یانی نہ برسے گا،البتہ اگرتم اپنے نبی کی اطاعت کرواور الله تعالی سے تو بہروتو بارش ہوگی ،اس وقت مر ثد نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔اُن لوگوں نے مر ثد کو چھوڑ دیا اور خود مکہ مکر مہ جا کردعا کی اللّٰہ تعالیٰ نے تین قسم کے بادل بھیجے، ایک سفید، ایک سُرخ اور ایک سیاہ۔اس کے ساتھ آسان سے ندا ہوئی كهامے قبيل! اپنے لئے اورا بنی قوم كے لئے ان میں سے ایک بادل اختیار كر، اُس نے اِس خیال سے سیاہ بادل كواختیار کیا کہاس سے بہت یانی برسے گا چنانچہوہ مادل قوم عاد کی طرف چلااوروہ لوگ اس کودیکھ کربہت خوش ہوئے مگراس سے ایک ہوا چلی جواس شدت کی تھی کہاونٹوں اور آ دمیوں کواڑا اُڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتی تھی۔ بید مکھ کروہ لوگ گھروں میں داخل ہوئے اورا بنے دروازے بند کر لئے مگر ہوا کی تیزی سے پجے نہ سکے اُس نے دروازے بھی اکھیڑ دیئے اوران لوگوں کو ہلاک بھی کردیا اور قندرت الٰہی سے سیاہ پرندے تمودار ہوئے جنہوں نے اُن کی لاشوں کواُٹھا کرسمندر میں پھینک دیا۔حضرت ہود عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام مُومنین کو لے کر قوم سے جدا ہو گئے تھے اس لئے وہ سلامت رہے، قوم کے ہلاک ہونے کے بعدوہ ایمانداروں کوساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آخر عمر شریف تک وہیں اللہ نعالی کی عبادت کرتے رہے۔

وَ إِلَّا ثَبُوْدَ أَخَاهُمْ طُلِعًا وَ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُو اللهِ مَالَكُمْ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنَا اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ وَ اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ

صِيْ اللهِ وَلِهَا فَصُورًا وَتَنْجِنُونَ الْجِبَالَ بِيونًا عَاذَكُرُوۤ اللاءَ اللهِ وَلا تَعْتُوا فِي الْآثُم ضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ الْمَلَا الَّذِينَ اسْتُكْبُرُوا مِنْ قَوْمِ ٩ لِكَنِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ امْنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ طَلِعًا مُّرُسَلٌ مِّن مَّ إِلَّهُ ۚ قَالُوۤ النَّابِهَ ٱلْمُسِلَ بِهِمُوۡمِئُونَ ۞ قَالَ الَّذِينَ اسْتُكْبُرُو النَّافِ الَّذِي امَنْتُمْ بِهِ كُفِرُونَ ۞ فَعَقَرُ والنَّاقَةُ وَعَتَوْاعَنَ اَمْرِمَ بِهِمُ وَقَالُوا لِطِلِحُ ائْتِنَا بِمَاتَعِدُنَا إِنَ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۞ فَاخَانَهُمُ الرَّجْفَةُ فَاصْبَحُوا فِي دَاسِهِمْ لَحِيْدِينَ ﴿ فَتَوَلَّى عَنَّهُمُ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَدُا بُلَغْتُكُمْ مِ سَالَةً مَ إِنْ وَتَصَحَتُ لَكُمْ وَلَكِنَ لا تُحِبُّونَ النَّصِحِبُنَ ﴿

ترجدة كنزالايدان: اور شمود كى طرف ان كى برادرى سے صالح كو بھيجا كہا اے ميرى قوم الله كو بوجواس كے سواتمہارا كوئى معبود نہيں بيشك تمہارے باس تمہارے دب كى طرف سے روش دليل آئى بيدالله كاناقہ ہے تمہارے ليے نشانى تواسے جيوڙ دوكه الله كى زمين ميں كھائے اور اسے برائى سے ہاتھ نہ لگاؤ كہ تمہيں دردناك عذاب آلے گا۔ اور يادكر وجب تم كوعاد كا جانشين كيا اور ملك ميں جگد دى كه نرم زمين ميں كى بناتے ہواور بہاڑوں ميں مكان تراشتے ہوتوالله كى نمتيں ياد كرواور زمين ميں فساد مي تے نہ چرو۔ اس كى قوم كے تكبر والے كمز ورمسلمانوں سے بولے كيا تم جانتے ہوكہ صالح اپنے رب كے رسول ہيں بولے وہ جو يجھ لے كر بھيج گئے ہم اس پرايمان رکھتے ہيں۔ متكبر بولے جس برتم ايمان لائے ہميں رب كے رسول ہيں بولے وہ جو يجھ لے كر بھيج گئے ہم اس پرايمان رکھتے ہيں۔ متكبر بولے جس برتم ايمان لائے ہميں

و تفسير و كلظ الجنان

اس سے انکار ہے۔ پس ناقہ کی گوچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے مرکشی کی اور بولے اے صالح ہم پر لے آؤ
جس کاتم وعدہ دے رہے ہوا گرتم رسول ہو۔ تو انہیں زلزلہ نے آلیا تو صبح کوا پنے گھروں میں اوند صےرہ گئے۔ تو صالح
نے ان سے منہ پھیرااور کہا اے میری قوم بیشک میں نے تہہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہا را بھلا جا ہا مگر تم
خیرخوا ہوں کے غرضی ہی نہیں۔

توجیدة کلاً العرفان: اورقوم شمودی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ صالح نے فرمایا: اے میری قوم! اللّه کی عبادت

کر داس کے سواتم ہارا کوئی معبود نہیں۔ بیشک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روش نشانی آگی۔ تمہارے لئے نشانی کے طور پر اللّه کی بیاؤٹی ہے۔ تو تم اسے چھوڑے رکھوتا کہ اللّه کی زمین میں کھائے اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ تھانی کے طور پر اللّه کی بیاؤٹی ہے۔ تو تم اسے چھوڑے رکھوتا کہ اللّه کی زمین میں کھائے اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہیں والله کی زمین بنایا اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھی نا دیا بھم نرم زمین میں محلات بناتے سے اور پہاڑوں کو تر اش کر مکانات بناتے سے تو اللّه کی نمین یا وکر واور زمین میں ٹھی نا دیا بھم نرم زمین میں محلات بناتے سے اور پہاڑوں کو تر اش کر مکانات بناتے ہے تو اللّه کی نمین یا وکر واور زمین میں فساد مجاتے نہ پھرو۔ اس کی قوم کے متنگر مرداد کمزور مسلمانوں سے کہنے گئے: کیاتم جانتے ہو کہ صالح اپنے دب کارسول سے کہنے گئے ایس جو الله کی نمین کی سے ہے؟ انہوں نے کہا: بیشک ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس کے ساتھ آئیس بھیجا گیا ہے۔ متنگر ہولے: بیشک ہم اس کا انگار مرسول ہوتو ہم پر وہ عذاب لے آؤجس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے رہے ہو۔ تو آئیس مرشی کی اور کہنے لگے: اے صالح اگر آئیس اوند ھے پڑے رہ وہ عذاب لے آؤجس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے رہے ہو۔ تو آئیس کی لیکن تم فیر خواہوں کو پہند نہیں کرتے۔ تو صالح نے ان سے منہ پھیرلیا اور فرمایا: اے میری قوم! بیشک میں نے تہہیں آئیس کے درخواہوں کو پہند نہیں کرتے۔ قوم! بیشک میں نے تہہیں آئیس کے درخواہوں کو پہند نہیں کرتے۔

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَى اورتوم مُمودى طرف ﴾ ثمود بھى عرب كائى ايك قبيله تھا۔ بيلوگ ثمود بن رام بن سام بن نوح عكيه الصَّلام وَ وَالسَّلام كَى اولا و ميں شھاور حجاز وشام كے درميان سرز مين جِ جُوميں رہتے تھے۔ حضرت صالح عَليه الصَّلام وَ السَّلام كَى اولا و ميں تھا ور حجاز وشام كے درميان سرز مين جِ جُوميں رہتے تھے۔ حضرت صالح عَليه الصَّلام عبيد بن آسف بن ماس بن ماس بن عبيد بن حاذ را بن ثمود ہے۔ قوم ثمود قوم عاد كے بعد ہوئى اور حضرت صالح عَليه الصَّلام حضرت ہود عَليه الصَّلام فَ وَالسَّلام حضرت ہود عَليهِ الصَّلام مُ السَّلام حضرت ہود عَليهِ الصَّلام فَ السَّلام حضرت ہود عَليهِ الصَّلام کے بعد میں۔

1 ....روح البيان، الاعراف، تبحت الآية: ٧٣، ٩/٣ ١ - ١٩٠.

فَسَيْرِ مِهِ الطَّالْجِنَانَ ﴾

### حضرت صالح عَلَيُهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام اوران كَى قوم كاوا قعه

بہاں ہے آگے چندآ مات میں جو واقعہ بیان ہوااس کا خلاصہ بیہ ہے کہ جب اللّٰہ تعالَیٰ نے حضرت صالح عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كُوان كَي قُوم ثَمُود كَي طرف بهيجالتوانهول نے اپني قوم سے فرمايا: اے ميري قوم! تم الله تعالى كوايك ما نو،اس کے ساتھ کسی کوبھی نثریک نہ تھہرا وَاورصرف اسی کی عبادت کروکیونکہ اللّٰہ تعالیٰ کے سواکوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہوہ عبادت كالمستحق ہو،اللّٰه تعالَىٰ ہى تمہارامعبود ہے۔حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام نے قوم ثمود كواللّٰه تعالىٰ كى تعتیب یا دولا كربهى سمجها ياكه: العقوم شمود! تم اس وفت كويا دكرو، جب الله ءَرَّوَ جَلُّ نَيْمَهمين قوم عاد كے بعدان كا جانشين بنايا، قوم عاد کوان کے گنا ہوں کے سبب ہلاک کر کے تہمیں ان کی جگہ بسایا ، اللہ نغالی نے تہمیں زمین میں رہنے کو جگہ عطا کی ،تمہارا حال ہے کہ م گرمی کے موسم میں آ رام کرنے کیلئے ہموارز مین میں محلات بناتے ہواور سردی کے موسم میں سردی سے بیخنے کیلئے پہاڑوں کوتراش کرمکانات بناتے ہوتم الله تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یا دکرواور زمین میں کفراور گناہ کرنے سے بچوکہ گناہ،سرکشی اور کفر کی وجہ سے زمین میں فسا دیھیلتا ہے اور رہے قہار عَزَّوَ جَلَّ کے عذاب آتے ہیں قوم شمود کے سردار جندع بن عمرونے حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام يَعِي عُرْضَ كَى: "اگرآپ سِيج نبي بين تو بيها ال ڪاس پيھر سے فلال اصفات كى اونتنى ظاہر كريں، اگرہم نے يہ ججز و ديكي لياتو آب برايمان لے آئيں گے۔حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام نے ايمان کا وعدہ لے کررب عَزَّوَ جَلَّ ہے دعا کی ۔سب کے سامنے وہ پنقر پھٹا اوراسی شکل وصورت کی بوری جوان اونٹنی نمو دار ہوئی اور بیدا ہوتے ہی اپنے برابر بچہ جنا۔ بیم مجزہ د مکھر جندع تواینے خاص کو گوں کے ساتھ ایمان لے آیا جبکہ باقی لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور کفر برقائم رہے۔حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كَى قُوم كے متكبرسر دار كمزورمسلمانوں سے كہنے لَكَ: كياتم بيعقيده ركفته موكه حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام البيخ رب كرسول بين؟ انهول نه كها: بيثك بهارايمي عقیدہ ہے، ہم انہیں اوران کی تعلیمات کوحق سمجھتے ہیں۔سرداروں نے کہا: جس برتم ایمان رکھتے ہو، ہم تو اُس کاا نکارکرتے ہیں۔حضرت صالح عَلیْہِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَامِ نے اس مجمز ہوالی اونٹنی کے بارے میں فر مایا تھا کہ'' تتم اس اونٹنی کوتنگ نہ کرنا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دوتا کہ اللّٰہءَ ذَوْءَ جَلَّ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی کی نبیت سے ہاتھ نہ لگا نا، نہ مارنا، نہ ہنکا نا اور نهل کرنا۔اگرتم نے ایسا کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مہیں در دنا ک عذاب پکڑ لے گا۔قوم ِثمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی، اور مالدار تقى ،اس كى لركيال بهى بهت خوبصورت تقييل \_ چونكه حضرت صالح عَكَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَى اوْمَنى

<u> -- ﴿ تَفْسَيْرِ صَرَاطًا لِحِنَانَ</u>

سے اس کے جانورول کودشواری ہوتی تھی اس لئے اس نے مصد عابین دہراور قیدار کو بلاکر کہا کہ 'اگرتواؤنٹی کو ذیخ کر دیا تو میری جس لڑی سے چاہے نکاح کر لینا۔ ید دنوں اونٹنی کی تلاش میں نکلے اور ایک جگہ پاکر دونوں نے اسے ذیخ کر دیا تگر قیدار نے ذیخ کیا اور مصدع نے ذیخ پر مدددی۔ اور حضرت صالح عَلَیْهِ الصّالوٰةُ وَالسَّادَم سے سرکشی کرتے ہوئے کہنے لگہ:
الے صالح! اگرتم رسول ہوتو ہم پر وہ عذاب لے آ وَجس کی تم ہمیں وعید میں سناتے رہتے ہو۔ انہوں نے بدھ کے دان اوٹٹی کی کوچیں کا ٹیس تھیں ، حضرت صالح عَلَیْهِ الصّالوٰةُ وَالسَّادَم فَی اللّٰ عَلَیْهِ اللّٰ اللّٰ کہ وجا وَگے۔ پہلے دان تھیں کا ٹیس تھیں ، حضرت صالح عَلَیْهِ الصّالوٰةُ وَالسَّادَم فِی این کے تم تمین دان کے بعد بلاک ہوجا وَگے۔ پہلے دان تمہارے چہرے زرد ، دوسرے دان سرخ ، تیسرے دان سیاہ ہوجا کمیں گے۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا اور وہ لوگ اتو ارکے دان کی ہا گیا۔ ان کی ہلاک ہوگئے۔ پھران کی ہلاک ہوگئے۔ پھر تحت رائز لہ قائم کی ہا گیا۔ ان کی ہلاک ہوگئے۔ پھران کی ہلاک ہوگئے۔ پھران کی ہلاک تو بعد دہاں سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت ان کی لاشوں پر گزر ہے تو ان کی لاشوں سے خطاب کر کے بولے ان میں کو بینک میں نے تنہیں اپنے رب عَدْوَجَوْ کا پیغا م پہنچا دیا اور میں کر نے دیا ہوں کو لیندنہیں کرتے۔ کو ایس کی لیکن تم خیر خوا ہوں کو لیندنہیں کرتے۔ والے ناور میں کو لیندنہیں کرتے دو ایک کی لیکن تم خیر خوا ہوں کو لیندنہیں کرتے۔

نوٹ: سورة ہودآ بت نمبر 61 تا 68 میں بھی بیروا قعہ مذکور ہے۔

﴿ تَتَخِذُونَ مِنْ مُهُولِهَا قُصُورًا: تم نرم زمین میں محلات بناتے ہے۔ ﴿ قوم ثمود نے گرمیوں کے لئے بستیوں میں محلات بناتے ہے۔ ﴿ قوم ثمود نے گرمیوں کے لئے بستیوں میں محل بنائے ہوئے ہوئے سے اور مردی کے موسم کے لئے بہاڑوں میں گرم مکانات تغمیر کئے سے جسیا کہ آج کل بھی دولت مند لوگ کرتے ہیں۔ وگ کرتے ہیں شھنڈ ہے اور گرم علاقوں میں جداجدا مکانات بناتے ہیں۔

تفسير مراط الجنان

# وَلُوْطًا اِذْقَالَ لِقَوْمِهَ أَتَاتُوْنَ الْفَاحِثَةُ مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنَ آحَدٍ مِّنَ الْعُلَيِيْنَ

ترجه الالاليمان: اورلوط كو بهيجاجب اس نے اپنی قوم سے كہا كياوہ بے حيائی كرتے ہوجوتم سے پہلے جہان ميں كسى نے نہ كی۔

ترجہ اللہ اور (ہم نے) لوط کو بھیجا، جب اس نے اپنی قوم سے کہا: کیاتم وہ بے حیائی کرتے ہوجوتم سے بہلے جہان میں کسی نے ہیں کی۔ جہان میں کسی نے ہیں کی۔

﴿ وَلُوْطًا: اور لوط كو بهجا ۔ ﴾ حضرت اوط عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام نے ہم اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام نے ہم کی طرف جمرت کی تو حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام نے ہم کی طرف جمرت کی تو حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام اور میں اُتر ہے۔ اللَّه تعالیٰ نے آپ واہلِ سَدُ وم کی طرف فلسطین میں قیام فر مایا اور حضرت لوط عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام ارون میں اُتر ہے۔ اللَّه تعالیٰ نے آپ واہلِ سَدُ وم کی طرف معوث کیا، آپ اِن لوگول کود بین حق کی وعوت دیتے تھے اور فعلی بدسے روکتے تھے۔ قوم اوط کی سب سے بڑی خباشت معوث کیا، آپ اِن لوگول کود بین حق کی وعوت دیتے تھے اور فعلی بدسے روکتے تھے۔ قوم اوط کی سب سے بڑی خباش میں جو اوط حق کی اوط حق کی ہم عور توں کو چھوڑ کر شہوت پوری کرنے کیلئے مردوں کا ارتکاب کرتے ہو جوسارے جہان میں تم سے پہلے سی نے نہیں کی ، تم عور توں کو چھوڑ کر شہوت پوری کرنے کیلئے مردوں کے پاس جاتے ہو، یقیناً تم حد سے گزر جے ہو۔

# لواطت کی ندمت کی

ال آیت ہے معلوم ہوا کہ اغلام بازی حضرت لوط عَلَیْهِ الصَّلَوْ اَوْ السَّلَام کَ قُوم کَ ایجاد ہے اسی کئے اسے 'لواطت' کہتے ہیں۔ یہ معلوم ہوا کہ لڑکول سے برفعلی حرام طعی ہے اور اس کا منکر کا فر ہے۔ نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ کَی اَ حادیث اور بزرگانِ ویں کے آثار میں لواطت کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے، چنانچہ

(1)....حضرت جابر بن عبد الله رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے ، سیدُ المرلین صَلّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَه ارشاو

فرمایا: "كه مجھے تم پر توم لوط والے مل كاسب سے زیادہ خوف ہے۔ (1)

(2) .....حضرت عبد الله من عباس رضى الله تعالى عنه مَا سے روایت ہے، تا جدارِ رسالت صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَى تَعْلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَمَلَ عَوْمِ لَوْطٍ "اس شخص برالله تعالى كى لعنت موجوتوم لوط والا ممل كرے۔ (2) تين بارار شادفر مايا: " لَعَنَ اللّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ "اس شخص برالله تعالى كى لعنت موجوتوم لوط والا ممل كرے۔ (2)

ين بارارس ورمايا العن الله من عول عمل فوم توج ال س پرالله على المرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاد

فرمایا: ' بسشخص کوقوم لوط دالاتمل کرتے یا وَ تو کرنے والے اور کروانے والے دونوں کول کردو۔

(4) .....حضرت خزیمہ بن ثابت رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، رسولُ اللّٰه صَدَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: ''اللّٰه تعالٰی حقی الله تعالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْ وَسَلَّمَ عَلَیْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلَیْهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ عَلَی

(5) .....حضرت ابو ہر مردہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیْ عَنُهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلّی اللّٰهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نَے ارشاد فرمایا ''اللّه عَزُوجَلَّ السّخص برنظرِ رحمت نہیں فرما تا جواپنی عورت کے پیجھے کے مقام میں آئے لینی وطی کرے۔ (5)

(6) .....حضرت ابوسعید صعلو کی رئے۔ مَدُ اللّٰهِ نَعَالَیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں'' عنقریب اس امت میں ایسی جماعت پیدا ہوگی جن کولوطی کہا جائے گا اوران کی نین قسمیں ہیں: ایک وہ جو حض دیکھتے ہیں ، دوسر سے وہ جو ہاتھ ملاتے ہیں اور تیسر سے وہ جو اس خبیث عمل کا ارتکاب کرتے ہیں۔ (6)

(7) .....امیرُ المؤمنین حضرت علی المرتضلی حَدِّمَ اللَّهُ تَعَا لَلْی وَجْهَهُ الْکَوِیْمِ ارشاد فرمانے ہیں:''جوشخص خود کولواطت کے لئے پیش کرے اللّه عَذَّو جَدُّ اسے عور تول کی شہوت میں مبتلا کردے گا اور اسے قیامت کے دن تک قبر میں مرد و دشیطان کی صورت میں رکھے گا۔

میں رکھے گا۔

(7)

(8) .....حضرت عبد الله بن عباس دَضِيَ اللهُ تعَالَى عَنْهُمَا فرمات بيل كه مبل كامرتكب الرتوبه كئے بغير مرجائے تو قبر ميں

1 .....ابن ماجه، كتاب الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط، ٣/٠٣٠، الحديث: ٢٥٦٣.

2 .....سنن الكبرى للنسائي، ابواب التعزيرات والشهود، من عمل عمل قوم لوط، ٢٢٢٤، الحديث: ٧٣٣٧.

ابوداود، كتاب الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط، ٢١١/٤، الحديث: ٢٢٤٤.

4 ..... ابن ماجه، كتاب النكاح، باب النهى عن اتيان النساء في ادبارهن، ٢/ ، ٥٥، الحديث: ١٩٢٤.

ابن ماجه، كتاب النكاح، باب النهى عن اتيان النساء في ادبارهن، ٤٤٩/٢ ، الحديث: ١٩٢٣ .

6 ..... كتابُ الكبائر، الكبيرة الحادية عشرة، اللواط، ص٦٣-٢٤.

7 .... كتابُ الكبائر، الكبيرة الحادية عشرة، فصل في عقوبة من امكن من نفسه طائعاً، ص٢٦.

363

خنز مرکی شکل میں بدل دیا جاتا ہے۔

(9) .....حضرت سیرناحسن بن ذکوان دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے:'' خوبصورت لڑکول کے ساتھ نہ بیٹے اگر و کیونکہ ان کی صورتیں کنواری عورتوں کی صورتوں جیسی ہوتی ہیں نیز وہ عورتوں سے زیادہ فتنہ میں ڈالنے والے ہیں۔ "میں نو جوان سالک ( یعنی عابد وزاہد نو جوان ) کے ساتھ ہے ریش لڑکے کے بیٹھنے کوسات درندوں سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہوں۔ (3)

(11) .....حضرت سير ناسفيان تورى دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ (جن كى معرفت علم ، ذَهروتقو كى اورنيكيول ميں پيش قدى مشهور ومعروف ہے ) ايک جمام ميں داخل ہوئے ، آپ دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ كے پاس ایک خوبصورت لڑكا آگيا تو آپ دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ نے فرمایا'' اسے مجھ سے دور كرو! اسے مجھ سے دوركرو! كيونكه ميں ہرعورت كے ساتھ ایک شيطان ديكھتا ہوں جبكه ہرلڑكے كے ساتھ دس (10) سے زیادہ شيطان ديكھتا ہوں۔ (4)

(12) ..... حضرت امام احمد بن ضبل دَضِعَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ كَى خدمت ميں ايک شخص حاضر ہوا ، اس كے ساتھ ايک خوبصورت بحج بھى تھا ، آپ دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ نَهِ اللهِ تَعَالَىٰ عَنهُ نَهُ نَعَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ نَهُ نَعِ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ نَعْ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ فَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ مِن نَهُ جِلا كُرتا كما سے اللّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ فَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ مِن نَهُ جِلا كُرتا كما سے اللّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ فَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ فَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ مِن اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ وَالّٰ عِلمُ اللّهُ عَنهُ مَا اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ وَالّٰ لِي مَا فَي مَدُرينَ وَ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ وَاللّهُ عَنهُ وَالّٰ عَنهُ مَا اللّهُ عَنهُ وَاللّهُ عَنهُ عَلَىٰ عَنهُ مَا اللّهُ عَنهُ عَلَىٰ عَنهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ عَنهُ عَلَىٰ عَنهُ اللّهُ عَنهُ عَلَمْ عَنهُ عَنهُ عَلَىٰ عَنهُ مِن اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَلَمْ عَنهُ عَلَمُ عَنهُ عَلَىٰ عَنهُ عَلَىٰ عَنهُ عَلَىٰ عَنهُ عَلَىٰ عَنهُ عَنْ اللّهُ عَنهُ عَنهُ عَلَىٰ عَنهُ عَلَىٰ عَنهُ عَلَىٰ عَلَمْ عَنْ عَلَىٰ عَنهُ عَلَمْ عَنْ عَلَىٰ عَنهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَنْ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَنْ عَلَىٰ عَلَىْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ

# لواطت کی عقلی اور طبی خباشتیں کھیج

لواطت کاعمل عقلی اور طبی دونوں اعتبار سے بھی انتہائی خبیث ہے، عقلی اعتبار سے اس کی ایک خباشت بہے کہ یہ عمل فطرت کے خلاف ہے کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے فطری اعتبار سے مردکوعمل کرنے والا اورعورت کو خاص مقام میں عمل قبول کرنے والا بنایا ہے اور لواطت انسان تو انسان جانوروں کی بھی فطرت کے خلاف ہے کہ جانور بھی شہوت بوری کرنے کے لئے نرکی طرف یا مادہ کے خلاف کے علاوہ کی طرف نہیں بڑھتا، اس لئے لواطت کرنے والا اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے اور فطرت کے خلاف جلا فی جے۔

- 1 ---- كتابُ الكبائر، الكبيرة الحادية عشرة، اللواط، ص٦٣.
- ٧ --- شعب الايمان، السابع والثلاثون من شعب الايمان... الخ، ١٨٥٤، روايت نمبر: ٥٣٩٧.
- 3 ..... شعب الايمان، السابع والثلاثون من شعب الايمان... الخ، ١١/٥٥، روايت نمبر: ٣٥٨٦.
- 4 ..... شعب الايمان، السابع و الثلاثون من شعب الايمان... الخ، ٤/٩ ٥٣، روايت نمبر: ٤ . ٤ ٥.
  - 5 ..... كتاب الكبائر، الكبيرة الحادية عشرة، اللواط، ص٥٦.

وَ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعَالِقِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعَالِقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِقِي الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِي الْم

دومری خبافت ہے کہ اس کی وجہ سے سل انسانی میں اضافہ رک جاتا ہے کیونکہ اللّٰہ نتحالی نے سلِ انسانی میں اضافے کا پیطریقے مقرر فر مایا ہے کہ مرداور عورت دونوں میں شہوت رکھی اور اس شہوت کی تسکین کے لئے جائز عورت کو اور اس شہوت کی تسکین کے لئے جائز عورت کے بال ذریعہ بنایا، جب بیا پی شہوت پوری کرتے ہیں تو اس کے نتیج میں عورت حاملہ ہو جاتی اور پجھ عرصے بعد اس کے بال ایک انسان کی پیدائش ہوتی ہے اور اس طرح انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔اب اگر شہوت کو اس کے اصل ذریعے کی بجائے سی اور ذریعے سے تسکین دی جائے تو اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ نسلِ انسانی میں اضافہ رک جائے گا اور اس صورت میں انتہائی سگین مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسے وہ مما لک جن میں لواطت کے مل کورواج دیا گیا ہے آئی ان کا حال بیہ و چکا ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے لوگوں کو اپنے ہاں ہوا کر اور انہیں آ سائشیں دے کرا پنے ملک کے لوگوں کو تعداد ہڑ صانے پر مجبور ہیں۔

تیسری خبافت ہے کہ اس ممل کی وجہ سے انسانیت ختم ہوجاتی ہے کیونکہ مردکاعورت سے اپن شہوت کو پورا کرنا جانوروں کے شہوانی عمل سے مشاہبت رکھتا ہے لیکن مردوعورت کے اس عمل کوصرف اس لئے اچھا قرار دیا گیا ہے کہ وہ اولاد کے حصول کا سبب ہے اور جب کسی ایسے طریقے سے شہوت کو پورا کیا جائے جس میں اولا دحاصل ہونا ممکن نہ ہوتو یہ انسانیت نہرہی بلکہ نری حیوا نیت بن گئی اور کسی کا مرتبہ انسانی سے گر کر حیوانوں میں شامل ہونا عقلی اعتبار سے انتہائی فتیج ہے۔ چوھی خبافت ہے کہ لواطت کا عمل ذلت ورسوائی اور آپس میں عداوت اور نفر سے پیدا ہونے کا ایک سبب ہے جبکہ شو ہرکا اپنی ہیوی کے ساتھ جماع کرنا عزت کا ذریعہ اور ان میں الفت و محبت بڑھنے کا سبب ہے، جبسیا کہ اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

ترجہ کا کنوالعیرفان: اوراس کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تا کہ تم ان کی طرف آرام یا وَاور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی۔

اور عقلِ سلیم رکھنے والے کے نز دیک وہ مل ضرور خبیث ہے جو ذلت ورسوائی اور نفرت وعداوت پیدا ہونے اسب بنے۔

طبی طور براس کی خباشت کے لئے بہی کافی ہے کہ انسان کی قوت مُد افعت ختم کر کے اسے انتہائی گرب کی

1 ----روم: ۲۱.

زندگی گزار نے پر مجبور کر دینے والا اور ابھی تک لا علاج مرض پھینے کا بہت بڑا سبب لواطت ہے اور جن مما لک میں لواطت کو قانونی شکل دے کرعام کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان میں دیگر مما لک کے مقابلے میں ایڈز کے مرض میں مبتلا افراد کی تعداد بھی زیادہ ہے۔

اوراس کی دوسری طبی خبا ثت ہے ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے عورت کے رحم میں منی کوجذب کرنے کی زبر دست قوت رکھی ہے اور جب مردا پنی بیوی کے ساتھ جماع کرتا ہے تو اس کے جسم کا جو حصہ عورت کے جسم میں جاتا ہے تو رحم اس سے منی کے تمام قطرات جذب کر لیتا ہے جبکہ عورت اور مرد کے پچھلے مقام میں منی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی گئی اور جب مردلواطت کا عمل کرتا ہے تو اِس کے بعدلواطت کے عمل کے لئے استعال کئے گئے جسم کے حصے میں منی کے کہو قطرات رہ جاتے ہیں اور بعض اوقات ان میں تعفین بیدا ہو جاتا ہے اور جسم کے اس حصے میں سوزاک وغیرہ مہلک تشم کے امراض بیدا ہو جاتے ہیں اور اس شخص کا جینا دشوار ہو جاتا ہے اور جسم کے اس حصے میں سوزاک وغیرہ مہلک تشم کے امراض بیدا ہو جاتا ہے۔

نوف: حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلام كَي قوم كَاتَفْصِيلي واقعه سورة جرآيت 51 تا77 ميل مذكور بــــ

# اِنْكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُولًا مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ لَبِلَ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ۞

ترجدة كنزالايمان: تم تومردول كے پاس شہوت سے جانے ہوعور نيس جھوڑ كربلكة م لوگ حدسے كزرگئے۔

ترجید کنزُالعِرفان: بیشکتم عورتوں کو چھوڑ کرمر دول کے پاس شہوت سے جاتے ہوبلکہ تم لوگ حدیے گزرے ہوئے ہو۔

﴿ اِنَّكُمُّمُ لَتُنَا تُوْنَ الرِّجَالَ شَهُوَقَعَّ: بِیشَکیم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو۔ گینی ان کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو اوروہ عور تیں جنہیں اللّه عَزَّوَجَلَّ نے تمہارے لئے حلال کیا ہے انہیں چھوڑتے ہو۔ انسان کو شہوت اس لئے دی گئی کہ نسلِ انسانی باقی رہاورد نیا کی آبادی ہواور عورتوں کو شہوت کا محل اور نسل چلانے کا ذریعہ بنایا کہ ان سے معروف طریعے کے مطابق اور جیسے شریعت نے اجازت دی اس طرح اولا وحاصل کی جائے ، جب آدمیوں نے عورتوں کو چھوڑ کر ان کا کام مردوں سے لینا چاہا تو وہ حدسے گزر گئے اور انہوں نے اس قوت کے مقصد صیحے کو فوت کردیا کیونکہ مردکونہ مل ہوتا کام مردوں ہے جی جہ تنا ہے تو اس کے ساتھ مشغول ہونا سوائے شیطانیت کے اور کیا ہے۔علمائے تاریخ کا بیان ہے کہ تو م

من الطالحنان من الطالحنان من الطالحنان المناس

ا کو طاکی بستیاں نہا بت سرسبر وشادا بتھیں اور و ہاں غلّے اور پھل بکثر ت پیدا ہوتے تھے، زمین کا دوسرا خطہاس کی مثل نہ تھا۔اس لئے جا بجا سے لوگ یہاں آتے تھے اور انہیں پریشان کرتے تھے، ایسے وقت میں ابلیس عین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوااوران سے کہنے لگا کہ اگرتم مہمانوں کی اس کثرت سے نجات جا ہے ہوتو جب وہ لوگ آئیں تو ان کے ساتھ بدفعلی کرواس طرح یہ فعلِ بدانہوں نے شیطان سے سیکھااوران میں رائج ہوا۔

## وَمَا كَانَ جَوَابَ قُوْمِهُ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ هِنْ قَرْيَكُمْ ۚ إِنَّهُمْ ا ناس بنظهی و ن

ترجههٔ كنزالايهان: اوراس كي قوم كالبجه جواب نه تها مگريهي كهنا كهان كوايني سنتي سي زكال دوبيلوگ تو يا كيزگي چا تيم بير \_

ترجيه كنزُالعِرفان: اوران كي قوم كااس كے سواكوئي جواب نه تھا كہانہوں نے كہا: ان كوا بني بستى سے زكال دو۔ بيلوگ بڑے یاک بنتے پھرتے ہیں۔

﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قُوْمِهِ: اوراس كى قوم كاليجه جواب نه تعالى حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كَ مجم الله يران كى قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت لوط عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام اوران کی پیروی کرنے والوں کواپنی سے نکال دوبيلوگ تو برژي يا كيزگي حايت بين \_ يعني گويا يا كيزگي ان كيلئے باعث ِ استهزاء چيز بن گئي اوراس قوم كاذ وق ا تناخراب ہوگيا تھا کہانہوں نے اس صفت مدح کوعیب قرار دیا۔

### ا چھمل کو برااور برے مل کوا چھا ہجھنے کی اوندھی سوچ 🤻

اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی کے دن برے آتے ہیں تواسے اوندھی سوجھتی ہے کہ اسے احجھی چیزیں بری لگنا اور بری چیزیں احجیمی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج کل کے حالات دیکھے جائیں تو ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک تعدا دایسی ہے جن میں بیرو باعام نظر آتی ہے اور بیلوگ جب کسی کو دین کے احکام پڑمل کرتا و کیصتے ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہوجاتی ہےاوراس خرابی کے باعث داڑھی رکھنے کو برااور نہ رکھنے کوا چھاشمجھتے ہیں۔ داڑھی والے کوحقارت کی نظر سے اور داڑھی منڈے کو پیند کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ داڑھی والے کے ساتھ رشتہ کرنے کو باعثِ عارا وربغیر داڑھی والے

سے رشتہ کرنے کو قابلِ فخر تصور کرتے ہیں۔ نماز روزے کی پابندی اور سنتوں پڑمل کرنے والے آنہیں اپنی نگاہوں میں عجیب نظر آتے اور گانے باجوں بلموں ڈراموں میں مشغول لوگ زندگی کی رعنا کیوں سے لطف اندوز ہوتے نظر آتے ہیں۔ عور توں کا بیردہ کرنا فرسودہ مل اور بے پردہ ہونا جدید دور کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ صرف اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کو نئی اور غیر عور توں سے دور رہنے کواپنی نگل ذہنی اور غیر عور توں سے ناجائز نعلقات کوروش خیالی کہتے ہیں۔ اپنی عور توں کے غیر مردوں سے دور رہنے کواپنی جوزتی جبکہ ان کا غیر مردوں سے ملخ اور ان سے تعلقات قائم کرنے کواپنی عزت تصور کرتے ہیں۔ حرام کمائی کواپنا حق اور ضرورت جبکہ حلال کمائی کواپنی حق تعلق قرار دیتے ہیں۔ امانت و دیانت داری اور سچائی کو بھولا بن جبکہ خیانت، حصوٹ، دھو کہ اور فریب کاری کواپنی چالا کی اور مہارت سمجھتے ہیں۔ سر دست یہ چند مثالیس پیش کی ہیں ور نہ تھوڑ اساغور کریں تو اجھا بچھنے کی ہزاروں مثالیس سامنے آجا کیں گی۔ اے کاش! مسلمان اپنے رب کوالی کے اس فرمان پرغور کریں اور اپنی روش سے باز آجا کیں ، اللّٰہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:

اَفَكُنُ أُرِينَ لَهُ سُوَّعُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُ بِي مَنْ يَسَاءُ وَيَهُ بِي مَنْ يَسَاءُ وَيَهُ بِي مَنْ يَسَاءُ وَنَ (1)

ترجیه گنزالعرفان: تو کیا و ه خص جس کیلئے اس کابراعمل خوبصورت بنادیا گیا تو وہ اسے اچھا (ہی) ہم صتا ہے (کیادہ ہدایت یا فتہ آ دی جسیا ہوسکتا ہنادیا گیا تو بیشک اللّه گراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راہ دکھا تا ہے جسے چاہتا ہے، تو حسر توں کی وجہ سے ان پرتمہاری جان نہ جلی جائے۔ بیشک اللّه خوب جانتا ہے جو مجھوہ ہکرتے ہیں۔

### سی جگہ نیک بندوں کا موجود ہونا امن کا ذریعہ ہے

کفار کے نبی عَلَیْہِ الصَّلَوٰۃُ وَالسَّلَام اوران کے صحابہ کووماں سے نکا کنے کی بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سی میں اللّٰہ عَذَّوَ جَلَّ کے بیار ہے بندوں کار ہنااس جگہ امن رہنے کا ذریعہ ہے اوران کا وہاں سے نکل جانا عذاب کا ذریعہ وہ لوگ خودانہیں نکال کرا پنے عذاب کا سامان کرنا جا ہے تھے۔

### فَأَنْجَيْنُهُ وَأَهْلَةً إِلَّا مُرَاتَهُ كَانَتُ مِنَ الْغَيْرِينَ ﴿

ترجية كنزالايبان: نونهم نے اسے اور اس كے گھر والوں كونجات دى مگراس كى عورت وہ رہ جانے والوں ميں ہوئى \_

1 .....فاطر:۸.

ترجية كنزُالعِرفان: تو مهم نے اسے اور اس كے گھر والوں كونجات دى سوائے اس كى بيوى كے۔وہ باقى رہنے والوں میں سے تھی۔

779

﴿فَانْجَيْنُهُ وَالْمُلَكُ: تُوجِم نِهِ استاوراس كَالمروالون كونجات دى - ﴿ جب حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَي قوم بر عذاب آیا توالله تعالی نے حضرت لوط عَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَامِ ، آپ کے گھروالوں میں سے آپ کی دو بیٹیوں اور سارے مسلمانوں كوعذاب سے بچالباء البتة حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلام كى بيوى جس كانام وابله تقاوه آپ برايمان نه لائى بلکہ کا فرہ ہی رہی ،اپنی قوم ہے محبت رکھتی اوران کے لئے جاسوسی کرتی تھی ، بیمذاب میں مبتلا ہوئی ۔

# وَالْمُطَلِّ نَاعَكَيْهِمْ مُطَرًّا لَ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿

ترجية كنزالايمان: اور بهم نے ان برا يك مبين برسايا تو ديكھوكيساانجام ہوا مجرموں كا۔

#### ترجية كنزالعرفان: اورجهم نے ان بربارش برسائي تو ديكھو، مجرموں كاكيسا انجام ہوا؟

﴿ وَأَ مُطَلِّ نَاعَكَيْهِم مُطَّلًّا: اورجم نے ان بربارش برسائی۔ کے حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّالوةُ وَالسَّلام کی قوم براس طرح عذاب آیا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان پر پیخروں کی خوفنا ک بارش برسائی کہ جو گندھک اور آ گ سے مُرَ رَّب بنے۔ایک قول بیہ ہے کہ نستی میں رہنے والے جو وہال مقیم نتھے وہ تو زمین میں دھنسادیئے گئے اور جوسفر میں تنھے وہ اس بارش سے ہلاک کئے گئے۔ امام مجابد دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نَ كَهَا كَهُ حَضرت جبريل عَلَيْهِ السَّلَام نازل بهوئ اورانهون نے اپناباز وقوم لوط كى بستيول كے نیجے ڈال کراس خطہ کوا کھاڑلیااور آ سان کے قریب پہنچ کراس کواوندھا کر کے گرادیااوراس کے بعد پچھروں کی بارش کی گئی۔

### آيت "وَأَمْطُلُ نَاعَكَيْهِمْ مُطَلَّا" عدمعلوم مونے والے مسائل

اس آبیت سے دومسئلے معلوم ہوئے ،

- (1) ..... بدبد کاری تمام جرموں سے برا جرم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے قوم لوط پر ایسا عذاب آیا جود وسری عذاب پانے والى توموں برندآ يا.
- (2).....مجرموں کے تاریخی حالات بڑھنا،ان میںغور کرنا بھی عبادت ہے تا کہا بنے دل میں گنا ہوں سے نفرت پیدا ہو،اسی طرح محبوب قوموں کے حالات میں غور کرنامحبوب ہے تا کہا طاعت کا جذبہ ببیرا ہو۔

تفسير صراط الحنان

ترجیدہ کنوالایہان: اور مدین کی طرف ان کی برا دری سے شعیب کو بھیجا کہا اے میری قوم اللّه کی عبادت کرواس کے سواتہ ہارا کوئی معبود نہیں بے شک تہہارے بیاس تمہارے درب کی طرف سے روشن دلیل آئی تو ناپ اور تول بوری کرواور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دواور زمین میں انتظام کے بعد فساد نہ بھیلا ؤیہ تہہارا بھلا ہے اگرایمان لاؤ۔

ترجہہ کنوالعرفان: اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا: انہوں نے فرمایا: اے میری قوم! اللّه کی عبادت کرواس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے درب کی طرف سے روثن دلیل آگئ تو ناپ اور تول پورا بورا کرواور لوگوں کوان کی چیزیں کم کر کے نہ دواور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ بھیلاؤ۔ بہتم ارب کے لئے بہتر ہے اگرتم ایمان لاؤ۔

﴿ وَالسَّلام كَ قَلِيكِ كَا نَام ہے اور ان كَ بِسَى كَا نام بھى مدين تھا، اس بستى كا نام مدين اس لئے ہوا كہ بيلوگ حضرت ابرا ہم عَلَيْهِ الصَّلَام كَ قَلِيكِ كا نام ہے اور ان كَ بستى كا نام بھى مدين تھا، اس بستى كا نام مدين اس لئے ہوا كہ بيلوگ حضرت ابرا ہم عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلام كَ اولا وسے ايك بيٹے مدين كى اولا ومين سے تھے، مدين اور مصر كے درميان استى دن كے سفر كى مقدار فاصلہ تفاد حضرت شعيب عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلام كى اولا وسے بين ۔ آپ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلام كى داوى حضرت اوط عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلام كى بيئي تَصِيل، حضرت شعيب عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلام اللهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلام كى بيئي تَصِيل، حضرت شعيب عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلام اللهِ مَا اللهِ مِين كَ بِهم قوم تَصَاد اور آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلام اللهِ المَين كَ بِهم قوم تَصَاد اور آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلام اللهِ المَين عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَ السَّلام اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَ السَّلام اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَ السَّلام اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَ السَّلام اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَ السَّلام اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَ السَّلام اللهُ عَلَيْهُ المَّلَاءُ وَ السَّلام اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَ السَّلام اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَ السَّلام اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ المَّلُولُ اللهُ المَا اللهُ الل

1 .....خازن، الاعراف، تحت الآية: ٨٥، ١١٨/٢، تفسير صاوى، الاعراف، تحت الآية: ٨٥، ١٩١/٢، ملتقطاً.

﴿ قَلْ جَاءَ ثُكُمُ بِينَةٌ مِنْ مَ بِنُكُمْ : بِشَكْ تَهارے ياس تمهارے رب كى طرف سے روش دكيل آگئے۔ كاس آيت سے ثابت ہوا کہ حضرت شعیب عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ مِجْزِه لِے كرآ تے تصالبنة قرآن باك میں معین نہیں كيا كيا كہان كا معجزه كيااورس فشم كانتها حضرت شعيب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كَ معجزات ميں سے ايك معجزه بيجمى ہے كه آب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلامِ نے حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام كوبكر مال تخفّے ميں دے كرفر مايا ''سيبكر مال سفيداور سياه بيج جنيں كَي ۔ چنا نجيه جيسي آب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ نِي فَرِ ما ما ويسي بن موار<sup>(1)</sup>

﴿ فَا وَفُوا الْكَيْلُ وَالْبِيبُزَانَ: توناب اورتول بورا بورا كرو - وصرت شعيب عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَ قوم مين شرك ك علاوہ بھی جو گناہ عام تتھان میں ہے ایک ناپتول میں تمی کرنااور دوسرالوگوں کوان کی چیزیں کم کر کے دینااور تیسرالوگوں کو حضرت شعيب عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام يدوركرن كَي كُوششيل كرنا تفاحضرت شعيب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام في ايني قوم كو نایانول میں کمی کرنے اورلوگوں کوان کی اشیاء گھٹا کر دینے سے ننع کیااور زمین میں فساد کرنے سے روکا کیونکہ اس بستی میں الله تعالیٰ کے نبی تشریف لے آئے اور انہوں نے نبوت کے احکام بیان فرمادیئے تو پیستی کی اصلاح کاسب سے قوی ذربعه ہے لہذاا ہے تم کفروگناہ کرکے نساد ہریا نہ کرو۔

## کفار بھی بعض احکام کے مُگلَّف ہیں

اس سے معلوم ہوا کہ بعض احکام کے کفار بھی مکلّف ہیں کیونکہ حضرت شعیب عَلَیْہِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے اپنی کا فر ۔ قوم کونا بے نول درست کرنے کا حکم دیا اور نہ ماننے برعذا بِ الٰہی آگیا، بلکہ قیامت میں کا فروں کونما زحچھوڑنے بربھی عذا ب ہوگا جسیا کہ قرآن مجید میں ہے کہ جب جنتی کا فروں سے یو چھیں گے کتمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی تووہ کہیں گے: كَمْنَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (2) ترجيه كُنْ العِرفان: جم نمازيون ميس ينبيل تھے۔

### ناپتول پورانہ کرنے والوں کے لئے وعید ﷺ

حضرت نا فع دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قُر مات بين : وحضرت عبد الله بن عمردَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا يك بيخ والے کے پاس سے گزرتے ہوئے بیفر مارہے تھے:''اللّٰہءَۃٗ وَجَلّ ہے ڈر!اورنا پاتول بورا بورا کر! کیونکہ کمی کرنے والوں کو میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا بہاں تک کہان کا بسینہان کے کا نوں کے نصف تک بہنچ جائے گا۔<sup>(3)</sup>

<sup>1 .....</sup> البحر المحيط، الاعراف، تحت الآية: ٨٥، ٤/٢٩٨.

<sup>3 .....</sup>بغوى، المطففين، تحت الآية: ٣، ٢٨/٤.

# آگ کے دوپہاڑ کھ

حضرت ما لک بن دینار دَحْمَةُ اللهِ تعَالَی عَلَیْهِ ارشا وفر ماتے ہیں: 'میں ایک مرتبہ اپنے برٹوس کے پاس گیا تواس پرموت کے آثار نمایاں تصاوروہ کہدر ماتھا: ''آگ کے دو پہاڑ ، آگ کے دو پہاڑ ۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ تعَالَی عَلَیْهِ فر ماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا: کیا کہدرہ ہو؟ تواس نے بتایا: اے ابویجی ! میرے پاس دو پیانے تھے، ایک سے دیتا اور دوسر سے لیتا تھا۔ حضرت ما لک بن دینار دَحْمَةُ اللهِ تعَالَی عَلَیْهِ فر ماتے ہیں ' میں اٹھا اور ایک پیانے کودوسر بر (توڑنے کی خاطر) مارنے لگ گیا۔ تواس نے کہا: 'اے ابویجی ! جب بھی آپ ایک کودوسر بر مارتے ہیں معاملہ زیادہ شدید اور شخت ہوجا تا ہے۔ بیس وہ اسی مرض میں مرگیا۔ (1)

اللَّه تعالى بميں ناپ تول ميں كمى كرنے مے حفوظ فرمائے ، امين \_

وَ لَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ اللهِ وَتَبْعُوْنَهَا عِوَجًا قَاذُكُرُ وَالِذُكُنُ تُدُولِيلًا فَكُثَّرَكُمْ مَنْ اللهَ وَتَبْعُونَهَا عِوَجًا قَاذُكُرُ وَالِذُكُنُ تُدُولِيلًا فَكُثَّرَكُمْ مَنْ اللهَ اللهُ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ النَّفُسِ بِينَ ﴿ وَانْظُرُوا كَيْفَكَانَ عَاقِبَهُ النَّفُسِ بِينَ ﴿ وَانْظُرُوا كَيْفَكَانَ عَاقِبَهُ النَّفُسِ بِينَ ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: اور ہرراستے پر بول نہ بیٹھو کہ را گہروں کوڈرا وَاورا لَلْه کی راہ سے انہیں روکو جواس برایمان لائے اوراس میں کجی جا ہواور باد کروجب تم تھوڑے تھے اس نے تہہیں بڑھادیا اور دیکھوفسا دیوں کا کیسا انجام ہوا۔

قرجہ انگنزالعِرفان: اور ہرراستے پر بول نہ بیٹھو کہ را گہروں کوڈراؤاورانلہ کے راستے سے ایمان لانے والوں کوروکو اور تم اس میں ٹیڑھا بن تلاش کرواور یا دکرو جب تم تھوڑے نے تواس نے تمہاری تعداد میں اضافہ کردیا اور دیکھو، فسادیوں کا کیسا انجام ہوا؟

﴿ وَلا تَقَعُلُ وَانِكُلِّ صِرَاطٍ: اور ہرراستے پر يوں نہ بيھو۔ ﴾ بدلوگ مدين كراستوں پر بيھ جاتے تھاور ہرراہ گير

1 .....الزواجر عن اقتراف الكبائر، الباب الثاني في الكبائر الظاهرة، الكبيرة الثالثة بعد المائتين، ١/٣٣/٥.

سے کہتے تھے کہ مدین شہر میں ایک جادوگر ہے ہیے کہا گیا کہ ان کے بعض لوگ مسافروں پرڈ کیتیاں ڈالتے تھے۔ ﴿وَاذْ کُرُوْا: اور یادکرو۔ ﴾ تم تھوڑے تھے تہہیں بہت کردیا،غریب تھامبر کردیا، کمزور تھے تو ی کردیاان نعمتوں کا تقاضا ہے کہتم اس کاشکر بیادا کرو کہ جھے برایمان لاؤ۔

﴿ وَانْظُورُوا: اورد کیمو۔ کی بینی پیجیلی اُمتوں کے احوال اورگز رہے ہوئے زمانوں میں سرکثی کرنے والوں کے انجام و
مال عبرت کی نگاہ سے دیکھوا ورسوچو۔ ظاہریہ ہے کہ یہ کام بھی حضرت شعیب عَلَیٰہ الصَّلٰو اُ وَالسَّلَام کا ہے۔ آپ اپنی تو م
سے فر مارہے ہیں کہ اپنے سے پہلی امتوں کے تاریخی حالات معلوم کرنا، قوم کے بننے بگڑنے سے عبرت بکڑنا حکم الہی
ہے۔الیسے ہی برزگانِ دین کی سوائے عمریاں اورخصوصاً حضورِ اقدس صَلَی اللَّهُ عَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللِهِ وَسَلَم کی سیرت ِطیبہ کا مطالعہ
ہمترین عبادت ہے اس سے تقوی کی ، ربعو و بھوف اور عبادت کا ذوق بیدا ہوتا ہے۔

# وَ إِنْ كَانَ طَانِفَةٌ مِنْكُمُ امَنُوا بِالَّذِي أَنْ سِلْتُ بِهُ وَطَانِفَةٌ لَمْ اللهُ الله

ترجها گنزالایمان: اورا گرتم میں ایک گروہ اس برایمان لایا جومیں لے کر بھیجا گیا اورایک گروہ نے نہ مانا تو تھہرے رہو یہاں تک کہ اللّٰہ ہم میں فیصلہ کرے اور اللّٰہ کا فیصلہ سب سے بہتر۔

ترجہا کن العرفان: اورا گرتم میں ایک گروہ اس پرائیان لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے اورا یک گروہ (اس پر) ایمان نہ لائے توتم انتظار کروٹی کہ اللّٰہ ہمارے درمیان فیصلہ کردے اور وہ سب سے بہترین فیصلہ فر مانے والا ہے۔

﴿ وَإِنْ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَزَّوَجَلُّ مِيرِي رسالت ميں اختلاف كرے دوفر قے ہوگئے كہ الله عَزَّوَجَلُّ مِيرِي رسالت ميں اختلاف كرے دوفر نے ہوگئے كہ الله عَزَّوَجَلُّ مِيرِي رسالت ميں اختلاف كرے دوفر نے ہوگئے دائي الله عَزَّوَجَلُّ مِينَ عَمْ اللّهُ عَزَّوَجَلُّ مِينَ عَمْ مِينَ فَي مَد دفر مائے اور جَمِثلانے والے منكرين کو ہلاک كرے اور انہيں عذاب دے اور اللّه عَزَّوَجَلُّ سب سے بہترين فيصل فرمانے والا ہے كيونكہ وہ حاكم حقيقى ہے اس كے كم ميں نفطى كا احتمال ہے نہ اس كے كم ميں نفطى كا احتمال ہے نہ اس كے كم ميں نبيل ہے۔

و تفسير صراط الجنان



9 (大)



# قَالَ الْبَكُلُ الَّنِيْنَ الْسَكُلُ الْبَكُلُ الْبِيْنَ الْسَكَلُ الْبَكُلُ الْبِيْنَ الْسَكُ الْسَعَيْبُ وَالْبِيْنَ الْسَكُ الْسَعَيْبُ وَالْبِيْنَ الْسَكُ الْبَيْنَ الْسَكُ الْسَعَيْبُ وَالْبِيْنَ الْمَنْوَامَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا آوُلَتَعُودُ قَنْ فِي مِلْتِنَا لَا قَالَ آوَلُوكُنّا كُرِهِيْنَ اللّهِ الْمَنْوَامَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا آوُلَتَعُودُ قَنْ فِي مِلْتِنَا لَا قَالَ آوَلُوكُنّا كُرِهِيْنَ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ترجمهٔ کنزالایمان: اس کی قوم کے تنگیرسردار بولے اے شعیب فشم ہے کہ ہمتمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کواپنی سے نکال دیں گے یاتم ہمارے دین میں آجاؤ کہا کیاا گرچہ ہم بیزار ہوں۔

ترجہ گنزالعِرفان: اس کی قوم کے متکبرسر دار کہنے لگے: اے شعیب! ہم ضرورتمہیں اورتمہارے ساتھ والے مسلمانوں کواپنی سے نکال دیں گے یاتم ہمارے دین میں آجاؤ۔ فرمایا: کیاا گرچہ ہم بیزار ہوں؟

﴿ قَالَ الْمَكُا الَّنِ الْمُتَكُّرُ الْمُتَكُّرُ الْمُتَكُّرُ الْمَتَكُّرُ الْمَتَكُّرُ الْمَتَكُّرُ الْمَتَكُّرُ الْمَتَكُّرُ الْمَتَكُّرُ الْمَتَكُّرُ الْمَتَكُّرُ الْمَتَكُّرُ الْمَتَكُرُ الْمَتَكُرِ الْمَتَكُرِ الْمَتَكُرِ الْمَتَكُرِ الْمَتَلَامُ كَا بِنِي قوم كوكيك عن وعظ وفيه حت كابيان ہوا، آپ عليه الضّلوة وَالسَّلام كا وعظ وفيه حت "ن كر آپ آپ قوم كے وه سر دار جنہوں نے اللّه عَزَّ وَجَلُّ اور اس كے رسول عليه الصّلوة وَالسَّلام پرايمان لا نے اور بيروى كر نے سے تكبر كيا تھا، ان كے جواب كا ذكر اس آيت ميں فرمايا گيا ہے، چنا نچ فرمايا گيا كه وحضرت شعيب عليه الصّلاة وَالسّلام كا ورتم ہيں اور تمهار ساتھ كى قوم كے متكبر سر دار اُن كى فيحت سن كر كہنے لگے: الے شعيب! ہم قسم كھاتے ہيں كہ ہم ضر ورتم ہيں اور تمہار ساتھ واليان والوں كو اپني بتى سے نكال ديں گے، يعنى اصل مقصود تو آپ كونكالنا ہے اور آپ كی وجہ سے آپ كے مون ساتھ ولي كونكالن ديں گے۔ ایم سے دالم

### قوم کی ہلا کت کا باعث اس کے رہنما

حضرت شعیب عَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام کی قوم کے ہمرداروں کی بے ادبی ان کی ہلاکت کا سبب بنی ،اس سے معلوم ہوا کہ قوم کے ہمردار قوم کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں اگریہ درست ہوجا کیں تو قوم کواعلی درجے پر پہنچا دیتے ہیں اور بگڑ

1 .....ابو سعود، الاعراف، تحت الآية: ٨٨، ٢٧٢/٢.

وتَفَسِيْرِ مِرَاطُ الْجِنَانَ ﴾

رسوم کوسوں

جائیں تو ذلت کی گہری کھائیوں میں گرادیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ سلم حکمرانوں اور مسلم رہنماؤں کے اعمال، اخلاق اور کر دار کی در تی نے جہاں مسلم عوام کی سیرت و کر دار کو بدل کر رکھ دیا و ہیں غیر مسلم بھی اس سے بہت متاثر ہوئے اور ان میں سے بہت سے دامنِ اسلام سے وابستہ ہو گئے جبکہ بہت سے اسلام اور مسلمانوں کی وشنی سے باز آ گئے اسی طرح جب مسلم حکمرانوں اورمسلم رہنماؤں کے اعمال ،اخلاق اور کر دارمیں بگاڑ ببیدا ہوااور وہ عیش وطَر ب اورکہو ولَعب کی زندگی گزار نے میں مشغول ہو گئے تومسلم عوام کی عملی اوراخلاقی حالت اس قدرگر گئی کہ ہنود و بہود تک ان کا حال دیکھ کرشر ما گئے اورا ہی وجہ سے کفار کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف اور دبد بہ جاتار ہااور وہ ایک ایک کرے مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں پر قابض ہوتے جلے گئے اور آج مسلمانوں کا حال بیہ ہے کہ وہ بچاس سے زائد مما لک میں تقسیم ہیں اور د نیا کے انتہائی قیمتی ترین وسائل کے ما لک ہونے کے باوجود کفار کے قبضے میں ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ ہم سب کواسلاف کے نقشِ قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔ ﴿ ٱوْلَتَكُودُ تَى فِي مِلَّتِنَا: ياتم مارے دين ميں آجاؤ۔ ﴾ اس كالفظى معنى يہ بندا ہے كه ' ياتم مارے دين ميں لوٹ آؤ'' اس سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ مَعَاذَاللّٰہ حضرت شعیب عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ بَهِلِے ان کے دین میں داخل تنظیمی توانہوں نے آپ عَلَيْدِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كوواليس لوط آنے كى دعوت دى مفسرين نے اس اشكال كے چند جوابات ديئے ہيں ،ان میں سے 3 درج ذیل ہیں:

(1) ....حضرت شعيب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام بِرا يمان لانے والے چونکہ بہلے کا فر تصفو جب آپ کی قوم نے آپ کی پيروي كرنے والوں كومخاطب كيا تواس خطاب ميں آپ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كُوبِهِي شَامِل كركِ آب بربھي وہي حكم جاري كرديا حالاتكر آب عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام توان كرديا حالاتكر آب عن بهي داخل بي نه موت تھ\_(1)

(2) ..... كا فرسر دارول نے عوام كوشك وشبه ميں ڈالنے كيلئے اس طرح كلام كيا تا كه لوگ ييم بحصيں كه آپ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام بہلےان کے دین و مذہب بر بی تھے۔حضرت شعیب عَلیّهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام نے انہیں جوجواب دیا کہ د کیا اگر چہ ہم بیزار ہول' بیان کے اس اِشتِبا ہ کے ردمیں تھا۔<sup>(2)</sup>

(3).....حضرت شعيب عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَفُرُونْمُرك يسي تو قطعاً دور ونُفور يَضِيكِن ابتداء ميں حجيب كرعبادت وغير ه كرتے تھے جس کی وجہ سے ان کا دین قوم پر ظاہر نہ تھا جس سے انہوں نے بیٹم جھا کہ آپ عَلَیْہِ انصَّلُوہُ وَالسَّلَام ان کے دین پر ہیں

<sup>1 ....</sup>خازن، الإعراف، تحت الآية: ٨٨، ١٩/٢.

سير كبير، الاعراف، تحت الآية: ٨٨، ٥/٦ ٣١.

# 

ترجمة كنزالايمان: ضرور بهم الله برجموث با ندهيس كا گرتمهار بدين مين آجائيں بعداس كے كه الله نے بهميں اس سے بچایا ہے اور بهم مسلمانوں میں کسی كا كا منہيں كه تمهار بدين ميں آئے مگريد كه الله چاہے جو بها رارب ہے بهار ب رب كاعلم ہر چيز كومجيط ہے بهم نے الله بهى پر بھروسه كيا اے رب بهار بهمارى قوم ميں حق فيصله كراور تيرا فيصله سب سے بہتر۔

ترجہ النگاہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے اور ہم اللّه برجھوٹ با ندھیں گے اگر اس کے بعد بھی ہم تمہارے دین میں آئیں جبکہ اللّه نے ہمیں اس سے بچایا ہے اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کا منہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگریہ کہ ہمارارب اللّه علی ہر چیز کو محیط ہے ، ہم نے اللّه ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب! ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما وے اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔

﴿ اِنْ عُنْ نَا فِي مِلْمَ مُنهار بِ دِين مِين آ جا تين بيل وَحضرت شعيب عَليُهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلامِ نِهِ الْهِ الْمَالِي وَم كاجواب من مَنها وَ مَن كيا ہم تمهار بورين مين آئيں اگر چہ ہم اس سے بيزار ہوں؟ اس پرانہوں نے کہا: ہاں پھر بھی تم ہمار بوری من الله عَزّوَ جَلَّ نِيْ تَنهار بِ اللّه عَزّو جَلَّ نِيْ تَنهار بِ اللّه عَزّو جَلَّ نِيْ مَنها وَ مِن مَن آ جَا وَ السَّلامِ نَيْ وَالسَّلامِ نَيْ وَالسَّلامِ نَيْ وَالسَّلامِ نَيْ وَالسَّلامِ نَيْ وَالسَّلامِ نَيْ وَالسَّلامِ وَ مِن مِن آجاوَ اللّهُ عَزّو جَلَّ مِن مِن آجاوَ اللّهِ وَالسَّلامِ وَ مِن مَن اللّهُ عَزّو جَلَّ مِن مِن آجاوَ اللّهِ وَالسَّلامِ وَ مِن مَن اللّهُ عَزّو جَلَّ مِن مِن اللّهُ عَزّو وَ مَن مِن اللّهُ عَزّو وَ اللّهُ عَرْ اللّهُ عَرْ وَمِن مِن اللّهُ عَزّو وَ جَلَ اللّهُ عَزّو وَ جَلَ مُن اللّهُ عَرْ وَمِن مِن اللّهُ عَزّو وَ جَلّ اللّهُ عَزّو وَ جَلْ اللّهُ عَزّو وَ جَلّ اللّهُ عَزّو وَ جَلّ اللّهُ عَزّو وَ جَلْ اللّهُ عَرْ وَ اللّهُ اللّهُ عَرْ وَاللّهُ اللّهُ عَزّو وَ جَلّ مُن اللّهُ عَرْ وَلَا لَا اللّهُ عَرْ وَلَا اللّهُ عَرْ وَلَا اللّهُ عَرْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْ وَلَا اللّهُ عَرْ وَلَا اللّهُ عَرْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْ وَلَا اللّهُ عَرْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْ وَلّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

پر جھوٹ باند صنے والوں میں سے ہوں گے اور ہم میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر ریہ کہ ہمارا رب اللّٰہ ءَزَّ وَ جَلَّ کسی کو گمراہ کرنا جا ہے تو سیجھ بھی ہوسکتا ہے۔

### شيطان انبياء عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ وَمُراهِ بَيْلُ كُرِسُكُمُ الْحَيْلُ كُرِسُكُمُ الْحَ

یا در ہے کہ گمراہ ہونے سے نبی عَلَیْہِ السَّلام خارج ہیں کیونکہ وہ قطعی معصوم ہوتے ہیں اور شیطان انہیں گمراہ ہیں کرسکتا۔ رب عَذَّوَ جَلَّ فرما تا ہے:

ترجیه کنزالعِرفان: بیشک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابوہیں۔

#### اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطُنُّ (1)

حضرت شعیب عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ كَابِيفِر مان كَهُ مُهاراربِ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ جِلِي صَلِّمَ عِلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ كَابِيفِر مان كَهُ مُهاراربِ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ جِلِي صَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَابِيفِر مان كَهُ مُهاراربِ اللَّهُ عَالَى كَامَشِيَّت كَ آكِيمِرِ تَسَلَيمُ مُ كَرِنا ہے۔ اللَّه تعالى كى مَشِيَّت كَ آكِيمِرِ تَسَلَيمُ مُ كَرِنا ہے۔

﴿ وَسِعَ مَ بُنَا كُلُّ ثَنَى عَبِيلَةِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

یہ آبت ان آبات کی تفسیر ہے جن میں فرمایا گیا کہ اللّٰه عَزُّو جَلَّ ہر چیز کو گھیر ہے ہوئے ہے، لیمی اللّٰه عَزُّو جَلَّ کا علم اوراس کی قدرت گھیر نے اور گھر نے سے ورنہ اللّٰه تعالیٰ جسم ومکان سے اوراس اعتبار سے گھیر نے اور گھر نے سے پاک سے ۔ اس کی مزید تفصیل سور وُ نساء کی آبیت نمبر 126 کی تفسیر میں ملاحظ فرمائیں ۔

﴿ عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا: ہم نے اللّه ہی بربھروسہ کیا۔ ﴾ یعنی ہم نے ایمان پر ثابت قدم رہے اور شریر لوگوں سے خلاصی پانے میں اللّه تعالیٰ ہی بربھروسہ کیا۔ ﴾ یعنی ہم نے ایمان پر ثابت قدم رہنے اور شریر لوگوں سے خلاصی پانے میں اللّه تعالیٰ ہی بربھروسہ کیا۔ (3)

# تؤكل كالتقيقي مفهوم

توکل کامفہوم بیہ ہے کہ اسباب پراعتما دکرتے ہوئے نتیجہ اللّٰہ تعالیٰ پرچھوڑ دیاجائے ،توکل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اسباب اختیا دکرتے ہوئے مُسَیِّبُ الاسباب پراعتما دکرنے کا نام ہے۔حضرت انس بن ما لک دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ

- 11 .....عجر: ۲۶ .
- 2 .....خازن، الاعراف، تحت الآية: ٨٩، ٢٠/٢.
- 3 .....روح البيان، الاعراف، تحت الآية: ٨٩، ٢٠٣/٣.

و تفسير صلط الحنان عصور الطالحنان

فرماتے ہیں 'ایک شخص نے عرض کی: یار سو لَ اللّٰہ! صَلَّى اللّٰہ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللّٰہ وَسَلَّمَ، میں اونٹنی کو باندھ کرتو کل کروں بااسے کھلاجھوڑ کرتو کل کروں؟ ارشاد فرمایا: ''اسے باندھ کرتو کل کرو۔ (1)

هُوْمَ ابِنَّانَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الطّلَوْةُ وَالسَّلام كُوقُوم كَا يَمَانُ لا فِي كَاميد نه ربى تو آ بِعَكَيهِ الطّلَوْةُ وَالسَّلام فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الطّلَوْةُ وَالسَّلام فَي اللهُ ا

# وَقَالَ الْهَلَا الَّذِينَ كُفَرُوا مِنْ قَوْمِهُ لَإِنِ النَّبُعُتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ وَقَالَ الْهَلَا الّذِينَ كُفَرُوا مِنْ قَوْمِهُ لَإِنِ النَّبْعُتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْنَ ٠٠

ترجیه کنزالایمان: اوراس کی قوم کے کا فرسر دار بولے کہ اگرتم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرورتم نقصان میں رہو گے۔

ترجیه این العرفان: اوراس کی قوم کے کا فرسر دار بولے کہ اگرتم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور نقصان میں رہوگے۔

﴿ وَقَالَ الْمَكُ : اورسردار بولے ۔ ﴿ حضرت شعیب عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ کَی تَوْم کے سرداروں نے جب حضرت شعیب عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ اوران پرایمان لانے والوں کی دین میں مضبوطی دیکھی توانہیں بیخوف لاحق ہوا کہ نہیں اورلوگ بھی ان پرایمان نہ لے آئیں چنانچہ جولوگ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے انہیں معاشی بدحالی سے ڈراتے ہوئے کہنے لگے کہ''اگرتم نے حضرت شعیب عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ پرایمان لاتے ہوئے ان کے دین کی پیروی کی اورا پنا آبائی دین و مذہب اور کم توانا ، کم نا پنا وغیرہ جو کام تم کرتے ہواسے چھوڑ دیا توس لو! تم ضرور نقصان میں رہوگے کیونکہ اس طرح متمہیں تجارتی لین دین میں پوراتو لنا پڑے گا۔ (3)

1 ----ترمذى، كتاب صفة يوم القيامة، ١٠- باب، ٢٣٢/٤ الحديث: ٥٢٥١.

2 سنخازن، الاعراف، تحت الآية: ٩ ٨، ٢ / ١٢ .

3 .....ابو سعود، الاعراف، تحت الآية: ٩٠ ، ٢٧٦/٢.

فَ الْحَالُطُ الْجِنَانَ ﴿ تَفْسِيْرِ صِرَاطُ الْجِنَانَ الْحَالَ الْجِنَانَ الْمُ

### احكام الهميد كى پابندى ميں اپنى ناكامى بجھنے والے غور كريں

حضرت شعیب عَلیّہ الصَّالَةُ وَالسَّدَه کَ تَوْم کے سرواروں کی بیروش ان کی بیار ذہنیت کا پیاد بی ہے کہ احکام الہید
کی پابندی میں اپنی ناکامی جبکہ راہِ راست پر چلنے میں اپنی ہلاکت اور دبین حق پر ایمان لانے میں انہیں مُہیب خطرات
نظرا آنے گے اور انہوں نے دوسروں کو بھی دبین حق سے دور کرنے کی کوشش شروع کردی۔ اس طرح کی بیار ذہنیت کے
حامل افراد کی ہمارے معاشرے میں بھی کوئی نمی نہیں ، اسلام کے اصول وقوا نین کواہمیت ندوینے والوں ، شریعت کے قوا نین
میں تبدیلی کی رہ لگانے والوں ، زکو ہ کوئیکس تصور کرنے والوں ، رشوت کوا پناحق جھنے والوں ، ناپ تول میں کمی کرنے
والوں ، پردے کو عورت کی آزادی کے خلاف قرار دینے والوں ، اسلامی سزاؤں کوظم و بر بریت شار کرنے والوں کوچا ہئے
کہ اہل مدین کے حالات اور ان کے انجام پرخور کریں۔ ہمارے ہاں بھی کتنے لوگ بینجرہ لگانے والے ہیں کہ 'آگر سودی
نظام کو چھوڑ و یا تو ہم نقصان میں پڑ جائیں گے اور ہماری ترقی رک جائے گی۔ اس جملے میں اور اہلی مدین کے جملے میں کتنا
فرق ہاں پرغور فر مالیں۔

### فَاخَنَاتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَامِ هِمْ لَحِيْدِينَ أَفَى

ترجههٔ کتزالایمان: توانهیس زلز لے نے الیا توضیح اپنے گھروں میں اوند ھے پڑے دہ گئے۔

ترجبه کنژالعرفان: نوانہیں شدیدزلز لے نے اپنی گرفت میں لے لیا نوصبح کے وفت وہ اپنے گھروں میں اوند ھے پڑے دہ گئے۔

﴿ فَأَخَلُ تُهُمُ الرَّجُفَةُ: تَوَانَهِيں شديدزلز لے نے اپنی گرفت میں لےلیا۔ ﴿ جب حضرت شعیب عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ كَا وَمُ مِلُ اللَّهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ كَا وَمُ مِلَ مُرائِى ابْنِي ابْنِهَا كُو بَهِ حَلَى اور ہر طرح سے تمجھانے ،عذابِ اللّٰهی سے ڈرانے کے باوجود بھی بےاوگ ابنی سرشی سے بازنہ آئے توان براللّٰه تعالی کاعذاب نازل ہوا۔

### اہل مدین پرآنے والے عذاب کی کیفیت

اس آیت میں ہے کہ اہلِ مدین کو 'شد بدزار لے نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ ' جبکہ سورہ ہود میں اس طرح ہے:

ترجِهة كَنْزُالعِرفَان: اورظالمول كوخوفناك جيخ نے بكرليا۔

تفسیر ابوسعود میں ہے' ممکن ہے کہ زلز لے کی ابتداءاس جینے سے ہوئی ہو،اس لئے کسی جگہ جیسے سور ہ ہود میں ہلاکت کی نسبت سببِ بعید لیعنی زلز لے ہلاکت کی نسبت سببِ بعید لیعنی زلز لے کی طرف کی گئی اور دوسری جگہ جیسے اس آیت میں سببِ بعید لیعنی زلز لے کی طرف کی گئی۔(2)

حضرت قنادہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ كَا قُول ہے كہ اللّٰه تعالیٰ نے حضرت شعیب عَلَیْہِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام كواصحابِ اَ يَكِه كى طرف بھی مبعوث فرمایا تھا اور اہلِ مدین كی طرف بھی ۔اصحابِ اليكہ تو ابرسے ہلاك كئے گئے اور اہلِ مدین زلزلہ میں گرفتار ہوئے اور ایک ہولناک آوازسے ہلاک ہوگئے۔(3)

# الَّذِينَ كُنَّ بُواشَّعَيْبًا كَانَ لَمْ يَغْنُوافِيهَا الَّذِينَ كُنَّ بُواشَّعَيْبًا كَانُواشُعَيْبًا كَانُواهُمُ الْخُسِرِينَ ﴿ كَانُواهُمُ الْخُسِرِينَ ﴿

ترجہا گنزالایمان: شعیب کو جھٹلانے والے گویاان گھروں میں بھی رہے ہی نہ تھے شعیب کو جھٹلانے والے وہی تباہی میں بڑے۔

ترجهة كنزالعرفان: وه جنهول نے شعبب كو جھٹلا يا ایسے ہو گئے گوياان گھروں ميں بھی رہے ہی نہ تھے۔ شعبب كو جھٹلا نے والے ہی نقصان اٹھانے والے ہوئے۔

﴿ اللّٰهِ عَنَى كُنَّ بُواشَّعَيْبِ وَجِهُ اللهِ عَنْ وَالْحَدِيثِ اللّٰهِ عَنْ وَالْحَدِيثِ كَا خَلَاصَهُ بِيبِ كَهُ حَضَرَت شَعِيبِ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ وَجِهُ عَلَا فَي وَجِهِ عِلَا فَي وَجِهِ عِلَا فَي وَجِهِ عِلَا كَنْ وَجِهِ عِلَا كَنْ وَجِهِ عِلَا كَاعْدَابِ آيا تَووه بلا كت وبربادى سے دوجارہ وگئے ، ان والوں پر جب الله عَزُوجَ الله عَزُوجَ الله عَزُوجَ الله عَزُوجَ الله عَزُومَ الله عَزُوهُ الله عَزُومَ الله عَزُومَ الله عَزُومَ الله عَرْ الله عَرْ الله عَرْ الله عَرْ الله عَرْ الله عَلَى الله عَرْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَرْ الله عَلَى الله عَرْ الله عَرْ الله عَرْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَرْ الله عَمْ الله عَلَى الله عَرْ الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله وَلِي الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى ا

1 .....هو د: ۹۶.

2 .....ابو سعود، الاعراف، تحت الآية: ۲۷٦/۲، ۹۱.

3 ....خازن، الاعراف، تحت الآية: ٩١، ٢٠/٢.

جلدسوم

تفسيرصراط الحنان

مع

اور ہلا کت کے بعدابیامعلوم ہونا تھا کہ گویا یہاں بھی کوئی آباد ہی ہیں ہوا۔ <sup>(1)</sup>

و کانواهم النفسرین : وہی نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ کے حضرت شعیب علیٰہ الصّلوٰۃ وَالسَّامُ مَی قوم کے لوگ اس خوف کی وجہ سے آپ پرایمان ہیں ہورے تھے کہ اگرانہوں نے ان پرایمان لاکران کی شریعت پڑمل شروع کردیا تو وہ معاشی برحالی کی دلدل میں پھنس جا کیں گے، اللّٰہ تعالیٰ نے اس آیت میں تنبیہ فرمائی کہ جس خوف کی وجہ سے وہ قبولِ ایمان سے دور تھے وہ درست ثابت نہ ہوا بلکہ نیجہ اس کے بالکل برعکس فکا کہ جنہوں نے اللّٰه عَذَو جَلَّ کے نبی پرایمان لاکران کی شریعت کی پیروی کی وہ تو دین و دنیا دونوں میں کا میاب ہو گئے اور جنہوں نے اللّٰه عَذَو جَلَّ کے نبی حضرت شعیب عَلیٰہ الصَّلاٰۃ وَالسَّدہ کو جھٹلا یا اور آپ کی نافر مانی کی ، ان کی دنیا تو ہر باد ہوئی ، اس کے ساتھ آخرت بھی ہر باد ہوگئی ۔ لہٰذا انقصان تو ان لوگوں نے اٹھانیا ہے جوسر ش اور نافر مان تھے نہ کہ انہوں نے جو تابع اور فر ماں بردار تھے۔ (2)

### اقتصادی اورمعاشی بہتری اسلامی احکام پڑمل کرنے میں ہے ﷺ

اہلِ مدین کے حالات میں ان لوگوں کے لئے بہت عبرت ہے کہ جو محض نام نہا داور بے بنیا داقتصادی زبوں حالی کے خوف سے شریعتِ اسلامیہ کے واضح احکام میں ردوبدل کرنے کیلئے نیج و تاب کھاتے نظر آتے ہیں، ایسے حضرات کو چاہئے کہ مدین والوں کے حالات کا بغور مطالعہ کریں اور اپنی اس روش کو بدل کر سے اسلامی سوچ اپنانے کی کوشش کریں اور معاشی بہتری کے لئے اسلام کے دیئے ہوئے اصول و قوانین برمل کریں پھر دیکھیں کہ کیسے یہ اقتصادی اور معاشی طور پرمضبوط ہوتے ہیں۔

# فَتُولِى عَنْهُمْ وَقَالَ لِيَقُومِ لَقَدُ الْبَلْغَتْكُمْ مِ اللَّتِ مَنِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ عَنْهُ مَا لِي عَنْهُمْ وَاللَّتِ مَا إِنْ وَقَالَ لِيقُومِ لَقَدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ

ترجهة كنزالايهان: توشعیب نے ان سے منه پھیرااور کہاا ہے میری توم میں تہہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا چکااور تمہارے بھلے وضیحت کی تو کیونکرغم کروں کا فروں کا۔

1 ..... تفسير طبري، الاعراف، تحت الآية: ٩٢، ٦/٦، ملتقطأ.

2 .....مدارك، الاعراف، تحت الآية: ٩٢، ص٥٣٧، ملخصاً.

﴿ تَفْسِيْرِ صَاطُ الْحِنَانَ

ترجیه کنوالعِرفان: تو شعیب نے ان سے مند بھیرلیا اور فر مایا ،اے میری قوم! بیشک میں نے تہہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاد سے اور میں نے تہہاری خیرخواہی کی تو کا فرقوم پر میں کیسے ٹم کروں؟

﴿ وَقَالَ: اورفر مایا۔ ﴾ جب حضرت شعیب عَلیّهِ الصَّلَوٰ أَوَالسَّلام کی قوم پرعذاب آیا تو آپ نے ان سے منہ پھیرلیا اور قوم کی ہلاکت کے بعد جب آپ ان کی بے جان نعشوں پر گزرے تو ان سے فرمایا '' اے میری قوم! بیشک میں نے متمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاد ہے اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی لیکن تم کسی طرح ایمان نہلائے۔ (1)

# مردے سنتے ہیں کھی

کفارکی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام نے ان سے جو کلام فر مایا اس سے معلوم ہوا کہ مرد ب سنتے ہیں۔ حضرت قادہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیْ عَنْهُ فر مانے ہیں' اللّٰه عَزَّوَجَلَّ کے نبی حضرت شعیب عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام نے اپنی قوم کوسنایا، بِشک اللّٰه عَزَّوَجَلَّ کے نبی حضرت صالح عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام نے اپنی قوم کوسنایا اور اللّٰه عَزَّوَجَلَّ کی شم! رسولِ اکرم صَلّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نے اپنی قوم کوسنایا۔ (2)

مُر دوں کے سننے کی قوت سے متعلق بخاری شریف میں ہے' جب ابوجہل وغیرہ کفارکو بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا تواس وقت دسولُ اللّه مَنَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللّهِ وَسَلّمَ نے ان سے خطاب فرمایا' فَهُلُ وَجَلَّى مُمَّا مُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلّمَ نے ان سے خطاب فرمایا' وَهُمُلُ وَجَلَّى مُمَّالَىٰ مُمَّالَىٰ مُمَّالَىٰ عَنْهُ نَعَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ نَعَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ نَعَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللّه عَلَيْهِ وَ اللّه عَمَلَ اللّه عَمَل الله الله عَمَل الله الله عَمَل الله الله عَمَل الله عَمَل الله عَمَل الله عَمَل الله عَمَل الله عَمَل الله الله عَمَل الله عَمَل الله عَمَل الله عَمَل الله الله عَمَل الله عَمَل الله عَمَل الله الله عَمَل ا

### سابقہ اُمتوں کے احوال بیان کرنے سے مقصود آجیج

تجیجی امتوں کے احوال اور ان برآنے والے عذابات کے بیان سے مقصود صرف ان کی داستانیں سنانانہیں بلکہ مقصود نبی آخر الزّ مان صَلَى اللّهُ نَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی امت کو جھنجوڑنا ہے۔ اِن کے سامنے اُن قوموں کا حال بیان کیا

- 1 ..... صاوى، الاعراف، تحت الآية: ٢٩ ٢/٢ ٩٩، ملخصاً.
- 2 ..... تفسير ابن ابي حاتم، الإعراف، تحت الآية: ٩٣، ٥٢٤/٥ .
- 3 .....بخارى، كتاب السغازى، باب قتل ابي جهل، ١١/٣ ، الحديث: ٣٩٧٦.

المنافع المنافعة المن

سیاہے کہ جن سے حرب کے لوگ واقف تھے، جن کے کھنڈرات عربوں کے تجارتی قافلوں کی گزرگا ہوں کے اردگر دواقع تھے، جن کی خوشحالی، بالادتی اورغلبہ واقتدار کی بڑی شہرت تھی اور پھرا نبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام کی نافر مانی کے باعث ان کی تناہی و ہربادی کے ولخراش واقعات ہوئے جوسب کو معلوم تھے، یہ واقعات اور حالات بنا کر انہیں آگاہ کیا کہ محمصطفی صَلَی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِوَ اللهُ عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَمُ بھی انہیں تعلیمات کو کامل اور کھمل صورت بیں تنہارے پاس لائے ہیں جو پہلے نبیوں عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰ اُو وَالسَّلَام نِے اِن اِن کی رَوْس اختیار کی تو یا در کھو الصَّلَوٰ اُو وَالسَّلَام نِے اِن اِن کی امتوں کو اینے زمانے میں دیں ، اگرتم نے بھی انکار کیا اور سرکشی کی رَوْس اختیار کی تو یا در کھو تہارا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلے مشکرین کا ہوتا آئیا ہے۔ دونوں جہاں کی سعادت اور سلامتی مطلوب ہے تورسولی خداصَلّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِد وَسَلَمْ کی اطاعت کرواوران کا دامنِ رحمت مضبوطی سے تھام لوئے ہیں دنیا وآخرت دونوں میں سر بلندی نصیب ہوجائے گی۔

وَمَا الْمُسَلِنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِي إِلَّا اخْذُنَا الْهَلَهَا بِالْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَالَمُ السَيْئَةِ الْمُسَنَةَ حَتَّى عَفُوا لَعَلَّهُ مُ يَضَّى عُوْنَ ﴿ ثُمَّ السَّيِّعَةِ الْمُسَنَةَ حَتَّى عَفُوا لَعَلَّهُ مُ يَضَّى عُوْنَ ﴿ وَالسَّرَاءُ وَالْسَلَالُونَ وَالسَّرَاءُ وَالْمُالِعُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّامُ وَالْمُالِعُ السَّلَاءُ وَالْمُالِعُ السَالَعُ السَّلَاءُ وَالسَّلَاءُ وَالسَّامُ وَالْمُالُولُولُ وَالسَّلَ

ترجها کنزالایمان: اور نه بھیجا ہم نے سی بستی میں کوئی نبی مگریہ کہ اس کے لوگوں کوختی اور تکلیف میں پکڑا کہ وہ سی طرح زاری کریں۔ پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی بدل دی بہاں تک کہ وہ بہت ہو گئے اور بولے بیشک ہمارے باپ دادا کو رنج وراحت پہنچے تھے تو ہم نے انہیں اچا تک ان کی غفلت میں پکڑلیا۔

ترجہ کا کنوالعوفان: اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہ بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کوئی اور نکلیف میں بکڑا تا کہ وہ کڑ گڑا کیں۔ پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی یہاں تک کہ وہ بہت بڑھ گئے اور وہ کہنے لگے: بیشک ہمارے باپ

فَ الْحَالَ الْحِنَانَ ﴿ تَفْسِيْرُومَ لِطَالْحِنَانَ الْحِنَانَ الْحِنَانَ الْحِنَانَ الْحِنَانَ الْمُعَالَّ

#### دادا کو (بھی) نکلیف اور راحت بہنچتی رہی ہے تو ہم نے انہیں اچا نک پکڑ لیا اور انہیں اس کا پچھکم نہ تھا۔

﴿ إِلَّا كَنْ نَا آهَلَهَا: مَكرَم ن الله تعالى ف عاص تومول يعنى حضرت نوح، حضرت ہود،حضرت صالح،حضرت لوط اورحضرت شعیب عَنْبِهُ انفَالوهٔ وَالسَّلام کی توموں کے تصیلی حالات اوران کے کفروسرکشی کی وجہ سے ان برنازل ہونے والے عذاب اور اس کی کیفیت کا ذکر فرمایا ، اب اس آبیت اور اس سے انگی آبیت میں تمام امتوں کے إجمالي حالات اورايك عام اصول بيان كياجار ہاہے كہ جس كے تحت سب قوموں سے برتاؤ ہوتا ہے۔اس كاخلاصہ بيہ ہے كه جب بهي كسى علاقے باشهر ميں كوئى نبى عَلَيْهِ السَّلام مبعوث كئے گئے تو وہ اس جگہ بسنے والوں كوشرك سے بيخيے ،اللَّه عَزْوَ جَلَّ کوایک ماننے ،صرف اسی کی عبادت کرنے اور اس کی جیجی ہوئی شریعت برغمل کرنے کی دعوت دیتے۔ابنی صدافت کے اظہار کے لئے روش مجزات دکھاتے اور اللّٰہ تعالیٰ کےعذاب سے ڈراتے ،مگراس کے باوجود جب وہاں کے باسی اللّٰہ عَزَّ وَجَلَّ کے نبی عَلیْهِ انسَّلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کردیتے اور اتنی واضح اور صاف نشانیاں و یکھنے کے بعد بھی اپنی ہے دھرمی سے بازنہ آتے تو فوراً ہی ان برعذاب نازل نہ کردیا جاتا بلکہ پہلے انہیں طرح طرح کے مصائب وآلام ہختیوں اور تکالیف میں مبتلا کر دیا جاتا تا کہ اس طرح ان کا د ماغ ٹھرکانے آئے اور باطل مذہب جیموڑ کرحق مذہب کے سایئر رحمت میں آ جائیں اوراگر بیطریقہ بھی کارگر ثابت نہ ہوتا تو پھران برانعام وا کرام کے در دازے کھول دیئے جاتے ،اولا دکی کثر ت، مال کی زیادتی ،عزت ووقار میں اضافه ، قوت وغلبہ وغیرہ ہرطرح کی آسائشیں انہیں مہیا کردی جاتیں تا کہ اس طرح وہ اسیخ حقیقی محسن کو بہجیان کراس کی نافر مانی سے بازآ جا ئیں اوراس کی اطاعت وفر ماں برداری اختیار کرلیں کیکن اگروہ مصائب و آلام کے پہاڑٹوٹ پڑنے کے بعد بھی غفلت سے ہیدار نہ ہوتے اور نعمتوں کی بہتات کے باوجود بھی ان کے دل اپنے مہر بان اور کریم برور دگار عَزَّوَ جَلَّ کی اطاعت وفر ماں برداری کی طرف مائل نہ ہوتے تو وہ عذابِ الٰہی کے مستحق مُٹھہر تے۔ یسب بیان کرنے سے مقصود کفار قربش اور دیگر کفار کوخوف دلانا ہے تا کہ وہ اپنے کفروسرکشی سے باز آ کر اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے پیارے حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے اطاعت گزاروفر مال برداربن جاتیں۔ (1)

﴿ قَلْمَسَ ابِمَاعِ مَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ: بيتك ہمارے باپ داداكو (بھی) تكلیف اور راحت پینچی رہی ہے۔ ﴾ جب نا فر مان تو میں مصائب وآلام كا شكار ہوئیں تو اس وقت ہونا بہ جا ہے تھا كہ وہ لوگ ان تختیوں اور تكالیف سے عبرت

وَ تَفْسَيْرِ صِرَاطُ الْحِنَانَ

<sup>1 .....</sup>خازن، الاعراف، تحت الآية: ٩٤، ٢١/٢، ابو سعود، الاعراف، تحت الآية: ٩٤-٩٥، ٢٧٧/٢، حمل، الاعراف، تحت الآية: ٧٧/٣، ملتقطاً.

حاصل کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتے لیکن وہ بیہ کہہ کراپنے دل کو منالیتے کہ بیتاہ کن بارش یا قحط سالی یا
زلزلہ یا آند هی طوفان جس نے تباہی و بربادی مجادی اور سب کچھ نیست و نابود کر دیا، یہ ہمارے باپ دادا کو بھی ایسے ہی
تکلیف اور راحت پہنچتی رہی ہے اس میں اللّه ءَزَّ وَجَلَّ کی نافر مانی کا کوئی دخل نہیں اور نہ ہی ہیہ ہماری کسی اخلاقی کمزوری،
کاروباری بددیانتی اور غریبوں پرظلم و تَعَدَّ کی کی سز اہے بلکہ یہ سب موسی تَغَیُّرات کا نتیجہ ہیں اور زمانے کا دستور ہی ہے ہے
کمروباری بددیانتی اور غریبوں پرظلم و تَعَدَّ کی کی سز اہے بلکہ یہ سب موسی تَغَیُّرات کا نتیجہ ہیں اور زمانے کا دستور ہی ہے ہے
کمروباری بددیانتی اور غریبوں پرظلم و تَعَدُّ کی کی سز اہے بلکہ یہ سب موسی تَغَیُّرات کا نتیجہ ہیں اور زمانے کا دستور ہی ہے ہے

### نا گهانی آفات اورمسلمانوں کی حالتِ زار

ان گزری ہوئی قوموں کے حالات کوسامنے رکھتے ہوئے ہمیں جا ہٹے کہ ہم اپنے موجودہ حالات پرتھوڑ اغور کر لیں اورا بنے گریبان میں جھانک کراپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں کہالیمی کون سی مصیبت ہے جس ہے ہم دوجا رنہیں ہوئے، اب بھی طوفان، زلز لے، سیلاب آتے ہیں لیکن ان سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے ان کی سائنسی تحقیقات برغور کیاجا تا ہےاور جولوگ اس مصیبت میں مبتلا ہوں ان کا تماشا دیکھا جاتا ہے۔ بفیہ ان چیزوں کو دیکھ کرعبرت حاصل کرنا، توبه کی طرف راغب ہونا، بارگاہِ الٰہی میں رجوع کرنا، برے اعمال جھوڑ دینا، نیک اعمال میں مشغول ہوجانا ظلم وسنم اور بدديانتي كوچپوڙ دينا پيسب پچھ پھر بھي نہيں کيا جاتا بلکہ افسوس! ہمارے دل کي تختي کا توبيه عالم ہے کہ طوفان کاس کر الله عَذْوَ جَلَّ سے پناہ ما تنگنےاورا پنے گنا ہوں سے تو بہ کرنے کی بجائے خوشی خوشی ساحل سمندر کی طرف طوفان کا نظارہ کرنے دوڑتے ہیں، گویا آنے والے طوفان جوممکن تھا کہ اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ کاعذاب ہوں اسے بھی اپنی تفریَّ کا ایک ذریعہ بھے لیتے ہیں، زلزلہ یا سیلا ب کی نتا ہی دیکھ کرعبرت پکڑنے کی بجائے ان مصیبت زدوں کی جان و مال اور عزت وآبرو ہر ڈ اکے ڈ النے لگ گئے۔ ان مصیبت کے ماروں کے لئے امدا درقص وئسر ورکی محفلیں سجا کر، بے حیاءعورتوں کے ڈانس دکھا کر مخش اور گندے گانے سنا كرجع كرنے لگ كئے ۔الله تعالى بهارى قوم كوعقلِ سليم عطافر مائے ۔بادل، آندھى وغيره كود مكير كرسركارِ دوعالم صَلَى الله تَعَالَىٰءَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاعْمَلَ مِبارَكَ كِيا تَصَالِبِ إِس حديث ياك كي روشني ميں ملاحظه فرمائييں،حضرت عا تشه صديفته دَخِييَ اللهُ تَعَالَى عَنُها عَمُ وى مع كهجب رسولِ اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نيز آندهي كوملاحظ فرمات اورجب بإول آسان پر چھا جاتے تو آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كے چِبرہُ اقدس كارنگ مُتَّغَيَّر ہوجا تا اورآپ بھی حجرہ سے باہرتشریف

ا .....تفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ٥٩، ٥١/٥، ملحصاً.

خ تفسير صراط الجناك

جاتے اور بھی واپس آ جاتے ، پھر جب بارش ہوجاتی تو یہ کیفیت ختم ہوجاتی ۔ میں نے اس کی وجہ بوچھی تو ارشا وفر مایا'' اے عائشہ دَ ضِیَ اللّٰهُ یَعَانی عَنُها! مجھے بیخوف ہوا کہ ہیں بیر باول اللّٰہ ءَزَّ وَ جَلَّ کاعذاب نہ ہوجومیری امت بر بھیجا گیا ہو۔ (1)

# وَلَوْاَنَّا هُلَالُقُلَى المَنْوَاوَاتَّقُوْالفَتَحْنَاعَلَيْهِمْ بَرَكْتِ مِنَ السَّبَاءِ وَالْرَانُ مِن وَلَكِنَ كُذَّبُوْافًا خَذَنْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿

ترجمه کنزالایمان: اورا گربستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے توضر ورہم ان برآ سان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے مگرانہوں نے تو حجھلایا تو ہم نے انہیں ان کے کیے برگرفتار کیا۔

ترجیه کنوُالعِرفان: اورا گربستیوں والے ایمان لاتے اور تفوی اختیار کرنے تو ضرور ہم ان پر آسان اور زبین سے برکتیں کھول دیتے مگرانہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑلیا۔

﴿ وَكُوْاَنَّا هُلَ الْقُلَى مِ الْمُنْوَاوَاتَّقَوُّا: اورا گربستیول والے ایمان لاتے اورتقو کی اختیار کرتے۔ کی بہلی آیت میں بیا یا ہوا کہ جب ان قوموں نے نافر مانی اور سرکتی کا راستہ اختیار کیا تو الله تعالی نے ان پر اپناعذاب نازل کیا اوراس آیت میں بتا یا جارہا ہے کہ اگر وہ لوگ اطاعت وفر مال برداری کرتے تو اس صورت میں آسانی اور زمینی برکتیں انہیں نصیب ہوتیں چنا نچہ ارشاد فر مایا که آگر بستیول والے الله عَوْدَ جَنَّ ،اس کے فرشتوں ،اس کی کتابول ،اس کے رسولوں اور قیامت کے دن برایمان لاتے اور خدا اور رسول کی اطاعت اختیار کرتے اور جس چیز سے الله عَوْدَ جَنَّ اور رسول عَلَيْهِ السَّدَ م نے منع فر مایا اس سے برکتیں کھول دیتے اور ہر طرف سے انہیں خیر بہنچی ، وقت برنا فع اور مفید بارشیں ہوتیں ، زمین سے گئی کھول کہ اور مرطرف سے انہیں خیر بہنچی ، وقت برنا فع اور مفید بارشیں ہوتیں ، زمین سے گئی کھول کھول کے ، امن وسائمتی رہتی اور آفول سے حفوظ رہتے ۔ (2)

## تقوی رحت الہی ملنے کا ذریعہ ہے

اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحمتِ الہی کا ذریعہ ہے۔ ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ

1 .....شعب الايمان، الحادي عشر من شعب الايمان... الخ، ٦/١ ٥٥ الحديث: ٩٩٤.

2 ..... تفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ٩٦، ٩٦. ٣٢١.

خ تفسيروك لظالجنان

ارشادفرما تاہے:

#### وَمَنْ يَتِي اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا (1)

(دنیاوآ خرت کی مصیبتوں ہے) نگلنے کا راستہ بنادے گا۔

#### مصائب کی دوری کے لئے نیک اعمال کرنے جائز ہیں

اس سے ریجھی معلوم ہوا کہ دنیا وی مصائب دور کرنے کے لئے نیک اعمال کرنے جائز ہیں بعنی اللّٰہ تعالیٰ کو راضی کرنے کیلئے عمل کیا جائے تا کہ وہ اپنی رحمت فر ماتے ہوئے ہماری حاجت پوری کردے، اسی لئے بارش کیلئے نما نے اِستِسقاءاورگرہن میں نما نے کسوف بڑھتے ہیں۔ یہاں ہم ظاہری اور باطنی مصائب کی دوری کے لئے احا دیث میں مذکور چنداعمال ذکرکرتے ہیں تا کہ سلمان ان بڑمل کر کے اپنے مصائب دورکرنے کی کوشش کریں۔

(1).....المُ المؤمنين حضرت المُ سلمه دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها فرماتي بين: ميس في سيرُ المرسلين صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُو بيفر ماتے ہوئے سنا كہ جس مسلمان بركوئي مصيبت آئے اور وہ اللّٰہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ' اِنَّالِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ مٰ جِعُونَ ' برّ ھے (اوربيه عاكرے)''اَللَّهُمَّ اُجُرُّنِيَ فِي مُصِيبَتِي وَاَخُلِفُ لِي خَيْرًا مِّنْهَا''اے اللَّه! ميري اس مصيبت يرجي اجر عطا فر مااور مجھےاس کا بہتر بدل عطا فر ما''تواللّٰہ تعالیٰ اس کواس سے بہتر بدل عطا فر مائے گا۔ (2)

(2)....خطرت عبدالله بن عمر دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا سِيروابيت هِ، دسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَيُ ارشا و فرمایا'' بیدل ایسے زنگ آلود ہوتے رہتے ہیں جیسے لو ہایا نی لگنے سے زنگ آلود ہوجا تا ہے۔عرض کی گئی: پار سو لَ الله! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ان دلول كَيْ صِيقَل كيا ہے؟ ارشا دفر مايا دموت كى زيادہ يا داور قر آن كريم كى تلاوت \_ (3)

(3)....حضرت عبد الله بن مسعود رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا'' جو تخص روزانہ رات کے وقت سور ہُ واقعہ پڑھے تو وہ فاتے ہے ہمیشہ محفوظ رہےگا۔<sup>(4)</sup>

(4).....حضرت عطاء بن الى رباح دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات عِبِن ' مجھے خبر ملی ہے كہ حضور برنور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ

2 .....مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المصيبة، ص ٥٧ ؟، الحديث: ٣ (٩١٨).

3 .....شعب الايمان، التاسع عشر من شعب الايمان... الخ، ٢/٢ ٣٥، الحديث: ٤٠١٤.

4.....شعب الايمان، التاسع عشر من شعب الايمان... الخ، فصل في فضائل السور والآيات، ٤٩٢/٢ ، الحديث

نے ارشا دفر مایا''جودن کے شروع میں سورہ یا آس بڑھ لے نواس کی تمام ضرور تیں پوری ہوں گی۔ (1)

﴿ وَلٰكِنُ كُنُّ بُوا : مَكرانہوں نے تو جھٹلایا۔ ﴾ یعنی ایمان لانے کی صورت میں تو ہم انہیں زمینی اور آسانی برکتوں سے نواز تے لیکن وہ ایمان نہلائے اور اللّٰه عَذَّوَ جَلَّ کے رسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ وَجِعْلُلانے کَلُو ہُم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب میں گرفتار کردیا۔ (2)

#### وسعت رزق سعادت بھی ہے اور دبال بھی رج

اس آیت سے ثابت ہوا کہ جب انسان الله تعالیٰ کاشکرگز اربندہ ہوتورز ق میں وسعت اور فراخ دستی سعادت ہے اور جب ناشکر اہوتو ہیاس کے لئے و بال ہے۔ ایک اور مقام پرارشا دِ باری تعالیٰ ہے

قرحبه کنوُالعِرفان: اور یا دکروجب تمهارے دب نے اعلان فرمادیا کہ اگرتم میراشکرادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا اورا گرتم ناشکری کرو گے تو میراعذاب سخت ہے۔ وَإِذْتَا ذَّنَ مَبُّكُمُ لَمِنْ شَكُرْتُمُ لَا زِيْنَ ثَكُمُ وَلَمِنْ مُ وَالْمِنْ مُكَارِيْنَ ثَكُمُ وَلَمِن كَفَرْتُمُ إِنَّ عَنَا بِي لَشَوِيْكُ (3)

# اَفَامِنَا هُلُ الْقُلَى اَنْ يَانِيهُمْ بَاسْنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَا يِبُونَ ﴿ اَوَامِنَ اَفَامِنَا هُلُ الْقُلَى اَنْ يَانِيهُمْ بَاسْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الْقُلَى اَنْ يَانِيهُمْ بَاسْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللل

ترجمهٔ کنزالایمان: کیابستیوں والے ہمیں ڈرتے کہ ان پر ہما راعذاب رات کوآئے جب وہ سوتے ہوں۔ یابستیوں والے ہمیں ڈرتے کہ ان پر ہما راعذاب رات کوآئے جب وہ کھیل رہے ہوں۔ والے ہمیں ڈرتے کہ ان پر ہما راعذاب دن چڑھے آئے جب وہ کھیل رہے ہوں۔

ترجها کنزُالعِرفان: کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان برہما راعذاب رات کوآئے جب وہ سو رہے ہوں۔ یابستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان برہما راعذاب دن کے وقت آجائے جب وہ کھیل میں

1 .....دارمی، کتاب فضائل القرآن، باب فی فضل یس، ۹/۲ که ، الحدیث: ۱۸ ۲ ۲ ۲ ۳.

و ١٢٢/٢، ١٤عراف، تحت الآية: ٩٦، ٢٢/٢.

3 سسابراهيم:٧.

و تفسير صلط الجنان

﴿ اَفَاصِنَا مُلُ الْقُلْمِى: كيابستيوں والے بخوف ہوگئے۔ ﴾ يہاں بستيوں والوں سے مراد مكم كرمداورا سياس كى بستيوں والے بين اورائي قول بيہ ہواں سے مراد ہرا سيستى كافراد ہيں جنہوں نے كفركيا اورائلّه كے نبى كوجھٹلا يا۔اس آيت اوراس سے اگلى آيت ميں انہيں الله عَزَّو جَلَّ كے عذاب سے ڈرايا جارہا ہے كہيں ايبانہ ہوان كى غفلت كے اوقات ميں مثلًا رات كوسوتے وقت يادن ميں اس وقت جب يہ ميل كو دميں بيٹے ہوں ان پرائلّه عَزَّو جَلَّ كاعذاب نازل ہوجائے كيونكه عذاب الله عَزَّو جَلَّ كاعذاب نازل ہوجائے كيونكه عذاب الله اكثر غفلت كے وقت آتا ہے اورغفلت زيادہ تر رات كے آخرى جے ميں ياپورے دن چڑھے ہوتى ہے۔ (1)

#### نیک اعمال کرنے اور عذابِ الہی سے ڈرنے کی ترغیب

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُفْتِهِ وَلا

تَبُوْتُنَّ إِلَّاوَانَتُمُ مُّسْلِبُوْنَ (2)

ان آیات میں جہاں کفارکواللہ نتعالی کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے و ہیں مسلمانوں کو بھی نیک اعمال کرنے اور اللہ نتعالی کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے و ہیں مسلمانوں کو بھی نیک اعمال کرنے اور اللہ نتعالی ارشاد فرما تا ہے:

ترجبا کنزُ العِرفان: اے ایمان والو! الله سے ڈروجسیااس سے ڈرنے کا حق ہے اور ضرور تہریس موت صرف اسلام کی

حالت میں آئے۔

حضرت انس دَضِیَ اللّهٔ یَعَالیٰ عَنهٔ ہے روایت ہے، حضورِ اقدی صَلّی اللهٔ یَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا'' اے مسلمانوں کے گروہ!اللّه تعالیٰ نے تہمیں جس چیز کی رغبت دی ہے اس میں رغبت رکھواور جس چیز سے بینی اپنے عذاب، حسلمانوں کے گروہ!اللّه تعالیٰ نے تہمیں جس چیز کی رغبت وی ہے اس میں رغبت رکھواور جس میں تم اب موجود حجر کے اور جہنم سے ڈرایا ہے تو اس سے بچواور ڈرو۔اگر جنت کا ایک قطرہ تمہارے اسے تقوہ وہ اسے اچھا کردے اور اگر جہنم کا ایک قطرہ تمہاری اس دنیا میں آجائے تو وہ اسے تم برخراب کردے (3)۔ (4)

#### أَفَا مِنْوَامَكُمَ اللهِ فَكَلَا يَأْمَنُ مَكْمَ اللهِ إِلَّا الْقُوْمُ الْخُسِرُونَ ١٠٠

1 سسخازن، الاعراف، تحت الآية: ٩٧، ٢٢/٢.

2 سسال عمران:۲۰۱۰

البعث والنشور للبيهقي، باب ما جاء في طعام اهل النار وشرابهم، ص٣٠٣، الحديث: ٢٤٥.

● .....نیک اعمال کی رغبت اور جذبہ پانے اور اپنے دلوں میں اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ا جا گرکرنے کے لئے وعوتِ اسلامی کے ساتھ وابستگی مفید ہے۔

فَسَيْرِ صَلِطُ الْحِنَانَ

389

#### ترجيه كنزالايمان: كياالله كي خفي تدبير سے نڈر ہيں توالله كي خفي تدبير سے نڈرنہيں ہوتے مگر يتاہي والے۔

ترجه الكناليرفان: كياده الله كى خفيه تدبير سے بے خوف بين توالله كى خفيه تدبير سے صرف تناه ہونے والے لوگ ہى بين بے خوف ہوتے ہیں۔

﴿ اَفَاصِنُوْا مَكُمُ اللهِ : كياوه الله كى خفيه تدبير سے بخوف ہيں۔ ﴾ مكر كے لغوى معنى ہيں ' خفيه تدبير' جبكه عام محاوره ميں دھوكه اور فريب كو' مكر' كہا جاتا ہے ، يہاں اس كالغوى معنى لينى خفيه تدبير مراد ہے۔ اس آيت ميں الله اتعالىٰ كے خاص غضب كاذكر ہے چنا نچ فر ما يا گيا' كيا كفار الله اتعالىٰ كى خفيه تدبير سے بخوف ہيں اور اس كے ڈھيل دينے اور دُنيوى نعمتيں دينے پر مغرور ہوكراس كے عذاب سے بفكر ہوگئے ہيں سن اوالله عَدَّوَ جَلَّى خفيه تدبير سے صرف تباه ہونے والے لوگ ہى بن بے خوف ہوتے ہيں اور اس كے خلص بندے اس كاخوف ركھتے ہيں۔

#### الله تعالی کی خفیہ تدبیر سے ہرونت ڈرتے رہنا چاہئے کھی

اس سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ ءَدَّو بَدَّ کے خوف کا دل سے نکل جانا سخت نقصان کا سبب ہے، اللّٰہ ءَدَّو بَدَّ کی وَ میل میاس کے کسی بند ہے گا وہ بنا جا ہے۔ ترغیب میاس کا میں بند ہے گئا ہ برنہ پکڑنا ہیاس کی خفیہ تدبیر ہے لہٰ ذاہر وقت اللّٰہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا جا ہے۔ ترغیب کے لئے چند حکایات بیش کی جاتی ہیں۔

(1) .....حضرت جبرائیل عکیه السَّلام ایک مرتبه بارگاهِ رسالت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے تو رحمت دوعالم صَلَّی اللَّه تعالیٰ عَلیهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے دریافت کیا'' اے جبرائیل عَلیْهِ السَّلام! تہمیں کس چیز نے دلا دیا؟ انہوں نے عرض کی: جب سے اللّه تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے، میری آئک میں اُس وقت سے بھی اس خوف کے سبب خشک نہیں ہوئیں کہ مجھ سے کہیں کوئی نافر مانی نہ ہوجائے اور میں جہنم میں وُال دیا جاؤں۔ (1)

(2) ..... جب ابلیس کے مردود ہونے کا واقعہ ہوا تو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل عَلَیْهِ مَا الصَّلُوةُ وَ السَّلَام رونے لگے

1 ..... شعب الايمان، الحادي عشر من شعب الايمان... الخ، ١/١ ٢٥، الحديث: ٩١٥.

و تفسير صراط الجنان

- (4) .....حضرت رہیج بن جینم دَحُمَةُ اللّهِ تعَالَى عَلَيْهِ كَى صاحب زادى نے ان سے كہا: اباجان! ميں ديمتى ہوں كہ سب لوگ سوتے ہيں اور آپ بہيں سوتے ہيں اور آپ بہيں سوتے اس كى وجه كيا ہے؟ فرمايا: اے ميرى نورِنظر! تيرابا پر رات كوسونے سے ڈرتا ہے۔ آپ دَحُمَةُ اللّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ كَا اشَارہ او پر مذكور آيت كى طرف تھا۔ (3)
- (5) .....حضرت حسن بصری دَضِیَ اللهٔ تعَالیٰ عَنهٔ چالیس برس تک نہیں ہنسے، جب ان کو بیٹے ہوئے دیکھا جاتا تو یوں معلوم ہوتا گویا ایک قیدی ہیں جسے گردن اڑا نے کے لئے لایا گیا ہو، اور جب تفتگو فرماتے تو انداز ایسا ہوتا گویا آخرت کو آنکھوں ہوتا گویا این کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی ہے، جب سے دیکھ دیکھ کر بتارہ ہم ہیں، اور جب خاموش رہتے تو ایسامحسوس ہوتا گویا ان کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی ہے، جب ان سے اس قدر ممکنین وخوف زدہ رہنے کا سبب بو چھا گیا تو فرمایا ''مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر الله تعالیٰ نے میرے بعض نالیند یدہ اعمال کود کھ کر مجھ پر خضب فرمایا اور بیفر مادیا کہ جاؤ! میں تمہیں نہیں بخشا تو میر اکیا ہے گا؟ (4)

  الله تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنے کی تو فیق عطافر مائے ، امین

اَولَمْ يَهُٰولِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْا مُضَمِنُ بَعُوا هُلِهَا اَن لَوْنَاءُ اَصَبْنُهُ مُرِنْدُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞

<sup>1 .....</sup>احياء علوم الدين، كتاب المحوف والرجاء، بيان احوال الانبياء والملائكة... الخ، ٢٢٣/٤.

<sup>2</sup> سسکیمیائے سعادت، رکن چهارم: منجیات، اصل ششم، مقام سیم، ۲/۲ ۸۹.

<sup>3 .....</sup>مدارك، الاعراف، تحت الآية: ٩٩، ص٧٧٧.

<sup>4 .....</sup>احياء علوم الدين، كتاب الخوف والرجاء، بيان احوال الصحابة والتابعين... الخ، ١/٤ ٣٠٠.

ترجید کنزالایمان: اور کیاوہ جوز مین کے مالکوں کے بعداس کے وارث ہوئے انہیں اتنی ہدایت نہ کی کہ ہم چاہیں تو انہیں ان کے گنا ہوں پر آفت بہنجائیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر کرتے ہیں کہ وہ کچھ ہیں سنتے۔

ترجہ کا گنو العیرفان: اور کیا وہ لوگ جوز مین والوں کے بعداس کے وارث ہوئے اُنہیں اِس بات نے بھی ہدایت نہ دی کہ اگر ہم جا ہیں تو ان کے گنا ہوں کے سبب انہیں بکڑ لیس اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں تو وہ کچھ ہیں سنتے۔

﴿ اَوْلَمْ يَهُدِ لِلنَّنِيْنَ: اور کیاان لوگوں کو ہدایت نه کی۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں الله تعالی نے گزشته امتوں کے کفار کا تفصیلی اور اجمالی حال بیان فر مایا اب اس آیت میں اُن واقعات کو بیان کرنے کی حکمت کا ذکر ہے کہ بیرواقعات ان موجودہ کا فروں کی ہدایت کیلئے بیان کئے گئے ہیں تا کہان سے بیعبرت پکڑیں اور ایمان لائیں۔ (1)

آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ شرکین مکہ جوتو م نوح ، تو م شمود، اور قوم مدین کے بعدان علاقوں ہیں آباد ہوئے ہیں استے کم فہم اور نا دان ہیں کہ بیالوگ گزشتہ قو موں پر عذاب کے آثار دیکھ کراتنی عبرت بھی حاصل نہیں کرتے کہ جن کی سرز مین کا انہیں وارث بنایا گیا اُن کا نافر مانی کے سبب کتنا براانجام ہوا؟ کیا ان لوگوں کو اتنی بات بھی ہجھ نہیں آتی کہ جس رتِ قدیر عِدَّدَ جَان نے بیا اُن کا نافر مانی کے سبب کتنا براانجام ہوا؟ کیا ان لوگوں کو اتنی بات بھی ہجھ نہیں آتی کہ جس رتِ قدیر عِدَّدَ جَان نے بیان قوموں کو ان کے کر تو توں کی سزادی وہ آج انہیں بھی سزاد سے پر قادر ہے۔
﴿ وَتَطْبَ عُلَانُ لُو بِھِنَے : اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگاد سے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس کے سامنے اللہ تعالی نے ہدایت کے راستے واضح فر ماد سے اور گزشتہ امتوں کی مثالیں بھی بیان فر مادیں وہ اس کے بعد بھی اپنے کفراور سرکشی پر قائم رہے تو اللّٰہ تعالی اس کے دل پر مہر لگادیتا ہے جس کے سبب وہ کسی حق بات کو قبول کرنے کیلئے سنتا ہی نہیں۔ (2)

اس آیت میں نبی اکرم صلّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَ الله وَ سَلّم کوسلی دی گئی ہے کہ آپ کے ہرطرح سے انہیں نفیحت کرنے کے باوجود بھی اگر ریدلوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ غم نہ کریں ، آپ کی تبلیغ کے مؤرِّر ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے بلکہ اصل بات رہے کہ انہیں کفروہٹ دھرمی کی سزادینے کیلئے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے۔

#### تِلْكَ الْقُلْى تَقُصَّ عَلَيْكَ مِنْ ٱثْبَايِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ مُسلَّهُمُ

1 ..... تفسير كبير، الاعراف، نحت الآية: ١٠٠، ٣٢٣/٥، ملتقطاً.

2 ....البحر المحيط، الاعراف، تحت الآية: ١٠٠، ٢٥٢/٤.

# بِالْبَيِّنْتِ فَمَاكَانُوْ الِيُوْمِنُوْ الْبِمَاكَنَّ اللَّهُ الللْلِهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الل

ترجمہ کنزالایمان: یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں اور بیشک ان کے پاس ان کے رسول روش دلیلیں کے کرآ ئے تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ وہ اس پرایمان لاتے جسے پہلے جھٹلا بچکے تھے اللّٰہ بونہی جھاپ لگادیتا ہے کا فروں کے دلوں پر۔

ترجہ کے کنوالعوفان: یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم جہیں سناتے ہیں اور بیشک ان کے پاس ان کے رسول روش دلائل لے کرتشریف لائے تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے۔اللّٰہ یونہی کا فروں کے دلوں پر مہرلگا دیتا ہے۔

﴿ تِلْكَ الْقُلْى : بير بستيال بيس ﴾ اس آيت ميں خطاب حضورِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے ہے اور بستيول سے وہ يانج بستياں مراد بيں کہ جن کے احوال کا ذکر ماقبل آيات ميں گزراليمن توم نوح ، قوم بهود ، قوم صالح ، قوم لوط اور قوم شعيب کی بستياں ۔ (1)

الله تعالی این محبوب کوسلی و سے ہوئے ارشا دفر ما تا ہے کہ اے صبیب! صلّی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَ الله وَ سَلّم ، ہم تہ ہیں ان بستیوں اور ان میں رہنے والوں کے بارے میں بتاتے ہیں ، ان کے حالات اور ان کے اسپنے رسولوں کے ساتھ کئے گئے معاملات کی خبر دیتے ہیں تا کہ اے حبیب! صَلَّی اللّهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَ اللّهِ وَ سَلّم ، آپ جان لوکہ ہم رسولوں اور ان پرایمان لانے والوں کی ان کے وقت ما ملات کی خبر دیتے ہیں تا کہ اے حبیب! صَلَّی مار فرماتے ہیں اور کفار کوان کے کفر وعنا داور سرکشی کی سرزامیں کس طرح ہلاک والوں کی ان کے وقع ہے کہ چھلی قوموں کے حالات سے عبرت وقع ہوت حاصل کریں اور اپنی سرکشی سے باز آجائیں کرتے ہیں ، لہذا مشرکینِ مکہ و جا ہے کہ جھلی قوموں کے حالات سے عبرت وقع ہوت حاصل کریں اور اپنی سرکشی سے باز آجائیں

1 .....البحر المحيط، الاعراف، تحت الآية: ١٠١، ٣٥٢/٤، تفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ١٠١، ٢٢٤/٥ ملتقطاً.

وتفسيرو كاطالجنان

ورندان کاانجام بھی انہی جبیبا ہوگا۔

﴿ فَمَا كَانُوْ الِبُوَّمِنُ وَابِمَا كُنَّ بُوْامِنُ قَبُلُ: تووه اس قابل نه ہوئے كه اس پرايمان لے آتے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ ﴾ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے متعددا قوال نقل کئے ہیں۔

(1) .....خضرت عبدالله بن عباس دَضِى الله يَعَالَى عَنهُ مَا فرمات عبي: اس كامعنى بيه ب كه عالم ارواح مين ميثاق كدن وه لوگ جس چيز كودل سے تبطلا جيكے نتھے كه صرف زبان سے 'بكلی '' كه مرا قرار كرليا اور ول سے ازكار كيا تھا اسے نبی سے ن كر بھی نه مانے بلكہ اسى انكار برقائم رہے۔ (2)

(2) .....امام مجاہد دَحْمَهُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں''اس کامعنی ہے ہے کہا گرہم ان لوگوں کو ہلاک کرنے اور عذاب کامُعایئه کروانے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے دنیا ہیں تھے دیتے تب بھی وہ اس چیز کونہ مانے جسے وہ بہلی زندگی میں جھٹلا چکے تھے۔ (3) (3) ....نبیوں کے مجزات دیکھنے سے پہلے جس چیز کوجھٹلا چکے تھے اسے مجزات دیکھ کربھی نہ مانے۔ (4)

(4) .....انبیاءِکرام عَلَیْهِمُ الصَّلُوهُ وَ السَّلَام کی اَشْرِیف آوری پر پہلے دن جس کا انکار کر چکے تھے آخرتک اسے نہ مانے جسٹلاتے ہی رہے۔ (5)

﴿ كَنْ لِكَ بَطِبَحُ اللّٰهُ عَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ ، حَس طَرِح اللّٰه تعالىٰ نے سابقہ امتوں کے کفار کے دلوں بر مہر لگا دی اور انہیں ہلاک صبیب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ ، حَس طَرح اللّٰه تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے کفار کے دلوں بر مہر لگا دی اور انہیں ہلاک کردیا اسی طرح آپ کی قوم کے ان کا فروں کے دلوں پر اللّٰه تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے جن کے بارے میں اللّٰه تعالیٰ لکھ چکا کہ بیا کیمان نہیں لائیں گے۔ (6)

1 ....خازن، الاعراف، تحت الآية: ١٠١، ٢٣/٢.

2 ..... تفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ١٠١، ٥/٥ ٣٢.

3 .....خازن، الاعراف، تحت الآية: ١٠١، ٢٣/٢.

4 ..... تفسير قرطبي، الاعراف، تحت الآية: ١٠١، ٤/٤،١، الجزء السابع.

5 .....مدارك، الاعراف، تحت الآية: ١٠١، ص٣٧٧.

6 ....خازن، الاعراف، تحت الآية: ١٠١٠ / ٢٢/٢.

### وَمَاوَجُلُ نَالِا كُثُرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجُلُنَا ٱكْثَرَهُمْ لَفْسِقِبْنَ نَ

ترجية كنزالايمان: اوران ميں اكثر كومم نے قول كاسجانه پايا اورضر وران ميں اكثر كوبے تم ہى پايا۔

ترجیل کنزُالعِرفان: اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں کوعہد بورا کرنے والانہ پایااور بیٹک ہم نے ان میں اکثر کونا فر مان ہی پایا۔

﴿ وَمَاوَجَدُنَالِاً كُثُرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ: اور جم نے ان کے اکثر لوگوں کوعہد بچرا کرنے والانہ پایا۔ ﴾ اس عہد سے مرادوہ وعدہ اورعہد و بیان ہے جواللّٰہ تعالیٰ نے میثاق کے دن ان سے لیا تھا یا مرادیہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی تو عہد کرتے کہ یارب!عَزْوَ جَلَّ، اگرتو جمیں اس سے نجات و بے تو ہم ضرورا بیان لا کیں گے بھر جب نجات پاتے تو اس عہد سے بھرجاتے اور ایمان نہلاتے۔ (1)

#### مصیبت کے وقت عہدو پیان اور بعد میں اس کے برخلاف

آیت میں عہد کی جود وسری تفسیر بیان کی گئی ہے اس کو پیشِ نظر رکھ کرا ہے احوال پرغور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمار ہے اندر بھی عملی اعتبار سے ایسی کمزوریاں پائی جاتی ہیں کہ کوئی بیمار پڑتا ہے یا مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تواللّٰہ تعالیٰ سے عہد و بیان کرتا ہے کہ اے اللّٰہ اعزَّ وَجَلَّ ،ایک مرتبہ مجھے اس مصیبت سے جھٹاکاراد بیرے ، دوبارہ ساری زندگی تیری فرمانبرداری میں گزاروں گا مگر جیسے ہی وہ مصیبت دور ہوتی ہے تو یہ سب عہد و پیان پسِ پشت ڈال دیئے جاتے ہیں اور وہی پرانی موج مستی اور غفلت ومعصیت کی زندگی لوٹ آتی ہے۔

یہاں تک حضرت ہود، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ اوران کی امتوں کے واقعات بیان فرمائے گئے اب اس کے بعد والی آئیوں سے حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ کَا تَذَکَرہ شروع ہوتا ہے۔

1.....بغوى، الاعراف، تحت الآية: ٢ ، ١ ، ٢/٤٥ ١ ، مدارك، الاعراف، تحت الآية: ٢ ، ١ ، ص٧٧٧، ملتقطاً.

سيرصراط المحبّان

جلدسوم

# ثُمَّ بَعَثْنَامِنَ بَعْدِهِمْ مُّولِلى بِالنِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا عِهُ فَظَلَمُوْ الِهَا ثُمَّ بَعَثَامِنَ بَعْدِهِمْ مُّولِلى بِالنِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا عِهُ فَظَلَمُوْ الْبِهَا فَيُعْدُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ فَانْظُرُ كَبْفُ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿

ترجیهٔ کنزالایمان: پھران کے بعدہم نے موسیٰ کواپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اوراس کے در باریوں کی طرف بھیجا توانہوں نے ان نشانیوں برزیادتی کی تو دیکھو کیساانجام ہوا مفسدوں کا۔

ترجیه کنوُالعِدفان: پھران کے بعدہم نے موسیٰ کواپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اوراس کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان نشانیوں پرزیادتی کی تو دیکھوفسادیوں کا کیساانجام ہوا؟

﴿ ثُمْ بِعَثْنَاصُ بَعُلِ هِمْ مُحُولِلْمِي: پَعِران کے بعدہم نے موسی کو بھیجا۔ اس سورت میں جووا قعات مذکور میں ان میں سے یہ چھٹا قصہ ہے۔ حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ کے واقع کو ماقبل ذکر کئے گئے انبیاءِ کرام عَلَیْهِ مُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ کے واقعات کے واقعات کے مقابلے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کیونکہ حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ کے جَمِرات ان انبیاءِ کرام عَلَیْهِ مُ الصَّلَاهُ وَ السَّلَامِ کے جَمِرات کے مقابلے میں زیادہ صفح اور آپ کی قوم کی جہالت بھی دیگر نبیوں کی اقوام کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ (1)

اس آیت کاخلاصہ بیہ کہاں سے پہلی آیات میں جن انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ کَاذَکر ہواان کے بعد ہم نے حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ وَان کی صدافت پر دلالت کرنے والی نشانیوں جیسے روش ہاتھ اورعصاوغیرہ مجزات کے ساتھ فرعون اوراس کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی کیونکہ حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالْمَالُوهُ وَالسَّلَامُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالسَّلَامُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالسَّلَامُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالسَّلَامُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالسَّلَامُ وَالْمَالُولُ وَالسَّلَامُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالسَّلَامُ وَالْمَالُولُ وَالْمُالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُحْرِبُ وَالْمَالُولُ وَالْمُالُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَلْمُعْلِمُ وَالْمُعْمِلُولُولُ وَالْمُعْلُولُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمُولُولُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُ وَال

1 .....تفسيركبير، الاعراف، تحت الآية: ٣٠٤/٥،١، ٣٢.

و تفسير صراط الجنان

انہیں کس طرح ہلاک کیا۔ (1)

#### حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلام كَامْخَضْرتعارف السَّ

حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّكَامِ كَوالدكانام عمران اورآپ كى والده كانام ايار فابھى مَدكور ہے۔ آپ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّكَامِ حَضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّكَامِ كَى اولا دمیں سے ہیں۔ حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّكَامِ حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّكَامِ كَى وَفَات سے جارسو برس اور حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام سے سات سو برس بعد پیدا ہوئے اور آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام فَی وَفَات سے جارسو برس اور حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام فَی وَفَات سے جارسو برس اور حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام فَی وَفَات سے جارسو برس اور حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام فَی وَفَات سے جارسو برس عمر بائی۔ (2)

نوٹ: حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلُوٰہُ وَالسَّلَام کی زندگی کے اہم واقعات اللّٰہ تعالیٰ نے اس سورت اور دیگرسورتوں میں بیان فرمائے ہیں ان کی تفصیل اِنُ شَاءَ اللّٰہءَ ذَوَجَلَّان آیتوں کی تفسیر میں بیان کی جائے گی۔

## فرعون كالمخضر تعارف

فرعون اصل میں ایک شخص کا نام تھا پھر دورِ جا ہلیت میں بیمصر کے ہر بادشاہ کا لفب بن گیا۔حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ (3)

#### وَقَالَ مُولِمِي لِفِي عَوْثُ إِنِّي مَا سُولٌ مِن مَن إِلَا لَكِينَ فَى

ترجبه کنزالایمان: اورموییٰ نے کہا اے فرعون میں برور دگا رِعالم کارسول ہوں۔

ترجیه کنزالعِرفان: اورموسیٰ نے فرمایا: اے فرعون! میں ربُ العالمین کارسول ہوں۔

﴿ وَقَالَ مُولِمِي لِفِي عَوْنُ: اور موسى نے فرمایا: اے فرعون! ۔ ﴿ جب اللّٰه تعالیٰ کے صَم سے حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ فَرَعُون کے پاس تشریف لے گئے تواسے اللّٰه تعالیٰ کی رَبُو بِیّت کا اقر ارکر نے اور اس پرایمان لانے کی دعوت دی اور اس فرعون کے پاس تشریف لے گئے تواسے اللّٰه تعالیٰ کی رَبُو بیّت کا اقر ارکر نے اور اس پرایمان لانے کی دعوت دی اور اس

- الاعراف، تحت الآية: ٣٠١، ٥/٥ ٣٢، خازن، الاعراف، تحت الآية: ٣٠١، ٢٣/٢ ١-٢٤، ملتقطاً.
- البدایه والنهایه، ذکر قصة موسی الکلیم علیه الصلاة والتسلیم، ۲/۱ ۳۲۹،۳۲۱، صاوی، الاعراف، تحت الآیة: ۳۰۱، ۲/۲ ملتقطاً.
  - 3 .....صاوى، الاعراف، تحت الآية: ١٠٣، ٢٩٦/٢.

فالخِلَال الجنان في المالخيان المالخيان

جلدسوم

# حَقِيقٌ عَلَى اَنْ لَا اَقُولُ عَلَى اللهِ إِلَّالْحَقّ قَنْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ وَقَالُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

ترجہ کنزالایمان: مجھے سزاوار ہے کہ الله برنہ کہوں مگر سچی بات میں تم سب کے پاس تمہار برب کی طرف سے نشانی لے کرآیا ہوں تو بنی اسرائیل کومیر بے ساتھ جھوڑ دے۔

ترجہ فی کنڈالعِدفان: میری شان کے لائق یہی ہے کہ اللّٰہ کے بارے میں سے کے سوا بچھ نہ کہوں۔ بیشک میں تم سب کے باس تم میں سے میں تاہوں تو بنی اسرائیل کومیر سے ساتھ جھوڑ دے۔

﴿ حَقِيْقُ: ميرى شان كے لائق يبى ہے۔ ﴿ حضرت موكى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ كَا كَلَامُ سَ كَرفَرَ عُون فَي كَهَا: ثم جھوٹ بولتے ہو،اس برآ پ نے ارشا دفر مایا: ' میری شان كے لائق يہى ہے كہ اللّٰه عَذَّوَ جَلْ كے بارے میں بچ كے سوا بچھ نہ كہوں كيونكه رسول كى يہى شان ہے كہ وہ بھى غلط بات نہيں كہتے ۔ (2) اور میں تمہارے پاس تمہارے رب عَزَّ وَجَلَّ كى طرف سے نشانیاں بعن معجزات لے كرآ يا ہوں ۔

﴿ فَكُانَّ سِلُ مَعِي بَنِي ٓ إِسْرَاءِ نِيلَ: توبنى اسرائيل كومير بساتھ جِيورُ دي۔ ﴾ جب حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام اپنی رسالت کی تبلیغ سے فارغ ہوئے تو چونکہ آپ کارسول ہونا ثابت ہو چکا تھا اور فرعون بر آپ کی اطاعت فرض ہوگئی تھی اس لئے آپ نے فرعون کو تھم فر مایا: '' توبنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کردے تاکہ وہ میر بساتھ ارضِ مُقَدَّ سمیں چلے جائیں جو اُن کا وطن ہے۔ بنی اسرائیل کی غلامی کا سبب بیہ واتھا کہ حضرت یعقوب عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام کی اولا وحضرت یوسف عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام کی وجہ سے اپنے وطن فلسطین سے جمرت کر کے مصر میں آباد ہوگئی مصر میں ان کی نسل کا فی براھی ، جب

و تفسير مراط الجنان

<sup>1 ....</sup>خازن، الاعراف، تحت الآية: ١٠٤/٢،١٠٤.

<sup>2 .....</sup>مدارك، الاعراف، تحت الآية: ١٠٥ ، ص٣٧٨.

فرعون کی حکومت آئی تواس نے انہیں اپناغلام بنالیا اور ان سے جبری مشقت لینا شروع کردی۔حضرت موسی عَدَیْهِ الصَّلاٰهِ وَ وَالسَّلام نے انہیں اس غلامی سے نجات ولانا جا ہی اور فرعون سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کومیرے ساتھ بھیج دے تا کہ بیا ہیا ۔ آبائی وطن میں آباد ہوں۔ (1)

# قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِالدَّوْ فَاتِ بِهَا إِنْ كُنْتُ مِنَ الصَّرِقِيْنَ ﴿ فَا لَتُ فَا لَقَى عَالَمُ فَا ذَاهِى ثَعْبَانٌ مَّبِينٌ ﴿ وَمَا لَا فَا ذَاهِى ثَعْبَانٌ مَّبِينٌ ﴿ وَمَا لَا فَا ذَاهِى ثَعْبَانٌ مَّبِينٌ ﴾

ترجههٔ کنزالایمان: بولاا گرتم کوئی نشانی لے کرآئے ہوتولاؤا گرسیچے ہونے موسیٰ نے اپناعصا ڈال دیاوہ فوراً ایک ظاہر اژ دہا ہوگیا۔

ترجها كنزُ العِرفان: كها: اكرتم كوئى نشانى لے كرآئے موتواسے پیش كروا كرتم سيچ موية موسى نے اپناعصا ڈال دیا تو وہ فوراً ایک ظاہرا ژدہابن گیا۔

﴿ قَالَ إِنَّ كُنْتَ جِنْتَ بِالْبَاوِقَاتِ بِهَا: كَها: الرَّمْ كُوكَى نشانى كَرْآ ئِ مُوتُوا ہے بیش کرو۔ اس آیت اوراس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ نے اپنی رسالت کی تبلیغ مکمل فر مائی تو فرعون نے حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ سے کہا: اگر آپ کے پاس اپنی صدافت کی کوئی نشانی ہے تو میر ہے سامنے اسے ظاہر کریں تاکہ پتا جل جائے کہ آپ این عصار میں سے ہیں یا نہیں تو حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام نے اپنا عصار میں بروال دیا، وہ فوراً ایک ظاہرا ژدیابن گیا۔ (2)

## عصائے کیم از دہائے غضب کھی

تفسیرصاوی میں ہے ''جب حضرت مولی عَلَیْہِ الصَّلوٰۃُ وَالسَّلام نے لاَ اللّٰمی بیکی تو وہ زردرنگ کا ایک بال دارا ژد ہا بن گئی ،اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان تقریباً ایک سوبیس فٹ کا فاصلہ تھا ،وہ اپنی دم پر کھڑا ہوگیا ،اس کا ایک جبڑا زمین

- 1 ..... صاوى، الاعراف، تحت الآية: ١٠٥، ١٩٧/٢.
- 2 .... حازن، الاعراف، تحت الآية: ٢٠١٠ ٧-١، ٢ ١٢٤٠ ١.

و الخالط الجنان و الطالجنان

پرتھااور دوسرا جبڑ افرعون کے ل کی دیوار پرتھا، دوا ز دہافرعون کو پکڑنے کے لئے دوڑا تو فرعون اپنا تخت جھوڑ کربھاگ گیا۔ <sup>(1)</sup>

#### وَّنَزَعَ بِدَهُ فَإِذَاهِى بَيْضًاءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿

ترجيه كنزالايمان: اورا بينام تنظر بيان ميس دُ ال كرنكالاتووه د يكيف والول كيسامن جَكم كان لكار

ترجيه كنزالعرفان: اورا پناماتھ كريبان ميں ڈال كرنكالانؤوه ديكھنے والوں كے سامنے جَمَّمُ كَانے لگا۔

﴿ وَنَزَعَ بِينَ ﴾ : اورا پناہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا۔ ﴾ اس آیت میں حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلاٰ ہُ وَالسَّلاٰ ہِ کے دوسرے معیزے کا ذکر ہے کہ آپ نے اپناہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالاتو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا اوراس کی روشنی اور چہک نور آفناب ہوگئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ عَلیْهِ الصَّلاٰ هُ وَالسَّلاٰ مِن عَلیْ اللّٰ اللّٰهِ مَن عَلَیْهِ الصَّلاٰ هُ وَالسَّلاٰ مِن عَلیْ اللّٰ اللّٰهِ وَمَا کُرُ یہ کِیا ہے؟ فرعون نے جواب دیا: آپ کا ہاتھ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ عَلیْهِ الصَّلاٰ هُ وَالسَّلاٰ مِن اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِن کالاتو وہ جگمگانے لگا۔ (2)

## دستِ اقدس كا كمال ﴿

ية حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَمِبارك ما تَص كَا كَمَال تَقالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ال كوستِ اقدس كا كمال ملاحظه فرماية، چنانجه اعلى حضرت وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين:

ہر خطِ کف ہے یہاں اے دستِ بیضائے کلیم

یعنی اے پیارے موسیٰ عَلَیْہِ الصَّلَوہُ وَ السَّلَامِ کے جَبِکتے ہوئے نور انی ہاتھ! تیری بڑی شان ہے لیکن ہمارے آقا علی اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَسَلَّم کے جبِکتے ہوئے نورانی ہاتھ! تیری بڑی شان ہے لیکن ہمارے آقا عَلَی اللہ تعالیٰ عَلیْہِ وَاللہ وَ سَلِّم کے دستِ کرم کی ہر لکیرسے نور کا ایک بے مثال دریا موجز ن ہے، اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جب ہر لکیرکی بیشان ہے تو پور بے دستِ اقدس کی عظمت کا اندازہ کون لگاسکتا ہے۔

## قَالَ الْمَلَامِنْ قُوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هٰ ذَالُلَّحِ عَلِيمٌ فَ قَالَ الْمُلَامِنْ عَلِيمٌ فَي

1 .....صاوى، الاعراف، تحت الآية: ١٠٧/٢، ١٩٧/٢.

2 .....مدارك، الاعراف، تحت الآية: ١٠٨، ص٧٧٨.

جلدسوم

#### ترجية كنزالايمان: قوم فرعون كيمر دار بولے بيتوايك علم والا جاد وگرہے۔

#### ترجبه كَنْزَالعِرْفَان: قوم فرعون كير داربوك: بيشك بيتوبر علم والاجادوكر بـــ

و قال البکار من تو مرفر من تو مرفر من مردار ہوئے۔ جب حضرت موی علیہ الصّلوة وَالسَّلام نے اپنی صدافت طاہر کر نے کیلئے دو مجزات وکھائے تو قوم فرعون کے سردار ہوئے: بیشک بیتو بڑے علم والا جادوگر ہے جس نے جادو سے نظر بندی کر دی اور لوگوں کو عصاا نز د ہا نظر آنے لگا اور گندی رنگ کا ہاتھ آفتاب سے زیادہ روش معلوم ہونے لگا۔ انہوں نظر بندی کر دی اور لوگوں کو عصاا نز د ہا نظر آنے لگا اور گندی کرنگ کا ہاتھ آفتاب سے زیادہ روش معلوم ہونے لگا۔ انہوں نے حضرت موسی عَلَیْهِ الصّلوة وَالسَّلام کے تعلق بیہ بات اس لئے کہی کہ اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا ، جادو کی بہت سی فقسمیں تھیں اور بعض قسمیں بڑی جیران کن تھیں ، اس لئے فرعون کی قوم نے حضرت موسی عَلَیْهِ الصّلوة وَالسَّلام کے بارے میں خیال کیا کہ بیہ جادو میں بڑے ماہر ہیں ، پھر انہوں نے آئیں میں ایک دوسرے سے کہا کہ انہوں نے اتنا بڑا جادوا س

يُّرِينُانَ يُّخْرِجُكُمُ مِّنَ أَنْ فِيكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ قَالُوَا أَنْ حِهُ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ قَالُوا لَا أَنْ الْمَا إِن خَشِينَ ﴿ فَالْوَلْ اللَّهِ عَلِيمٍ ﴿ وَالْمَا إِن خَشِينَ ﴿ وَالْمَا اللَّهِ عَلَيْمٍ ﴾ وَالْمَا اللَّهُ وَلَمُونَ فَالْوَالِنَّ لَنَا لاَ جُرَّا النَّكُونَ فَالْوَالِنُولِي وَالْمُولِي وَاللَّهُ وَلَمِنَ اللّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِلُهُ وَلَا مُؤْلِلُهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِلُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِلُهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِلُهُ وَلَا مُؤْلِلُهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِلُهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِلُهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِلًا مُؤْلِلًا مُؤْلِلًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُؤْلِلًا اللّهُ وَلَا مُؤْلِلُهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِلُهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِلُهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِلًا مُؤْلِلًا مُؤْلِلًا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِلًا مُؤْلِلًا مُؤْلِلًا الللّهُ وَلَا مُؤْلِلًا مُؤْلِلًا مُؤْلِلًا الللّهُ وَلَا مُؤْلِلًا اللّهُ وَلَا مُؤْلِلًا مُؤْلِلًا مُؤْلِلًا الللللّهُ وَلَا مُؤْلِلًا مُؤْلِلًا مُؤْلِلًا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِلًا مُؤْلِلًا اللللّهُ وَلَا مُؤْلِلْ الللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِلُولًا

**■ ﴿ تَفَسِيرُ صِرَاطُ الْجِنَانَ** 

401

<sup>1 .....</sup>خازن، الاعراف، تحت الآية: ٩ - ١ ، ٢٥/٢ ، تفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ٩ - ١ ، ٥/٠ ٣٣، ملتقطاً.

## الْحَقَّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْ ا يَعْمَلُوْنَ ﴿ فَعُلِبُوْ اهْنَالِكَ وَانْقَلَبُوْ الْمَنَالِكَ وَانْقَلَبُوْ ا طَغِيِينَ ﴿ وَالْقِي السَّحَى ثَالْسِجِوِينَ ﴿ قَالُوْ الْمَنَابِرَ بِالْعَلَمِينَ ﴾ فطغوين ﴿ فَالْوَالْمَنَا بِرَبِ الْعَلَمِينَ ﴾ مؤلى وهارُونَ ﴿

توجہ کا تنوالا الدیمان: سمبیس تمہارے ملک سے نکالا چاہتا ہے تو تمہارا کیا مشورہ ہے۔ بولے انہیں اوران کے بھائی کو شہرا اورشہروں میں لوگ جمع کرنے والے بھیج دے۔ کہ ہم علم والے جاد وگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ اور جاد وگر فرعون کے پاس آئے بولے بچھ ہمیں انعام ملے گا گرہم غالب آئیں۔ بولا ہاں اوراس وقت تم مقرب ہوجاؤگے۔ بولے اے موسیٰ یا تو آپ ڈالیس یا ہم ڈالے والے ہوں۔ کہا تمہیں ڈالو جب انہوں نے ڈالالوگوں کی نگا ہوں پر جاد وکر دیا اور انہیں ڈرادیا اور بڑا جاد ولائے۔ اور ہم نے موسیٰ کو وی فرمائی کہ اپنا عصا ڈال تو ناگاہ وہ ان کی بناوٹوں کو نگلے لگا۔ تو حق ثابت ہوا اور ان کا کام باطل ہوا۔ تو یہاں وہ مغلوب پڑے اور ذلیل ہوکر لیٹے۔ اور جاد وگر سجدے میں گرادیئے گئے۔ بولے ہوا اور ان کا کام باطل ہوا۔ تو یہاں وہ مغلوب پڑے اور ذلیل ہوکر لیٹے۔ اور جاد وگر سجدے میں گرادیئے گئے۔ بولے ہم ایمان لائے جہان کے دب پر۔ جورب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔

ترجبان کناالعوفان: یہ جہیں تبہارے ملک سے نکالنا چا ہتا ہے تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا: انہیں اوران کے بھائی کو کچھ مہلت دواور شہروں میں جع کرنے والوں کو جھیج دو۔ وہ تبہارے پاس ہملم والے جادوگر کو لے آئیں گے۔ اور (پر) جادوگر فرعون کے پاس آگئے تو کہنے لگے: اگر ہم غالب آگئے تو (کیا) ہمارے لئے بینی طور پر کوئی انعام ہوگا۔ (فرعون نے) کہا: ہاں اور بیشکتم تو (میرے) قریبی لوگوں میں سے ہوجا و کے۔ (جادوگروں نے) کہا: اے موسی! بوگا۔ (فرعون نے) کہا: اے موسی! میں اور بیشکتم تو (میرے) قریبی لوگوں میں سے ہوجا و کے۔ (جادوگروں نے) کہا: اے موسی! والو آپ (اپناعصا) ڈالیس یا ہم (پھی) ڈالیت ہیں۔ فرمایا: تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے ڈالیس تو لوگوں کی آئھوں پرجادو کرد یا اور انہیں خوف زدہ کرد یا اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ اور ہم نے موسی کو وی فرمائی کہتم اپنا عصا ڈال دو تو اچا تک وہ عصا ان کی بناوٹی چیزوں کو نگانے لگا۔ تو حق شابت ہو گیا اور جو پچھوں کررہے تھے سب باطل ہوگیا۔ تو وہ وہ ہی مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہوکر بیٹے ۔ اور جادوگر سجدے میں گرا دیئے گئے۔ وہ کہنے لگے: ہم تمام جہانوں کے رب پر مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہوکر بیٹے ۔ اور جادوگر سجدے میں گرا دیئے گئے۔ وہ کہنے لگے: ہم تمام جہانوں کے رب پر

في المناع والمالجنان المناع ال

ایمان لائے۔جوموسیٰ اور ہارون کارب ہے۔

﴿ فَهَا ذَاتًا مُرُونَ: توتمها را كيامشوره ہے۔ ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالى 12 آيات ميں مذكوروا قنع كا خلاصه بيہ ہے كەدر بار بول نے حضرت موسىٰ عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالمسَّلام كے مجمزات دېكيم كرانېيس بهت ما ہر جا دوگر سمجھاا وراس خد شے كا اظہار كيا كه حضرت موسىٰ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلامِ البينے جادو كے زور ہے لوگوں کواپنا گرويدہ بنا كرمملكت بر فبضه جمانا حيا ہينے ہيں تو فرعون نے اپنے در بار بوں سے کہا بتم اس کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا بتم حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام اوران کے بھائی حضرت ہارون عَلَیْہِ الصَّلوٰۃُ وَالسَّلام کو چندروز کی مہلت دواورشہروں میں اینے خاص آ دمی بھیج دو تا كهوه ايسے جا دوگر جمع كركے لائيس جو جا دو ميں ماہر ہوں اورسب برفائق ہوں تا كه وہ حضرت موسى عَلَيْهِ انصَّلوٰ أَوَ السَّلام سے مقابلہ کر کے انہیں شکست دیں۔ چنانجے فرعون نے اپنی مملکت کے تمام ماہر جا دوگروں کو جمع کرلیا۔ان جا دوگروں کو علم نھا کہ جس مقصد کے لئے انہیں طلب کیا ہے وہ بڑاا ہم ہے چنانچہ انہوں نے فرعون سے کہا: اگر ہم غالب آ گئے اور حضرت موسیٰ عَلیهِ الصَّلهٰ أَو وَالسَّلام كوشكست دے دى تو كيا جميں يقيني طور بركوئي شا مانه انعام ملے گا۔فرعون بيسلي آميز الفاظ سن كربهت خوش ہوااور كہنے لگا: بے شكتمهيں انعام واكرام سے نواز اجائے گااور صرف يهي نہيں بلكتمهيں ميرے خاص قریبی لوگوں میں داخل کرلیا جائے گا۔ بیرجا دوگرکل ستر ہزار تھے جن میں چندسر دار تھے، جب مقالبے کا دن آیا تو سب مقرره جبكه برجع هوئ ، مقابله كا آغاز هوا توجادوگرول نے حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام سے كہا: اے موسیٰ! يا تو آپ پہلے اپناعصا زمين مرڈ اليس يا ہم اپنے پاس موجود چيزيں ڈاکتے ہيں۔حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلامِ نے فرمایا: تم ہی پہلے ڈالو۔حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ کا بیفر ما نااس لئے تھا کہ آپ کوان کی کچھ بیرواہ نتھی اور آپ کو کامل اعتماد تھا کہان کے معجزے کے سامنے سحرنا کام ومغلوب ہوگا۔ جب انہوں نے اپناسامان ڈ الاجس میں بڑے بڑے رہے اور ككريان تعين تؤوه ازد بنظرة نے لگے اور ميدان ان سے بھرا ہوا معلوم ہونے لگا۔ لوگ بيد كيم كرخوف زده ہوئے۔ الله تعالى في حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كووى فرمانى كنتم ايناعصا و الرورجب حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام في ا پناعصا ڈ الانو وہ ایک عظیم الشان اژ د ہابن گیا۔وہ جادوگروں کی سحر کا ریوں کوابیک ایک کر کے نگل گیااور تمام رہےاور کٹھے جواً نہوں نے جمع کئے تھے جو تین سواونٹ کا بار تھ سب کا خاتمہ کر دیا جب موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَا فَ وَالسَّلَام نے اس کو دستِ مبارک میں لیا تو پہلے کی طرح عصا ہو گیا اور اس کا حجم اور وزن اپنے حال پر رہا ہیدد مکھ کر جادوگروں نے پہچان لیا کہ عص

المحدود تفسير وكاط الحنان

موئی سحز نہیں اور قدرتِ بشری ایبا کرشمہ نہیں دکھاسکتی ضرور بیام ِ سَما وی ہے چنا نچہ یہ ججزہ دیکھ کران پر ایبا اثر ہوا کہ وہ موئی سحز نہیں اور قدرتِ بشری ایبا کرشمہ نہیں دکھاسکتی ضرور بیام اول ہے نہیں کہ گئے ہوئے ہوئے سجدے میں گر گئے اوران کا حال ایسے معلوم ہوتا تھا کہ سی نے بیشا نیاں پکڑ کرزمین پرلگادیں۔ (1)

﴿ قَالُوْ الْكِبُولِينَ : بولے اے موسی ۔ ﴾ جادوگروں نے حضرت موسی عَلَیّهِ انصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ کا بیادب کیا کہ آپ کومقدم کیا اور آپ کی اجازت کے بغیرا پیغمل میں مشغول نہ ہوئے ،اس ادب کاعوض انہیں بیملا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں ایمان و ہدایت کی دولت سے سرفراز فرمادیا۔ (2)

﴿ سَحُرُوۡاا عُبُنَ النَّاسِ: لوگوں کی آنکھوں پر جادوکر دیا۔ ﴿ اس آبت میں جادوگروں کے جادو کے اثر کاذکر ہے کہ انہوں نے اپنے بچینکے ہوئے رسوں اور لاٹھیوں کی حقیقت نہ بدلی بلکہ لوگوں کی نگا ہوں پراٹر ڈال دیا کہ لوگوں کورینگے دوڑتے سانپ محسوس ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرعون کے جادوگروں کے جادوگروں نے موٹے رسے اور کمبی لاٹھیاں ڈالیس ﴿ وَجَاعُ وُ بِسِحْرِ عَظِیْمِ : اوروہ بہت برط جادو کر آئے۔ ﴾ جب جادوگروں نے موٹے رسے اور کمبی لاٹھیاں ڈالیس تو وہ بہاڑوں کی مانندا ژدہ ہوں گئے جس سے میدان ہمرگیا اور اثر دہایک دوسرے پر چڑھنے لگے۔ ایک قول بیہ کہ جبادوگروں نے رسیوں پر پارہ مل دیا اور لاٹھیوں میں بھی پارہ ڈال دیا پھر انہیں زمین پر پھینک دیا ، جب ان پر سورج کی روثنی پڑی تو ایسے محسوس ہونے لگا کہ بیدوڑت ہوئے سانپ ہیں۔ وہ میدان ایک میل لمبا تھا اور پورا میدان سانپوں سے بھرا برا اتھا۔ بیصورت حال دیکھر کوگ خوف زدہ ہوگئے۔ (3)

فَ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِيلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِيلِيقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّ

<sup>1 ....</sup>خازن، الاعراف، تحت الآية: ١١٠ - ١١ ، ٢٥/٢ ، ٢٧-١ ، قرطبي، الاعراف، تحت الآية: ٦١١، ١٨٧/ ، الجزء السابع، روح المعاني، الاعراف، تحت الآية: ٢٠١٠، ٥/٣، ملخصاً.

<sup>2 ....</sup>قرطبي، الاعراف، تحت الآية: ١١٠٤، ١٨٦/٤، الجزء السابع.

<sup>3 ....</sup>خازن، الاعراف، تحت الآية: ١٢٧/٢،١١٦.

# مُنْقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنْقِهُ مِنَّا إِلَّا أَنْ امْنَا بِالنِتِ مَ بِنَالَبًا جَاءَتُنَا مُ بَنَا اللَّهُ ال مُنْقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنْقِهُ مِنَّا إِلَّا أَنْ امْنَا إِلَيْكِ مَ بِنَالَبًا جَاءَتُنَا مُنْكِا اللَّهُ اللَّ

ترجه النظاریمان: فرعون بولاتم اس پرایمان لے آئے بال اس کے کہ میں تہمیں اجازت دوں بیتو بڑا جعل ہے جوتم سب نے شہر میں پھیلا یا ہے کہ شہروالوں کواس سے نکال دوتو اب جان جاؤگے۔ قتم ہے کہ میں تہمارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے یا وُں کا ٹوں گا پھرتم سب کو سُولی دوں گا۔ بولے ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں۔ اور تجھے ہمارا کیا برالگا یہی نہ کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پرایمان لائے جب وہ ہمارے پاس آئیں اے رب ہمارے ہم پر صبرانڈیل دے اور ہمیں مسلمان اٹھا۔

ترجید کنٹالعوفان: فرعون نے کہا:تم اس پرایمان لے آئے بل اس کے کہ میں تہہیں اجازت دوں۔ یہ تو بہت برادھوکہ ہے جوتم نے اس شہر میں کیا ہے تا کہ تم شہر کے لوگوں کو اس سے زکال دوتو اب تم جان جا و گے۔ میں ضرور تہہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کا دوں گا پرتم سب کو پھائسی دے دوں گا۔ (جادوگر) کہنے لگے: بیشک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے دالے ہیں۔ اور مجتھے ہماری طرف سے یہی بات بری گئی ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پرایمان لے آئے جب وہ ہمارے بیاس آئیس ۔ اے ہمارے درب! ہم پرصبرانڈیل دے اور جمیں حالتِ اسلام میں موت عطافر ما۔

و قال فرعون بولا۔ استان ہے اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ بیہ کہ جب جاد وگر حضرت موسی عَلَیْهِ الصّالَة وَ السّلام برایمان کے آئے؟ بیتو بہت برادهو کہ سے جوتم اور حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوة وَ السّلام برایمان کے الصّالَة وَ السّلام سب نے متنفق ہوکر اس شہر میں کیا ہے۔ تم سب شاگر دہوا ور حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوة وَ السّلام سب نے متنفق ہوکر اس شہر میں کیا ہے۔ تم سب شاگر دہوا ور حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوة وَ السّلام تمہار ہے استاد ہیں ، تم نے خفیہ ما زباز کر کے بیمقابلہ کیا اور تم جان ہو جھ کر بارگئے تا کہ تم شہر کے لوگوں کو اس سے نکال دواور خود اس برمُسلّط ہوجا و تو اب تم جان جا و گے کہ میں تمہار سے ساتھ س طرح پیش آتا ہوں اور میں تمہیں کیا سزا دول گا۔ میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤل کا ٹ دول گا پھر تم سب کو

و تفسير صلط الجنان

دریائے نیل کے کنارے بھانسی دے دول گا۔فرعون کی اس گفتگو برجاد وگروں نے بیجواب دیا: بیشک ہم اپنے رب عَزَّوَ جَلَّ کی طرف بلٹنے والے ہیں، تو ہمیں موت کا کیاغم؟ کیونکہ مرنے کے بعد ہمیں اینے ربءَ ڈوَ جَل کی لِقاءاوراس کی رحمت نصیب ہوگی اور جب سب کواسی کی طرف رجوع کرنا ہے تو وہ خود ہمار ہے اور تمہارے درمیان فیصلہ فر ما دے گا۔اس کے بعدان جادوگروں نےصبر کی دعا کی کہ" مَه بَنَآ ٱ فَهِ خَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ تَوَفَّنَا مُسْلِيا بِنَ ''اے ہمارے رب عَزُوَ جَلّ! ہم پر صبرانديل دے اور جميں حالت اسلام ميں موت عطافر ما۔

﴿ ثُمَّ لَا صَلِّبَنَّكُمُ الْجُمَعِيْنَ: كِيمِتُم سب كوسُولى دول كا - في حضرت عبد الله بن عباس رَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُمَا فَوْر ماياكم دنیامیں پہلاسو لی دینے والا اور پہلا ہاتھ یا وُں کا شنے والافرعون ہے۔<sup>(1)</sup>

﴿ قَالُوْا: (جادوگر) كَهِنْے لِكے۔ ﴾ اس سے معلوم ہوا كہ مومن كے دل ميں جذبهُ ايماني كے غلبے كے وقت غيرُ اللّٰه كا خوف نہیں ہوتا۔ حق قبول کرنے کے بعدان جا دوگروں کا حال بہ ہوا کہ فرعون کی ایسی ہوش رُبا سز اس کر بھی ان کے قدم ڈ گرگائے نہیں بلکہ انہوں نے مجمعِ عام میں فرعون کے منہ پراس کی دھمکی کا بڑی جرائت کے ساتھ جواب دیا اور اپنے ایمان کوسی تقیہ کے غلاف میں نہ لیبیٹا۔

﴿ وَتُوقَنَّا مُسْلِدِينَ: اور جمين حالتِ اسلام مين موت عطافرما - المحتمرت عبد الله بنعباس رَضِى اللهُ تعالى عَنهُ مَا ف فر ما یا بیاوگ دن کےاوّل وفت میں جا دوگر نتھاورا ہی روز آخروفت میں شہید۔<sup>(2)</sup>

معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام کی صحبت نے برانے کا فروں کو ایک دن میں ایمان ، صحابیت ، شہادت تمام مَدارج طے کرادیئے ،صحبت کافیض سب سے زیادہ ہے۔ایک قول ریھی ہے کہ فرعون انہیں شہبید نہ کر سکا تھا۔ (3)

وَقَالَ الْهَلَا مِنْ قُوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَانَاكُمُ مُولِى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُ وَافِي الْأَنْهِ ض وَيَنَهُمَكَ وَالِهَتَكُ فَالَ سَنُقَيِّلُ ابْنَاءَهُمُ وَنَسْتُحُى نِسَاءَهُمُ وَ إِنَّا

1 ---- تفسير قرطبي، الاعراف، تحت الآية: ١٨٧/٤، ١ ١ الجزء السابع.

2 ....خازن، الاعراف، تحت الآية: ٢٦١، ٢٨/٢.

3 ..... تفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ٢٤، ٥/٥٣٩.

406

ترجههٔ كنزالايهان: اور قوم فرعون كے سر دار بولے كيا تو موسىٰ اوراس كى قوم كواس كيے چيوڑ تاہے كہوہ زيين ميں فساد بھیلائیں اورموسیٰ تجھے اور نیر ہے تھہرائے ہوئے معبود وں کو چھوڑ دے بولا اب ہم ان کے بیٹوں کو تل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے اور ہم بیٹک ان پرغالب ہیں۔

ترجية كنزُ العِرفان: اورقوم فرعون كيروار بولے: كيا توموسىٰ اوراس كى قوم كواس كيے جيھوڑ دے گاتا كہوہ زمين ميں فساد پھیلا تیں اور وہ موسیٰ تخصے اور تیرے مقرر کئے ہوئے معبودوں کو چھوڑے رکھے۔ (فرعون نے ) کہا: اب ہم ان کے بیبوں کونل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے اور بیشک ہم ان برغالب ہیں۔

﴿ وَقَالَ الْمَكُ مِنْ قُوْمِ فِرْعَوْنَ : اورقوم فرعون كيرواربولي المانوري المانو حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام اوران کی قوم کواس لیے چھوڑ دے گاتا کہ وہ اس طرح فساد پھیلائیں کہ مصر کی سرز مین میں تیری مخالفت کریں اور وہاں کے باشندوں کا دین بدل دیں۔سرداروں نے بیاس لئے کہاتھا کہ جادوگروں کے ساتھ جیولا کھ آ دمی بھی ایمان لے آئے تتھے۔ سر داروں نے فرعون سے دوسری بات ہی کہ 'اوروہ موسیٰ تھے اور تیرے مقرر کئے ہوئے معبودوں کوچھوڑے رکھے'' لینی نه تیری عبادت کریں اور نه تیرے مقرر کئے ہوئے معبود وں کی بوجا کریں۔

مفسرسُدِّی کا قول ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کے لئے بُت بنوا دیئے نتھے اور ان کی عبادت کرنے کا حکم دیتا تھا اور کہتا تھا کہ' میں تمہارا بھی رب ہوں اوران ہنوں کا بھی بعض مفسرین نے فرمایا کہ فرعون وَ ہری تھا یعنی صانع عالم کے وجود کا منکر،اس کا خیال تھا کہ عالم سِفْلِی کی تدبیرستار ہے کرتے ہیں اسی لئے اُس نے ستاروں کی صورتوں پربت بنوائے تھے،ان کی خود بھی عبادت کرنا تھا اور دوسروں کو بھی ان کی عبادت کا حکم دیتا تھا اور اپنے آپ کوز مین کا مُطاع و مخدوم کہتا تھااسی لئے وہ 'و آئاس بھگٹمالاً علی '' (میں تمہاراسب سے اعلیٰ رب ہوں ) کہتا تھا۔ <sup>(1)</sup>

﴿ قَالَ سَنُقَتِّلُ ٱلْبِئَآءَهُمُ: (فرعون نے) كہا: اب ہم ان كے بیٹوں گوٹل كریں گے۔ ﴿ فرعون كی قوم كے سر داروں نے فرعون سے جو بہ کہا تھا کہ 'کیا تو موسی اوراس کی قوم کواس لیے چھوڑ دے گاتا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں''اس سےان كامطلب فرعون كوحضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ اورآب كي قوم تَحْتَل برِ ابهارنا تفار جب أنهول نے ابیا كيا تو حضرت موسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نَهِ ان كُونُز ولِ عَذاب كَاخوف دلا يا\_فرعون ابني قوم

، الاعراف، تحت الآية: ٢٧ ١، ص ١ ٣٨، خازن، الاعراف، تحت الآية: ٢٧ ١، ٢٨/٢، ملتقطاً.

تھا کیونکہ وہ حضرت موتی عَلیْہِ الصَّلٰہِ ہُ وَالسَّلَام کے مجرزے کی قوت سے مرعوب ہو چکا تھا اسی لئے اس نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ' ہم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قل کریں گے اورلڑ کیوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح حضرت موتی عَلَیْهِ الصَّلٰہ ہُ وَالسَّلَام کی قوم کی تعدا دکھٹا کراُن کی قوت کم کریں گے۔ مزید یہ کہ وام میں اپنا بھرم رکھنے کے لئے یہ بھی کہہ دیا کہ 'مہم بے شک اُن پر عالب ہیں۔ اس سے اس کا مقصود یہ تھا کہ عوام کو پتا چل جائے کہ اس نے حضرت موتی عَلَیْهِ الصَّلٰهِ ہُ وَالسَّلَام اوران کی قوم کو کسی بجزیا خوف کی وجہ سے نہیں چھوڑ ابلکہ وہ جب جا ہے انہیں پکڑسکتا ہے۔ یہ بات موالے نے منہ سے کہنا تھا جبکہ فرعون کا حال یہ تھا کہ اس کا دل حضرت موتی عَلَیْهِ الصَّلٰة ہُ وَالسَّلَام کے رعب میں بھرا پڑا تھا۔ (1)

## 

ترجہ کنزالایمان: موسیٰ نے اپنی قوم سے فر مایا اللّٰہ کی مدد چا ہوا ورصبر کرو بیننگ زمین کا ما لک اللّٰہ ہے اپنے بندوں میں جسے چا ہے وارث بنائے اور آخر میدان پر ہیز گاروں کے ہاتھ ہے۔

ترجها کنزُالعِرفان: موی نے اپنی قوم سے فرمایا: الله سے مدد طلب کرواور صبر کرو بیشک زمین کا ما لک الله ہے، وہ ا اپنے بندوں میں جسے جا ہتا ہے وارث بنادیتا ہے اور اچھا انجام پر ہیز گاروں کیلئے ہی ہے۔

﴿ قَالَ مُولِمُ مِن لِقَوْمِ هِ مِن فَ ابِن قوم سے فرمایا۔ ﴿ فرعون کے اس قول کہ ''ہم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو آل کریں گے'
کی وجہ سے بنی اسرائیل میں کچھ پر بیٹانی بیدا ہوگئ اور اُنہوں نے حضرت موسی عَلیّهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَامِ سے اس کی شکایت کی ،

اس کے جواب میں حضرت موسی عَلیّهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَامِ نے اپنی قوم کو سلی دیتے ہوئے فرمایا: اللَّه عَزَوَ جَلَّ سے مدوطلب کرو، وہ مہیں کا فی سے اور آنے والی مصیبتیوں اور بلاوک سے گھراؤنہیں بلکہ ان برصر کرو، بیشک زمین کا مالک اللَّه عَزَوَ جَلَّ ہے اور زمین مصربھی اس میں واضل ہے، وہ اپنے بندول میں جسے جا بہتا ہے وارث بنا ویتا ہے۔ یوفر ماکر حضرت موسی عَلیْهِ الصَّلَاهُ وَ مُرمین مصربھی اس میں واضل ہے، وہ اپنے بندول میں جسے جا بہتا ہے وارث بنا ویتا ہے۔ یوفر ماکر حضرت موسی عَلیْهِ الصَّلَاهُ وَ

الاعراف، تحت الآية: ٢٧، ٢١، ٢١، ٢١، ٢١، ٢٠، تفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ٢٧، ٢٠، ٣٤٢٥، تفسير قرطبي، الاعراف، تحت الآية: ٢٧، ١٨٩/٤، الجزء السابع، ملتقطاً.

فَكُونِ الْطَالِحِنَانَ ﴿ تَفْسِيْرِ صِرَاطًا لِحِنَانَ

وَالسَّلامِ نِے بنی اسرائیل کو تَوْقَع دلائی کہ فرعون اوراس کی قوم ہلاک ہوگی اور بنی اسرائیل اُن کی زمینوں اور شہروں کے مالک ہول سے اور انہیں بنتارت دیتے ہوئے فر مایا'' اچھاانجام پر ہیزگاروں کیلئے ہی ہے۔ (1)

قَالُوۤا اُوۡذِیۡنَامِنۡ قَبُلِ اَنۡ تَاۡتِیۡنَاوَمِنُ بَعۡہِمَاجِمُّتُنَا ۖ قَالُ عَلٰی مَاجِمُّتُنَا ۖ قَالُ عَلٰی مَاجُمُ اَنۡ یُّهۡلِكَ عَدُوۡلَكُمُ وَیَسۡتَخُلِفُکُم فِیالَا مُصٰفَینَظُی مَانُوں ﷺ مَالُوں ﷺ مَالُون ﴿ مَا لَا مُنْ اَلّٰهُ مَالُونَ ﴿ مَالُونَ ﴿ مَالُونَ ﴿ مَالُونَ ﴿ مَالُونَ ﴿ مَالُونَ ﴿ مَالُونَ اللّٰهِ مَالُونَ ﴿ مَالُونَ اللّٰهِ مَالُونَ ﴿ مَالُونَ اللّٰهِ مَالُونَ ﴾

ترجمهٔ کنزالایمان: بولے ہم ستائے گئے آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد کہا قریب ہے کہ تہارار بتمہارے وشمن کو ہلاک کرے اور اس کی جگہ زمین کا مالک تمہیں بنائے پھر دیکھے کیسے کام کرتے ہو۔

ترجہ الکنڈالعرفان: (قوم نے) کہا: ہمیں آپ کے تشریف لانے سے پہلے بھی اور تشریف آوری کے بعد بھی ستایا گیا ہے۔ (موسیٰ نے) فرمایا: عنقریب تمہارار بتمہار سے دشمنوں کو ہلاک کرد سے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بناد سے گا چروہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔

ومرى مرتبه حضرت موكى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام سے عرض كى كەنتېميس آب كتشريف لانے سے ببهلے بھی ستايا گيا كه فرعون و ومرى مرتبه حضرت موكى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام سے عرض كى كه نتهميس آب كتشريف لانے سے ببهلے بھی ستايا گيا كه فرعون اور فرعو نيوں نے طرح طرح كى مصيبتوں ميں مبتلا كر ركھا تھا اور لائوں كو بهت زيادہ قتل كيا تھا اور آپ كتشريف لانے كے بعداب بھرستايا جائے گا كه اب وہ دوبارہ ہمارى اولاد كے تل كا ارادہ ركھتا ہے تو ہمارى مددكب ہوگى اور يہ صيبتيں كب دوركى جائيں گى حضرت موكى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام نے ان سے فرمايا: عنقريب تمهمار ارب عَدْوَةِ جَلَّ تمهمارے و شمنوں كو ہلاك كردے گا اور تهم بين ميں جائشين بنادے گا بھروہ د كھے گا كہتم كيسے كام كرتے ہواور كس طرح شكرِ نعمت بجالاتے ہو۔

#### حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَعَلَم غَيب كَي دليل

اس معلوم مواكه الله تعالى في حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلوة وَالسَّكرم كوغيب كاعلم ويا تفاكه آسنده يبيش آف

1 .....خازن، الاعراف، تحت الآية: ١٢٨، ٢٩/٢، ١٢٩، الاعراف، تحت الآية: ١٢٨، ص ٣٨١، ملتقطاً.

€ تَفَسيرُ صِرَاطُ الْحِنَانَ ﴾

جلدسوم

## وَلَقَدُ اَخَذُنَا اللَّهِ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصِ مِنَ الثَّمَاتِ لَعَلَّهُمْ وَلَقَدُ اخْذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّاءِ وَلَقَالُ اللَّهُ اللَّ

ترجیه کنزالابیهان: اور بیشک جم نے فرعون والوں کو برسوں کے قحط اور پچلوں کے گھٹانے سے پکڑا کہ جبیں وہ نصیحت مانیس۔

ترجيها كنزالعرفان: اور بيتك بهم نے فرعو نيول كوئى سال كے قحط اور بجلوں كى كمى ميں گرفتار كر دياتا كہ وہ نصيحت حاصل كريں۔

﴿ وَكَفَّدُ اَخَذُ مَا اللّه اللّه اللّه الله عَنْ اور بينك ہم نے فرعون والوں کو پکڑا۔ اس آیت سے اللّه اتعالٰی کی روش نشانیوں کو جھٹلانے کے سبب فرعون اوراس کی قوم کی ہلاکت کے ابتدائی واقعات کو بیان فر ما یا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللّه عَزَّوَ جَلَّ نے فرعونیوں کو تی سال کے قیط مجلوں کی تمی اور فقر و فاقہ کی مصیبت میں گرفتار کیا۔ حضرت عبداللّه بن عباس دَضِیَ اللّه تعَالٰی عَنْهُ مَا فرماتے ہیں ' دیہات میں رہنے والے فرعونی قیط کی مصیبت میں گرفتار ہوئے اور شہروں میں رہنے والے (آفات کی وجہ فرماتے ہیں ' دیہات میں مبتلا ہوئے حضرت کعب دَضِیَ اللّه تعَالٰی عَنْهُ فرماتے ہیں ' ان لوگوں پر ایک وقت ایسا آیا کہ بھی جوراگی تھی۔ (1)

الله تعالی نے ان پریہ ختیاں اس لئے نازل فرمائیں تا کہ ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے وہ سرکشی اور عناد کاراستہ جھوڑ کر الله تعالیٰ کی بندگی کی طرف لوٹ آئیں کیونکہ ختی ومصیبت دل کونرم کردیتی ہے اور الله تعالیٰ کے پاس جو بھلائی ہے اس کی طرف راغب کردیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ' فرعون نے اپنی چارسوبرس کی عمر میں سے تین سوہیں سال تواس آرام کے ساتھ گزارے تھے کہ اس مدت میں وہ بھی درد، بخاریا بھوک میں مبتلا ہی نہیں ہوا۔ اگر اس کے ساتھ ایسا ہوتا تو وہ بھی ترؤ بیتے کا دعویٰ نہ کرتا۔

<sup>1 .....</sup>صاوى، الاعراف، تحت الآية: ١٣٠، ٢ / ١٠١، ٢ خازن، الاعراف، تحت الآية: ١٣٠، ٢ / ٢٩١، ابو سعود، الاعراف، تحت الآية: ١٣٠، ٢ / ٢٩١، ابو سعود، الاعراف، تحت الآية: ١٣٠، ٢٨٨/٢، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>تفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ١٣٠، ٢٤٤/٥، مدارك، الاعراف، تحت الآية: ١٣٠، ص ٢٨١، ملتقطاً.

#### مصائب خواب غفلت سے بیداری کاسب بھی ہیں ج

یادر ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے جیبی ہوئی آفتوں اور مصیبتوں میں بھی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں اورا یک حکمت یہ بھی ہے کہان کی وجہ سے انسان غفلت سے بیدار ہواور اللّٰہ تعالیٰ کا اطاعت گز اراور فر ماں بردار بندہ بن جائے لہٰذازلزلہ، طوفان، سیلاب یا سی اور مصیبت کا سامنا ہوتو اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے غفلت کی نیندسے بیدار ہونے کی کوشش کرنی جائے۔

قَادًا جَاءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْ النَّاهُ فِهِ وَإِنْ تُصِبَهُمُ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوْا بِمُولِمَى وَمَنْ مَّعَدُ الآرِتَمَ اللَّهِ إِنَّمَا ظَيْرُهُمْ عِنْ رَاللَّهِ وَلَكِنَّ اكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ

ترجههٔ کنزالایمان: توجب انہیں بھلائی ملتی کہتے ہے ہمارے لیے ہے اور جب برائی پہنچتی تو موسیٰ اوراس کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے سن لوان کے نصیبہ کی شامت تواللّٰہ کے یہاں ہے کیکن ان میں اکثر کوخبرنہیں۔

ترجہ ایکنڈالعرفان: تو جب انہیں بھلائی ملتی تو کہتے یہ ہمارے لئے ہے اور جب برائی پہنچی تو اسے موسیٰ اوران کے ساتھیوں کی نخوست قرار دیتے۔ سن لو!ان کی نخوست اللّه ہی کے پاس ہے کیکن ان میں اکثر نہیں جانے۔

﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ: توجب انہیں بھلائی ملتی۔ ﴿ فرعونی کفر میں اس قدررائ ہو چکے تھے کہ ان تکیفوں سے بھی ان کی سرشی بڑھتی ہی رہی، جب انہیں سرسنری وشادا بی ، بھلوں ، مویشیوں اوررزق میں وسعت ، صحت ، آفات سے عافیت وسلامتی وغیرہ بھلائی ملتی تو کہتے بیتو ہمیں ملنا ہی تھا کیونکہ ہم اس کے اہل اور اس کے ستحق ہیں ۔ بیلوگ اس بھلائی کونہ تواللّٰه عَذَوَ جَلَّ کافضل جانے اور نہ ہی اس کے انعامات پرشکرا داکر تے اور جب انہیں ، قبط ، خشک سالی ، مرض ، تکی اور آفت وغیرہ کوئی برائی کہنچتی تو اسے حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے اور کہتے آفت وغیرہ کوئی برائی کہنچتی تو اسے حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے اور کہتے

۱ )

قَالَ الْمَلَاثُ ٩

## بدشگونی کی ندمت کھی

مشرک قوموں میں مختلف چیزوں سے براشگون لینے کی رسم بہت پرانی ہے اوران کے تو ہم پرست مزاج ہر چیز سے اثر قبول کر لیتے ، جیسے کوئی خص کسی کام کونکا ٹااور راستے میں کوئی جا نور سامنے سے گزرگیا یا کسی مخصوص پر ندے کی آواز کان میں پڑجاتی تو فوراً گھروا پس لوٹ آتا، ای طرح کسی کے آنے کو بعض دنوں اور مہینوں کو شخوس ہمجھناان کے ہاں عام تفالہ ای طرح کے تَصُوُّ رات اور خیالات ہمارے معاشرے میں بھی بہت بھیلے ہوئے ہیں۔ اسلام اس طرح کی تو ہم پر سی کی ہمارے معاشرے میں بھی بہت بھیلے ہوئے ہیں۔ اسلام اس طرح کی تو ہم پر سی کی ہم گرزاجازت نہیں و بیان اس نے بدفالی کا بھی خاتمہ کردیا۔ چنا نچیہ ہم گرزاجازت نہیں و بیان اس نے بدفالی کا بھی خاتمہ کردیا۔ چنا نچیہ مرزاجازت نہیں و بیان سے بدفالی کا بھی خاتمہ کردیا۔ چنا کہ نے ارشاد فرمایا: '' شگون شرک ہے ، شگون شرک ہے ، شم میں سے ہرا یک کواریا خیال آجا تا ہے کیکن اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ تعالیٰ کا کرتو کل پر قائم فرمادیتا ہے۔ (2)

حضرت عبد الله بن عمروبن العاص دَضِى الله تعالى عَنهُ مَا سے روایت ہے ، تا جدار رسالت صلّى الله تعالى عَليهِ وَسَلّمَ فَ ارشاد فر مایا: ' جسے سی چیز کی بدفالی نے اس کے مقصد سے لوٹا دیا اُس نے شرک کیا عرض کی گئی: یا د سول الله! صلّى الله تعالى عَلَيهِ وَالِهِ وَسَلّمَ ، ایسا شخص کیا کفارہ دے؟ ارشاد فر مایا: ' بیہ کے ''اللّه مَ لَا طَیْرُ کَ وَلَا خَیْرُ اِلّا طَیْرُ الله تعیری عملائی ہملائی ہملائی بیس اور خیرُ کَ وَلَا اِللّه عَیْرُ کَ ''اے اللّه تیری فال کے علاوہ اور کوئی فال نہیں ، تیری جملائی کے سوااور کوئی بھلائی نہیں اور تیرے سواکوئی معبود نہیں ۔ (بیالفاظ کہ کرایے کام کوچلاجائے۔) (3)

اجادیث میں بدشگونی کوشرک قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص بدشگونی کے افعال کومؤیرِ حقیقی جانے تو شرک ہے اور یامشرکوں کافعل ہونے کی وجہ سے زجراور شختی سے سمجھانے کے طور پر شرک قرار دیا گیا ہے۔ (4)

## وَقَالُوْا مَهْمَا تَأْتِنَابِهِ مِنْ ايَةٍ لِتَسْحَى نَابِهَا الْمُسَانَحُنُ لَكُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿

1 ....خازن، الاعراف، تحت الآية: ١٣١، ٢/٠٣١، تفسير كبير، الأعراف، تحت الآية: ١٣١، ٥/٤ ٣٤، ملتقطاً.

2 ١٠٠٠٠٠ بو داؤد، كتاب الطب، باب في الطيرة، ٢٣/٤، الحديث: ١٩٩٠.

المام احمد، مسند عبد الله بن عمرو بن العاصرضي الله تعالى عنهما، ١٨٣/١، الحديث: ٢٠٦٦.

4 ..... بدشگونی ہے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب'' بدشگونی'' (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ ) کا مطالعہ فرمائیں۔

12

ترجیه کنزالعرفان: اور (فرعونیوں نے ) کہا: (اےمویا!) تم ہمارے اوپر جادوکر نے کے لئے ہمارے پاس کیسی بھی نشانی لے آؤ، ہم ہرگزتم پرایمان لانے والے ہیں۔

فَائَ سَلْنَاعَلَيْهِمُ الطَّوْفَانَ وَالْجَرَادُوَ الْقُبَّلُ وَالضَّفَادِعُ وَالْتَمَالِيْ فَالْمَالِيْتِ فَالْتَكْبُرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِنْ شَ مُّفَصَّلَتِ فَالْسَلَكُ رُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِنْ شَ مُّفَصَّلَتِ فَالْسَلَكُ رُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِنْ نَ شَلْ عَلَيْ فَالْسَلَكُ رُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِنْ نَ شَلْ عَلَيْ فَالْسَلَكُ رُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِنْ نَ شَلْ عَلَيْ فَالْسَلَكُ وَالْفَالِمُ الْمُعْلِمِ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمِ الْعُلْمُ وَالْحَمَالُونُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمِ الْعُلْمُ الْمُعْلِمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ال

ترجهة كنزالايهان: تو بهيجا بهم نے ان برطوفان اور ٹیٹری اور گھن (یاکلنی یاجوئیں) اور مینڈک اور خون جدا جدا نشانیاں تو

1 .....تفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ٣٢، ٥/٥، ٣٥.

فالخِلَال المُخالِق المُعَالِقِينَ المُعَالِقِ الْعِلَقِ المُعَالِقِ الْعُلِقِ الْعِلْقِقِ الْعِلْقِ الْعِلْمِي الْعَلَّقِ الْعُلِي الْعِلْمُعِلَّقِ الْعَلَّقِ ال

#### انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔

ترجها کنوالعیرفان: نو ہم نے ان برطوفان اور ٹد می اور پیٹو (یاجوئیں) اور مینڈ ک اور خون کی جدا جدا نشانیاں بھیجیں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔

﴿ فَأَنَّى سَلْنَا: تُوہم نے بھیجا۔ ﴾ جب جا دوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعونی اپنے کفروسرکشی پر جمے رہے تو اُن يرالله عَزُّوَ جَلَّ كَ نشانيال يه دريه و ارد هو في كليل كيونكه حضرت موتى عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام في دعا كي هي كه يارب! عَزَّ وَجَلَّ ، فرعون زمین میں بہت سرکش ہوگیا ہےاوراس کی قوم نے بھی عہدشکنی کی ہےانہیں ایسے عذاب میں گرفنار کر جوان کے کئے سزا ہواورمبری قوم اور بعد والوں کے لئے عبرت وضیحت ہو، تواللّٰہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، ہوا بوں کہ بادل آیا، اندھیرا ہوااور کثرت سے بارش ہونے لگی قبطیوں کے گھروں میں یانی بھر گیا بہاں تک کہوہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی اُن کی گر دنوں کی ہنسلیوں تک آ گیا، اُن میں سے جو ببیٹھا وہ ڈوپ گیا، بہلوگ نہ ہل سکتے تنھے نہ کچھ کا م کر سکتے تنھے۔ ہفتہ کے دن سے لے کر دوسرے ہفتہ تک سات روز اسی مصیبت میں مبتلا رہے اور باوجوداس کے کہ بنی اسرائیل کے گھر اُن ك هرول سيمتصل تخوأن ك هرول مين ياني نه آيا جب بيلوك عاجز هوئ توحضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام سے عرض کی: ہمارے لئے دعافر مائیے کہ بیمصیبت دور ہوجائے تو ہم آپ برایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ كے ساتھ بينے ديں گے۔حضرت موتىٰ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام نے دعا فر مائى تو طوفان كى مصيبت دور ہوگئى ، زمين ميں وہ سرسبزى وشاداني آئي جو پہلے بھي نه ديکھي تھي ۔ کھيتياں خوب ہوئيں اور درخت خوب بھلے۔ بيد کي كرفرعوني كہنے لگے 'بير پاني تو نعمت تھااورا بمان نہلائے۔ایک مہینہ تو عافیت سے گزرا، پھرالله تعالیٰ نے ٹلڑی بھیجی وہ کھیتیاں اور پھل، درختوں کے بیتے، مکان کے دروازے، چھتیں، شختے، سامان، حتی کہ لوہ کے کیلیں تک کھا گئیں اور قبطیوں کے گھروں میں بھر گئیں لیکن بی اسرائیل کے بہاں نہ کئیں۔اب قبطیوں نے پریشان ہوکر پھرحضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام سے دعا کی درخواست کی اورایمان لانے کا وعدہ کیا،اس برعہدو بیان کیا۔سات روز لیعنی ہفتہ سے ہفتہ تکٹڈی کی مصیبت میں مبتلا رہے، پھر حضرت موسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كَى دعات خِبات مِا تَى \_ كھيتياں اور پيل جو پچھ باتى رہ گئے تھے انہيں ديکھ کر کہنے لگے '' یہ ہمیں کافی ہیں ہم اپنا دین ہیں جھوڑتے جنانچہ ایمان نہ لائے ،عہد وفا نہ کیا اور اپنے اعمالِ خبیثہ میں مبتلا ہوگئے ۔

ایک مہینہ عافیت سے گزرا، پھرالله تعالی نے قُمَّل بھیج،اس میں مفسرین کااختلاف ہے 'بعض کتے ہیں کہ قُمَّلُ کھن ہے، بعض کہنے ہیں جوں بعض کہنے ہیں ایک اور حجھوٹا سا کیڑا ہے۔اس کیڑے نے جو کھیتیاں اور پھل باقی رہے تھےوہ کھالئے، یہ کیڑا کیڑوں میں گھس جاتا تھا اور جلد کو کا ٹنا تھا، کھانے میں بھرجاتا تھا،اگر کوئی دس بوری گندم چکی پرلے جاتا تو تین سیرواپس لاتا باقی سب کیڑے کھا جاتے۔ یہ کیڑے فرعونیوں کے بال بھنویں ، پلکیں جائے ،ان کے جسم پر چیک کی طرح بھر جاتے متی کہان کیڑوں نے اُن کا سونا دشوار کر دیا تھا۔اس مصیبت سے فرعونی جیخ پڑے اور اُنہوں نے حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام سے عرض كى: ہم توبه كرتے ہيں، آپ اس بلا كے دور ہونے كى دعا فرما بئے۔ چنانچہ سات روز کے بعد بیمصیبت بھی حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کی دعا ہے دور ہوئی اُلیکن فرعو نیوں نے پھرعہدشکنی کی اور پہلے سے زیادہ خبیث ترعمل شروع کردیتے۔ ایک مہینہ امن میں گزرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام نے دعا کی تواللّٰہ تعالیٰ نے مینڈک بھیجاور بیرحال ہوا کہ آدمی بیٹھتا تھا تواس کی مجلس میں مینڈک بھرچاتے ، ہات کرنے کے کئے منہ کھولتا تو مبینڈک کو دکر منہ میں جلا جاتا، ہانڈیوں میں مبینڈک ، کھانوں میں مبینڈک، چوکھوں میں مبینڈک بھرجاتے تو آ گ بھ جاتی تھی ، لیٹتے تھے تو مینڈک او برسوار ہوتے تھے، اس مصیبت سے فرعونی رو بڑے اور حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام عص عرض كى: اب كى بارہم يكى توبهرت ميں وحضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام في أن سے عهدو بيان لے كر دعا کی تو سات روز کے بعد پیمصیبت بھی دور ہوئی اورایک مہینہ عافیت سے گزرا کمیکن بھراُنہوں نے عہد توڑ دیا اور اینے کفر کی طرف لوٹے۔ پھر حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ نے دعافر مائی تو تمام کنوؤں کا یانی، نہروں اور چشموں کا یانی، دریائے نیل کا یانی غرض ہریانی اُن کے لئے تازہ خون بن گیا۔اُنہوں نے فرعون سے اس کی شکایت کی تو کہنے لگا کہ'' حضرت موسی عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام نے جادوسے تمہاری نظر بندی کردی ہے۔ أنہوں نے کہا: تم کس نظر بندی کی بات کرر ہے ہو؟ ہمارے برتنوں میں خون کے سوایانی کا نام ونشان ہی نہیں۔ بین کرفرعون نے حکم دیا کہ' قبطی بنی اسرائیل کے ساتھا یک ہی برتن سے یانی لیں لیکن ہوا بول کہ جب بنی اسرائیل نکالتے تو یا فی نکلتا قبطی نکالتے تو اسی برتن سے خون نکلتا ، بہاں تک کے فرعونی عورتیں پیاس سے عاجز ہوکر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئیں اوراُن سے یانی ما نگا تو وہ یانی اُن کے برتن میں آتے ہی خون ہوگیا۔ بید مکچ کرفرعونی عورت کہنے گئی کہ' تو پانی اپنے منہ میں لے کرمبر سے منہ میں کلی کردے۔ مگرجب تک وہ یانی اسرائیلی عورت کے مندمیں رہایانی تھا، جب فرعونی عورت کے مندمیں پہنجاتو خون ہوگیا۔ فرعون خود بیاس سے

مُضْطَر ہوا تواس نے تر درختوں کی رطوبت چوس ، وہ رطوبت منہ میں پہنچتے ہی خون ہوگئی۔سات روز تک خون کے سواکوئی مضطر ہوا تواس نے تر درختوں کی رطوبت چوس ، وہ رطوبت منہ میں پہنچتے ہی خون ہوگئی۔سات روز تک خون کے سواکوئی چیز پینے کی میسرنہ آئی تو پھر حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام سے دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے دعا فر مائی بیم صیبت بھی دور ہوئی مگروہ ایمان پھر بھی نہ لائے۔ (1)

وَلَبَّاوَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْ الْبُوسَى ادْعُ لِنَا مَبَّكَ بِمَاعَهِ مَ وَلَبَّاوَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ لَنُوسَى ادْعُ لِنَا مَبَكَ عَلَى الرِّجْزُ لَنُومِ فَى لَكَ وَلَنُوسِكَ مَعَكَ عِنْ لَكَ وَلَنُوسِكَ مَعَكَ عِنْ الرِّجْزُ لِنُومِ فَى لَكَ وَلَنُوسِكَ مَعَكَ عِنْ الرِّجْزُ لِنُومِ فَى لَكَ وَلَنُوسِكَ مَعَكَ عِنْ الرَّاعِ لِلْ اللَّهِ فَيْ السِّرَاءِ لِلَى اللَّهِ المَا الْمِنْ السَّرَاءِ لِللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّرَاءِ لِللَّهُ اللَّهُ المَرَاءِ لِللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُولُومُ اللْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ

قرجہ کا کنوالایہ مان: اور جب ان برعذاب بڑتا کہتے اے موسی ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرواس عہد کے سبب جواس کا تمہارے پاس ہے بیشک اگرتم ہم پر سے عذاب اٹھادو گے تو ہم ضرور تم برایمان لا کیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کردیں گے۔

ترجیه کنوالعیونان: اور جب ان برعذاب واقع ہوتا تو کہتے ،اے موسیٰ! ہمارے کیے اپنے رب سے دعا کرواس عہد کے سبب جواس کا تہمارے پاس ہے۔ بینک اگر آپ ہم سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور آپ برایمان لا کیں گے اور ضرور ہم بنی اسرائیل کو تہمارے ساتھ کردیں گے۔

﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجُزُ: اور جب ان پرعذاب واقع ہوتا۔ ﴾ اس آیت میں ندکورلفظ' دِ جُز' کامعنی عذاب ہے۔ اس کی تفسیر میں ایک قول میہ ہے کہ اس سے مرادوہی پانچ قسموں کاعذاب ہے جوطوفان ،ٹڈیوں ،ٹمل ،مینڈک اورخون کی صورت میں ان پرمُسَلَّط کیا گیا۔ اور دوسرا قول میہ ہے کہ اس سے مراد طاعون ہے اور یہ پہلے پانچ عذا بول کے بعد چھٹا عذاب ہے۔ (2) میں اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم پر جب طوفان ،ٹڈیوں ،ٹمل ،مینڈک اورخون باطاعون کی صورت

المنان المناوم الطالجنان

<sup>1 .....</sup> بغوى، الاعراف، تحت الآية: ٣٣١، ٢/٩٥ ١- ١٦١.

<sup>2 ....</sup> خازن، الاعراف، تحت الآية: ١٣٤، ١٣٢/٢.

میں عذاب نازل ہوتا تواس وقت حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام کی بارگاہ میں حاضر ہوکر کہتے: اے موسیٰ! ہمارے لیے ا پنے رب ءَزَّوَ جَلَّ سے اس عہد کے سبب و عاکر وجواس کا تمہارے یاس ہے کہ ہمارے ایمان لانے کی صورت میں وہ تهميں عذاب نہ دے گا۔ اگر آپ عَليْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّكَام نے ہم سے بیعذاب دور كرديا تو ہم وعده كرتے ہيں كهضرور آپ پرایمان لائیں گےاورآپ کےمطالبے کو پورا کرتے ہوئے ہم ضرور بنی اسرائیل کوآپ کے ساتھ روانہ کردیں گے۔

#### اللّٰه ءَذَّ وَجَلَّ كِي كَامِ اس كِم مُقبول بندوں كى طرف منسوب كئے جاسكتے ہیں 😽

اس آبیت سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ ءَزَّوَ جَلِّ کے کام اس کے مقبول بندوں کی طرف منسوب کئے جاسکتے ہیں اور مشکلات میں اللّٰهءَۃ وَءَلِّ کے مقبول بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہوکران سے حاجت روائی کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے، جیسے عذاب دوركرناالله تعالى كاكام ہے جَبَد فرعون اوراس كى قوم نے عذاب دوركرنے كى نسبت حضرت موسى عَكَيْهِ انصَّلُوةً وَالسَّلام كَى طرف كرتے ہوئے عرض كى كه " كَيِنْ كُشُفَّتَ عَنَّا الرِّجْزَ" بِشك أكرآب نے ہم سے بيعذاب دور كرديا اس نسبت يرنة وحضرت موسى عَليَهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام نِي كُوتَى اعتراض كيانه الله تعالى نِي كُوتَى عمّا ب فرمايا \_ اسى طرح بيثاد بناالله عَزَوَجَلَ كاكام ہے جبکہ حضرت جبرئيل عَلَيْهِ السَّلام نے اس كى نسبت ابنى طرف كرتے بهوئ حضرت مريم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُها سِفْر مايا:

بونهی برندون کو پیدا کرنا، ما درزادا ندهون کوآتکهین دینا، کوژهیون کوشفایاب کرنا، مردون کوزنده کرنا الله

ترجها كنزُ العِرفان؛ مين تو تير يرب كا بهيجا موامول تاكه میں تخفیےایک یا کیزہ بیٹاعطا کروں۔ اِتْكَا آئاكَ سُولُ مَ بِتَكِ ﴿ لِا هَبَ لَكِ عُلَمًا

عَزَّوَجَلَّ كَاكَام بِ حِبَه حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام في استايني طرف منسوب كرت بوع فرمايا: ترجبه كنزالعِرفان: مين تهارے لئے مٹی سے برندے جیسی ایک شکل بنا تا ہوں پھراس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللّٰہ کے حکم ہے فوراً یرندہ بن جائے گی اور میں پیدائشی اندھوں کواور بوڑھ کے مریضوں کو

آنِي آخُنُ لَكُمْ مِن الطِّيْنِ كَهَيْءَ والطَّيْرِ فَانْفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ وَوَابُرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْا بُرَصَ وَأُخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللهِ (2)

تفسيرص لظالحنان

سرِ دست قرآنِ مجیدے بیتین مقامات ذکر کئے ہیں جن میں الله تعالیٰ کے کاموں کو الله تعالیٰ کے مقبول بندوں كى طرف منسوب كيا كيا، اب صحابة كرام دَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُم كى سيرت سے چندوا قعات ملاحظه موں كه جب بھى صحابة كرام دَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُم كُوكُونَى مَشْكُل يا مصيبت بيش آتى باانبيس كوئى ضرورت بإجاجت دربيش ہوتى تووه رسولِ كريم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كَل طرف رجوع كرتے اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ عِل يَحمصيتنول كى خلاصى اوراينى حاجت روائى کے لئے عرض کرتے اور حضور برنور صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ ان كى مشكلات دور كردية اور حاجتيں بورى فرما ديتے تھے، چنانچ جنگ بدرمین حضرت عکاشه دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ کی تلوار تُوس کئی تووه تا جدار رسالت صَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی بارگاہ میں حاضر ہوگئے،آپ صَلّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اللّٰہِ وَ سَلَّمَ نے انہیں ایک جیھڑی دی جوان کے ہاتھ میں پہنچتے ہی آلموار بن گئی۔ (1) جَنَّكِ احد كِموقع برحضرت قمّا ده رَضِيَ اللهُ يَعَالَى عَنهُ كَي آئكُ في تير لَكنے سے نكل كَنُ تو وه و هيلا لے كرسر كارووعالم صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي بِارِكَاهُ مِينِ حاضر مو كئے اور آئكھ مائكى تو آپ صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهِ الْهِيرِيرَ آئكھ عظاكر دى۔ غزوة خيبر كے موقع پر حضرت سلمه بن اكوع دَضِيَ اللهُ تعَالمي عَنْهُ اپني ٿو ٿي ہو كي پناڑ لي لے كربار گاہِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مِيل حاضر موتَ تو آبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ قط سے نجات پانے کیلئے ایک صحابی رَضِی اللهٔ تعَالٰی عَنْهُ نے وعاکی ورخواست کی ،حضورِ اقدس صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ الِهِ وَ سَدَّمَ نِهِ وَعَا فَرِ مَا نَي تُوالِيمِ بِارْشِ بِرَى كَهِ مِفْتِهُ بَعِرِ رَكِنِهُ كَا نام نه ليا \_(4)

صحابۂ کرام دَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْهُم ایک مرتبہ سفر میں پیاس سے جال بکب ہوئے تو بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوکر اپنی پیاس کے بارے میں عرض کی ،سرکارِ کا کنات صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِد وَسَلَّمَ نِے انگلیوں سے بانی کے چشمے بہا کرانہیں سیراب کردیا۔ (5)

#### اور حضرت ربیعہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ نِے جنت ما تکی توانہیں جنت عطا کر دی۔ (6)

النسم الاول، الفرع الاول، عكاشه بن محصن، ٣٢٤/١٣.

- 2 .....مصنف ابن ابي شيبه، كتاب الفضائل، في فضل الإنصار، ٢/٧ ٤٥، الحديث: ١٥.
  - 3 .....بخارى، كتاب المعَازى، باب غزوة خيبر، ٨٣/٣، الحديث: ٢٠٦.
- 4 .....بخارى، كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء على المنبر، ١٨١١، الحديث: ١٠١٥.
- 5 .....بخارى، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الاسلام، ٧/٥ ٩٤، الحديث: ٩٥٧٩.
- 6 .....مسلم، كتاب الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه، ص٢٥٢، الحديث: ٢٢٦ (٤٨٩).

معنى المالجنان في المالجنان المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة ا

# قَلَتَا كَشَفْنَاعَنَهُمُ الرِّجْزَ إِلَى اجَلِهُ مُ لِلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنْكُنُونَ ﴿ قَانَتَقَبْنَامِنُهُمْ فَاغْرَقُهُمُ فِي الْيَرِّ بِالنَّهُمُ كَنَّ بُوا بِالنِبْنَاوَكَانُوا عَنْهَا فَانْتَقَبْنَامِنُهُمْ فَاغْرَقُهُمُ فِي الْيَرِّ بِأَنْ الْيَقْمُ كَنَّ بُوا الْيِنِنَاوَكَانُوا عَنْهَا مِقَالِ الْعَنْ الْقُومُ الَّذِي يُكَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَامِ قَالُا تُنِ فَا عُولِينَ وَقَوْمُ اللَّهِ فَي الْمُنْ الْيَقْ الْمُسْفَى عَلَى الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ الْمُسْفَى عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَل

توجہ کاکنوالایہ مان: چرجب ہم ان سے عذاب اٹھا لینے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے جبھی وہ چرجاتے۔
توہم نے ان سے بدلدلیا تو آنہیں دریا میں ڈبودیا اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اوران سے بے خبر سے ۔اورہم نے اس قوم کوجود بالی گئ تھی اس زمین کے پورب بچھ کا وارث کیا جس میں ہم نے برکت رکھی اور تیرے رب کا چھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا بدلہ ان کے صبر کا اورہم نے بربا دکردیا جو کچھ فرعون اور اس کی قوم بناتی اور جو چنائیاں اٹھاتے تھے۔

ترجید گنگالعرفان، پھر جب ہم ان سے اس مدت تک کے لئے عذا ب اٹھا لیتے جس تک انہیں پہنچنا تھا تو وہ فوراً (اپنا عہد) تو ڈ دیتے۔ تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبودیا کیونکہ انہوں نے ہماری آیوں کو جھٹلا یا اور ان سے بالکل غافل رہے۔ اور ہم نے اس قوم کو جسے دبایا گیا تھا اُس زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا مالک بنادیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی اور بنی اسرائیل پر ان کے صبر کے بدلے میں تیرے رب کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا اور ہم نے وہ سب تغمیرات برباد کردیں جو فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی اور وہ عمارتیں جنہیں وہ بلند کرتے تھے۔

﴿ فَانْتَقَمْنَامِنُهُمْ: توہم نے ان سے بدلہ لیا۔ ﴾ اس کامعنی ہے کہ جب بار بار فرعو نیوں کوعذا بول سے نجات دی گئی

اور وہ کسی عہد برقائم نہ رہے اور ایمان نہ لائے اور کفر نہ چھوڑ اتو جو میعادان کے لئے مقرر فرمائی گئی تھی وہ پوری ہونے کے بعداً نہیں اللّٰہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں غرق کرے ہلاک کردیا۔ (1)

اس آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ فرعون کے غرق ہوجانے کے بعد اللّٰہ تعالیٰ نے فرعون کے مظالِم کا شکار بنی اسرائیل کوسرز مین کے مشرق ومغرب بعنی مصروشام کا مالک بنادیا۔ اس سرز مین میں اللّٰہ تعالیٰ نے نہروں ، درختوں ، کھیاوں ، کھیتیوں اور بیداوار کی کثر سے سے برکت رکھی تھی اس طرح بنی اسرائیل بران کے صبر کی وجہ سے اللّٰہ تعالیٰ کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا اور اللّٰہ تعالیٰ نے اُن تمام عمارتوں ، ایوانوں اور باغوں کو ہر با دکر دیا جو فرعون اور اس کی قوم نے بنائے تھے۔ اس آبت میں صبر کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے صبر کی وجہ سے عزت ، غلبہ، خوشحالی اور حکمرانی نصیب ہوئی۔

ترجہ کنزالایمان: اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پارا تارا تو ان کا گزرا یک ایسی قوم پر ہوا کہ اپنے بتول کے آگے آس مارے تھے بولے اے مولی ہمیں ایک خدا بنا دے جیسا ان کے لیے اتنے خدا ہیں بولاتم ضرور جاہل لوگ ہو۔ یہ حال تو

المنان ال

<sup>1 ....</sup>خازن، الاعراف، تحت الآية: ١٣٢/٢،١٣٦.

<sup>2 .....</sup>تفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ١٣٧، ٥/٨٤٣، ملتقطاً.

#### بربادی کاہے جس میں بیلوگ ہیں اور جو کچھ کررہے ہیں نرا باطل ہے۔

ترجہا گلز العرفان: اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریاسے پارکر دیا تو ان کا گزرایک الیمی قوم کے پاس سے ہوا جوا پیخ بتول کے آگے جم کر بیٹھے ہوئے تھے۔ (بنی اسرائیل نے) کہا: اے موتی! ہمارے لئے بھی ایساہی ایک معبود بنادوجیسے ان کے لئے کئی معبود ہیں۔ (موتیٰ نے) فرمایا: تم یقیناً جاہل لوگ ہو۔ بینک پہلوگ جس کام میں پڑے ہوئے ہیں وہ سب برباد ہونے والا سے اور جو بچھ بیرکر سے ہیں وہ سب باطل ہے۔

﴿ وَجُوزُنَا بِبَنِیۡ اِسُرَاءِ بِلَ الْبَحْرُ: اورہم نے بنی اسرائیل کودر یا ہے پارکردیا۔ ﴿ اس آیت ہے اللّٰہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہے نعمت کی جونا شکر یاں ہوئیں اور جن برے افعال میں وہ مبتلا ہوئے ان کا اور دیگر واقعات کا بیان شروع فر ما یا اور اس سے مقصود نِیِّ اکرم صَدَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَدَّم کُوسِی و بنا اور آپ کی امت کوفیری کرنا ہے کہ وہ کسی حال میں بھی اور اس سے نقصود نِیِّ اکرم صَدَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَدَّم کُوسِی وَ وَلَا مِن عُور وَلَا کُر رَبِّ یَ وَ مِیْنِی اللهُ اللهُ مَا فَلَ نہ ہوں اور اسپنے احوال میں غور وَلَا کر رہے رہیں۔ (1)

آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دسویں محرم کے دن فرعون اور اس کی قوم کوغرق کرنے کے بعد اللّه تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریاسے پارکردیا توان کا گزرا یک الیہ تقوم کے پاس سے ہوا جوا پنے بتوں کے آگے جم کر بیٹے ہوئے تھے اوراُن کی عبادت کرتے تھے۔ ابن بُرُ یَکُ نے کہا کہ یہ بُت گائے کی شکل کے تھے۔ یہاں سے بنی اسرائیل کے دل میں بچھڑا پوجنے کا شوق پیدا ہوا جس کا متیجہ بعد میں گائے پرتی کی شکل میں نمووار ہوا۔ اُن کود کھر بنی اسرائیل نے حضرت موٹی عَلَیْہِ الصّلَوةُ وَالسّلام سے کہا: اے موٹی! جس طرح ان کے لئے گئی معبود ہیں جن کی بیعبادت اور تعظیم کرتے ہیں ہمارے لئے بھی ایسا ہی ایک معبود ہیں جن کی بیعبادت اور تعظیم کرتے ہیں ہمارے لئے بھی ایسا ہی ایک ورد معبود ہیں اور تعظیم بجالا کیں ۔ حضرت موٹی عَلَیْہِ الصّلَوٰةُ وَالسّلام نے ان کے مطالب کورد کرتے ہوئے ذرایا: بیٹک تم جاہل لوگ ہو کہ اتی نشانیاں دیکھر کبھی نہ سمجھے کہ اللّه عَدَّوْ جَدُ واحد ہماس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے سواکس کی عبادت جائز نہیں۔ (2)

نوف: بادر ہے کہ حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام ہے بیعرض سارے بنی اسرائیل نے نہ کی تھی کیونکہ ان میں حضرت ہارون عَلَیْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام اور دیگر برزرگ او لیاءً اللّه دَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِم بھی ہے، بلکہ اُن لوگوں نے کی تھی جو ابھی تک رائے اُلا یمان نہ ہوئے تھے۔

<sup>1 ....</sup>ابو سعود، الاعراف، تحت الأية: ١٣٨، ٢٩١/٢.

<sup>2 .....</sup>خازن، الاعراف، تحت الآية: ١٣٨، ١٣٣/٢، تفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ١٣٨، ٥/٥، ٣٤٩، ملتقطاً.

﴿ اِنَّ مَنْ وَلاَء : بيشك بيلوگ ۔ ﴾ يعنى عنقريب بيب بيست برست اوران كے بت ہمارے ہاتھوں ہلاك كئے جائيں گے جبكة تم بت برست نہيں بلكہ بت شكن ہو۔اس ميں غيب كى خبر ہے اور بعد ميں وہى ہوا جوحضرت موتى عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام نے فرما يا تھا۔

قَالَ اَغَيْرَ اللهِ اَبْغِيْكُمُ اللهَ اوَّهُ وَفَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَلَمِيْنَ وَ اِذْ الْجَيْنَا لَهُ الْعَلَمُ اللهِ الْعَلَمُ اللهِ الْعَلَمُ اللهِ الْعَلَمُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ترجمهٔ کنزالایمان: کہا کیاالله کے سواتمہارااورکوئی خدا تلاش کروں حالانکہ اس نے تہمیں زمانے بھر پرفضیات دی۔ اور یاد کروجب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات بخشی کتمہیں بری مارد سے تمہارے بیٹے ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیاں باقی رکھنے اوراس میں تمہارے رب کا برا افضل ہوا۔

﴿ قَالَ اَعَیْرَاللّٰهِ اَبْغِیْکُمْ اللّٰها: کہا کیااللّٰه کے سواتہ ہارااور کوئی خدا تلاش کروں۔ کی جب بنی اسرائیل نے معبود بنا کر دینے کا مطالبہ کیا تو حضرت موں کا عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام نے ان کی جہالت کوواضح کیا اور فر مایا'' کیا میں تمہارے لئے اللّٰه عَزَّوجَلَّ کے سواکوئی اور معبود تلاش کروں حالا نکہ اس نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت عطافر مائی ہے۔ یعنی خداوہ نہیں ہوتا جوتر اش کر بنالیا جائے بلکہ خداوہ ہے جس نے تمہیں فضیلت دی کیونکہ وہ فضل واحسان پر قادر ہے تو وہی عبادت کا مستحق ہے اور اس کے فضل واحسان کا نقاضا ہے کہ اس کا شکر اور حق اداکیا جائے نہ کہ ناشکری اور شرک کیا جائے۔

﴿ وَإِذْ أَنْ جَيْنَكُمْ: اور ياد كروجب ہم نے تہ ہيں نجات دی۔ ﴿ اس آیت کی تفسیر سورہ ُ لِقرہ آیت 49 میں گزرچکی ہے۔ اس مقام پر بیآیت نے کر کرنے سے مقصود بیہ بتانا ہے کہ اللّٰه عَذَّوَ جَلَّو ہی ہے۔ سس نے تم پر بیٹظیم انعام فرمایا تو تم ہیں اللّٰه عَذَّوَ جَلَّو ہی ہے۔ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں مشغول ہونا کیسے رواہوگا؟ (1)

وَوْعَنْ نَامُوْلَى ثَلْثِنْ لَيْلَةً وَّاتَمَنْ نَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِنْقَاتُ مَتِّ وَوَعَنَ الْمُولِى ثَلثِ لَيْلَةً وَاتْمَنْ لَيْلَةً وَالْمُولِى فَلْمُولِى لِآخِيْهِ هُرُوْنَ اخْلُفْنِى فِى قَوْمِى وَاصْلِحُ وَ الْمُرْسِيلِ خِيْهِ هُرُوْنَ اخْلُفْنِى فِى قَوْمِى وَاصْلِحُ وَ الْمُرْسِيلُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَا تَبْعُ سَبِيلُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَا عَلَى الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَا عَلَى الْمُؤْلِى لَهُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلِى لَا عَلَى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِي

ترجه کنزالایمان: اور ہم نے موسیٰ سے نیس رات کا وعدہ فر مایا اور ان میں دس اور بڑھا کر بوری کیس نواس کے رب کا وعدہ بوری چا لیس رات کا ہوا اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم پر میرے نائب رہنا اور اصلاح کرنا اور فساد بوں کی راہ کو خل نہ دینا۔

ترجیه کنزالعرفان: اور ہم نے موسیٰ سے تمیں را توں کا وعدہ فر مایا اوران میں دس (را توں) کا اضافہ کر کے بورا کر دیا تو اس کے رب کا وعدہ چالیس را توں کا پورا ہو گیا اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا:تم میری قوم میں میرا نا ئیب رہنا اوراصلاح کرنا اور فسادیوں کے راستے پرنہ چلنا۔

﴿ وَوْعَنْ نَاهُولُنِّي: اورجم نے موسیٰ سے وعدہ فرمایا۔ ﴾ اس آیت میں تورات نازل ہونے کی کیفیت کا بیان ہے۔

#### نُزولِ تؤرات كاواقعه الم

اس کاوا قعدیہ ہے کہ حضرت موسی عَلَیْہِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے مصر میں بنی اسرائیل سے وعدہ فر مایا تھا کہ جب اللّٰه تعالیٰ ان کے دشمن فرعون کو ہلاک فر ما دے گا تو وہ اُن کے پاس اللّٰه تعالیٰ کی جانب سے ایک کتاب لائیں گے جس میں حلال وحرام کا بیان ہوگا۔ جب اللّٰه تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر دیا تو حضرت موسیٰ عَلَیْہِ الصَّلَامُ فَ وَالسَّلَامُ نَے اللّٰه تعالیٰ سے

1 .....تفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ١٤١، ٥/١٥ ...

و تفسير مراط الجنان

یادر ہے کہ یہال حضرت موکی عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے حضرت مارون عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام ہے جواصلاح اور سی جواصلاح اور سی کہ یہال حضرت میں آپ کے واسطے سے بنی اسرائیل کوفر مایا تھا ور ندا نبیا عِکرام عَلَیْهِمْ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام تو فسادیوں راستے پر چلنے کا فر مایا وہ حقیقت میں آپ کے واسطے سے بنی اسرائیل کوفر مایا تھا ور ندا نبیا عِکرام عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کے داستے پر چلنے سے معصوم ہیں۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کا حضرت ہارون عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلَام کو بی فر مانا بطورتا کیدو استقامت کے ہو۔

وَلَبَّاجًاءَمُولِى لِمِيْقَاتِنَاوَكُلَّهُ مُرَبُّهُ لَّقَالَ مَنِ إِنَّ أَنْظُرُ إِلَيْكُ لَّ وَلَبَّا مُؤلِى الْبِيْقَاتِنَا وَكُلَّهُ مُرَبُّهُ لَا قَالَ مَنْ وَلَا مِنْ وَلَا مِنْ الْفَارُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ الْسَتَقَرَّمَ كَانَهُ فَسُوْفَ قَالَ لَنْ تَلْمِنْ وَلَكِنِ انْظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ الْسَتَقَرَّمَ كَانَهُ فَسُوْفَ

والمنان عصور تفسير وكالطالجنان

① .....بيضاوى، الاعراف، تحت الآية: ٢٤٢، ٣/٣٥، مدارك، الاعراف، تحت الآية: ٢٤٢، ص ٣٨٤، تفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ٢٤٢، ص ٣٨٤، تفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ٢٤٢، ٥/١٥٥-٢٥٥، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup> بغوى، الاعراف، تحت الآية: ٢٤٢، ٢٣/٢، نفسير طبري، الاعراف، تحت الآية: ٢٤١، ١٤٢.

# تَرْنِيُ قَلْبًا تَجَلَّى مَا يُخْلِجُكِلِ جَعَلَهُ دَكًا وَ خُرَّمُولِي صَعِقًا قَلَبًا وَلَيْ قَلْبًا وَكُل الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴾

ترجہ کنزالایہاں: اور جب موسی ہمارے وعدہ پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام فر ما یاعرض کی اے رب میرے مجھے اپنادیدار دکھا کہ میں مجھے دیکھوں فر ما یا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گاہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ ہے اگرا پنی جگہ پر کھی ہو کھے اپنادیدار دکھا کہ میں مجھے دیکھ ہے گئے دیکھوں فر ما یا تو مجھے دیکھ لے گا چر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور جپکا یا اسے باش باش کر دیا اور موسی گرا ہے ہوش پھر جب ہوش ہوا بولا پاکی ہے تجھے میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلامسلمان ہوں۔

ترجید کنزالعرفان: اور جب موسی ہمارے وعدے کے وقت پر حاضر ہوااوراس کے رب نے اس سے کلام فر مایا، تو اس نے عرض کی: اے میرے رب! مجھے اپنا جلوہ دکھا تا کہ میں تیراد یدار کرلوں۔ (اللّٰہ نے) فر مایا: تو مجھے ہرگز ندد کھے سکے گا، البتداس پہاڑ کی طرف د کھے، یہا گرا پی جگہ پر گفہرار ہا تو عنقریب تو مجھے د کھے لے گا پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چری کا یاتواسے پاش پاش کر دیااور موسی ہوکر گرگئے پھر جب ہوش آیا تو عرض کی: تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلامسلمان ہوں۔

﴿ وَكُلَّمَ مُرَائِكُ : اوراس كرب نے اس سے كلام فر مایا۔ ﴾ اس آیت سے ثابت ہوا كہ اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت موئ علیٰه الصّلاٰه وَ السّکاد م نے اور ہماری كیا حیثیت ہے كہ ہم اس كلام کی حقیقت سے بحث كرسکیس۔ كتابوں میں فدكور ہے كہ جب حضرت موئ عَلیٰهِ الصّلاٰه فر وَ السّکاد م كلام سننے کے لئے حاضر ہوئ و آپ نے طہارت كی اور یا كیزہ لباس پہنا اورروزہ رکھ كرطورسینا میں حاضر ہوئے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے ایک بادل نازل فر مایا جس نے پہاڑكو ہر طرف یا كیزہ لباس پہنا اورروزہ رکھ كرطورسینا میں حاضر ہوئے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے ایک بادل نازل فر مایا جس نے پہاڑكو ہر طرف سے چارفرسنگ (یعنی 12 میل) کی مقدار ڈھک لیا۔ شیاطین اور زمین کے جانور خی كہ ساتھ رہنے والے فرضت تک و ہاں سے علیحدہ كرد ہے گئے۔ آپ کے لئے آسان کھول دیا گیا تو آپ نے ملائكہ كوملا حظ فر مایا كہ ہوا میں کھڑے ہیں اور آپ نے عرش الی کوما فر دیا ہے ایکہ الصّلاٰہ نے آپ سے كلام فر مایا۔ آپ عَلیٰہ الصّلاٰہ نے آپ سے كلام فر مایا۔ آپ عَلیٰہ الصّلاٰہ ف

وَالسَّلام نے اس کی بارگاہ میں اپنے معروضات پیش کئے، اُس نے اپنا کلام کریم سنا کرنوازا۔حضرت جبر بل عَلَيْهِ السَّلام آب کے ساتھ تھے لیکن اللّٰہ تعالی نے حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلام سے جو پچھٹر مایا وہ اُنہوں نے پچھنہ سنا۔حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلام کو کلام ربانی کی لذت نے اس کے دیدار کا آرز ومند بنایا۔ (1)

﴿ قَالَ لَنَ تَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَزَوْجَلَّ عَرِيدار كَامِشَاق بناديا چنانچه الصَّلوةُ وَالسَّلام فِ اللّه تعالَى كَا كَلام سنا لَوْ كَالْ مِرْ بانى كَى لذت فِي اللّهُ عَزَوْجَلَّ عَي ويدار كَامِشَاق بناديا چنانچه بارگا وربُّ العرِّ تعوَّوَجَلَّ ميں عرض كى: اے مير حرب! مجھا بنا جلوہ وكھا تا كہ ميں تيراديدار كرلوں ' يعن صرف ول يا خيال كا ديدار نہيں ما نگتا بلكه آ نكھ كا ديدار جا ہتا ہوں كہ جيسے تو في ميرے كان سے جاب الله اديا تو ميں في تيرا كلام قديم سن ليا ايسے ہى ميرى آ نكھ سے بردہ ہنا دے تاكہ تيرا جال دكھيا ورائے الله تعالى خواب الله الله عن الله عن الله عن ميراديداركر في كا طاقت نهيں ركھتے ۔ (2)

#### الله تعالی کا دیدارناممکن نہیں ( الله تعالی کا دیدارناممکن نہیں

اس آیت سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ اللّٰہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں بلکہ اس آیت میں اللّٰہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہونے برکی دلائل ہیں۔

پہلی دلیل: اگر دیدار الہی ناممکن تھا تو اس کی دعا کرنا نا جائز ہوتا اور حضرت موسی عَلَیْدِ الصَّلَوٰهُ وَ السَّلَامِ جو کہ نبوت کے علوم ومعارف اور اس کے اسرار کے حامل ہیں وہ ہرگزیوں دعانہ کرتے '' سَبِّ آسِ فِی ٓ اَنْظُوْ الْبَیْكُ " اے میرے رب! مجھے اپنا جلوہ دکھا تا کہ میں تیراد بدار کرلوں۔ اور اگر بالفرض بیدعا نا جائز ہوتی تواللّه تعالیٰ حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلامِ کوالیسی دعا کرنے سے منع فرما ویتا۔

دوسرى دليل: الله تعالى نے حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام سے فرمایا: ' لَنُ تَالِيْقُ: تو جُھے ہر گرند در مَي سَكَ گا۔ اس ميں الله تعالى نے حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كِ وَ يَصِفَى لَفَى كَ ہے، يَہِ مِي فرمايا كه ميراو بَهِنامُكُن نهيں۔

تيسرى دليل ميہ كه الله تعالى نے فرمايا ' وَلَكِنِ انْظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السَّتَقَرَّمَكَانَهُ فَسَوْقَ تَالِيْقُ ''
البتداس بہاڑى طرف د بَي، بيا گرا بنى جگه بر همرار باتو عنقريب تو جُھے د كيھ لے گا۔ اس ميں الله تعالى نے حضرت موسى

<sup>1 .....</sup>خازن، الاعراف، تحت الآية: ٤٣ ١، ٢٠/٢ ١، روح البيان، الاعراف، تحت الآية: ٣٠ ١، ٢٩/٢ ٢ - ٢٣٠.

<sup>2 .....</sup> صاوى، الاعراف، تحت الآية: ٤٣ ١ ، ٧/٢ . ٧ .

عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَو يَكِضِكُو بِهِالَّرِ كَا بِي جَلَدِ بِرَمُعَلَّق كَيااور بِهِالْ كَا بِي جَلَد بِرَقر ارر بِهَا فَى نفسه ممكن به والهِ بَهِ المَّذَا ثابت به واكه حضرت موكى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَا اللَّه تعالَى وديكِمنا ممكن به وتا ہے وہ بھی ممكن به وتا ہے ، لہذا ثابت به واكه حضرت موكى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ كَا اللَّه تعالَى كوديكُمن بِي اللَّه تعالَى كَى كُنُ آيات اوراحاديث سے ثابت به وتا ہے كہ اللَّه تعالَى كا علاوہ قرآن باك كى كُنُ آيات اوراحاديث سے ثابت بوتا ہے كہ اللَّه تعالى كا ديار ممكن ہوں گے متح بخارى ميں ہے ، حضرت عدى بن ديدار ممكن ہوا ورقيا مت كے دن ايمان والے اس سعادت سے بہر ہ مند به ول گے صحیح بخارى ميں ہے ، حضرت عدى بن حام مَرضِى اللهُ تعالىٰ عَدُهُ وَاللهُ تعالىٰ عَدُهُ وَاللهُ عَدَاللهُ وَاللهُ عَدَاللهُ وَاللهُ وَال

نوٹ: آخرت میں مومنوں کواللّٰہ تعالیٰ کا دیدار ہونے سے متعلق تفصیلی دلائل سور کا انعام کی آیت نمبر 103 کی تفسیر میں ملاحظہ فر مائیں۔

## قَالَ لِبُولِى إِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسْلَنِى وَبِكَلَامِى ﴿ فَخُنْمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ الللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ الللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مُنْ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللْمُلِمُ الللللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ

ترجمة كنزالايمان: فرمايا المصري مين نے تخصے لوگوں سے چن ليا بنی رسالتوں اور اپنے كلام سے تولے جو ميں نے تخصے عطافر مايا اور شكر والوں ميں ہو۔

ترجها كَنْوَالعِرفان: (الله نے) فرمایا: اے موئی! میں نے اپنی رسالتوں اور اپنے كلام كے ساتھ تخصے لوگوں برمنتخب كرليا توجومیں نے تمہیں عطافر مایا ہے اسے لے لواور شكر گزاروں میں سے ہوجاؤ۔

﴿ قَالَ لِيمُولِي: فرمايا بِموى - ﴾ الله تعالى نے حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كود بدار كے مطالب برمنع فرماديا تھاء اس آيت ميں الله تعالى حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالشَّلَام بِرِكَة كِيَّا نعامات كو رَّنوا كرانهيں تسلى ديتے ہوئے شكر كرنے

www.dawateislami.net

1 ..... بخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة... الخ، ٤/٦٥٥، الحديث: ٧٤٤٣.

کا حکم دے رہا ہے گویا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان سے ارشا دفر مایا: ''اے موتیٰ! دیدار کا مطالبہ کرنے پراگر چہ تجھے منع کر دیا گیا لیکن میں نے منہیں فلاں فلاں فظیم ممتنی تو عطافر مائی ہیں لہذا دیدار سے منع کرنے پراپنا سینہ تنگ نہ کر وہتم ان نعمتوں کی طرف دیھوجن کے ساتھ میں نے تہمیں خاص کیا کہ میں نے اپنی رسالتوں کے ساتھ مجھے لوگوں پر منتخب کر لیا اور تمہیں مجھ سے ملامی کا شرف عطام وا جبکہ دیگرا نہیاء ومرشلین عَلَیْهِمُ الصَّلَوهُ وَ السُلَام سے فر شتے کے واسطے سے کلام ہوا۔ (1)

#### حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَا الْبِيعِ زَمَانِي كَلُولُون بِرَا مَتَخَابِ مِوا

وَكَتَبْنَالَهُ فِي الْالْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَّنَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَنَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُنُهُ الْمُوابِقُ وَ وَمَكَ يَاخُنُو ابِأَحْسَنِهَا مَا وَمِيكُمُ شَيْءً فَخُنُهُ الْمُوابِكُمُ مَا فَيُولِدُنَ الْفُيونِينَ اللَّهُ الْفُيونِينَ اللَّهُ الْفُيونِينَ اللَّهُ الْفُيونِينَ اللَّهُ الْفُيونِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے اس کے لیختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل اور فر مایا اے موسیٰ اسے مضبوطی سے لےاورا پنی قوم کو تھم دے کہ اس کی اچھی ہاتیں اختیار کریں عنقریب میں تہہیں دکھاؤں گا بے حکموں کا گھر۔

ترجیا فی کنوُالعِرفان: اور ہم نے اس کے لیے (تورات کی ) تختیوں میں ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی (اور

1 ....خازن، الاعراف، تحت الآية: ٤٤١، ١٣٨/٢.

2.....خازن، الاعراف، تحت الآية: ٤٤ ١، ٢٨/٢، صاوى، الاعراف، تحت الآية: ٤٤ ١، ٧/٠٨٠ ملتقطاً.

﴿ وَكُتُبُنَاكَهُ فِي الْرَكُواحِ: اور بهم في الله بن عبال كودى - ﴿ حضرت عبد الله بن عباس دَضِي اللهُ عَهُمَا فَر مات بين ' الله الله بن عبال دَضِي اللهُ عَنهُ الطَّلَوةُ فَر مات بين ' الله الحريث الله عنى يه بهم في حضرت موسى عَلَيْهِ الطَّلَوةُ وَالسَّلَام كَيلِعُ تَو رات كُوتُكُول مِين لَو رات كُوتُكُول مِين تو رات كُوتُكُول مَين لور الله كُوتُ الطَّلُوةُ وَالسَّلَام كُولُول اللهُ وَعُول اللهُ وَعُول اللهُ الطَّلُوةُ وَالسَّلَام كُوعُول المُول اللهُ الطَّلُوةُ وَالسَّلَام كُوعُول المُول اللهُ الطَّلُوةُ وَالسَّلَام كُوعُول المُول اللهُ الطَّلُوةُ وَالسَّلَام كُوعُول اللهُ الطَّلُوةُ وَالسَّلَام كُوعُول اللهُ اللهُ الطَّلُوةُ وَالسَّلَام كُوعُول اللهُ اللهُ الطَّلُوةُ وَالسَّلَام كُوعُول اللهُ اللهُ اللهُ الطَّلُوةُ وَالسَّلَام كُوعُول اللهُ اللهُ الطَّلُولُ اللهُ الطَّلُولُ اللهُ الطَّلُولُةُ وَالسَّلَام كُوعُول اللهُ اللهُ الطَّلُولُةُ وَالسَّلَام كُوعُول اللهُ الطَّلُولُةُ وَالسَّلَام كُوعُول اللهُ الطَّلُولُةُ وَالسَّلَام كُوعُول اللهُ الطَّلُولُةُ وَالسَّلَام كُوعُول اللهُ اللهُ الطَّلُولُةُ وَالسَّلَام كُوعُول اللهُ الطَّلُولُةُ وَالسَّلَام كُوعُول اللهُ الطَّلُولُةُ وَالسَّلَام كُومُ اللهُ الطَلْلُةُ الطَّلُولُةُ وَالسَّلَام كُومُ اللهُ الطَّلُولُةُ وَالسَّلَام كُومُ اللهُ الطَّلُولُةُ وَالسَّلَام كُومُ اللهُ الطَّلُولُةُ وَالسَّلَام كُومُ اللهُ الطَّلُولُةُ الطَّلُولُةُ وَالسَّلَامِ اللَّلَامِ اللهُ الطَّلُولُةُ اللهُ الطَّلُولُةُ وَاللَّلَامِ اللْلَهُ الطَّلُولُةُ الطَّلُولُةُ وَالسَّلَامِ اللهُ اللهُ الطَلْلُهُ الطَلْلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الطَلْلَامُ اللهُ اللهُ الطَامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُةُ اللهُ اللهُ الطَامِ اللهُ الل

نيزاس آيت ميں مزيد به چيزيں بيان هوئي ہيں:

(1) ...... ہر چیز کی نصیحت ،اس سے مرادیہ ہے کہ حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ اوران کی قوم کوا پنے دین میں حلال حرام اوراجی بری چیزوں سے متعلق جن احکام کی ضرورت تھی وہ سب تورات میں لکھی ہوئی تھیں۔ (2)

- (2).....ہرچیز کی تفصیل ،اس کامعنی بیہ ہے کہ بنی اسرائیل کو جتنے احکام ِشرعیہ دیئے گئے تھے تو رات میں ان تمام احکام کی تفصیل لکھ دی تھی۔ <sup>(3)</sup>
- (3) ..... تورات کومضبوطی سے پکڑنا۔ قوت اور مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی کوشش، چستی ، ہوشیاری اور شوق سے اس میں موجودا حکام بڑمل کرنے کاعزم کرکے اس کو ہاتھ میں لو۔ (4)

نوف: بادرہے کہاس میں خطاب اگر چہ حضرت موتی عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام سے ہے بیکن اس سے مرادآ پ کے ساتھ آب کی قوم بھی ہے۔

(4) ..... تورات کی اچھی با تنیں اختیار کرنے کا تھم دینا۔ اس کا معنی بیہ ہے کہ تو رات میں جواحکام ندکور ہیں ان میں جوزیادہ بہتر ہوا سے اختیار کرنے کا تھم دو کیونکہ تو رات میں عزیمت اور رخصت، جائز اور مُستخب اُمور کا بھی ذکر ہے۔ عزیمت پرمل کرنارخصت برمل کے مقابلے میں بہتر ہے (5)

1 .....خازن، الاعراف، تحت الآية: ٥٤٠، ١٣٨/٢، تفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ٥٤٠، ٥٠، ٣٦، ملتقطاً.

2 .....تفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ٥٤١، ٥/٠٣٠.

الحزء السابع. الاعراف، تحت الآية: ٢٠٢/٤،١ الحزء السابع.

4....قرطبي، الاعراف، تحت الآية: ٥٤١، ٢٠٣٤، الجزء السابع، بيضاوي، الاعراف، تحت الآية: ٥٨/٣، ١٤٥، ملتقطأ

5 ..... صاوى، الاعراف، تحت الآية: ٥٤١، ١/٩٠٧.

**الله** 

ایک قول بیہ ہے کہ تورات میں اَمرونہی کا بیان ہے، تو جس کام کے کرنے کا تھم دیا گیا ہے اسے کرنے اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جانے کا تھم دو۔ (1)

اورایک قول بیہ ہے کہ تورات میں فرائض ،نوافل اور مباح کاموں کے احکام ہیں۔فرائض ونوافل بڑمل کرنا بہترین عمل سے اور میں کے احکام ہیں۔فرائض ونوافل بڑمل کرنا ہے۔ توجومل بہترین کے اور مباح پرمل کرنا اس سے بھی کم در ہے کا ہے۔ توجومل بہترین ہے اس کے کرنے کا تھم دو۔ (2)

﴿ سَاُوبِ اللّهُ عَنَا الْفُسِوِيْنَ: عنقريب مِين تههين نافر مانون كا گھر وکھاؤں گا۔ ﴿ مَفْسِرِ بِن نے اس آیت کے گئ مینی بیان کئے ہیں۔ حضرت حسن اور عطا دَحَمَةُ اللهِ تعَالَىٰ عَلَيْهِما نے کہا کہ بے حکموں کے گھر سے جہنم مراد ہے۔ اور حضرت قادہ دَحِی اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كَا قُول ہے کہ ' معنی یہ ہیں کہ میں تہمیں شام میں داخل کروں گا اور گزری ہوئی اُمتوں کے منازل وکھاؤں گا جنہوں نے اللّه عَزُوجَلُ کی مخالفت کی تا کہ تہمیں اس سے عبرت حاصل ہو۔ اور عطیہ عوفی کا قول ہے کہ '' دَاسَ الْفُسِوِیْنَین'' سے فرعون اور اس کی قوم کے مکانات مراد ہیں جومصر میں ہیں۔ اور مفسر سدی کا قول ہے کہ اس سے منازل کفار مراد ہیں ہوکر کہ کہا کہ اس سے عاد و شمو و اور ہالک شدہ اُمتوں کے منازل مراد ہیں جن پرعرب کے لوگ اپنے سفروں میں ہوکر گزرا کرتے تھے۔ (3)

سَاصُرِفُعَنَ الْخِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْاَثْمِضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَتَوَوْا لَوْ الْمِيلُ الرَّشُولَا يَتَّخِذُوهُ يَرُوا كُلَّ الْمَيْوِلَا يُوْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَتَروُا سَبِيلُ الرَّشُولَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرُوا سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوُا سَبِيلًا الْمَعْ مَلَا يَتَ خِنُوهُ هَسِيلًا وَالْمَا عَنْهَا عَنْهَا غَفِلِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَنَّ الْمُوالِينَا وَلِقَاءِ الْاَحْرَةِ بِالنِينَا وَكَانُوا عَنْهَا غَفِلِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَنَّ الْمُؤالِلِينَا وَلِقَاءِ الْاَحْرَةِ بِالنِينَا وَكَانُوا عَنْهَا غَفِلِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَنَّ الْمُؤالِلِينَا وَلِقَاءِ الْاَحْرَةِ

<sup>1 .....</sup> تفسير طبري، الاعراف، تحت الآية: ٥٩/٦،١٤٥.

<sup>2 .....</sup> تفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ٥٤١، ٥/٠٦٠.

<sup>3 ....</sup>خازن، الاعراف، تحت الآية: ٥٤١، ٢/٠٤١.

#### حَبِظَتْ أَعْمَالُهُمْ مُلَايُجِزُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞

توجہ کنوالایمان: اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جوز مین میں ناحق اپنی بڑائی جا ہے ہیں اورا گرسب نشانیاں دیکھیں ان برایمان نہ لائیں اورا گرمدایت کی راہ دیکھیں اس میں چلنا پسند نہ کریں اور گراہی کا راستہ نظر بڑے تو اس میں چلنے کوموجود ہوجا ئیں بیاس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اوران سے بے خبر بنے۔اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اوران سے بے خبر بنے۔اور جنہوں نے ہماری آیتیں اوران میں جوکرتے تھے۔

ترجہا کنٹرالعرفان: اور میں اپنی آیوں سے ان لوگول کو پھیر دول گاجوز مین میں ناحق اپنی بڑائی جا ہے ہیں اوراگر وہ سب نشانیاں دکھے لیں تو ہے ان پر ایمان ہیں لاتے اوراگر وہ ہدایت کی راہ دکھے لیں تو اسے اپنا راستہ ہنا لیتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیوں کو جھلایا اور ان سے غافل رہے۔ اور جنہوں نے ہماری آیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھلایا تو ان کے تمام اعمال برباد ہوئے ، انہیں ان کے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔

﴿ سَاصُرِفُ عَنَ النِّئِي : اور میں اپنی آیتوں سے پھیردوں گا۔ ﴿ مَسْسِرین نے اس آیت کے مختلف معنی بیان کئے ہیں۔ حضرت عبد اللّٰه بن عباس دَضِیَ اللّٰه یَعَالٰی عَنْهُ مَا فرماتے ہیں: اس کامعنی یہ ہے کہ جولوگ میرے بندوں پرغرور کرتے ہیں اور میرے اور ان کی تصدیق کرنے سے پھیردوں گاتا کہ وہ مجھ پر اور میرے اولیاء سے لڑتے ہیں میں انہیں اپنی آیتیں قبول کرنے اور ان کی تصدیق کرنے سے پھیردوں گاتا کہ وہ مجھ پر ایمان نہ لائیں۔ یہ اُن کے عناد کی سزاہے کہ انہیں مدایت سے محروم کیا گیا۔ (1)

#### تكبركى تعريف اوراس كى أقسام

س آیت میں ناحق تکبر کرنے والوں کے لئے بڑی عبرت ہے۔ تکبر کی تعریف بیہ ہے کہ دوسروں کو حقیر جاننا۔

1 .....بغوى، الاعراف، تحت الآية: ٦٦٧/٢ . ١

مان الجنان من الطالجنان من الطالجنان المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة ا

جلدسوم

امام محرغز الى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين جَكبركي تين فتمين بين

- (1).....وہ تکبر جواللہ تعالی کے مقابلے میں ہوجیسے ابلیس نمر وداور فرعون کا تکبریا ایسے لوگوں کا تکبر جوخدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ کے بندوں سے نفرت کے طور پر منہ پھیرتے ہیں۔
- (2) .....و ہ کبر جواللہ تعالی کے رسول کے مقابلے میں ہو، جس طرح کفارِ مکہ نے کیااور کہا کہ ہم آپ جیسے بشر کی اطاعت نہیں کریں گے، ہماری ہدایت کے لئے اللہ تعالی نے کوئی فرشتہ یا سر دار کیوں نہیں بھیجا، آپ نوایک بنتیم خص ہیں۔ (3) .....وہ تکبر جوآ دمی عام انسانوں پر کرے، جیسے انہیں حقارت سے دیکھے، حق کونہ مانے اور خود کو بہتر اور برا اجانے۔ (2)

#### تكبركي تنيول اقسام كاتكم في

الله تعالی اوراس کے رسول کی جناب میں تکبر کرنا کفر ہے جبکہ عام بندوں پر تکبر کرنا کفر ہیں لیکن اس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔

#### تكبر كاثمره اورانجام وهيج

اس آیت میں ناحق تکبر کاثمرہ اور تکبر کرنے والوں کا جوانجام بیان ہوا کہ ناحق تکبر کرنے والے اگر ساری نشانیاں و کیھ لیس تو بھی وہ ایمان نہیں لاتے اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیس تو وہ اسے اپناراست نہیں بناتے اور اگر گراہی کا راستہ و کیھے لیس تو اسے اپناراستہ بنالیتے ہیں' اس سے معلوم ہوا کہ غروروہ آگ ہے جودل کی تمام قابلیتوں کوجلا کر ہر باوکر و بی ہے خصوصاً جبکہ اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کے مقبولوں کے مقابلے میں تکبر ہو۔اللّٰه تعالیٰ کی پناہ قر آن وحدیث سے ہرکوئی ہدایت نہیں لے سکتا،اللّٰه عَزُوجَلُّ ارشاد فرما تا ہے:

1 .....مسلم، كتاب الايمان، باب تحريم الكبر وبيانه، ص ٢٠، الحديث: ٧٤١ ( ١٥).

2 ..... کیمیائے سعادت، رکن سوم: مهلکات، اصل نهم، پیدا کردن درجات کبر، ۷/۲ -۷ - ۷.۷.

ترجية كنزالعِرفان: الله بهت سے لوگوں كواس كے ذريع

گمراه کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطافر ما تا ہے۔

تکبرہی نے ابلیس کے دل میں حسد کی آگ بھڑ کائی ،اوراس کی تمام عبادات برباد کر کے رکھ دیں۔<sup>(2)</sup>

وَاتَّخَنَاقُوْمُ مُولِي مِنْ بَعْنِ إِمِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَلًا لَّهُ خُوارًا ٱلمْ يَرُوْا أَنَّهُ لَا يُكُلِّبُهُ مُ وَلا يَهْ بِيهِمْ سَبِيلًا مُ إِنَّ خَلُولُا وَكَانُوْا ظلِمِينَ ﴿ وَلَبَّاسُقِطَ فِي آيْدِيهِمْ وَمَا وَالْمُهُمُّ قَدْضُلُوا لَا تَالُوا لَإِنْ لَمُ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُلَنَا لَنَّكُوْنَ مِنَ الْخُسِرِينَ ﴿ وَلَبَّا مَجْعَ مُولَى إلى قُوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا لا قَالَ بِئُسَمَا حَكَفْتُهُ وَنِي مِنْ بَعْرِي ٱعجِلْتُمُ ٱمْرَرَ إِلُّمْ وَٱلْقَى الْآلُواحُوا خَنَابِرَأْسِ أَخِيْهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ الْ قَالَ الْنَاأُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ الْسَتَضْعَفُونِي وَكَادُوْ النَّقْتُكُوْنَي الْفَلْاتُشْمِتُ بِي الْاَعْدَاءَولَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴿ قَالَ مَ إِلْعُفِرُ لِي ولا خِي وَادْخِلْنَا فِي مَ حَبِيكُ ﴿ وَإِنْتَامُ حَمُ الرَّحِينَ ﴿

ترجههٔ کنزالایبهان: اورموسیٰ کے بعداس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا بیٹھی بے جان کا دھڑ گائے کی طرح

آ وازکرتا کیا نہ ذریکھا کہ وہ ان سے نہ بات کرتا ہے اور نہ آنہیں کچھ راہ بتائے اسے لیا اور وہ ظالم تھے۔ اور جب پچتائے اور سمجھے کہ ہم بہتے ہوئے اگر ہما رار بہم پر مہر نہ کرے اور ہمیں نہ بخشے تو ہم تباہ ہوئے۔ اور جب موئ اپنی قوم کی طرف پانا غصہ میں بھراجھنجلایا ہوا کہا تم نے کیا بری میری جانشینی کی میرے بعد کیا تم نے اپنے رب کے تکم سے جلدی کی اور تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سرکے بال پکڑ کراپنی طرف تھینچنے لگا کہا اے میرے ماں جائے قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مارڈ الیس تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہندا اور مجھے ظالموں میں نہ ملاعوض کی اے رب میرے مجھے اور میں میر میر کے مجھے اور میں بیائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت کے اندر لے لے اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا۔

ترجید نکان العرفان: اورموی کے پیچھاس کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بے جان پھڑے کو (معبود) بنالیا جس کی گائے جیسی آ وازتھی۔ کیاانہوں نے بیند دیکھا کہ وہ (بھڑا) ان سے نہ کلام کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی ہدایت دیتا ہے؟
انہوں نے اسے (معبود) بنالیا اور وہ ظالم تھے۔ اور جب شرمندہ ہوئے اور جمھے گئے کہ وہ یقیناً گراہ ہوگئے تھے تو کہنے لگے: اگر جمارے رب نے ہم پررتم نہ فر مایا اور جماری مغفرت نہ فر مائی تو ہم ضرور تباہ ہوجا نمیں گے۔ اور جب موئ اپنی قوم کی طرف بہت زیادہ فم وغصے میں بھرے ہوئے لوٹے فو فر مایا: تم نے میرے بعد کتنا براکام کیا، کیا تم نے اپنے رب کے حکم میں جلدی کی ؟ اورموی نے تختیاں (زمین پر) ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سرکے بال پکڑ کر اپنی طرف تھنچنے کے ۔ (ہارون نے) کہا: اے میری ماں کے بیٹے! بیشک قوم نے جھے کمز در سمجھا اور قریب تھا کہ جھے مار ڈالتے تو تم مجھ پر وشمنوں کو بیننے کا موقع نہ دو اور جھے ظالموں کے ساتھ نہ ملاء عرض کی: اے میرے رب! جھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فر ما اور تو سب رحم کر نے والوں سے بڑھ کر رحم فر مانے والا ہے۔

﴿ وَاتَّخَنَ: اور بنالیا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات میں جو واقعہ بیان ہوا اس کا خلاصہ بیہ کہ جب حضرت موسیٰ عَلَیْہِ الصَّلٰوةُ وَالسَّدَم اللَّه عَزَّوَ جَلَّ سے کلام کرنے کیلئے کو وطور پرتشریف لے گئے توان کے جانے کے میں دن بعد سامری نے بنی اسرائیل سے وہ تمام زیوارت جمع کر لئے جوانہوں نے اپنی عید کے دن قبطیوں سے استعمال کی خاطر لئے تھے۔

فسيرو كالطالجنان

فرعون چونکہ اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہو چکاتھا، اس لئے بیز بورات بنی اسرائیل کے یاس تنھا درسامری کی حیثیت بنی اسرائیل میں ایسی تھی کہ لوگ اس کی بات کواہمیت دیتے اور اس بڑمل کرتے تھے۔ سامری چونکہ سونے کو ڈھالنے کا کام كرتا تقااس كئے اس نے تمام سونے جان ندى كوڑ ھال كراس سے ايك بے جان بچھڑ ابنايا۔ پھرسامرى نے حضرت جبريل عَلَيْهِ السَّلام كَ هُورْ ع كِيمُ كَ يَنْجِ سے لى ہوئى خاك اس بچھڑے میں ڈالی تواس كے اثر سے وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہوگیا (اور بقولِ دیگروہ سونے ہی کا بچھڑا تھا) اور گائے کی طرح ڈ کارنے لگا۔سامری کے بہکانے پر بنی اسرائیل کے بارہ ہزارلوگوں کےعلادہ بقیہ سب نے اس بچھڑے کی پوجا کی۔ بیلوگ اتنے بے وقوف اور کم عقل تھے کہ اتنی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ بیر مجھ اندتوان سے سوال جواب کی صورت میں کلام کرسکتا ہے، ندانہیں رشد و ہدایت کی راہ دکھا سکتا ہے توبیر معبود کس طرح ہوسکتا ہے۔حالانکہ بنی اسرائیل جانتے تھے کہ رب وہ ہے جو قادرِمُطلَق ، میم،خبیراور ہادی ہواور نبی کے واسطے سے مخلوق سے کلام فرمائے۔ بچھڑا جونکہ راہِ ہدایت نہ دکھا سکتا تھا اس اعتبار سے وہ جماد کی طرح تھا۔ بنی اسرائیل نے اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت سے إعراض کر کے ایسے عاجز وناقص بچھڑ ہے کو پوجا تو وہ ظالم تھہرے۔ بھر جب اینے اس کرتوت يرشرمنده ہوئے اور مجھ گئے كه وہ يقيناً گمراہ ہو گئے تھے تو كہنے لگے: اگر ہمارے ربء زَّوَ جَلَّ نے ہم يرحم نه فر مايا اور ہماري مغفرت نه فرمائى تو بهم ضرور تباه بهوجائيل ك\_ جبحضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ البِيْرِبِ عَزَّوَجَلَّ كَى مناجات سے مشرف ہوکرکوہ طور سے اپنی توم کی طرف واپس ملئے تو بہت زیادہ غم وغصے میں بھرے ہوئے تھے اس لئے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اً نہیں خبر دے دی تھی کہ سامری نے اُن کی قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ آپ کو جھنجلا ہے اور غصہ سامری بر تھانہ کہ حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام بِرِ، كيونكم اللَّه تعالى في حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كو يهل عد بتا ديا تفاكرانيس سامرى في مراه كيا ہے۔حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام نے ( قوم سے فرمایا کہتم نے میرے بعد کتنابرا کام کیا کہ شرک کرنے لگے اور میرے تورات كرآن كانظار بهى ندكيار دوسر قول كمطابق آيت كامطلب بيه كرآب عليه السَّلام في) حضرت باروان عَلَيْهِ الصَّلوة وَالسَّلام اوراینی قوم کے ان لوگوں سے جنہوں نے بچھڑے کی بوجانہ کی تھی فرمایا:تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا کہ لوگوں کو پچھڑا بوجنے سے نہ روکا۔ کیاتم نے اپنے ربءَ ؤَوَجَلَّ کے حکم میں جلدی کی اور میرے توریت لے کرآنے کا انتظار نہ اس کے بعد حضرت موسیٰ عَلیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام نے تورات کی تختیاں زمین برڈال دیں اوراپیے بھائی کے سرکے بال

400

کیر کرا پنی طرف کھینچنے گئے کیونکہ حضرت مولی عَلیْہِ الصَّلَوٰہُ وَالسَّلَامِ کوا پنی قوم کا ایسی بدترین معصیت میں بہتلا ہونا نہایت شاق اور گرال ہوا تب حضرت ہارون عَلیٰہِ الصَّلَوٰہُ وَالسَّلَامِ نے حضرت مولی عَلیْہِ الصَّلُوٰہُ وَالسَّلَامِ نے حضرت مولی عَلیْہِ الصَّلُوٰہُ وَالسَّلَامِ نے جُھے کمز ورسمجھا اور قریب تھا کہ جُھے مار و سے اور شہوا اور قریب تھا کہ جُھے مار و اللہ تو تم جھی پر وشمنوں کو بہننے کا موقع نہ دواور میر ہے ساتھ ایسا سلوک نہ کروجس سے وہ خوش ہوں اور جھے ظالموں کے ساتھ شارنہ کرو۔ حضرت مولی عَلیْهِ الصَّلُوٰہُ وَالسَّلَامِ نے اپنے بھائی کا عذر قبول کر کے بارگا والٰہی میں عرض کی: اے میر ساتھ شارنہ کرو۔ حضرت مولی افراط یا تفریط ہوگئ تو جھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور جمیں اپنی خاص رحمت میں رب! اگر ہم میں سے کسی سے کوئی اِفراط یا تفریط ہوگئ تو جھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور جمیں اپنی خاص رحمت میں داخل فر مااور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کررتم فرمانے والا ہے۔ بیدعا آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰ ہُ وَالسَّلَامِ نے اس لئے ما تھی یہ وجہ بھی تھی کہ حضرت ہارون علیٰہ ما نگی کہ دوسرے لوگ بیرن کرخوش نہ ہوں کہ بھائیوں میں چل گئی اور اس کے ساتھ یہ وجہ بھی تھی کہ حضرت ہارون علیٰہ الصَّلُوٰ ہُ وَالسَّلَامِ کَا مُعْلَمُ اللَّمُ وَالَعْ ہُوں اللَّمَ اللَّمُ اللَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّمُ وَاللَّمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّمُ وَاللَّمُ عَلَمُ اللَّمُ وَاللَّمُ مَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّمُ وَاللَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّمُ وَا کَا ہُمَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ وَالَمُ وَالَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّمُ وَاللَّمُ وَالْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّمُ وَالْمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّمُ وَاللَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّمُ وَالْمُ وَالْمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّمُ وَالْمُ وَاللَّمُ وَالْمُ عَلَمُ عَلَمُ مُو عَلَمُ عَلَمُ مَا عَلَمُ عَلَمُ وَالْمُ اللَّمُ عَلَمَ عَلَمُ وَالْمُ مِنْ عَلَمُ وَالْمُ اللَّمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّمُ عَلَمُ اللَّمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُونِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَمُ وَالْمُ وَالْم

نوٹ: بیرواقعہ اجمالی طور برسور ہ بقرہ آبت 51 تا54 میں گزر چکا ہے، مزید تفصیل کے ساتھ اس کے علاوہ سورہ طرا میں بھی مذکور ہے۔

﴿ وَالنَّهُ الْآلُونَا مِنَ : اور تختیاں وال ویں۔ کے حضرت موی عَلَیْہِ الصَّالَةُ وَالسَّدَه نے جب اپنی قوم کو بچھڑے کی پوجا کرتے و یکھا تو دین جمیت اور اللّٰه رب الْعالمین کے ساتھ شرک پرغیرت کی وجہ سے شدید خضبنا ک ہوئے اور عُبُلت میں تورات کی تختیاں زمین پردکھ دیں تا کہ ان کا ہاتھ جلدی فارغ ہوجائے اور وہ اپنے بھائی حضرت ہارون عَلَیْہِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامِ کا سر کی تختیاں زمین پردکھ دیں تا کہ ان کا ہاتھ جلدی فارغ ہوجائے اور وہ اپنے بھائی حضرت ہاروان عَلَیْہِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامِ کا سر کی ختیاں نہ بھی طرح تورات کی تختیوں کی بے حرمتی مقصود کی اور وہ جومنقول ہے کہ بعض تختیاں تُوسے گئیں تواگروہ درست ہے تو وہ عجلت میں زمین پردکھنے کی وجہ سے تُوٹی ہوں گی ، نہیں حضرت موسی عَلَیْہِ الصَّلَةِ وَ السَّلَامِ کی غرض تھی اور نہ ہی ان کو یہ گمان تھا کہ ایسا ہوجائے گا۔ یہاں پر صرف دینی حست اور فَر طِغضب کی وجہ سے جلدی میں ان تختیوں کو زمین پردکھنا مراو ہے۔ (2)

و نَفْسِيْرُ صِرَاطُ الْجِنَانَ ﴿ تَفْسِيْرُ صِرَاطُ الْجِنَانَ

السسخارَن؛ الاعراف، تحت الآية: ٨٤ ١ - ٠ ٥ ١، ٢/٠ ٤ ١- ٢٤ ١، أبو سعود، الاعراف، تحت الآية: ٨٤ ١ - ١ ٥ ١، ٢٩٧/٢ ٢ - ٢٩٩ ، ملتقطاً.

<sup>2 ....</sup>روح المعاني، الاعراف، تحت الآية: ١٥٠، ٥/٠٩- ٩.

#### ﴿ فَلَا تُشْمِتُ بِيَ الْرَعْ مَا يَعَ : نَوْتُم مِحْهِ بِرِدْ شَمَنُول كُومِنِينَ كَامُوقَع ندوو . ﴿ ثُمَا تَتْ كَامِعَنَى بُ سَى كَى تَكَايِف بِرَخُوشَ مُونا \_ (1)

#### شات کی فرمت کی

فی زمانہ دینی اور دنیوی دونوں شعبوں میں شَمَا تت کے نظارے بہت عام ہیں، نہ ہی لوگ اور اسی طرح کاریگر، دوکا ندار، کارخانے ، فیکٹری یامل میں ملازمت کرنے والے ، یونہی کسی تمپنی ،ادارے یا بینک میں جاب کرنے والے ،ان کی اکثریت بھی شَمَا تت لیعنی اینے مسلمان بھائی پرآنے والی مصیبت پرخوش ہونے کے مذموم فعل میں مبتلانظر آتی ہے اوربعض او قات تو یوں ہوتا ہے کہ اگر آپس میں کسی وجہ سے ناراضی ہوجائے تو پھرجس سے ناراضی ہوتی ہے اگروہ یا اس کے گھر میں سے کوئی بیار ہوجائے ،اُس کے بہاں ڈاکہ پڑجائے بااس کامال چوری ہوجائے ،یاکسی وجہ سے کاروبار مھب ہوجائے، یاحادِ ثثہ ہوجائے، یامُقَدَّ مەقائم ہوجائے یا پولیس گرفتار کر لے، یا گاڑی کا نقصان یا جالان ہوجائے ،الغرض وہ کسی طرح کی بھی مصیبت میں بھنس جائے تو ناراض ہونے والے صاحب بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ بعض حضرات جو کہ ضرورت سے زیادہ باتونی اور بے مل ہونے کے باوجودا پنے آپ کو' بڑا بہنچا ہوا' سمجھ بیٹھتے ہیں وہ تو یہاں تک بول پڑتے ہیں کہ دیکھا! ہم کوستایا تھانا تو اُس کے ساتھ' ایبا'' ہو گیا! گویاوہ چھپی باتوں اورسَر بَستہ (بعنی خفیہ ) رازوں کے جاننے والے ہیں اور آل بدولت (لیمنی اِن) کواپنے مخالف پر آنے والی مصیبت کے اسباب معلوم ہوجاتے ہیں۔ایسے لوگوں کو جائے کہ ذیل میں مٰرکورروایت اورا مام غزالی کے فر مان سے عبرت حاصل کریں ، چنانچہ

حضرت واثله بن استع رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے کہ رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهُ وَ سَلَمُ نَا اللهُ وَ سَلَمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

و تفسير و الحالط الجنان

<sup>1 ....</sup>خازن، الإعراف، تحت الآية: ١٥١، ٢/٢١.

<sup>2 .....</sup>ترمذي، كتاب صفة يوم القيامة، ٤٥-باب، ٢٧/٤، الحديث: ٢٥١٤.

حضرت امام محمد بن محمد غز الى دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين: كها گيا ہے كہ بچھ گناہ اليسے ہيں جن كى سزا'' براخاتمه'' ہے ہم اس سے اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ كى بناہ جا ہتے ہیں۔ بیگناہ'' ولا بیت اور كرامت كا جھوٹا دعوىٰ كرنا ہے۔ (1)

یادرہے کہ اگر کسی مسلمان کی مصیبت پردل میں خود بخو دخوشی پیدا ہوئی تو اِس کا قصور نہیں تا ہم اِس خوشی کودل سے نکالنے کی بھر پورسنی کرے ، اگر خوشی کا اظہار کرے گا تو شاقت کا مُرتکب ہوگا۔ لہذا ہر مسلمان کو جا ہے کہ دوسرے مسلمان کی تکلیف پرخوشی کے اظہار سے بچے اور شیطان کے دھو کے میں آ کر خودکو '' بڑا پہنچا ہوا'' نہ جھے اور اس سے بچنے کہ دعا بھی کرتا رہے۔ حضرت ابو ہر رہو دَ خِسی الله فَعَالَمْ عَنْهُ فَر مانے ہیں ، دسولُ اللّٰه عَدَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ سخت مصیبت ، برختی کے آنے ، بری تقدر پراور دشمنوں کے طعن و تشنیع سے پناہ ما نگا کرتے ہے۔ (2)

﴿ قَالَ: عرض کی۔ ﴿ بیدهائے مغفرت امت کی تعلیم کے لئے ہے، ورندا نبیاءِ کرام عَلَیْهِم الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اس لئے حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے اپنے بھائی کواس دعا میں شامل فرمایا حالانکہ ان سے کوئی کوتا ہی سرز دنہ ہوئی تھی۔ نیز اس دعا میں حضرت ہارون عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی دلجوئی اور قوم کے سامنے ان کے اکرام کا اظہار بھی مقصود تھا۔

## اِتَّالَّذِيْنَاتُّخُلُواالِعِجُلَسَيْنَالُهُمْ عَضَبٌ مِّنَ "بِهِمُ وَذِلَّةُ فِي الْحَلُولِةِ الْحَلُولِةِ الْحَلُولِةِ الْحَلُولِةِ الْحَلُولِةِ الْحَلُولِةِ الْحَلُولِةِ الْمُفْتَرِينَ ﴿ اللَّهُ ثَبًا وَكُلُولِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِينَ ﴿

ترجههٔ گنزالایهان: به بینک وه جو بچهرال بینطی عنقریب انهیسان کے رب کاغضب اور ذلت پہنچنا ہے دنیا کی زندگی میں اور ہم ایسا ہی بدلا دیتے ہیں بہتان ہایوں کو۔

ترجها کنوالعرفان: بیشک و ه لوگ جنهول نے بچھڑ ہے کو (معبود) بنالیا عنقریب انہیں دنیا کی زندگی میں ان کے رب کاغضب اور ذلت بہنچ گی اور ہم بہنان باند ھنے والوں کوابیا ہی بدلہ دیتے ہیں۔

1.....احياءعلوم الدين، كتاب قواعد العقائد، الفصل الرابع من قواعد العقائد في الايمان و الاسلام... الخ، ١٧١/١.

2 .....بخارى، كتاب الدعوات، باب التعوّذ من جهد البلاء، ٢٠٢٤، الحديث: ٦٣٤٧.

وَ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعَلِّذِ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعِي عِلْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُع

﴿ إِنَّ الَّذِي مَنَ الَّهِ عَلَى والْوعَ مِن الْهِ حِن واللَّوْ عَن واللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّدَهِ عَلَى وَالْهِ عِن واللَّهِ عَن واللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّدَهِ عَلَي واللَّهِ عَن وَاللَّهِ عَن واللَّهُ عَن واللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن واللَّهُ عَن واللَّهُ عَن واللَّهُ عَن وَلَي عَلَي وَاللَّهُ عَن وَلَي عَلَي وَاللَّهُ عَن وَلَي عَلَي وَاللَّهُ عَن وَلَي عَلَي وَاللَّهُ عَن وَلَي عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَن وَاللَّهُ عَن وَالْمُ وَلَي عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَن وَلَي عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَن وَلَي عَلَي وَاللَّهُ عَن وَلَي عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَن وَلَى عَلَي وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ وَلَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ وَلَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَالْمُولُ وَلَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَلَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَلَى عَلَيْهُ وَالْمُولُ وَلَا عَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَا عَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا عَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا وَمُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَ

و کن لگ نجون المُفَتو بین: اور ہم بہتان با تدصفے والوں کوابیا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ کی بینی جس طرح ہم نے ان بی کھڑے کی بوجا کرنے والوں کو بدلہ دیا اس طرح ہم ہراس شخص کو بدلہ دیں گے جو اللّٰه عَزّوَ جَنَّ پر جھوٹ باند صے اور غیرِ خدا کی عباوت کرے۔ ابوقلا بہ کہتے ہیں 'اللّٰه کی شم! یہ قیامت تک ہر بہتان باند صفے والے کی جزاء ہے کہ اللّٰه تعالیٰ اسے ذکیل کرے گا۔ حضرت سفیان بن عیدنہ رَحْمَةُ اللّٰهِ مَعَالیٰ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں ' یہ ہزا قیامت تک آنے والے ہر بدعتی کے بارے میں ہے۔ حضرت مالک بن انس رَضِیَ اللّٰهُ مَعَالیٰ عَنْهُ فر ماتے ہیں ' ہر بدعتی ایسے سرے اوپر سے ذات بائے گا پھر بارے میں ہے۔ حضرت مالک بن انس رَضِیَ اللّٰهُ مَعَالیٰ عَنْهُ فر ماتے ہیں ' ہر بدعتی ایسے سرے اوپر سے ذات بائے گا پھر بارے میں ہے۔ حضرت مالک بن انس رَضِیَ اللّٰهُ مَعَالیٰ عَنْهُ فر ماتے ہیں ' ہر بدعتی اسے سرے اوپر سے ذات بائے گا پھر بی آئیت تلاوت فر مائی۔ (3)

بدعت کی تعریف کھیج

بدعت کے لغوی معنی ہیں نئی چیز اور بدعت کے شرعی معنی ہیں وہ عقائدیا وہ اعمال جوحضور صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَی ظَاہِری حیات کے زمانہ میں نہ ہوں بعد میں ایجاد ہوئے ہوں۔ (4)

- 1 .....البحر المحيط، الاعراف، تحت الآية: ٢٥١، ٢٩٥/٤.
  - 2 .....خازن، الاعراف، تحت الآية: ١٥٢، ٢/٢٤١.
  - 3 ....خازن، الاعراف، تحت الآية: ٢٥٢، ٢٣/٢.
- 4 ..... جاءالحق، حصداول، پہلا باب: بدعت کے عنی اوراس کے اقسام واحکام میں،ص ۷۷ا۔

و تفسير صلط الجناك الجناك

#### بدعت کی اقسام کھیج

بنیادی طور پر بدعت کی دوشمیں ہیں (1) بدعتِ حُسنہ (2) بدعتِ سَدِّیہ۔ بدعتِ حسنہ یہ ہے کہ وہ نیا کام جوکسی سنت کے خلاف نہ ہو۔ اور بدعتِ سیئے یہ ہے کہ دین میں کوئی ایباطریقہ ایجاد کرنا کہ جس کی اصل کتاب وسنت میں نہ ہواوراس کی وجہ سے شریعت کا کوئی تحکم تبدیل ہور ہا ہو۔

### وَالَّذِ بِنَ عَدِلُواالسَّيِّاتِ ثُمَّ تَابُوْامِنُ بَعْنِ هَاوَامَنُوَ الْ الْتَيْاتِ ثُمَّ تَابُوْامِنُ بَعْنِ هَاوَامَنُوْا السَّيِّاتِ ثُمَّ تَابُوْامِنُ بَعْنِ هَالْغَفُولُ مَّ حِدْمُ هَا لَعُفُولُ مَّ حِدْمُ هَا لَعُنْ فَوْلُ مَا عَلَى الْعَلَالُ عَلَيْمُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ الْعَلَى عَلِيمًا لَعُنْ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

ترجمة كنزالايمان: اورجنهول نے برائيال كيس اوران كے بعد توبه كى اورا يمان لائے تواس كے بعد تمهارارب بخشنے والامهر بان ہے۔

ترجہ کی کنوالعرفان: اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کئے پھران کے بعد تو بہر لی اور ایمان لے آئے تو بیشک اس تو بہوا بمان کے بعد تمہار ارب بخشنے والامہر بان ہے۔

﴿ وَالَّذِينَ عَبِدُواالسَّيِّاتِ: اوروه لوگ جنہوں نے برے اعمال کئے۔ ﴾ اس آیت میں گناہ کے بعد تو بہ کرنے والوں کیئے بہت بڑی بشارت اور اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت بے پایاں کاذکر ہے۔ آیت کا خلاصہ بہہ کہ جس شخص نے گناہ کا کوئی پہلو نہ چھوڑ الیتنی کفر تک کا اِر تِکا ب کیا، پھر اس نے اللّٰہ ءَزَّوَ جَلَّ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے بچی تو بہ کرلی اور ایمان لا یا اور اس تو بہ پر قائم رہا تو اللّٰہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش وے گا وراس کی تو بہ تبول فرمائے گا۔ (1)

اس آیت سے ثابت ہوا کہ گناہ خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ جب بندہ اُن سے توبہ کرتا ہے تواللّٰہ تَبَارَ کَ وَ تَعَالَٰی اینے فضل ورحمت سے اُن سب کومعاف فرما تاہے۔

توبه کے نضائل کھی

کثیراحادیث میں بھی گناہوں سے سچی توبہ کی قبولیت اوراس کے فضائل بیان کئے گئے ہیں ،ترغیب کے لئے

1 .....خازن، الاعراف، تحت الآية: ٥٦ ١، ٢/٢ ١ ١.

المنتخبين المنابعة ال

ان میں سے دواَ حادیث درج ذیل ہیں۔

(1) .....حضرت ابو ہرىيە دَضِعَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ سے روايت ہے، سركار دوعالم صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا دفر مايا
د'اگرتم استے گناه كروكه وه آسان تك بینج جائيں اور پھرتم الله عَدَّوَ جَلَّ كى بارگاه ميں تو به كروتوالله عَزَّ وَجَلَّ تَمها رى تو به قبول فرمالے گا۔
قبول فرمالے گا۔

(2) .....خطرت انس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، تا جدارِ رسالت صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نے ارشا دفر مایا
"الله تعالی اپنے بندے کی توبہ براس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے تم میں سے سی کا اونٹ جنگل میں گم ہونے کے بعد دوبارہ اسے ل جائے (2) (3)

#### رحمتِ البي كي وسعت ﴿

اس آیت میں اللّٰه تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہوا ، اس مناسبت سے بہاں اللّٰه تعالیٰ کی وسیع رحمت کے بیان پر شتمل ایک صدیث پاک ملاحظ فرما کمیں ، چنانچ حضرت ابو ہر میرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَدُهُ سے روایت ہے ، حضور پر نور صَلّٰی اللّٰهُ وَعَالیٰ عَدُهُ علیٰ مِنْ اللّٰهُ وَعَالیٰ عَالَیْهِ وَسَلّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَعَالیٰ عَالَٰہُ وَعَالیٰ عَدُهُ اللّٰهُ وَعَالیٰ عَالَٰہُ وَعَالَٰہُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَالّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰلّٰ اللّٰل

## وَلَبَّاسَكَتَعَنُ مُّوسَى الْغَضَبُ آخَذَ الْآلُواحُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُكَى وَلَبَّاسَكَتَعَنُ مُّوسَى الْغَضَبُ آخَذَ الْآلُواحُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُكَى وَلَبَّا اللَّهُ الْحَارِيْ الْحَالُولُ الْحَارِيْ اللَّهُ اللّ

ترجیهٔ کنزالایمان: اور جب موسیٰ کاغصہ تھا تختیاں اٹھالیں اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو

1 .....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، ٤٠،٤ ، الحديث: ٨ ٢٤٨.

2 .....بخاری، کتاب الدعوات، ۱۹۱/۶ الحدیث: ۹۳۰۹.

المدینه ) کامطالعه فرمائیں، شرائط اوراس سے متعلق دیگر چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب ' توبہ کی روایات و دکایات' (مطبوعہ مکتبة المدینه ) کامطالعه فرمائیں۔

4 ....مسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وانّها سبقت غضبه، ص٧٧٤، الحديث: ٩ (٢٧٥٢).

ترجہا کنوالعرفان: اور جب موسیٰ کا غصر تھم گیا تو اس نے تختیا اس اٹھالیس اور ان کی تحریر میں مدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جوابیخ رب سے ڈرتے ہیں۔

﴿ وَلَمَّنَا السَّكَ عَنُ مُّوْسَى الْفَضِ : اور جب موئ كا غصة تها۔ ﴿ اس سے بِهلَ آیت میں حضرت موئ عَلَیٰهِ الصَّلَاةُ وَالسَّدَهِ سے حالتِ غضب میں جو پچھ صادر ہوااس كاذكركيا گيا اب اس آیت میں غصة هم جانے كے بعد حضرت موئ عَلَیٰهِ الصَّلَاةُ وَالسَّدَهِ سے حوا قع ہواا سے بیان كیا گیا ہے، چنانچہ جب حضرت موئ عَلَیٰهِ الصَّلَاةُ وَالسَّدَهِ مِن الصَّلَاةُ وَالسَّدَهِ مِن الصَّلَاةُ وَالسَّدَهِ مِن اللَّهُ وَالسَّدَةِ مِن اللَّهُ الصَّلَاةُ وَالسَّدَةِ مِن اللَّهُ الصَّلَاةُ وَالسَّدَةِ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّدَةِ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّدَةِ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّدَةِ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّدَةِ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَةِ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَةِ وَالسَّدَةِ وَالسَّدَةِ وَالسَّدَةِ وَالسَّدَةِ وَالسَّدَةُ وَالسَّدُولَةُ وَالسَّدَةُ وَالسَّدُولَةُ وَالسَّدَةُ وَالسَّدُولَةُ وَالسَّدُولُ وَالْسَادُولُولُولُ وَالْسَادُولُولُ وَالْسَادُ

وَاخْتَاكُمُولِسُ قَوْمَهُ سَبِعِيْنَ كَاجُلًا لِّعِيْقَاتِنَا فَلَكَ اَخْلَاتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ كَا مُولِسُ قَوْمَهُ سَبِعِيْنَ كَاجُلًا لِعِيْقَاتِنَا فَكُلَّا مِلْكُنَا بِمَافَعَلَ قَالَ كَا بُهُ لِكُنَا بِمَافَعَلَ قَالَ كَا بَا نُهُ لِكُنَا بِمَافَعَلَ اللَّهُ فَالْمَنْ اللَّهُ الْمُعْلَا فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ اللْعُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمة كنزالايمان: اورموسى نے اپنی قوم سے سز مرد ہمارے وعدے کے لیے چنے پھر جب انہیں زلزلہ نے لیاموسی

1 .....تفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ٤ ٥ ١ ، ٢٧٤/٥.

نے عرض کی اے رب میرے تو جا ہتا تو پہلے ہی انہیں اور جھے ہلاک کردیتا کیا تو ہمیں اس کام پر ہلاک فرمائے گا جو ہمارے سے بہکائے جسے جا ہورراہ دکھائے جسے جا ہے تو ہمارا مولی ہمارے بہکائے جسے جا ہورراہ دکھائے جسے جا ہے تو ہمارا مولی ہے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر مہر کراور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔

ترجید کنٹالعِرفان: اورموئی نے ہمارے وعدے کے لیے اپنی قوم سے ستر مرد فنتخب کر لیے پھر جب انہیں زلزلہ نے پکڑلیا تو موئی نے عرض کی: اے میرے رب! اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا ۔ کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بعقلوں نے کیا ۔ یہ تو نہیں ہے گر تیری طرف سے آزمانا تو اس کے ذریعے جسے وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بعقلوں نے کیا ۔ یہ تو نہیں ہے شنے وال ہے ، تو نہیں بخش دے اور جسے چاہتا ہے مدایت دیتا ہے ۔ تو ہمارا مولی ہے ، تو نہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے ۔

و قائمتان مولی باررب عزو جل سے مناجات کرنے اور مولی نے منتخب کر لیے۔ کے حضرت مولی عالیہ الصّلاف و السّدہ بہی باررب عزو جل سے مناجات کرنے اور تورات لینے تشریف لے گئے سے اور اس بارگائے کی بوجا کرنے والوں کو معافی دلوانے کیلئے سرّ آدمیوں کو ساتھ لے کرتشریف لے گئے ، چنانچہ حضرت مولی علیّہ الصّلاف و السّدہ منے ہرگروہ سے 16 فراد منتخب کر لئے ، چونکہ بنی امرائیل کے بارہ گروہ سے 16 فراد منتخب کر کے بارہ گروہ سے 16 ورجب ہرگروہ بیس سے 16 وی پیٹیں رہ جانے اور جب حضرت مولی علیّہ الصّلاف و السّدہ نے اس کے بارہ گروہ سے فرمایا کہ جھے سر آدمی لانے کا علم ہوا ہے اور تم 72 ہوگئے اس لئے تم میں سے دوآدی بیٹیں رہ جانے کی طرح ہی تو وہ آپس میں جھڑ نے لیے اس پر حضرت مولی علیّہ الصّلاف و والسّدہ منے فرمایا: رہ جانے والے کو جانے والے کی طرح ہی تو اس لے گا، بیس کر حضرت کا لب اور حضرت اور عمل الصّلاف و والسّدہ مولی علیٰ ہم المالیو و والسّدہ مولی علیہ الصّلاف و والسّدہ مولی علیہ الصّلاف و والسّدہ مولی علیہ الصّلاف و والسّدہ المن کے ساتھ اس میں داخل ہوگے اور سب نے بحدہ کیا۔ پھر تو م نے بین کر حضرت مولی علیٰ ہوائی کو الصّلاف و والسّدہ اللہ تعالی کہ بیکر واور بین کرو۔ اللّہ تعالی نے بی المرائیل اللّہ تعالی کا کلام سنا جو اس نے حضرت مولی علیٰ ہولی الصّلاف و والسّدہ سے فرمایا کہ بیکر واور بین کرو۔ اللّه تعالی نے بی المرائیل اللّه تعالی کے بیکر واور بین میکر و اللّه تعالی نے بی المرائیل اللّه تعالی کے بیکر واور بین میکر و اللّه تعالی نے بی المرائیل

١١٩/٣،١٥٥ الآية: ١١٩/٣،١٥٥.

کے بارے جو تھم دیا وہ تو بہ کیلئے اپنی جان دینا تھا۔ جب کلام کا سلسانہ تم ہونے کے بعد بادل اٹھالیا گیا تو بہ توگ موٹ موٹ کا جو تھم دیا وہ تو بہ تھیں اپنی جانوں کوٹل کرنے کا جو تھم ہم نے سناس کی تقد این موٹ کھنے الشاؤة وَ السّادہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے گئے'' تو بہ تیں اپنی جانوں کوٹل کرنے کا جو تھم ہم نے سناس کی تقد این ہم ماس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ اللّٰہ تعالیٰ کواعلانے در کیھے نہیں ۔ اس پر حضرت موٹ علیٰ والصّاليٰ وَ وَ السّادہ کے در کیھے نہی در کیھے نہیں کریں گئے ہوئے الصّاليٰ وَ وَ السّادہ کے اللّٰہ وَ اللّٰہ وَا اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ الل

وَاكْتُ لِنَافِي هٰ فِهِ النَّنِيَا حَسَنَةً وَفِالْاَخِرَةِ إِنَّاهُ لَنَا اللَّا لَيُكُ وَالْمُورَةِ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللْمُعَالِمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللللْم

ترجمهٔ کنزالایمان: اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھاور آخرت میں بیشک ہم تیری طرف رجوع لائے فرمایا میراعذاب میں جسے جا ہوں دوں اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے توعنقریب میں نعمتوں کوان کے لیے لکھ دوں گاجو ڈرتے اور ذکو قدیتے ہیں اور وہ ہماری آپیوں پر ایمان لاتے ہیں۔

1 ..... إبو سعود، الاعراف، تحت الآية: ٥٥ ١، ١/٢ ، ٣، صاوى، الأعراف، تحت الآية: ٥٥ ١ ، ١/٥ ٧ ، ملتقطاً

فَيُعْرُفُ مِنْ الْطَالْجِنَانَ ﴿ تَفْسِيْرُومَ لِطَالْجِنَانَ

کیا۔ فرمایا: میں جسے جا ہتا ہوں اپناعذاب پہنچا تا ہوں اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے توعنقریب میں اپنی رحمت ان کے لیے کھے دوں گاجو پر ہیز گار ہیں اور زکو قادیتے ہیں اور وہ ہماری آیوں پر ایمان لاتے ہیں۔

وَا كُنْتُ لِنَا: اور ہمارے لیے کھودے۔ کے حضرت موکی عَلَیْہ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ نے زلز لے کے وقت جود عاما تگی اس آیت میں اس کا ابقیہ حصہ ہے۔ حضرت موکی عَلَیْہ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ نے عَرض کی: اے اللّٰه! ہمارے لیے اس و نیا ہیں اور آخرت میں ہمال کی کھول کی کھودے بیشک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ دنیا کی ہملائی سے یا کیزہ زندگی اور نیک اعمال مراد ہیں اور آخرت کی ہملائی سے مراد ہمت ہمالوں پر تواب مراد ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ دنیا کی ہملائی سے مراد جنت ہے اور اس کے علاوہ اور کیا ہملائی ہو سکتی ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت موسی عَلَیْ اصْلَالُ ہُو السَّلَامِ کی دعا کے بعد فرمایا کہ: ''میری شان بیہ ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اپناعذا ب پہنچا تا ہوں کوئی اور اس میں خل اندازی کر ہی ہیں سکتا اور میری رحمت کی شان بیہ ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اپناعذا ب پہنچا تا ہوں کوئی اور اس میں خل اندازی کر ہی ہیں سکتا اور میری رحمت کی شان بیہ ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اپناعذا ب پہنچا تا ہوں کوئی اور اس میں خل اندازی کر ہی نہیں سکتا اور میری رحمت کی شان بیہ ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اور کی تعقیل میں میں آخرت کی نعتوں کو کھودوں گا۔ بھی جب سے آیت نازل ہوئی '' وَسَ صَرَقِیُ وَسِعَتُ مُنْ شَیْحَ اللّٰ مَا نُکُنْہُمَا '' فَاللّٰه عَرْوَجَلُ کی رحمت میں داخل ہوئی '' و مَن حَرَقَی وَسِعَتُ مُنْ شَیْحَ '' وَسَ الْ اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰہ عَرْوَجَلُ کی رحمت میں داخل ہو گیا ، اور جب آیت کا بیرصہ ' فَسَ اللّٰ مُنْ این میں ہو گیا۔ (2)

یہود یوں نے جب اس آیت کوسنا تو کہنے لگے ہم متقی ہیں اور ہم زکو ق دیتے ہیں اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو اگلی آیت نازل فر ماکر الله تعالیٰ نے واضح فر مادیا کہ ریہ فضائل امتِ محمد یہ کے ساتھ خاص ہیں۔ (3)

### ٱلَّذِينَ يَنْبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيّ الْأُقِيّ الَّذِي يَجِنُ وْنَكُمْ لَنْوُبًا عِنْكُهُمْ

وَالْحَالُونَ الْمُوالِحُنَانَ اللَّهُ الْحَالَانَ اللَّهُ الْحَالَانَ اللَّهُ الْحَالَانَ اللَّهُ الْحَالَانَ

جلدسوم

<sup>1 ----</sup> البحر المحيط، الاعراف، تحت الآية: ٥٦، ٤/٩٩٩، تفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ٥٦، ٥ /٣٧٨، روح المعاني، الاعراف، تحت الآية: ٥٦، ٥/ ٢٠، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>صاوى، الاعراف، تحت الآية: ٢٥١، ٢/٥١٧-٢١٦.

<sup>3 .....</sup>خازن، الاعراف، تحت الآية: ٢٥١، ٢/٢٤١.

فِ التَّوْلَ الْحِيْلِ عَلَيْهِمُ الْمُوْمُ الْمُوْمُ الْمُعُرُوفِ وَيَنْهُمُ عَنِ الْمُنْكُو ويُحِلُّ لَهُ مُ الطِّيِلْتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَلِيثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ اِصْمَهُمُ وَالْاَ غُلْلَ الَّذِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ لَ فَالَّذِينَ الْمَنُوابِ وَعَنَّ مُ وَلا وَنَصَمُ وَلا وَالْاَ غُلل الَّذِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ لَ فَالَّذِينَ الْمَنُوابِ وَعَنَّ مُ وَلا وَنَصَمُ وَلا وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَلَّهُ وَلَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ

قرجمة كنزالايمان: وه جوغلامی كریں گے اس رسول بے پڑھے غیب كی خبریں دینے والے كی جسے لکھا ہوا یا كیں گے اس رسول اب پڑھے غیب كی خبریں دینے والے كی جسے لکھا ہوا یا كیں گا استان کے لیے حلال اب یہ بات اور انجیل میں وہ انہیں بھلائی كا حكم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا اور سخری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام كرے گا اور ان پر سے وہ بوجھا ور گلے كے بھندے جوان پر شھا تارے گا تو وہ جو اس پر ایمان لا كیں اور اس كی تعظیم كریں اور اسے مدددیں اور اس نور كی بیروی كریں جواس كے ساتھ اتر او ہی بامراد ہوئے۔

قرجہ کن العرفان: وہ جواس رسول کی انتباع کریں جوغیب کی خبریں دینے والے ہیں، جو کسی سے پڑھے ہوئے ہیں اور انہیں برائی ہیں، جسے بدر اہل کتاب) اپنے پاس تو رات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی سے منع کرتے ہیں اور ان کیلئے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پرحرام کرتے ہیں اور ان کے اوپر سے وہ بو جھا ورقیدیں اتارتے ہیں جوان پڑھیں تو وہ لوگ جواس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدو کریں اور اس کی مدو کریں اور اس کی مدو کریں ۔

﴿ اَلَٰنِ بِنَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ: وه جورسول کی غلامی کرتے ہیں۔ ﴿ مفسرین کااس بات پراجماع ہے کہاس آیت میں رسول سے سرکارِ دوعالم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کا دُسُول سے سرکارِ دوعالم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کا فَرُ وصف رسالت سے فرمایا گیا کیونکہ آپ اللّٰه عَذَّ وَجَلَّا وراس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں، رسالت کے فرائض ادا فرماتے ہیں، اللّٰه تعالٰی کے اَوامرونَو اہی ، شرائع واحکام اس کے بندوں کو پہنچاتے ہیں۔ (1)

1 .....خازن، الاعراف، تحت الآية: ٧٥١، ٢/٢١.

و تفسير و كاطالجنان

#### نی اورائی کا ترجمه

اس کے بعد آپ کی توصیف میں 'ونبی' فرمایا گیا،اس کا ترجمہ سیدی اعلیٰ حضرت دَخمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ نے ' فیب کی خبریں دینے والے' کیا ہے اور یہ ہمایت ہی شجے ترجمہ ہے کیونکہ نبا "خبر' کے معنیٰ میں ہے اور نبی کی منفر دخبر بطورِ خاص غیب ہی کی خبر بعن بالکل درست ہے ۔ قرآ نِ کریم میں یہ لفظ خبر کے معنیٰ میں بکثر ت استعال ہوا ہے۔ ایک جگہ ارشا وہوا:

ترجيك كنزُ العِرفان: تم فرماؤوه (قرآن) ايك عظيم خبر ہے۔

قُلُهُونَهُ وَاعْظِيمٌ (1)

ايك جَكَه فرمايا:

ترجها کنزالعِرفان: یہ پھی غیب کی خبریں ہیں جوہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ تِلْكَمِنَ أَبْكَءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَ آ البُّك (2)

ایک جگه فرمایا:

ترجيك كنزالعِرفان: توجب دم في أنبيل ان اشياء كنام بتاديد

فَلَبَّا ٱثْبَاهُمْ بِاسْهَا يِهِمْ (3)

ان کےعلاوہ بکثر ت آیات میں بیلفظ اس معنیٰ میں مذکور ہے۔

پھر بدلفظ یا فاعل کے معنی میں ہوگا یا مفعول کے معنی میں۔ پہلی صورت میں اس کے معنی ہیں''غیب کی خبریں و سینے والے' اور دوسری صورت میں اس کے معنی ہوں گئے''غیب کی خبریں دینے ہوئے'' اور ان دونوں معنی کی تائید قرآن کریم سے ہوتی ہے۔ پہلے معنی کی تائیداس آیت سے ہوتی ہے:

ترجها كنزالعرفان: مير عيندول كوخبردو

نَبِّيُ عِبَادِي (4)

دوسری آیت میں فرمایا:

قُلْ اَ وُنَبِّنَكُمُ (5)

ترجيه فكنوالعرفان: (احمبيب!) تم فرما ؤ، كيامين تهمين بتادون؟

- € ..... ص: ۲۷ .
- 2 .....هود: ۹ ٤ .
- 3----البقره: ٣٣.
- 4 ..... حجر: ٩٤,
- 5 ....ال عمران : ١٠٠٠

تَفَسِيْرِ مِرَاطُ الْحِنَانَ

حلا

447

اور حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ كَالرشاد جَوْقِرْ آن كَرِيم مين وارد هوا:

ترجيك كنزالعرفان: اورتههيل غيب كي خبرديتا هول جوتم كهات مو

اور جوایئے گھروں میں جمع کرتے ہو۔

وَٱنَيِّئُكُم بِمَاتًا كُلُونَ وَمَاتَكَ خِرُونَ لا في بيت تِكْم (1)

قَالَ الْمَلَاثُ ٩

اس کاتعاق بھی اسی شم سے ہے۔اور دوسری صورت کی تائیداس آیت سے ہوتی ہے:

ترجيه كنزالعرفان: مجهام والخبر دار (الله) في بتايا-

نَبًّا فِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (2)

اور حقیقت میں انبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ غیب کی خبریں دینے والے ہی ہوتے ہیں ۔ تفسیر خازن میں ہے کہ ' آپ کے وصف میں ' و نبی' فر مایاء کیونکہ نبی ہونااعلیٰ اوراشرف مُراتب میں سے ہےاور بیاس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ كَنز دِيكِ بهت بلند درج ركف والله الراس كي طرف سي خبر دينے والے بين - (3) أمّى كاترجمه اعلى حضرت دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَي و مِي عِلْ عِي مُن فرمايا - بيترجمه بالكل حضرت عبد الله بن عباس رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا كَارِشًا وَكِي مِطَالِقَ ہِاور یقیناً اُتّی ہونا آپ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَمْ مِحْزَات مِیس سے ایک معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی سے پڑھانہیں اور کتاب وہ لائے جس میں اُوّ لین وآ خرین اورغیبوں کےعلوم ہیں۔ (4) اعلیٰ حضرت دَحُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات بيل.

ابیا أمّی کس لئے منت کشِ استاد ہو كيا كفايت اس كواقيواً رَبُّكَ الْأَكُومُ نهيس ﴿ يَجِلُ وْنَكُ مَكْتُوبًا عِنْكَ هُمُ فِي التَّوْلِ مِعْ وَالْإِنْجِيلِ: اسے بير (اللهِ كتاب) استے ياس تورات اور انجيل ميں لكها موا یاتے ہیں۔ کے ایعنی اینے یاس توریت وانجیل میں آپ کی نعت وصفت اور نبوت کھی ہوئی یاتے ہیں۔

#### نورات والمجيل ميس مذكوراوصا ف مصطفي صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ

تجيم بخارى مين هي مطرت عطاء بن بيار دَضِي الله تعَالى عَنْهُ فَ حضرت عبد الله بن عمر و دَضِي الله تعَالَى عَنْهُ مَا ے سیّدِ عالم صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ كوه اوصاف در بافت كئے جوتوریت میں مذكور میں توانہوں نے فرمایا: "خدا

- - 2 ۱۰۰۰۰۰۱ لتحریم: ۳،
- 3 سسخازن ، الإعراف، تحت الآية: ٧٥١، ٢/٢١١.
- 4 .... حازن ، الاعراف، تحت الآية: ١٥٧، ٢/٢٠١.

تفسيرصراط الحنائ

کوشم! حضور سیدُ المرسلین صَلَی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ کے جواوصاف قرآنِ کریم ہیں آئے ہیں انہیں میں سے بعض اوصاف توریت میں فہ کور ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا: اے نبی! ہم نے تہمیں شاہدومُبَشِّر اور نذیر اور اُمِّتُوُ ل کا نگہبان بنا کر بھیجا، تم میرے بندے اور میرے رسول ہو، میں نے تہارانا م مُتُوکِّل رکھا، نہ بدخلق ہونہ تخت مزاج ، نہ بازاروں میں آ واز بلند کرنے والے ہونہ برائی سے برائی کو دفع کرنے والے بلکہ خطاکا رول کو معاف کرتے ہواوران پراحسان فرماتے ہو، اللّٰه تعالیٰ تمہیں نہ اٹھائے گا جب تک کہ تمہاری برکت سے غیر مستقیم ملت کو اس طرح راست نہ فرمادے کہ لوگ صدق ویقین کے ساتھ' آلآ اللّٰهُ مُحَدمد وَسُولُ اللّٰهِ ''پکار نے کئیں اور تمہاری بدولت اندھی آئے تکھیں بینا اور بہرے کان شنوا ( سنے والے ) اور پردول میں لیٹے ہوئے دل کشادہ ہوجا کیں۔ (1)

اور حضرت کعب احبار دَضِی اللهٔ تعالی عنهٔ سے سرکا پر سالت صلّی اللهٔ تعالیٰ علیْه وَالِه وَسَلَم کی صفات میں تو ریت شریف کا پیضمون بھی منقول ہے کہ ''الله تعالیٰ نے آپ صلّی اللهٔ تعالیٰ علیٰه وَالِه وَسَلَم کی صفت میں فر ما یا کہ ' میں اُنہیں ہرخو بی کے قابل کروں گا ، اور ہر صُّلق کریم عطافر ماوں گا ، اطمینانِ قلب اور وقار کو اُن کا لباس بناوں گا اور طاعات واحسان کو ان کا شعار کروں گا۔ تقویل کو ان کا ضمیر ، حکمت کو ان کا راز ، صدق و و فا کو اُن کی طبیعت ، عفو و کرم کو اُن کی عادت ، عدل کو ان کا شعار کروں گا۔ تقویل کو ان کا ضمیر ، حکمت کو ان کا راز ، صدق و و فا کو اُن کی طبیعت ، عفو و کرم کو اُن کی عادت ، عدل کو ان کی سیرت ، اظہار حق کو اُن کی شریعت ، ہدایت کو اُن کا امام اور اسلام کو اُن کی ملت بناوں گا۔ احمد اُن کا نام ہے ، مخلوق کو اُن کی صدیقے میں گراہی کے بعد ہدایت اور جہالت کے بعد علم و معرفت اور گمنا می کے بعد رفعت و منزلت عطا کو لوں گا۔ اُنہیں کی برکت سے قلت کے بعد کھڑت اور فقر کے بعد دولت اور تَفَرُّ قے کے بعد محبت عنایت کروں گا ۔ اُنہیں کی برکت سے قلت کے بعد کھڑت اور فقر کے بعد دولت اور تَفَرُ قے کے بعد محبت عنایت کروں گا ۔ اُنہیں کی بدولت مختلف قبائل ، غیر مُختم خواہشوں اور اختلاف در کھنے والے دلوں میں اُلفت بپیرا کروں گا اور اُن کی اُمت کو تمام اُمتوں سے بہتر کروں گا۔ (2)

ایک اور حدیث میں توریت شریف سے حضور سید المرسلین صَلَّی اللّهُ تَعَالَیٰ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے بیاوصاف منقول بین 'میرے بندے احمد مختار، ان کی جائے ولا دت مکہ مکر مہاور جائے ہجرت مدینہ طیبہ ہے، اُن کی اُمت ہر حال میں اللّه ءَزَّوَ جَلَّ کی کثیر حمد کرنے والی ہے۔ (3)

فَكُونِ الْطُالْجِنَال

<sup>1 .....</sup> بخارى، كتاب البيوع، باب كراهية السخب في السوق، ٢٥/٢، المحديث: ٢١٢٥.

<sup>2 .....</sup>الشفاء، القسم الاول في تعظيم الله تعالى له، الباب الاول في ثناء الله تعالى عليه، الفصل الثاني، ص٥٦-٢٦.

<sup>3 .....</sup>ابن عساكر، باب ما جاء من انّ الشام يكون ملك اهل الاسلام، ١٨٦/١-١٨٨٠.

حضرت علامہ مفتی تعیم الدین مراد آبادی دَحْمَةُ اللهِ تعالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں 'اہل کتاب ہرزمانے میں اپنی کتابوں میں تراش خراش کرتے رہے اوراُن کی بڑی کوشش اس پر مُسلَطُ رہی کہ حضور صَلَی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ کَا دَکِ اِلْمَ کَا بُول میں تام کونہ چھوڑیں ۔ توریت انجیل وغیرہ اُن کے ہاتھ میں تعیں اس لئے انہیں اس میں کچھ دشواری نہ تھی لیکن ہزاروں تبد میلیاں کرنے بعد بھی موجودہ وزمانے کی ہائیمل میں حضور سیدِ عالم صَلَی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کَی اِشَارِت کَا کِی صَنْ ہِلِی اَللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کَی اِشَارِت کَا کِی صَنْ ہِلِی اِللهُ تعالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کَی اِللّهُ عَالیٰہِ وَسَلَمْ کَی اِللّهُ عَالیٰہِ وَسَلَمْ کَی اِللّهُ عَالیٰہِ وَسَلَمْ کَی اِللّهُ عَلیْهِ وَاللّهِ وَسَلَمْ کَی اِللّهُ عَلیْهِ وَاللّهِ وَسَلَمْ کے باب سے درخواست کروں گا تو وہ تہمیں دُومرا مددگار بخشے گا کہ ابدتک تبہارے ساتھ رہے۔ 'افظ عددگار پر حاشیہ ہے، اس میں اس کے معنی' وکیل یاشفع'' کلھے ہیں تو اب حضرت عیسی عَلَیٰهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کَر بِی کھی منسوخ نہ ہو بی تو اللہ وَشَفِع ہوا ورا بدتک رہے یعنی اس کا دین کھی منسوخ نہ ہو بی سید عالم صَلَی اللهُ تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کی کون ہے؟ پھرانتیو ہی تیسویں آیت میں ہے: 'اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہد یا جہو کہ میں اس کا ہو جو اسے تو تم یعین کرواس کے بعد میں تم سے بہت کی با تیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا تا ہے اور بحص میں اس کا ہو کی نہیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا تا ہے اور بحص میں اس کا کہ جب نہیں ۔' کیسی صاف بشارت ہے اور حضور صابح کی با تیں نہ کو اللہ کوشور صابح کی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ مَا اللّهِ وَاللّهِ وَسَلَمْ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

پھرای کتاب کے باب سولہ کی ساتویں آیت ہے 'دلیکن میں تم سے پھر کہ کا ہوں کہ میرا جانا تہمارے لئے فاکدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس بھیج دوں گا۔' اس میں حضور صَلَّى اللهٔ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم کی بشارت کے ساتھ اس کا بھی صاف اظہار ہے کہ حضور صَلَّى اللهٔ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَم کی بشارت کے ساتھ اس کا بھی صاف اظہار ہے کہ حضور صَلَّى اللهٔ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم کی بشارت کے ساتھ اس کا بھی صاف اظہار ہے کہ حضور صَلَّى اللهٔ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم اللهٰ بیاء بیں۔ آپ کا ظہور جب ہی ہوگا جب حضرت عیسی عَلَیْهِ الصَّلٰو اُو وَالسَّلَام بھی تشریف لے جا کیں۔ اس کی تیر ہویں آئیں جب وہ بعنی سچائی کا روح آئے گاتو تم کوتمام سچائی کی راہ دکھائے گات کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہا اور تہمیں آئندہ کی کہ اور آپ سچائی کی راہ یعنی دین حق کومل کردیں گے۔ اس سے بہی نتیجہ وَالله وَسَالُہ کَا وَسَالُہُ وَسِالُہُ کَا وَسَالُمُ کَا وَسَالُہُ کَا وَسَالُہُ کَا وَسَالُمُ کَال

کی ولا دے کا کیسامُنظر بنایا اور شوق دلایا ہے اور وُنیا کا سردارخاص ستیدِ عالم کا ترجمہ ہے اور بیفر مانا که ' مجھ میں اس کا کیجھ

نہیں' حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی عظمت کا اظہار، اُس کے حضورا بنا کمال اوب وانکسار ہے۔

450

گندی چیز وں کوحرام کریں گے۔

﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصَى هُمُ وَالْا عَلَا الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ: اوران كے اوپر سے وہ بو جھاور قیدیں اتارتے ہیں جوان پر تھیں۔ پہو جھ سے مراد سخت تکلیفیں ہیں جیسا کہ تو بہ میں اپنے آپ کول کرنا اور جن اعضاء سے گناہ صادر ہوں ان کوکاٹ ڈالنا اور قید سے مرادمشقت والے احکام ہیں جیسا کہ بدن اور کپڑے کے جس مقام کو نجاست لگے اس کو بنجی سے کاٹ ڈالنا اور غیرتوں کو جلانا اور گناہوں کا مکانوں کے دروازوں پر ظاہر ہونا وغیرہ۔ (5)

﴿ وَعَنْ مُوَدُّ وَنَصَمُ وَدُ : اوراس کی تعظیم کریں اوراس کی مدد کریں۔ ﴾ اس سے معلوم ہوا کہ حضورِ اقد س صلّی اللهُ تعَالٰی عَمَالُهُ وَعَلَی مُلْ مَا اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَمَلَّمَ کَا تَعْظِیم اعتقادی عملی ، قولی ، فعلی ، ظاہری ، باطنی ہر طرح لازم ہے بلکہ رکنِ ایمان ہے۔

﴿ وَاتَّبَعُواالنَّوْمَ : اور نور کی پیروی کریں۔ ﴾ اس نور سے قرآن شریف مراد ہے جس سے مومن کا دِل روش ہوتا ہے اورشک و جہالت کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں اور علم ویفین کی ضیاء پھیلتی ہے۔ (6)

﴿ اُولِیّاتُ هُمُ الْمُقَلِحُونَ: تو وہی لوگ فلاح بانے والے ہیں۔ ﴾ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ نَے دنیاوا خُرت میں بھلائی لکھ دینے کی دعاا پنی امت کے لئے فر مائی تواللّه تعالیٰ نے فر مایا کہ بیشان امتِ محمدی کی ہے، سُبنَ حَانَ اللّه اور ساتھ ہی اپنے حبیب صَلَّی اللّه تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللّه وَسَلَّمَ کے فضائل اور امتِ مرحومہ کے منا قب آئیں

والخالط الجنان عصور تفسير مراط الجنان

<sup>1 .....</sup> نجم: ٣٠٤.

<sup>2 .....</sup> بقره: ۱۵۱.

<sup>(3) -----</sup> التكوير: ٢٤.

<sup>4 ....</sup>خزائن العرفان ، الاعراف ، تحت الآية : ١٥٤ ، ص ٣٢١ ـ

<sup>5 ....</sup>مدارك، الإعراف، تحت الآية: ٧٥١، ص ، ٢٩.

<sup>6 .....</sup>خازن ، الاعراف، تحت الآية: ١٥٧، ٢٨/٢.

سنادیتے گئے،اس سے معلوم ہوا کہ تا جدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَی امت پہلے بھی عالَم میں مشہورتھی مگراس امت کی نیکیاں شائع کردی گئی تھیں اوران کے گنا ہوں کا ذکر نہ کیا تھا بلکہ صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تعَالٰی عَنْهُمْ بھی مشہور کردیئے گئے،جیسا کہ اللّه تعالٰی ارشا وفر ماتا ہے

ترجبه الم كنز العِرفان: بيان كى صفت توريت ميں (ندكور) ہے اوران كى صفت انجيل ميں (ندكور) ہے۔ ذُلِكَ مَتَ لُهُمْ فِي التَّوْلِ الْوَثَّ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْلِ الْوَثَّ وَمَثَلُهُمْ فِي الْرِنْجِيْلِ (1)

قُلْ لِيَا يُنْهَا النَّاسُ إِنِّى مَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّلُوتِ قُلْ لِيَ اللهِ النَّاسِ اللهِ اللهِ وَكُولُواللَّهِ وَكُولُواللَّهِ وَكُولُواللَّهِ وَكُولُواللَّهِ وَكُولُواللَّهِ وَكُولُواللَّهِ وَكُولُواللَّهِ وَكُولُواللَّهِ وَاللَّهِ وَكُولُواللَّهِ وَاللَّهِ وَكُولُواللَّهِ وَاللَّهِ وَكُولُوا اللهِ وَكُولُوا اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهِ وَكُولُوا اللهِ وَكُولُوا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ وَكُولُوا اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلِي الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ولِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ترجههٔ کنزالایمان: تم فرما وَا بِلوگومیستم سب کی طرف اس الله کارسول ہوں کہ آسان وزمین کی بادشاہی اس کو ہے اس کے سواکوئی معبور نہیں جلائے اور مارے تو ایمان لا وَاللّٰه اوراس کے رسول بے بڑھے غیب بتانے والے برکہ اللّٰه اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اوران کی غلامی کروکہ تم راہ یا وَ۔

ترجہ اللہ کارسول ہوں جس کے لئے آسانوں اور زمین کی طرف اللہ کارسول ہوں جس کے لئے آسانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سواکوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو ایمان لاؤاللہ اوراس کے رسول پرجونی ہیں، اللہ اوراس کے رسول پرجونی ہیں، (کسی سے) بڑھے ہوئے نہیں ہیں، اللہ اوراس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اوران کی پیروی کروتا کہ تم ہدایت بالو۔

﴿ قُلْ: ثَمْ فَرِ مَا وَ ﴾ يعنى الصحبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ لوگول سے فر ما دیجئے کہ میں تم سب کی طرف الله عَدَّوْ جَلَّ کارسول ہوں ، ایبانہیں کہ بعض کا تورسول ہوں اور بعض کا نہیں۔ (2)

1 -----الفتح: ۲۹.

2 .....خازن ، الاعراف، تحت الآية: ١٥٨، ٢٨/٢.

جلدسوم

#### عموم رسالت کی دلیل کھی

یہ آ بت سَر ورکا کنات صَلَی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ کَعُومِ مِرسالت کی دلیل ہے کہ آ پہمام مخاوق کیلئے رسول ہیں اورکل جہاں آ پ کی اُمت ہے۔ جی بخاری اور سلم میں ہے، حضرت جابر بن عبداللّه انصاری دَضِیَ اللهٰ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، تاجدارِرسالت صَلّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ نے ارشاد فرمایا: پانچ چیزیں مجھے ایی عطاموئی ہیں جو مجھے سے کہلے سی کونہ میں (1) ہر بی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں سُر خ وسیاہ کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ (2) میر کے لئے تعیمتیں حلال کی گئیں اور مجھ سے پہلے کسی کے لئے نہیں ہوئی تھیں۔ (3) میرے لئے زمین پاک اور پاک کرنے والی لئے تعیمتیں حلال کی گئیں اور مجھ سے پہلے کسی کے لئے نہیں ہوئی تھیں۔ (3) میرے لئے زمین پاک اور پاک کرنے والی ربین تی کہ کی ایک حدیث میں ایہ تھی ہے ربین بیار ہوئے کی ایک حدیث میں ایہ تھی ہے ربین اور مجھ نیا می اور مجھ شاعت عنایت کی گئی۔ (1) اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں ایہ تھی ہے ربین در مجھے تنام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا اور مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ (1)

﴿ اَلّٰذِی کُلُہُ مُلُکُ السَّہُوٰتِ وَ اور مِن اللّٰہ عَلَیْہ وَ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْہ وَ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ وَ اللّٰہ اللّٰ

المنتخاف محسية ومراط الجنان

<sup>1 .....</sup>بخارى ، كتاب الصلاة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لى الارض مسجداً وطهوراً، ١٦٨/١، الحديث: ٤٣٨ ، مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ص ٢٦، الحديث: ٣ (٢١٥).

۲۲۲، الحديث: ٥ (۲۳٥).

<sup>3 ....</sup>خازن ، الاعراف، تحت الآية: ١٥٨، ٢٨/٢ ١-٩١١.

#### وَمِنْ قَوْمِمُولِسَى أُمَّةُ يَهُلُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ١

ترجههٔ کنزالایمان: اورموسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے کہ قن کی راہ بتا تا اور اسی سے انصاف کرتا۔

ُ ت<u>رجیها گ</u>نزُالعِرفان: اورموسیٰ کی قوم سے ایک گروہ وہ ہے جوحق کی راہ بتا تا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔

﴿ وَمِنْ قَوْ مِمُولِينَى أُمَّةُ: اورموی کی قوم سے ایک گروہ۔ ﴿ یعنی بنی اسرائیل کی سرکشیوں اور نافر مانیوں کے باوجوداُن میں سے ایک جماعت حق پر بھی قائم رہی۔ حق پر قائم رہنے والے گروہ سے کون لوگ مراد ہیں، اس بارے میں ایک قول سے کہ حق پر قائم رہنے والوں سے مراد بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرلیا، جیسے حضرت عبد الله بن سلام اوران کے ساتھی دَضِی الله قعالی عَدُهُم، کیونکہ یہ پہلے حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام اور تورات پر ایمان لائے پھر بن کر یم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اور قر آن پر بھی ایمان لائے (1)

اورا یک قول بیرے کہ اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ کُ شریعت منسوخ ہونے سے بہلے اسے مضبوطی سے تھا ہے رکھا، اس میں کوئی تنبدیلی نہ کی اور نہ ہی انبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ مُوسِيْتُ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

وقطعنهم اثنتى عَشرة اسباطاا مساطا واوحينا إلى موسى إذ استشفه قومة ان الموس بعضاك الحجرة فالبجست منه اثنتا عشرة عنبا فلا علم كل أناس مشربهم وظلنا عليهم النعكام والترب المعتام والتحديد المعتام والترب المعتام والمعتام والم

- 1 .....تفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ٥٩ ١، ٥٩/٨٧.
- 2 .....البحر المحيط، الاعراف، تحت الآية: ٥٩ ١، ١٤٠٤.

فَ الْحَالُطُ الْجِنَانَ ﴿ تَفْسِيْرُومَ الْطَالْجِنَانَ ﴾

جلدسوم

#### مَارَزَ قَنْكُمْ وَمَاظُلُمُونَا وَلَكِنَ كَانْوَا آنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ مَارَزَ قَنْكُمْ لِيَظْلِمُونَ

قرجہ گنزالایمان: اور ہم نے انہیں بانٹ دیابارہ قبیلے گروہ اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کو جب اس سے اس کی قوم نے پانی ما نگا کہ اس بھر پر اپناعصا ماروتو اس میں سے بارہ جشمے بھوٹ نکلے ہر گروہ نے اپنا گھاٹ بہچان لیا اور ہم نے ابنی ما نگا کہ اس بھر پر اپناعصا ماروتو اس میں سے بارہ جشمے بھوٹ نکلے ہر گروہ نے اپنا گھاٹ بہچان لیا اور انہوں نے ہمارا بھے نقصان نہ کیا ان پر اُبرسا نبان کیا اور ان پر من وسلوکی اتارا کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں اور انہوں نے ہمارا بھے نقصان نہ کیا لیکن اپنی ہی جانوں کا براکرتے تھے۔

ترجہہ کنزالعرفان: اور ہم نے انہیں بارہ قبیلوں میں تقسیم کر کے الگ الگ جماعت بنادیا اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی جب اُس سے اِس کی قوم نے پانی مانگا کہ اس بیخر پر اپناعصا ماروتو اس میں سے بارہ جشمے جاری ہوگئے ، ہرگروہ نے این کے اس پھر پر اپناعصا ماروتو اس میں سے بارہ جشمے جاری ہوگئے ، ہرگروہ نے این پر بادلوں کا ساریہ کیا اور ان پر من وسلوک اتارا (اور فرمایا) ہماری دی ہوئی پاک جنزیں کھا وَاورانہوں نے (ہماری نافر مانی کرکے ) ہمارا کیجھ نقصان نہ کیا لیکن اپنی ہی جانوں کا نقصان کرتے رہے۔

﴿ وَقَطَّعُنْهُمُ اثْنَتَى عَشَرَةَ السّبَاطًا أَمَمًا: اورہم نے انہیں بارہ قبیلوں میں تقسیم کر کے الگ جماعت بنادیا۔ ﴾ بنی اسرائیل کواللّٰہ تعالیٰ نے بارہ گروہوں میں تقسیم کردیا کیونکہ یہ حضرت یعقوب عَدَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کے بارہ بیوْں کی اسرائیل کواللّٰہ تعالیٰ نے بارہ گروہوں میں تقسیم کردیا کیونکہ یہ حضرت یعقوب عَدَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کے بارہ بیوْں کی اور ان میں لڑائی جھگڑے اور قتل وغارت کی نوبت نہ آئے۔ (1)

نوٹ: آیت کے بقیہ حصے کی تفسیر سور ہ بقرہ آیت نمبر 57 اور 60 میں گزر چکی ہے۔

1 ..... تفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ١٦٠، ٥٨٨٥.

تَفَسيْرُ وَكُلُطُ الْجُنَانُ

#### فَأَرُ سَلْنَاعَلَيْهِمْ مِ جُزًّا هِنَ السَّبَاءِ بِمَا كَانُوْ ا يَظْلِمُونَ ﴿

ترجیدہ کنزالایمان: اور یا دکرو جب ان سے فر مایا گیا اس شہر میں بسواور اس میں جو جا ہو کھا وَاور کہو گناہ اترے اور دروازے میں ہجدہ کرتے داخل ہوہم تمہارے گناہ بخش دیں گے عنقریب نیکوں کوزیادہ عطافر ما کیں گے۔ توان میں کے فالموں نے بات بدل دی اس کے خلاف جس کا نہیں تھم تھا تو ہم نے ان پر آسان سے عذاب بھیجا بدلہ ان کے ظلم کا۔

ترجہ کا کن العرفان: اور یا دکر و جب ان سے فرمایا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر واور اس میں جو چا ہو کھا وَاور بول
کہو' ہماری بخشش ہو' اور (شہر کے ) درواز ہے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جا وَ تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں
گے (اور) نیکی کرنے والوں کو عنظریب اور زیادہ عطافر مائیں گے۔ تو ان میں سے ظالموں نے جو بات ان سے کہی گئ شخی اسے دوسری بات سے بدل ویا تو ہم نے ان پر آسان سے عذاب بھیجا کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے۔

﴿ وَإِذْ قِيْلَ لَهُمُ: اور ما و کروجب ان سے فرما ما گیا۔ ﴾ اس کی تفسیر سور و کبقر ہ آیت نمبر 58 کے تحت گزر چکی ہے۔ ﴿ وَ الْحَدُونِ مُنْ مُنْ مُونِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ فَالْمُونِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ فَالْمُونِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ فَالْمُونِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ فَالْمُونِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ فَاللّٰهُ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ مَا مُنْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ اللّٰمِي فَاللّٰهُ مِنْ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمِي فَوْتَ ہُو گُنْ مُنْ مِنْ مُنْ اللّٰهِ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ

وَسُلُهُمْ عَنِ الْقَرْبَةِ الَّتِي كَانَتَ عَاضِرَةَ الْبَحْرِ الْذِيعُلُونَ فِي السَّبْتِ الْمُعْمَ وَالْمَا تَبْهِمْ شَيَّعًا وَيُومَ لا يَسْبِتُونَ لا تَا تِبْهِمْ أَنْ اللَّهُ مُ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شَيَّعًا وَيُومَ لا يَسْبِتُونَ لا تَا تِبْهِمْ أَنْ اللَّهُ مُ يَمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ وَإِذْ قَالَتُ اللَّهُ مُهْلِكُهُ مُ اللَّهُ مُهُلِكُ اللَّهُ مُهُلِكُهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُهْلِكُهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُهُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُهُلِكُ اللَّهُ اللْحُلْلُكُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وقف لانه

النصف النصوف النصوف ا

فَ الْحِنَانَ ﴿ تَفْسِيْرِ صِرَاطًا لَجِنَانَ الْحِنَانَ الْحِنَانَ الْحِنَانَ

مَعْنِى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ترجهة كنزالايمان: اوران سے حال بو جھواس بستى كاكەدرياكنارے تھى جبوہ فقتے كے بارے ميں حدسے براسے جب بفتے كون ان كى مجھلياں يانى پرتيرتى ان كے سامنے آتيں اور جودن بفتے كانہ ہوتان آتيں اس طرح ہم انہيں آزماتے تھان كى بے حكمى كے سبب۔ اور جب ان ميں سے ايک گروہ نے كہاكيوں فيحت كرتے ہوان لوگوں كوجنہيں اللّه بلاك كرنے والا سے يا انہيں تخت عذاب دينے والا بولئے ہمارے رب كے حضور معذرت كواور شايد انہيں ڈر ہو۔ پھر جب وہ جھلا بيٹھے جو فيحت انہيں ہوئى تھى ہم نے بچاليے وہ جو برائى سے منع كرتے تھے اور ظالموں كو برے عذاب ميں پکڑا بدله ان كى نافر مانى كا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت كے حكم سے سرتشى كى ہم نے ان سے فرما يا ہو جاؤبندرد ذكارے ہوئے۔

ترجید کنزالعرفان: اوران سے اُس بستی کا حال پوچھوجو دریا کے کنار بے برتھی، جب وہ ہفتے کے بار بے میں حدسے بڑھے: گئے، جب ہفتے کے دن تو محھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتیں اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن محھلیاں خد آتیں۔ اسی طرح ہم ان کی نافر مانی کی وجہ سے ان کی آز مائش کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا: تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہوجنہیں الله بلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا: تم ہمارے رہ کے حضور عذر پیش کرنے کے لئے اور شاید بید ڈریں۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلادیا جو انہیں کی گئی تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو نجات دی اور ظالموں کو ان کی نافر مانی کے سبب برے عذاب میں گرفتار کردیا۔ پھر جب انہوں نے بندر بن جاؤ۔

الجنان الجنان المناطالجنان

﴿ وَسُكُمُ مُهُ الصَلَوْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ واداكِنَقْ اللهُ اللهُ

اس آیت بین خطاب سرکار دوعالم صلّی اللهٔ تعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ سے ہے کہ آپ این قریب رہنے والے بہود یول سے سرزنش کے طور پر اس بین والوں کا حال دریافت فرما کیں۔ اس سوال سے مقصود کقار پر بین طاہم کرنا تھا کہ سیّدِ عالم صلّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ کَ مِجْزات کا انکار کرنا تھا کہ سیّدِ عالم صلّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ کَ مِجْزات کا انکار کرنا تھا کہ سیّدِ عالم صلّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ کَ مِجْزات کا انکار کرنا تھا کہ سیّدِ عالم صلّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ کَ مِجْزات کا انکار کرنا تھا کہ سیّدِ علی الله تعالیٰ عَلَیْهِ مَن الله تعالیٰ عَلَیْهُ مَن ہے۔ ایک قول ہے کہ دو کون تی تھی۔ حضرت عبد الله بن عباس دَضِی الله تعالیٰ عَلَیْهُ مَا ہے۔ ایک قول ہے کہ در میان ایک بستی ہے۔ اللهٔ تعالیٰ عَلَیْهُ مَا ہے۔ ایک قول ہے کہ در میان ایک بستی ہے۔ امام زہر کی دَخمهُ اللهِ تعالیٰ عَلَیْهُ مَا ہے۔ اور حضرت عبد الله بن عباس دَضِی الله تعالیٰ عَلَیْهُ مَا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ بستی مَد ہو بھی کے بارے بین حد ہو الی کے دو ہستی ایلہ ہے۔ (3)

ایک روایت یہ ہے کہ وہ بستی مَد ین ہے ۔ بعض کے زد کہ وہ بستی ایلہ ہے۔ (3)

ایک روایت یہ ہے کہ وہ بستی مَد وہ بھتے کے بارے بین حد سے بوجے کے اس آیت اور اس سے بعد والی 3 آیات کے اللہ میں میں کہ میں آئیت اور اس سے بعد والی 3 آیات کے میں آئیت اور اس سے بعد والی 3 آیات کے میں آئیت اور اس سے بعد والی 3 آیات کے میں آئیت کے کے میں آئیت کے میں آئیت کے میں آئیت کے کے میں آئیت کے کہ کے کے میں آئیت کے کہ کے کے کے کہ کے کہ کے کے کے کے کے کہ کے کہ کے کے کی کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کے کے کے کے کے کے کہ کے کے کے کے کے کے کے کے کے کہ کے کے کے کے کے کے کے کے کی کے کہ کے کے کے کہ کے کو کے کو کے کو کے کے کو کے کو کے کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے کے کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کے کے کے کے

﴿ اِذَ بَعُنُ وَیَ فِی السَّبُتِ: جب وہ بَقَتے کے بارے میں صدیعے بڑھنے لگے۔ ﴾ اس آیت اور اس سے بعدوالی آیات میں جووا قعہ بیان ہوا اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اُس استی میں رہنے والے بنی اسرائیل کو اللّٰہ تعالیٰ نے بفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کرنے اور اس دن تمام دنیاوی مشاغل ترک کرنے کا حکم دیا نیز ان پر بفتے کے دن شکار حرام فرما دیا۔ جب اللّٰه تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا ارادہ فرمایا تو ہوایوں کہ ہفتے کے دن دریا میں خوب مجھلیاں آئیں اور پہلوگ پانی کی سطح پر انہیں

<sup>1 .....</sup>صاوى، الاعراف، تحت الآية: ٢١، ٢١، ٢١٩.

<sup>2 ....</sup>خازن ، الاعراف، تحت الآية: ٦٣ ١ ، ٢ / . ٥ ١ .

<sup>3 .....</sup>خازن ، الاعراف، تحت الآية: ٦٣ ١، ١/٢ ٥ ١، بيضاوي، الاعراف، تحت الآية: ٦٧/٣، ٦٢، ملتقطاً.

دیکھتے تھے، جب اتوارکادن آتا تو محیلیاں نہ آتیں۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ مہیں محیلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے لہٰذائم ایسا کرو کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنالواور بھتے کے دن دریا سے ان حوضوں کی طرف نالیاں نکال لو، یوں بھتے کو محیلیاں حوض میں آجا ئیں گی اور تم اتوار کے دن انہیں پکڑلینا، چنا نچان کے ایک گروہ نے یہ کیا کہ جمعہ کو دریا ہے ان گڑھوں تک نالیاں بنائیں کیا کہ جمعہ کو دریا ہے ان گڑھوں تک نالیاں بنائیں جن کے دریا ہے ان گڑھوں تک نالیاں بنائیں جن کے دریا ہے ان گڑھوں تک نالیاں بنائیں جن کے دریا ہے کنارے کہ کہ کراسیے دل کو جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر محیلیاں گڑھوں میں قید ہو گئیں اور اتوار کے دن انہیں نکال لیا اور یہ کہہ کرا ہے دل کو تسلی دے دی کہ ہم نے ہفتے کے دن تو محیلی پانی سے نہیں نکالی ۔ ایک عرصے تک یہ لوگ اس فعل میں مبتلا رہے ۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اس بستی میں بسن والے افراد تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔

(1) .....ان میں ایک تہائی ایسے لوگ تھے جو ہفتے کے دن مجھلی کا شکار کرنے سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کومنع کرتے تھے۔

(2) .....ایک تہائی ایسے افراد تھے جوخود خاموش رہتے اور دوسروں کومنع نہ کرتے تھے جبکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہائی ایسے افراد تھے جوخود خاموش رہتے اور دوسروں کومنع نہ کرتے تھے جبکہ منع کرنے والا ہے۔ تھے کہایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہوجنہیں اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ ہلاک کرنے والا یا انہیں سخت عذا ب دینے والا ہے۔

(3) .....اورایک گروہ وہ خطا کارلوگ تھے جنہوں نے حکم الہی کی خالفت کی اور ہفتہ کے دن شکارکیا ، اسے کھایا اور بیچا۔

جب جی کی کا شکار کرنے والے لوگ اس محصیت سے بازندآئے تو منع کرنے والے گروہ نے ان سے کہا کہ ''ہم

تہمارے ساتھ میل برتا وَندر کھیں گے۔ اس کے بعد انہول نے گاوں کو تسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار کھنے دی ۔ منع کرنے

والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے آتے جاتے تھے اور خطاکاروں کا دروازہ جدا تھا۔ حضرت داور وعلیٰہ المصلاہ وُ وَالدُس کو ایک دروازہ وجدا تھا۔ حضرت داور وعلیٰہ المصلاہ وُ وَالدِس کی این خطاکاروں میں سے کوئی باہم نہیں نکلا ، تو انہوں

نے خیال کیا کہ شاید آج شراب کے نشہ میں مدہوش ہوگئے ہوں گے، چنانچ اُنہیں دیکھنے کے لئے دیوار پر چڑھے تو دیکھا کہ وہ بندروں کی صورتوں میں منے ہوگئے تھے۔ اِن کو وہ بندروں کی صورتوں میں منے کہڑے سو تھے تھے اور دیواگ ان بندرہ وجانے والوں کو نہیں بیچا نے تھے۔ اِن لوگوں نے بندرہ وجانے والوں سے کہا:'' کیا ہم لوگوں نے تہمیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ اُنہوں نے مرکے اشار بے لوگوں نے بندرہ وجانے والوں سے کہا:'' کیا ہم لوگوں نے تہمیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ اُنہوں نے مرکے اشار بے کہا: ہاں۔ اس کے تین دن بعدوہ سب ہلاک ہوگے اور منع کرنے والے سلامت رہے۔ نبی کریم صَلَی اللٰہ تعَالٰی عَلَیٰہ سے کہا: ہاں۔ اس کے تین دن بعدوہ سب ہلاک ہوگے اور منع کرنے والے سلامت رہے۔ نبی کریم صَلَی اللٰہ تعَالٰی عَلَیٰہ سے کہا: ہاں۔ اس کے تین دن بعدوہ سب ہلاک ہوگے اور منع کرنے والے سلامت رہے۔ نبی کریم صَلَیٰ اللٰہ تعَالٰی عَلَیٰہ

و تفسيروس اطالجنان عصور الطالجنان

وَالِهِ وَسَدَّمَ كَامِي ہُونے اور بِجِیلی کتابیں پڑھی ہوئی نہ ہونے کے باوجود بھی اِن واقعات کی خبر دینا ایک مجز ہ ہے کہ آپ نے یہود یوں کے سامنے ان کے آباء واُجداد کے اعمال اور اللّٰہ تعالیٰ کے حکم کی نافر مانی کی وجہ سے ان کا ہندر وخنز برکی شکلوں میں تبدیل ہوجانا سب بیان فرما دیا۔ (1)

#### شرى احكام باطل كرنے كے لئے حيله كرنے والوں كونصيحت اللہ

اس واقعے میں ان اوگوں کے لئے بڑی عبرت ہے کہ جوشری احکام کو باطل کرنے اور انہیں اپی خواہش کے مطابق ڈھالنے کیلئے طرح طرح کے غیرشری حیاوں کا سہارالیتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہئے کہ کہیں اس کی پاواش میں ان کی شکلیں بھی نہ بگاڑ دی جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ وَعَالَیْ عَنْهُ سے روایت ہے، سرکارِ دوعالم صَلّی اللّٰهُ وَعَالَیْ عَنْهُ سے روایت ہے، سرکارِ دوعالم صَلّی اللّٰهُ وَعَالَیْ عَنْهُ اللّٰهُ وَعَالَیْ کی حرام کر دہ چیز وں کوطرح طرح علیٰہِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ نَے ارشا وفر مایا: جیسا یہودیوں نے کیاتم اس طرح نہ کرنا کہتم اللّٰه تعالیٰ کی حرام کر دہ چیز وں کوطرح طرح کے حیاے کر کے حلال سمجھنے لگو۔ (2)

یادر ہے کہ حکم شری کو باطل کرنے کیلئے حیلہ کرنا حرام ہے جیسا کہ یہاں مذکور ہوا البنة حکم شری کوکسی دوسرے شری طریقے سے حاصل کرنے کیلئے حیلہ کرنا جائز ہے جیسا کہ قرآنِ پاک میں حضرت ابوب عَلَیْہِ الصَّلَامُ کا اس طرح کاعمل سورہ ص آ بیت 44 میں مذکور ہے ۔ عوامُ الناس کو چاہئے کہ پہلے حیلے سے متعلق شری رہنمائی حاصل کریں اس کے بعد حیلہ کریں تا کہ معلومات میں کمی کی وجہ سے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ باقی نہ رہے۔

نوٹ: اس واقعے کی بعض تفصیلات سورہ بقرہ آ بیت 65 میں گزرچکی ہیں۔

﴿ وَاذْقَالَتُ أُمَّةٌ مِنْهُمْ: اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا۔ ﴾ اس آیت میں تیسرے گروہ کا ذکر ہے کہ جنہوں نے خاموشی اختیار کی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیلوگ مجھلی کے شکار پر بالکل راضی نہ تھے بلکہ ان سے مُتعَفِّر تھے جبکہ انہیں سمجھاتے اس لئے نہیں تھے کہ ان کے مانے کی امید نہ تھی ۔ اس سے بظاہر بیہ بھھ آتا ہے کہ بیلوگ بھی نجات پا گئے تھے کیونکہ جب کسی کے مانے کی امید نہ ہوتو امر بالمعروف کرنا فرض نہیں رہتا ، ہاں افضل ضرور ہوتا ہے نیز امر بالمعروف فرض کھانے مانے کی امید نہ ہوتو امر بالمعروف نہیں رہتا ، ہاں افضل ضرور ہوتا ہے نیز امر بالمعروف فرض کھانے ہے لہذا جب ایک گروہ یہ کر ہی رہا تھا تو ان پر بِعَیْنِ فرض نہ رہا۔

و تفسير و كاطالجنان

<sup>1 ....</sup>خازن ، الاعراف، تحت الآية: ٦٣ ا و ٦٦ ١ ، ١/١ ٥١-٢٥ ١.

<sup>2 .....</sup>در منثور، الاعراف، تحت الآية: ٦٣،١٦٣، ٥٩٢/٥.

﴿ كُونُوْاقِي دَقَا لَحْمَا اللّهُ عَالَمَ اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمَا اللّهُ عَالَمَ اللّهُ عَالَمُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَمَا اللّهُ اللّهُ عَمَا اللّهُ اللّهُ عَمَا الللّهُ عَمَا اللّهُ اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمْ اللّمُ عَمْ عَمْ اللّهُ عَمْ الللّهُ عَمْ الللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ عَمْ اللّهُ عَمْ الل اللّهُ عَمْ عَمْ اللّهُ عَمْ عَمْ اللّهُ عَمْ عَمْ اللّهُ عَمْ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ عَمْ اللّهُ عَمْ عَمْ اللّهُ عَمْ عَا عَمْ عَمْ اللّهُ عَمْ عَمْ اللّهُ عَمْ عَمْ اللّهُ عَمْ عَمْ عَمْ اللّهُ عَمْ عَمْ عَمْ اللّهُ عَمْ عَمْ اللّهُ عَمْ عَمْ عَمْ

# وَ إِذْ تَاذَّنَ مَا بِنَكَ لَيَبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِلِمَةِ مَنْ بَيْمُ وَعُمْ مُوْءَ الْحَدَابِ اللَّهِ الْحَدَابِ الْحَدَابِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدَابِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدَابِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَدَابِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدَابِ اللَّهُ الْمُعَالِ اللَّهُ الْمُعَالِلْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِقِ اللَّهُ الْمُعَالِ اللَّهُ الْمُعَالِ اللَّهُ الْمُعَالِ اللَّهُ الْمُعَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ترجیه کنزالایمان: اور جب تمهار بے رب نے حکم سنا دیا کہ ضرور قیامت کے دن تک ان پرایسے کو بھیجنا رہوں گاجو انہیں بری مار چکھائے بینک تمہارارب ضرور جلد عذاب والا ہے اور بینک وہ بخشنے والامہر بان ہے۔

ترجها گنزالعِرفان؛ اور جب تنهمارے رب نے اعلان کردیا کہ وہ ضرور فیامت کے دن تک ان برایسوں کو بھیجتا رہے گاجوانہیں براعذاب دیتے رہیں گے بیشک تنهمارار بضرور جلدعذاب دینے والا ہے اور بیشک وہ بخشنے والامہر بان ہے۔

﴿ وَإِذْنَا ذَّنَ مَنْ بِكُ : اور جب تنهار برب نے اعلان كرديا۔ ﴾ اس يہلى آيات ميں الله تعالى نے يہوديوں كى سركشى، گناه برديده دليرى اوراس كى سزامين مسخ كركے بندر بنادينے كاذكر فرمايا اوراس آيت ميں الله تعالى نے بيذكر فرمايا بيك بيدو يوں كے لئے ذلت اور غلامى مقدر كردى گئى ہے۔ (2)

اس آیت کامعنی بیرے کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ الْبَ كَربِ عَزَّوَ جَلَّ نے بہود یوں کے آباء واجدادکوان کے انبیاء عَلَیْهِ مُ الصَّلَوٰ ہُ وَالسَّلَام کی زبان سے بیخبردی تھی کہ اللّه تعالی قیامت تک بہود یوں پر الیسے افرادمُسَلَّط کرتار ہے گاجوانہیں ذلت اور غلامی کا مزہ چکھاتے رہیں گے۔ چنانچہ اللّه تعالی نے بہود یوں پر بخت نصر سنجاریب اور

فَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي وَمِعْلِمُ الْمُعَالِدُ اللَّهِ عَلَيْكُومِ لِلْمُعِلِدُ الْمُعَالِدُ اللَّهِ عَلَيْكُومِ لَا الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِي الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِمُ الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي ال

<sup>1 .....</sup>مسلم، كتاب القدر، باب بيان انّ الآحال والارزاق وغيرها... الخ، ص٤٣٢، الحديث: ٣٣ (٢٦٦٣).

<sup>2 .....</sup> تفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ٢٧ ١ ، ٣٩٣/٥ .

رومی عیسائی بادشا ہوں کومسلط فر مایا جوابینے اپنے زمانوں میں بہود یوں کو پخت ایذائیں پہنچاتے رہے۔ <sup>(1)</sup> بچرمسلمان

سکا طین ان پرمقرر ہوئے ، پھرانگریزوں کی غلامی میں رہے ،قریب کے دور میں جرمنی میں ہٹلرنے انہیں چن چن کر آل کیا اوراینے ملک سے نکال دیا۔ یہود بوں کی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ کوئی سلطنت انہیں اپنے ملک میں رکھنے برآ مادہ نہیں ہوتی یمی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں بھی کسی سلطنت نے اجتماعی طور پرانہیں اینے ملک میں نہ رکھا بلکہ انہیں فلسطین میں آبا دکیا اور يهيس سے إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَرُّورَ جَلَّال كَى بِرِ كَى تِنْ بَي كَا آعَاز مُوكار

# وقطعنهم في الأرض أمها عميهم الصلحون ومنهم وقال الكار وَبَلُونَهُمْ بِالْحَسَنْتِ وَالسِّيّاتِ لَعَلَّهُمْ يُرْجِعُونَ ١

ترجههٔ كنزالايهان: اورانهيس مم نے زمين ميں متفرق كرديا گروه كروه ان ميں يجھ نيك ہيں اور يجھ اور طرح كے اور ہم نے انہیں بھلائیوں اور برائیوں سے آز مایا کہ ہیں وہ رجوع لائیں۔

ترجيه كنزالعِرفان: اورجم نے انہيں زمين ميں مختلف كروہوں ميں تفسيم كرديا،ان ميں يجھ صالحين بي اور يجھاس كے علاوه ہیں اور ہم نے انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آز مایا تا کہوہ لوٹ آئیں۔

﴿ وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْرَسْ مِن أَمَمًا: اورجم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کردیا۔ ﴾ آیت کا خلاصہ بیہ کہ الله تعالى في ارشاد فرمايا: احسبب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، بهم في يهود يول كى جمعيت كومُنْتَشِر كرديا اوران كاشيرازه بلهير ديا اورا ب حبيب! صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مُوجُودِه يَهُودِ بِون مِين يَجِهُ نَيك بهي مِواللَّه نَعَالَى اوررسُول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِرِا بِمان لا سے اور دین برثابت رہاوران کے علاوہ کچھا سے ہیں کہ جنہوں نے نافر مانی کی ، کفر کیااور دین کو بدل ڈالا۔اورہم نے انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آ زمایااس طرح کہ بھی ان پراَرزانی ، تندرستی اور د نیوی عزت کے دروازے کھول دیئے اور بھی ان پر قحط، بیاریوں مصیبتوں اور ذلتوں کومُسَلَّط کر دیا تا کہ وہ اپنی نافر مانیوں سے لوٹ آئیں کیونکہ بعض تو مصیبت میں رب عَزَّوَ جَلَّ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بعض راحتوں میں۔

1 .....خازن ، الاعراف، تحت الآية: ١٦٧، ٢/٢٥١.

 تفسير صراط الحنان 462

ترجمة كنزالايمان: بھران كى جگدان كے بعدوہ ناخلف آئے كہ كتاب كے دارث ہوئے اس دنیا كامال لیتے ہیں اور كہت اس دنیا كامال لیتے ہیں اور آئے اس میں بخشش ہوگی اور اگر دیساہی مال ان كے پاس اور آئے تولے لیس کیا ان بر كتاب میں عہدندلیا گیا كہ الله كی طرف نسبت نہ كریں مگری اور انہوں نے اسے بڑھا اور بیشک بچھلا گھر بہتر ہے بر ہیز گاروں كوتو كیا تمہیں عقل نہیں۔

قرجہ ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے جو کتاب کے وارث ہوئے وہ اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری مغفرت کردی جائے گی حالانکہ اگر و بیا ہی مال ان کے پاس مزید آجائے تواسے (بھی) لے لیں گے۔کیا کتاب میں ان سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا؟ کہ اللّٰہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں گے اور وہ پڑھ چکے ہیں جواس کتاب میں ہے اور بیشک آخرت کا گھر بر ہمیز گاروں کے لئے بہتر ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟

﴿ فَخَلَفَ مِنُ بَعْنِ هِمْ خَلَفٌ : پھران کے بعدا یہ برے جانشین آئے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے ناخلف جانشینوں کے چندعیب بیان کئے گئے ہیں:

- (1)....وہ رشوت لے کرتوریت کے احکام بدل دیتے۔
- (2).....نافر مانی کے باوجودیہ کہتے کہ ہمارایہ گناہ بخش دیاجائے گااس پر ہماری بکڑنہ ہوگی۔
  - (3) ....اس جرم پر قائم رہے کہ جب رشوت ملی اسے لے کرشرعی حکم بدل دیا۔
    - (4) ..... بیرسارے جرم نا دانی میں نہیں بلکہ دیدہ دوانستہ کرتے رہے۔

و تفسير حراط الجناد

#### نافر مانیوں کے باوجود بخشش کی تمنار کھنا کیساہے؟

اس آیت میں بہود ہوں کی ایک سرکتی یہ بیان ہوئی کہ ' فافر مانیوں کے باو جود وہ یہ بیصے تھے کمان کے گناہ بخش دیتے جائیں گے اوراس پران کی پکڑ نہ ہوگی' بہود ہوں کی اس سرکتی کی بنیاد بیتی کہ بیلوگ اس زعم میں بہتلا تھے کہ ہم ابنیاء علیّتی کہ الصّلام کی اولا دہیں ، اللّٰه عَرِّو جَلَیْ کے بیارے ہیں اس لئے ان گنا ہوں پر ہم سے بچھ مُوَ اخذ ہذہ وگا۔
فی زمانہ بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں کہ جوا پی بدا عمالیوں کے باوجود خود کو آخرت کے اجرو قواب کاحق دار ہجھتے ہیں لیہ نہی بحض فی زمانہ بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں کہ جوا پی بدا عمالیوں کے باوجود خود کو آخرت کے اجرو قواب کاحق دار ہجھتے ہیں لیہ نہی بحض سمجھدار قسم کے لوگ شیطان کے اس دھو کے ہیں بھی س کر گنا ہوں بیر ہماری پکڑ نہ ہوگی۔ ایسے حضرات خود ہی غور کرلیں کہ کامل پیرصا حب کے مرید ہیں ابندا ہم بخشے جائیں گے اور گنا ہوں پر ہماری پکڑ نہ ہوگی۔ ایسے حضرات خود ہی غور کرلیں کہ ان کا میطر زعمل کن کی عکا تی کر رہا ہے ، شائد ہیوں میں قر آن اس طرح بوسیدہ ہوجائے گا جس طرح کیٹر ابوسیدہ ہوجائے گا جس طرح کیٹر ابوسیدہ ہوکر جھڑ نے گئی کے دور کے باوجود بیلی کی تعلوت کریں گے ، ان کے اعمال صرف طبع اور حرص ہوں کے مواد کے گائی کے دور کے کام کرنے کے باوجود بیلی کریں گے۔ وہ اللّٰه عَدُوْرَ جَلَیْ کے خوف کی وجہ سے گنا ہوں میں کی نہیں کریں گے۔ وہ برے کام کرنے کے باوجود بیلیغ کریں گے۔ وہ رکھیں کریں گے۔ وہ اللّٰه عَدُوْرَ جَلَیْ کے خوف کی وجہ سے گنا ہوں میں کی نہیں کریں گے۔ وہ برے کام کرنے کے باوجود بیلیغ کریں گے۔ وہ اللّٰه عَدُوْرَ جَلَیْ کے خوف کی وجہ سے گنا ہوں میں کی کیونکہ ہم اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کریں ہے۔ (1)

امام محمی خزالی دئیمی اللهِ تعانی عَلیْ فرماتے ہیں 'نہروہ تو قع جوتو بہ یاعبادت ہیں سُرُ ورکی رغبت پیدا کرے وہ رَجاء (یعن امید) ہے اور ہروہ امید جوعبادت میں فُتو راور باطل کی طرف جھکا وُپیدا کرے تو وہ دھو کہ ہے جیسے سی شخص کے دل میں خیال پیدا ہو کہ دو گناہ کوترک کردے اور عمل میں مشغول ہوجائے اور شیطان اس سے کہے کہم اپنے آپ کو کیوں عذاب اور نکلیف میں ڈالنے ہو، تبہارارب کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہاوروہ (اس وجسے) تو بداور عبادت میں ستی کرنے لگے تو ایسا شخص دھو کے میں مبتلا ہے، اس صورت میں بندے پرلازم ہے کہوہ نیک اعمال کرے اورا پے نفس کو الله تعالی کے فضب اور اس کے بہت بڑے عذاب سے ڈرائے اور کے کہ الله تعالی گنا ہوں کو بخشے والا اور تو بقبول کرنے والا ہونے غضب اور اس کے بہت بڑے عذاب دینے والا بھی ہے، وہ اگر چہریم ہے کیکن وہ کفار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں ڈالے گا حالا نکہ کے ساتھ ساتھ سے خشر وہ کار سکا بلکہ وہ عذاب ، مشقت، بیاریاں، فقراور بھوک وغیرہ جس طرح دنیا میں بندوں پر مُسلّط ان کا کفراس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا بلکہ وہ عذاب ، مشقت، بیاریاں، فقراور بھوک وغیرہ جس طرح دنیا میں بندوں پر مُسلّط ان کا کفراس کا کچھ بھی نہیں بیاریاں، مشقت، بیاریاں، فقراور بھوک وغیرہ جس طرح دنیا میں بندوں پر مُسلّط

1 .....دارمي، كتاب فضائل القرآن، باب في تعاهد القرآن، ١/٢ ٥٣١/٥، الحديث: ٣٢٤٦.

فسيرص لظ الجناد

کرتاہے اسی طرح وہ اِن چیزوں کواُن سے دور بھی کرسکتا ہے تو جس کا اپنے بندوں کے ساتھ بیطریقہ ہے ادراس نے مجھے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے تو میں اس سے کیسے نہ ڈروں اور میں کس طرح اس سے دھو کے میں رہوں۔

پس خوف اورامید دورا ہنما ہیں جولوگوں کومل کی ترغیب دیتے ہیں اور جو بات ممل کی رغبت بیدانہ کرے وہ تمنا اور دھوکہ ہےاورا کنزلوگ جوامبدلگائے بیٹھے ہیں اوراس کی وجہ سے دہمل میں کونا ہی کرتے ہیں، دنیا کی طرف متوجہ رہنے ہیں،اللّٰہ تعالٰی سے منہ بچیسرتے ہیں اور آخرت کے لئے ملنہیں کرتے تو وہ دھو کے میں ہیں۔ نبیِّ اکرم صَلَّى اللّٰهُ يَعَالٰي عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ نَهِ اسْ بات كَي خبر دى اور بيان فرماياك، 'عنقريب اس امت كے پچھلے لوگوں كے دلوں يردهوكه غالب ہوجائے گا۔آپ نے جوفر مایاوہ ہوکررہا،جیسا کہ پہلے زمانے کے لوگ دن رات عبادت اور نیک اعمال کرتے رہتے تھے اس کے باوجوداُن کے دلوں میں بیخوف رہتا تھا کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ رات دن عبادت میں گزار نے کے باوجوداینے نفسوں کے بارے میں خوفز دہ رہتے تھے، وہ بہت زیادہ تقویٰ اختیار کرنے ،خواہشات اورشُبہات سے بیخے کے باوجود تنہائی میں اینے نفسول کے لئے روتے تھے۔لیکن اب حالت یہ ہے کہتم لوگوں کو مطمئن ،خوش اور بےخوف دیکھو گے حالانکہ وہ گنا ہوں براوند ھے گرتے ہیں، دنیامیں بوری نوجہ رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اللّٰہ تعالٰی سے منہ پھیررکھا ہے،ان کا خیال ہے کہ وہ اللّٰہ نعالی کے ضل وکرم پر کامل یقین رکھتے ہیں ،اس کے عفوو درگز راور مغفرت کی امیدر کھتے ہیں گویاان کا گمان بیہ ہے کہ انہوں نے جس طرح الله تعالی کے ضل وکرم کی معرفت حاصل کی ہے اس طرح انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلام ، صحابهُ كرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وربيل برزر كون كوحاصل نتهى ، أكربه بات (يعنى عَفُو ومغفرت) محض تمنا اورآساني سے حاصل ہو جاتی تو (نیک اعمال کے باوجود) ان بزرگول کے رونے ،خوف کھانے اور ممکین ہونے کا کیا مطلب تھا۔ <sup>(1)</sup> اس کے علاوہ ان علماء کو بھی اینے طرزِ عمل پرغور کی حاجت ہے کہ جوخود تو عوام میں مُقنداء کی حیثیت رکھتے ې اورايني اولا د کی احیمی دینی تعلیم وتربیت سے غفلت کا شکار ہیں ، جب ان کی اولا د جانشینی کی مسند برجلوہ افروز ہو گی تو کہیں بیجھی انہی خرا ہیوں کا شکار نہ ہو جائے جن کا بنی اسرائیل کے جائشین ہوئے۔

## وَالَّذِينَ يُسَلِّكُونَ بِالْكِتْبِ وَأَقَامُواالصَّالُولَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

1 .....احياء علوم الدين، كتاب ذمّ الغرور، بيان ذمّ الغرور وحقيقته وامثلته، ٤٧٤-٤٧٣.

و تفسير صراط الجناد

#### آجُرَ الْمُصْلِحِيْنَ ١

ترجية كنزالايمان: اوروه جوكتاب كومضبوط تهامت بين ادرانهول نے نماز قائم رکھی اور ہم نيکوں كا نيگ نہيں گنواتے۔

ترجها كَنْوَالعِرفان: اوروه جوكتاب كومضبوطى سے تھا متے ہیں اور انہوں نے نماز قائم رکھی ، بیشک ہم اصلاح كرنے والول كا اجرضا كغ نہيں كرتے ۔

و والنه بین بیکسیگون بالکیشب: اوروه جو کتاب کومضبوطی سے تھامتے ہیں۔ کی کتاب کومضبوطی سے تھامنے سے مراداس کے مطابق عمل کرنا، اس کے تمام احکام کو ماننا اور اس میں کسی طرح کی تبدیلی روا، ندر کھنا ہے، اور اس آیت کا شاپ نزول میں ہے کہ بیآ بیت اہل کتاب میں سے حضرت عبد الله بن سلام دَضِیَ اللهٔ نَعَالٰی عَنهُ وغیره ایسے اصحاب کے تن میں نازل ہوئی جنہوں نے پہلی کتاب کی احباع کی اور اس میں کوئی تحریف کی نداس کے مضامین کو چھیا یا اور اس کتاب کے احباع کی بدولت اُنہیں قرآن یا کے برایمان نصیب ہوا۔ (1)

﴿ وَأَقَامُ وَالصَّلُوعُ : اورانہوں نے نماز قائم کرر کھی ہے۔ ﴾ نمازاگر چہ کتاب کومضبوطی سے تھامنے میں داخل ہے البتہ استے جدا گانہ ذکر کرنے سے تھامنے میں داخل ہے البتہ اللہ تعالی اوراس کے رسول برایمان لانے کے اللہ تعالی اوراس کے رسول برایمان لانے کے اللہ تعالی اوراس کے رسول برایمان لانے کے العد سب سے اہم عباوت نماز ہے۔ (2)

# نماز کی اہمیت وفضیلت کھیج

کثیر احادیث میں نماز پڑھنے کی بہت اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، ترغیب کے لئے ان میں سے 3 احادیث درج ذیل ہیں:

(1) .....حضرت عمر فاروق رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرمات عبين: ايك صاحب في عرض كى ، يار سولَ الله اِصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اسلام بين سب سے زياده الله تعالىٰ كنزديك محبوب كيا چيز ہے؟ ارشاد فرمايا'' وقت مين نماز پرُ هنااور جس

1 سيخازن، الاعراف، تحت الآية: ١٧٠، ٢/٤ ١٥.

2 ....خازن، الاعراف، تحت الآية: ١٧٠، ٢/٤٥١.

و تفسير صراط الجنان

جلدسوم

(3) ..... حضرت عبادہ بن صامت دَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، حضورِ اکرم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا'' پانچ نمازیں اللّٰه تعالَی نے بندوں برفرض کیں، جس نے انچھی طرح وضوکیا اور وقت میں برا صیب اور رکوع وُحُشُوع کو پورا کیا تواس کے لیے اللّٰه تعالَی نے اپنے ذمه کرم پرعبد کرلیا ہے کہ اسے بخش دے، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہر نہیں، جا ہے بخش دے، چاہے عذاب کرے (3) (4)

#### قرآنِ مجید کے احکام پڑل کے معاملے میں ہماری حالت

اس آیت میں کتاب کومضبوطی سے تھا منے والوں کی فضیات بیان ہوئی اسے سامنے رکھتے ہوئے قرآنِ مجید کے احکام پڑمل کے سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کے حال اور اپنے حال کا مُوازنہ کریں تو موجودہ دور میں مسلمانوں کی مجموعی صورتِ حال انتہائی تشویشناک نظر آتی ہے کہ نی زمانہ مسلمان قرآنِ مجید پڑمل سے انتہائی دور ہو چکے اور دنیا کی نعتوں موصورتِ حال انتہائی تشویشناک نظر آتی ہے کہ نی زمانہ مسلمان قرآنِ مجید پڑمل سے انتہائی دور ہو چکے اور دنیا کی نعتوں اور نگینیوں پر مطمئن بیٹے نظر آرہے ہیں۔ حضرت حسن بھری دَخِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُم وَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُم وَ مَنْ مِن اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُم وَ مَنْ مِن اور آگر دہ چیز وں سے (تقوی وقرع کی وجہ ہے) اس قدر اِجتناب کرتے ہے جس قدرتم فراخی کی حالت پر خوش ہوتے ہواس سے زیادہ وہ آزمائشوں پر خوش ہوتے ہواس سے زیادہ وہ آزمائشوں پر خوش ہوتے ہواس سے زیادہ وہ آزمائشوں اور آگر وہ تنہارے بہترین اور اگر وہ تنہارے بہترین اور اگر وہ تنہارے بہترین اور اگر وہ تنہارے برے لوگوں کو دیکھتے تو کہتے: ان لوگوں کا حساب کے دن پر لوگوں کا (آخرت میں) کوئی حصہ نہیں اور اگر وہ تہمارے برے لوگوں کو دیکھتے تو کہتے: ان لوگوں کا حساب کے دن پر ایمان نہیں۔ اُن میں سے کس کے سامنے طال مال پیش کیا جاتا تو وہ ہیہ کر لینے سے افکار کر دیتے کہ مجھے اپنا ول خراب

في المنان المنان

<sup>1 .....</sup> شعب الايمان، باب الحادي والعشرون من شعب الايمان... الخ، ٣٩/٣، الحديث: ٢٨٠٧.

<sup>2 .....</sup>معجم الاوسط، باب العين، من اسمه على، ٣٢/٣، الحديث: ٣٧٨٢.

ابو داؤد، كتاب الصلاة، باب المحافظة على وقت الصلوات، ١٨٦/١، الحديث: ٢٥٤.

<sup>4.....</sup>نمازے متعلق ضروری احکام اور مسائل جاننے کے لئے امیرِ اہلسنت ذامَتْ بَرَ کَاتُهُمُ الْعَالِيَه کی کتاب''نماز کے احکام'' اور' اسلامی بہنوں کی نماز'' (مطبوعه مکتبة المدینه) کا مطالعه فرمائیں۔

ہوجانے کا ڈریے (جبکہتم حرام مال لینے میں بھی ذرایر واہنمیں کرتے )۔ <sup>(1)</sup> الله تعالی مسلمانوں کوعقلِ سلیم اور قرآنِ کریم بیمل کی تو فیق عطافر مائے۔

# وَ إِذْنَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَانَّ فُلَّةً وَظَنَّوَ النَّوَاقِعُ بِهِمْ خُنُواماً اتبنكم بقوة واذكرواما فيه لعكم تكفون

ترجهة كنزالايمان: اور جب بهم نے پہاڑان براٹھایا گویاوہ سائبان ہے اور شمجھے کہ وہ ان برگر بڑے گالوجو ہم نے تہہیں دیاز ورسے اور یا دکر وجواس میں ہے کہ ہیںتم پر ہیز گار ہو۔

ترجيه كُنْزُالعِدفان: اور يا دكروجب بهم نے بہاڑان كے اوپر بلندكرد يا گوياوه سائبان ہے اورانہوں نے سمجھ ليا كہ بيہ ان برگرنے ہی والا ہے(اورہم نے کہا) جوہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لواور جو پچھاس میں ہے اسے یا د کروتا کهتم پر ہیز گار بن جاؤ۔

﴿ وَإِذْ نَتَقُنَا الْجَبِلَ فَوْقَهُمْ: اور بإدكرو، جب بهم نے بہاڑان كاوپر بلندكرد باله جب بن اسرائيل نے تكاليبِ شاقه کی وجہ سے توریت کے احکام قبول کرنے سے انکار کیا تواللّٰہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل عَلیْهِ السَّلام نے ایک بہاڑ جس کی مقداران کے شکر کے برابر تھی بعنی تنین میل اسبااور نین میل چوڑ ایہاڑ اُٹھا کرسا سّان کی طرح اُن کے سروں کے قریب کردیااوراُن سے کہا گیا کہ توریت کے احکام قبول کروورنہ ہتم پر گرادیا جائے گا۔ پہاڑ کوہروں پرد مکھ کرسب کے سب سجدے میں گر گئے ۔مگراس طرح کہ بایاں رخساراورا ہروتو انہوں نے سجدے میں رکھ دی اور دائیں آئکھ سے پہاڑ کود کیھتے رہے کہ کہیں گر ہی نہ پڑے، چنانچہاب تک یہودیوں کے سجدے کی یہی شان ہے۔<sup>(2)</sup>

#### قرآنِ كريم كا آسته آسته زول الله تعالى كى خاص رحت ہے

اس سے معلوم ہوا کہ قر آن کا 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ اتر نابھی اللّٰہ عَزَّوَ جَلَ کی خاص رحمہ

1 .....احياء علوم الدين ، كتاب الفقر والزهد، بيان تفضيل الزهد فيمًا هو من ضرو ريات الحياة، ٢٩٧/٤.

2 ..... صاوى، الاعراف، تحت الآية: ۷۲۳/۲،۱۷۱

کہاس طرح مسلمانوں کوتمام احکامات برعمل آسان ہو گیا۔ آزاد طبیعت ایک دم سارے احکام کی پابندی میں دِفت محسوس کرتی ہے۔

وَإِذْ اَخَلَ مَا بِلَكِ مِنْ بَنِي اَدَمَ مِنْ ظُهُ وَمِهِمْ ذُمِّ بَيْنَهُمْ وَاشْهَامُ عَلَى الْفُومِهِمْ ذُمِّ بَيْنَهُمْ وَاشْهَامُ عَلَى الْفُومِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ فَالْوَابِلَ شَهِدُنَا أَنْ تَعُولُوا يَوْمَ الْقِلِمَةِ إِنَّا الْفُولِيَ اللَّهُ الْوَابِلَ شَهِدُنَا أَنْ تَعُولُوا يَوْمَ الْقِلِمَةِ إِنَّا اللَّهُ الْوَابِكَ فَهُولُوا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْ

ترجمة كنزالايمان: اورا محبوب يادكروجب تمهار برب نے اولادِ آدم كى پشت سے ان كى نسل نكالى اورانهيں خود ان پر گواه كيا كيا ميں تہمارارب نہيں سب بولے كيول نہيں ہم گواه ہوئے كہ ہيں قيامت كے دن كهوكہ تميں اس كى خبر نہ تھى۔ يا كہوكہ شرك تو بہلے ہمارے باپ دادانے كيا اور ہم ان كے بعد بجے ہوئے تو كيا تو ہميں اس پر ہلاك فرمائے گا جو ابل باطل نے كيا۔

ترجها گنزالعرفان: اورائے محبوب! یا دکروجب تمہارے رب نے اولادِ آدم کی پشت ہے ان کی نسل نکالی اورانہیں خود ان پر گواہ بنایا (اور فرمایا) کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا: کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی۔ (یاس لئے ہوا) تا کہ تم قیامت کے دن بینہ کہو کہ جمیں اس کی خبر نہ تھی۔ یا یہ کہنے لگو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادانے کیا اور ہم ان کے بعد (ان کی) اولا وہوئے تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گاجواہلِ باطل نے کیا۔

﴿ وَاذَ اورا مِحبوب! يادكرو ﴾ ال آيت مين فرمايا گياكه "الے صبيب! صَلَى الله تَعَانَيهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، يادكروجب تمهار بِ رَبِ نَهِ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، يادكروجب تمهار برب نے اولا و آدم كى بیشت سے ان كی نسل نكالی ' جبكہ حدیث شریف میں ہے كہ الله تعالی نے حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كى بیشت سے ان كی وُرِیَّت نكالی ۔ (1)

1 ..... ترمذي، كتاب التفسير، باب و من سورة الاعراف، ٥١/٥، المحديث: ٣٠٨٦.

€ تفسيرصراط الجناك

آیت و صدیث دونوں پر نظر کرنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ذریت نکالنااسی ترتیب کے ساتھ ہوا جس طرح دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے سے پیدا ہونا تھا یعنی حضرت آدم عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کی پشت سے ان کی اولا داور اولا دکی پشت سے ان کی اولا داسی طرح قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ ۔ اللّه نعالیٰ نے اُن کیلئے رَبوبیت اور و صدانیت کے دلائل قائم فرما کراور عقل دے کراُن سے اپنی ربوبیت کی شہادت طلب فرمائی توسب نے کہا: کیوں نہیں ، ہم نے اپنے اوپر گواہی دی اور وحدانیت کا افر ارکیا۔ (1)

﴿ اَنْ تَنْقُوْلُوْ الْبَوْمَ الْقِلْمِهُ وَ الْحَرِيمَ عَلَامِ مَعَ عَلَمْ مَعَ عَلَمْ وَالْوَالِيهُ وَالْوَالِيهُ وَالْوَالِيةُ وَالْوَالِيهُ وَالْوَالِيهُ وَالْوَالِيةُ وَالْمَالِي لَيْ تَعَامَا كَمْ عَيْمَ مَا اللّهُ عَزَّوْجَلًا اللّهُ عَنْ وَالْمَالِي اللّهِ عَلَيْ وَالْمَالِي اللّهُ اللّ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

#### سور ہِ اعراف کی آیت نمبر 172 اور 173 سے معلوم ہونے والے احکام

ان آیات سے 3 احکام معلوم ہوئے

(1) .....عموی طور برشری احکام میں بے خبری معتبر ہیں ، کوئی بیعذر پیش کرکے کہ مجھے معلوم ہیں تھااللّٰہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں چھوٹ سکتا۔ ہرشخص برفرض ہے کہ ضرورت کے مطابق دینی مسائل سیکھے۔

(2) ....عقائد میں باپ دا دوں کی تقلید درست نہیں ، اللّٰہ تعالی نے عقل دی ہے لہٰذا خود تحقیق کر کے درست عقیدے اختیار کرنے جائمئیں۔

1 ....خازن، الاعراف، تحت الآية: ١٧٢، ٢/٥٥١.

2 .....بغوى، الاعراف، تحت الآية: ١٧٨/٢، ١٧٨/٨.

(3).....گناہ کی بنیاد ڈالنااگر چہتخت تر جرم ہے مگر بعد میں دوسرے لوگ ہیگناہ کرنے والے بھی مجرم ہوں گے، وہ بیناد نہیں کر سکتے کہ ہم چونکہ اس گناہ کوا بیجاد کرنے والے ہیں اس لئے قصور وار بھی نہیں۔

### وَكُنْ لِكَ نُفَصِّلُ الْإِيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞

تجمة كنزالايمان: اورہم اسى طرح آيتيں رنگ رنگ سے بيان كرتے ہيں اوراس ليے كہ ہيں وہ پھرآئيں۔

ترجية كنزًالعِرفان: اورجم اسي طرح تفصيل سے آيات بيان كرتے ہيں اوراس كيے كه وه رجوع كريس ـ

﴿ وَكُنُ لِكَ نُفَصِلُ الْأَيْتِ: اورہم اس طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ ﴾ یعنی اے حبیب! صَلَی اللهٔ نَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهٔ وَسَلَمْ، جس طرح آپ کی قوم کے سامنے ہم نے اس سورت کی آیات تفصیل سے بیان کی ہیں ہم ان کے علاوہ آیات بھی اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں تا کہ بندے تکریر وَلفکر کرکے حق وا بیان قبول کریں اور اس لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں تا کہ وہ شرک و کفر سے تو حید وا بیان کی طرف رجوع کرلیں اور صاحبِ معجزات نبی کے بتانے سے ایس عہدِ میثاق کو یا دکریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ (1)

چونکہ قرآنِ کریم تمام لوگوں کی ہدایت کے لئے آیا ہے اورلوگوں میں سے بعض ڈرسے ، بعض لا کچے سے اور بعض ولائل سے مانتے ہیں ، اس لئے قرآنِ کریم میں ہر طرح کی آیات مذکور ہیں کہ جوجس چیز سے مان سکے مان لے۔

وَاتُلُعَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي التَّيْنَ الْيِنَا فَالْسَلَحَ مِنْهَا فَاتَبَعَهُ الشَّيْطِنُ وَاتُلُعَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي التَّيْنَا فَالْسَلَحَ مِنْهَا فَاتَبَعَهُ الشَّيْطِنُ وَاتُلُعُونِينَ ﴿ وَاتَّلُعُلُمُ الْعُونِينَ ﴿ وَاتَّلُعُلُمُ الْعُونِينَ ﴿ وَاتَّلُعُلُمُ الْعُونِينَ ﴿ وَاتَّلُعُلُمُ اللَّهُ عَلَى مِنَ الْعُونِينَ ﴿ وَاتَّلُعُلُمُ اللَّهُ عَلَى مَنَ الْعُونِينَ ﴾

ترجیهٔ کنزالایمان: اورا مے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤجسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تووہ ان سے صاف نکل گیا تو شیطان اس کے بیجھے لگا تو گمرا ہوں میں ہوگیا۔

1 ..... تفسير طبري، الاعراف، تحت الآية: ٤٧٠، ١١٨/٢، ١٠؛ خازن، الاعراف، تحت الآية: ١٧٤، ١٨٥٢، ملتقطاً

﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبِاللّٰهِ مَا اَيْنِهُ النِّيْهُ النِّيْ اللهِ عَلَا اللهِ النَّهِ اللهِ النَّهِ اللهِ النَّهِ اللهِ النَّهِ اللهِ اللهِ النَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

- حضرت عبدالله بن عمردَ ضِيَ اللَّهُ يَعَالَى عَنْهُ فرمات بين بيآيت اميه بن ابوصلت كے بارے ميں نازل ہوئی۔
- حضرت سعید بن مسیتب دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ فر ماتنے ہیں ہیآیت ابوعا مربن شفی کے بارے میں نازل ہوئی۔

# بلعم بن باعوراء كاواقعه ﴿

حضرت عبداللّه بن عباس رَعِنى الله تعالى عَنْهُمَا فرمات بين كه جب حضرت موی عَلَيْهِ الصَّالَوٰهُ وَالسَّلام ف جُبّار بن سے جنگ كااراده كيااورسرزمين شام ميں نزول فرمايا توبلعم بن باعوراء كي قوم اس كے پاس آئي اوراس سے كہنے گى كه '' حضرت موی عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام بہت بين مزاج بين اوران كي ساتھ بہت بوالشكر ہے، وہ يہاں اس لئے آئے بين تاكہ ہم سے جنگ كريں اور ہميں جارت شهروں سے نكال كر ہمارى بجائے بنى اسرائيل كواس سرزمين مين آبادكريں، تيرے پاس اسم اعظم ہے اور تم ايسے خص ہوكہ تمہارى ہرد عاقبول ہوتى ہے، تم نكاواور المله تعالى سے دعاكر وكه وہ أنهيں يہاں سے بھا دے قوم كى بات سن كربلعم نے كہا: افسوس ہے تم ير! حضرت موئ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام اللّه تعالىٰ ك نبى بين، أن كے ساتھ فرشتے اورا يمان دارلوگ بين، اس لئے ميں أن كے خلاف كيسے بددعا كرسكتا ہوں! مجھے المله تعالىٰ ك طرف سے جوعلم ملا ہے اس كا تقاضا ہے ہے كہا كر ميں نے حضرت موئ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کے خلاف ايساكيا تو ميرى ونيا و آخرت بربادہ وجائے گی قوم نے جب گرميوزارى كے ساتھ مسلسل اصرار كيا توبلعم نے كہا: انجھا! ميس بہلے اسے رب كی مرضی معلوم كرلوں ۔ بلعم كا يہى طريقة تھا كہ جب بھى كوئى دعاكر مائو پہلے مرضى اللي معلوم كرلوں و بلعم كا يہى طريقة تھا كہ جب بھى كوئى دعاكر مائاتو پہلے مرضى الله معلوم كرلوں و بلعم كا يہى طريقة تھا كہ جب بھى كوئى دعاكر مائاتو پہلے مرضى اللي معلوم كرليتا اور خواب ميں اس كا جواب

<sup>1</sup> سستفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ١٧٥، ٥/٢٠٤.

<sup>2 ....</sup>سنن الكبرى للنسائي، كتاب التفسير، سورة الاعراف، ٦٨/٦، الحديث: ١١١٩٤.

<sup>3 .....</sup> تفسير قرطبي، الاعراف، تحت الآية: ١٧٥، ٢٢٩/٤، الجزء السابع.

قَالَ الْمَلَاُ ٩

مل جاتا، چنانجیاس مرتبهاس کوییه جواب ملا که حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام اوراُن کے ساتھیوں کے خلاف دعا نہ کرنا۔ چنانچہاُس نے توم سے کہدویا کہ 'میں نے اپنے رب سے اجازت جا ہی تھی مگرمیرے رب نے اُن کے خلاف بدوعا کرنے کی ممانعت فرمادی ہے۔ پھراس کی قوم نے اسے مدیئے اور نذرانے دیئے جنہیں اُس نے قبول کرلیا۔اس کے بعد قوم نے دوبارہ اس سے بددعا کرنے کی درخواست کی تو دوسری مرتب بلغم نے رب تبارک وتعالیٰ سے اجازت جاہی۔اب کی باراس كالكچھ جواب نەملاتو أس نے قوم سے كہد يا كە' مجھےاس مرتبہ كچھ جواب ہی نہيں ملا۔ وہ لوگ كہنے لگے كه' اگر الله تعالیٰ كو منظور نہ ہوتا تو وہ پہلے کی طرح دوبارہ بھی صاف منع فر مادیتا، پھر قوم نے اور بھی زیادہ اصرار کیا تھی کہ وہ ان کی باتوں میں آ گیا۔ چنانچیلعم بن باعوراءا بنی گدھی برسوار ہو کرایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوا۔ گدھی نے اسے کئی مرتبہ گرایا اوروہ پھرسوار ہوجا تاحتی کہ اللّٰہءَذَّ وَجَلَّے مَکم سے گدھی نے اس سے کلام کیا اور کہا: افسوس! اے بعم! کہاں جارہے ہو؟ کیاتم دیکے ہیں رہے کہ فرشتے مجھے جانے سے روک رہے ہیں۔ (شرم کرو) کیاتم اللّٰہ تعالیٰ کے نبی اور فرشتوں کے خلاف برد عاکرنے جا رہے ہو؟ بلعم پھربھی بازنہ آیا اور آخر کاروہ بددعا کرنے کے لئے اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ پر چڑھا۔اب بلعم جو بددعا کرتا اللّٰہ تعالیٰ اس کی زبان کواس کی قوم کی طرف پھیردیتا تھا اور اپنی قوم کے لئے جودعائے خیر کرتا تھا تو ہجائے قوم کے بنی اسرائیل کا نام اُس کی زبان برآتا تا تھا۔ بیدد مکھ کراس کی قوم نے کہا: اے بلعم! توبیر کیا کرر ہاہے؟ بنی اسرائیل کیلئے دعا اور ہمارے لئے بددعا کیوں کررہاہے؟ بلعم نے کہا: ''میرمیرے اختیار کی بات نہیں،میری زبان میرے قبضہ میں نہیں ہے،اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت مجھ برغالب آگئی ہے۔اتنا کہنے کے بعداس کی زبان نکل کراس کے سینے برلٹک گئی۔اس نے اپنی قوم سے کہا: میری تو د نیا و آخرت دونوں بربا دہوگئیں ،اب میں تنہیں ان کےخلاف ایک تدبیر بتا تا ہوں'' تم حسین وجمیل عورتوں کو بنا سنوار کر ان کے شکر میں بھیج دو،اگران میں ہے ایک شخص نے بھی بدکاری کرلی تو تمہارا کام بن جائے گا کیونکہ جوقوم زنا کرے اللّٰہ تعالیٰ اس برسخت ناراض ہوتا ہے اور اسے کا میاب نہیں ہونے دیتا، چنانچہ لعم کی قوم نے اسی طرح کیا، جب عور تیں بن سنور کرلشکر میں پہنچین توایک کنعانی عورت بنی اسرائیل کے ایک سردار کے پاس سے گزری تووہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اسے پیندا آگئی۔حضرت موتیٰ عَلَیْہِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلام کے منع کرنے کے باوجوداس سردار نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی ، اس كى يا داش ميں اسى وقت بنى اسرائيل برطاعون مُسَلَّط كرديا گيا۔حضرت موسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كامُشيراس وفت وہاں موجود نہ تھاجب وہ آیا تواس نے بدکاری کا قصہ معلوم ہونے کے بعد مردوعورت دونوں کوئل کر دیا۔ تب طاعون کا عذاب

ان سےاٹھالیا گیا کمیکناس دوران ستر ہزاراسرائیلی طاعون سے ہلاک ہو چکے تھے۔اس آبیت میں اس کا بیان ہے۔<sup>(1)</sup>

وَلَوْشِئْنَالَ مَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّةَ أَخْلَدَ إِلَى الْأَنْ صِ وَاتَّبِعَ هَوْلَهُ فَكُنَّلُهُ كَتُكُلِ الْكُلْبِ وَنُ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْتَ ثُرُكُهُ يَلْهَثُ ذَٰلِكَ مَثُلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كُنَّ بُوْ إِلَا تِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١ سَاءَمَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كُنَّ بُوابِ النِّنَاوَ انْفُسَهُمُ كَانُوا يَظْلِمُونَ ١٠

ترجمهٔ كنزالايمان: اورجم جايت تو آينول كسبب اسه الله عمره وتوزمين بكر گيااورا بني خواهش كاتا بع مواتواس كا حال كتے كى طرح ہے تواس پر جمله كرے تو زبان نكالے اور جھوڑ دے تو زبان نكالے بيرحال ہے ان كاجنہوں نے ہماری آینیں جھٹلائیں تو تم نصیحت سناؤ کہ ہیں وہ دھیان کریں۔کیا بری کہاوت ہےان کی جنہوں نے ہماری آیتیں حجٹلا ئیں اوراپنی ہی جان کا برا کرتے تھے۔

ترجههٔ كنزُالعِرفان: اورا گرہم چاہتے تو آینوں كے سبب اسے بلندم تنبه كرديتے مگروہ تو دنیا كی طرف مائل ہو گیااور ا پنی خواہش کا تابع ہو گیا تواس کا حال کتے کی طرح ہے تواس پرشختی کرے تو زبان نکالے اور تواسے چھوڑ دیے تو (بھی) زبان نکالے۔بیان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے ہماری آینوں کو جھٹلایا توتم بیوا قعات بیان کروتا کہ وہ غور وفکر کریں۔ کتنی بری مثال ہےان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور و ہاپنی جانوں پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔

﴿ وَلَوْشِئْنَالَمَ فَعُنْهُ بِهَا: اورا كربهم جا بِين توآيول كسببات بلندمر تبهكردية - العني الربهم جا بين تونا فرماني کرنے سے پہلے ہی اسے روک دیتے پھران آیات پڑمل کی وجہ سے اسے بلندمر تنبہ عطافر ما کراً ہرار کی منازل میں پہنچا دیتے 'لیکن و ہ تو دنیا کی طرف مائل ہوگیا اوراس نے دنیااوراس کی لذتوں کوآ خرے اوراس کی تعمتوا

غوى، الاعراف، تبحت الآية: ٥٧٥، ١٧٩/٢-٠٨١

تفسيرصراطالحنان

474

ا پنی خواہش کی پیروی کی ۔ <sup>(1)</sup>

#### لا کچی اورنفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والےعلاء کے لئے نصیحت

اس آیت میں بلعم بن باعوراء کا حال بیان ہوا، پیخص فضل و کمال کی اس منزل برفائز تھا کہ گزشتہ کتا بوں کا عالم تھا، اللّٰہ نتعالیٰ کا اسم اعظم اسے معلوم تھا، جود عاما نگتاوہ قبول ہوتی تھی، اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے عرش کود کیے لیتا تھا، ہارہ ہزار طلباء اس کے درس میں شریک ہوکراس کی باتیں لکھا کرتے تھے۔ (2)

فضل وکمال کا اتنابڑا مرتبہ پانے والا شخص جب اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، و نیا کے مال اوراس کی تعمتوں کو پس پشت ڈال دیا تو انجام کار جو پچھا سے عطا ہوا تھا سب چھین نعمتوں کو پس پشت ڈال دیا تو انجام کار جو پچھا سے عطا ہوا تھا سب چھین لیا گیا، اس کا ایمان ہر با دہو گیا اور دنیا و آخرت میں خائب و خاہر ہوا۔ اس واقعے میں ان علماء کے لئے ہڑی نصیحت ہے کہ جوا پنے علم کے باوجود) اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے اور دنیا کا مال اور اس کی نعمتیں طلب کرتے ہیں۔ (3)

یادرہے کہ مال اور مرتبے کی حرص دین کے لئے انتہائی نقصان دِہ ہے اور لبی لا کچے کی وجہ سے لئے گئے مال میں برکت نہیں دی جاتی ، چنا نچہ حضرت کعب بن ما لک انصاری دَضِی اللّهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے ، حضور سید المرسلین صَلَّی اللّهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے ، حضور سید المرسلین صَلَّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللّهُ عَالَیْهِ وَ اللّهُ عَالَیْهِ وَ اللّهُ عَلَیْهِ وَ اللّهُ عَنامال اور مر بنے کی حرص کرنے والا اپنے دین کیلئے نقصان دہ ہے۔ (4)

اور حضرت کیم بن حزام دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُ فرماتے ہیں'' رسولِ اکرم صَلّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نَے مِحْصَت الشّاد فرمایا:''الے کیم بین حزام دی جا قراسے ہے، جواسے اچھی نیت سے لے تواس میں اسے برکت دی جا تی ہے اور جواسے لیک اللہ جو کھائے اور شکم جواسے لیک لائج سے لے گا تواس میں اسے برکت نہیں دی جاتی اور وہ اس شخص کی طرح ہوجا تا ہے جو کھائے اور شکم جواسے برکت نہیں دی جاتی اور وہ اس شخص کی طرح ہوجا تا ہے جو کھائے اور شکم

#### سیر نہ ہوا در (یا درکھو)اد پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔

- الاعراف، تحت الآية: ١٧٦، ٤٠، ٢٣، الجزء السابع، مدارك، الاعراف، تحت الآية: ١٧٦، ص٥٩، ملتقطاً.
  - و ١٧٢٠/٢،١٧٥ تحت الآية: ٢٢٧/٢،١٧٥.
  - 3 ....خازن، الاعراف، تحت الآية: ٢٧١، ٢٠٠٢.
  - 4 .....ترمذی، کتاب انزهد، ۲۳۸۳ باب، ۲۳۸۴ ۱ الحدیث: ۲۳۸۳.
  - 5 .....بخارى، كتاب الرقاق، باب قول النبي صلى الله عليه وسم: هذا المال خضرة حلوة، ٤/٠٣٠، الحديث: ٦٤٤١.

في المناع والمالجنان المناع ال

جلدسوم

﴿ فَمَثُلُهُ كَمَثُلِ الْكُلْبِ: تواس كا حال كتے كى طرح ہے۔ ﴾ اس آیت میں دنیا کے مال ومتاع كی وجہ ہے دین کے احكام پس پشت ڈالنے والے عالم كو كتے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ كتاا یک ذلیل جانور ہے اور ذلیل تر كتاوہ ہے جوتھ كاوٹ، شدت كی گرمی اور بیاس ہونے یا نہ ہونے کے باوجود ہروقت زبان باہر زكال كر ہا نیچار ہتا ہو۔ جس شخص كو الله تعالی علم دین كی عزت و كرامت سے سر فراز فرمائے اور اسے لوگوں كے مال سے بے نیاز كردے، پھروہ كسى حاجت وضرورت كے بغیر صرف اپنی قبلی خساست اور كمينہ بن كی وجہ سے دین كے واضح احكام سے اعراض كر كے دنیا كے مال دولت اور منصب ومرتبے كی طرف بھے اور اس خبیث عمل پر قائم رہے تو وہ ہا نیخ والے كتے كی طرح ہے كہ ہروقت ہا نیخے والا كتاكسى حاجت كی بنایز نہیں بلکہ اپنی فطرت كی وجہ سے ہا نیچار ہتا ہے۔ (1)

### درباری علماء کے لئے عبرت رہے

اس آیت میں ان درباری علاء کیلئے بڑی عبرت ہے جومنصب ومر ہے، مُر اعات و وظائف کے حصول کی خاطر حکام کی طبیعت کے مطابق فنو ہے اوران کے موافق بیان دیتے ہیں۔ اگریڈ فنو نے آن وحدیث کی صریح نصوص سے طکراتے ہوں تو آنہیں ڈرجانا جا ہے کہ کہیں ان کا انجام بھی بلعم کی طرح نہ ہوجائے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کا گستاخ عالم اللّٰہ تعالیٰ کے نزویک کتے کی طرح ہے کہ نہ دنیا میں عزت نصیب ہوا ورنہ آخرت میں کیونکہ بلعم اللّٰہ عَزَوَجَلُ کا منکر منظم، وہ حضرت موسی عَلَیْ السّلام کا مخالف ہوا تو اللّٰہ تعالیٰ نے اسے کتے کی بدترین حالت سے تشبیہ دی۔ نتھا، وہ حضرت موسی عَلَیْہِ الصّلاء فَرا وَاللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ نے اسے کتے کی بدترین حالت سے تشبیہ دی۔

مَن يَهْدِ اللهُ فَهُو الْمُهْتَدِى وَمَن يَضْلِلْ فَا وَلَيْكَهُمُ الْخُسِرُونَ فَ مَن يَضْلِلْ فَا وَلَيْكَ هُمُ الْخُسِرُونَ فَهُو وَلَقَدُ ذَمَ أَنَالِجَهُنَّم كَثِيدًا مِن الْجِن وَالْإِنْسِ لِللَّهُمُ فَلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ وَلَقَدُ ذَمَ أَنَالِجَهُنَّ لَا يُنْصِرُونَ بِهَا أُولَيْكَ مُم الْخُولُونَ فِي اللَّهُمُ الْخُولُونَ فِي اللَّهُ مُ اللّلْ اللَّهُ مُ اللّلْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ الللَّهُ مُ الللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ الللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّه

1 ..... تفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ٢٦١، ٥/٥٠٤.

فَ الْحِنَانِ ﴿ تَفْسِيْرُ مِمَا لِطَالْجِنَانِ الْحِنَانِ الْحِنَانِ الْحِنَانِ الْحِنَانِ الْحِنَانِ

ترجية كنزالايمان: جسے الله داه دكھائے تو وہى راه بربے اور جسے كمراه كريتو وہى نقصان ميں رہے۔ اور بيتك ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت جن اور آ دمی وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں اور وہ آئکھیں جن سے دیکھتے نہیں اور وہ کان جن سے سنتے نہیں وہ چو یا بول کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ وہی غفلت ہیں بڑے ہیں۔

ترجية كنزُالعِرفان: جسے الله مهرایت دیتو وہی مهرایت یا فتہ ہوتا ہے اور جنہیں الله ممراہ كردیتو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔اور بیشک ہم نے جہنم کے کیے بہت سے جنات اورانسان پیدا کئے ہیں ان کے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں اور ان کی ایسی آ ٹکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں اور ان کے ایسے کان ہیں جن کے ذریعے وہ سنتے نہیں، بہلوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

﴿ مَنْ يَبِهِ اللّهُ: جِسِهِ اللّه برايت دے۔ ﴾ اس آيت كامعنى بيہ ہے كه مدايت اور گمرابى دونوں كو ببيرا كرنا الله تعالى كى طرف سے ہے جبکہ ان میں سے سی کواختیا رکرنا بندے کی طرف سے ہے، لہذا بندہ اگر ہدایت اختیا رکرتا ہے تواللہ تعالی اس میں مدایت پیدافر مادیتا ہے اورا گروہ گمراہی اختیار کرتا ہے تواللّٰہ تعالٰی اس میں گمراہی پیدافر مادیتا ہے۔ <sup>(1)</sup> ﴿ وَلَقَالَ ذَمَا أَنَالِجَهَنَّمَ: اور بيتك بهم نے جہنم كے ليے بيدا كتے۔ ﴾ اس آيت كامعنى بيرے كه بہت سے جنّات اور انسانوں كاانجام جہنم میں داخلہ ہوگا۔ جنوں اور انسانوں كو پبدا كرنے كااصل مقصد تواللّه ءَدَّوَ جَلَّ كى عبادت ہے جبيبا كه إس آيت

وَمَاخَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُ لُونِ

ترجيه كنزالعرفان: اورميس في جن اورة ومي اسي كتي بنائي

كهميرى عباوت كرس-

لیکن ان میں سے بہت کا انجام کا رجہنم ہے۔اس آیت کے لفظ ''لِجَهَنَّم'' کی ابتداء میں مذکور لام''لام عاقبت'' ہے۔عربی سے واقف حضرات اسے آسانی سے سمجھ لیں گے۔

﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا: ان كالساول بين جن كور يعوه بجهة نبيس ﴾ اس آيت ميس الله تعالى في كفار

1 ....روح البيان، الاعراف، تحت الآية: ٧٨، ٢٧٩/٣.

2 ۱۰۰۰۰۰ لذاريات: ٦٥٦

تفسيرصراطالحنان

کے ہولنا ک انجام کی وجہ بیان فرمائی کہ بی جہنم کا ایندھن اس لئے بنے کہ ان کے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ حق سے
اعراض کر کے آیات الہمیہ میں تکر ٹر کرنے سے محروم ہو گئے حالا نکہ یہی دل کا خاص کام تھا۔ ان کی ایسی آ تکھیں ہیں کہ
جن کے ساتھ وہ حق و ہدایت کا راستہ ، اللّٰہ تعالیٰ کی روشن نشانیاں اور تو حید کے دلائل نہیں دیکھتے۔ ان کے ایسے کا ن ہیں
جن کے ذریعے وہ قرآن کی آیات اور اس کی نصیحتیں قبول کرنے کیلئے نہیں سنتے اور قلب وجواس رکھنے کے باوجودوہ اُمورِ
دین میں اُن سے نفح نہیں اٹھاتے لہذا یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹے ہوئے ہیں۔ (1)

#### کافروں کوجانوروں سے بدتر فرمائے جانے کی وجوہات

كفاركوجانوروں سے برتز فرمانے كى متعددؤ جوہات ہيں:

- (1) .....جانوروں میں اللّٰہ تعالیٰ کی آیات سمجھنے ، دیکھنے اور سننے کی قوت ہی نہیں لہٰذاا گروہ نہ بمجھیں تو معذور ہیں کیکن کفار کے اُعضامیں بیرقوت ہے ، پھر بھی وہ اس ہے کا منہیں لینے لہٰذاوہ جانوروں ہے بدتر ہیں۔(2)
- (2)..... چوپاریجھی اینے نفع کی طرف بڑھتا ہے اور ضرر سے بیختا اور اس سے بیچھے ہٹتا ہے کین کا فرجہنم کی راہ پرچل کر اینا ضررا ختیار کرتا ہے تو اس سے بدتر ہوا۔ <sup>(3)</sup>
- (3) ..... جانورا ہے مالک کے کہنے پر چلتے ہیں جبکہ کافر مان ہیں کہا ہے مالک حقیقی خداوندِ قدوس کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں اس لئے جانوروں سے برتر ہیں۔ امام عبداللّه بن احمد سفی دَ حُمَةُ اللّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں'' آوی روحانی، شہوانی مشہوات ہوجاتی ہے وائن ہوجاتا ہے اور جب شہوات روح بیغلبہ یا جاتی ہیں تو زمین کے جانوروں سے بدتر ہوجاتا ہے۔ (4)

# وَ لِلهِ الْآسُمَاءُ الْحُسَىٰ فَادْعُولُا بِهَا وَذَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ الْحُلُونَ فَي الْحِدُونَ فَي الْحُدُونَ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

1 ----خازن، الاعراف، تحت الآية: ١٦٢/٢،١٧٩.

2 سسخازن، الاعراف، تحت الآية: ١٧٩، ١٦٢/٢.

3 .....مدارك، الاعراف، تحت الآية: ٢٧٩، ص٣٩٣.

4 .....مدارك، الاعراف، تحت الآية: ١٧٩، ص٣٩٣.

جلدسوم

ترجیة كنزالایمان: اور الله بی كے ہیں بہت الجھے نام تواسے ان سے بكار واور انہیں جھوڑ دو جواس كے نامول میں حق سے نگلتے ہیں وہ جلدا پنا کیا یا ٹیس گے۔

ترجیه کنزالعِرفان: اور بہت اجھے نام الله ہی کے ہیں تواسے ان ناموں سے پکارواوران لوگوں کو چھوڑ دوجواس کے ناموں میں فق سے دور ہوتے ہیں ،عنقریب أنہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔

﴿ وَيِنْهِ الْرَسَمَاءُ الْحُسْنَى: اور بهت المحصنام الله بى كے بیں۔ شان نزول: ابوجہل نے كہا تھا كہ محد (صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ) اوران كے اصحاب (دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ) كا دعوى توبيت كه وه ايك بروردگاركى عبادت كرتے ہيں پھروہاللّٰہاوررحمٰن دوکو کیوں پکارتے ہیں؟اس بریبہ آبیت کر بمہنازل ہوئی <sup>(1)</sup> اوراس جاہل بے جڑ دکو بتایا گیا کہ معبود تو ایک ہی ہے نام اس کے بہت ہیں۔

## أساء تشنى كے فضائل

ا کا دیث میں اُساءِ منی کے بہت فضائل بیان کئے گئے ہیں ،ترغیب کے لئے دواحا دیث درج ذیل ہیں: (1) .....حضرت ابوم ربره رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، رسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: '' بے شک اللّٰہ نتعالیٰ کے ننا نوے نام ہیں بعنی ایک کم سو،جس نے انہیں یا دکر لیاوہ جنت میں داخل ہوا۔ (2) حضرت علامه بحل بن شرف نووي دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين معلاء كالسيرا نفاق ہے كہاسات الهيبينا نوے میں منحَصِر نہیں ہیں ،حدیث کامقصو دصرف بیہ ہے کہاتنے ناموں کے یاد کرنے سے انسان جنتی ہوجا تاہے۔<sup>(3)</sup> (2)....ا یک روایت میں ہے کہ ' الله تعالیٰ کے ننا نوے نام ہیں جس نے ان کے ذریعے دعاما تکی توالله تعالیٰ اس کی دعا

<sup>1 ....</sup>خازن، الاعراف، تحت الآية: ١٨٠، ٢/٢١.

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثّنيا في الاقرار... الخ، ٢٢٩/٢، الحديث: ٢٧٣٦

<sup>3 .....</sup>نووى على المسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة... الخ، باب في اسماء الله تعالى وفضل من احصاها، ٩/٥، الجزء

<sup>4 .....</sup>جامع صغير، حرف الهمزة، ص٢٤ ١، الحديث: ٢٣٧٠.

#### الله تعالی کے ننانو ہے اُساء کھی

### أساء حسنى برده كردعا ما تكني كالبهترين طريقه

اس موقع پراسائے باری تعالی پڑھ کردعا ما تکنے کا ایک بہترین طریقہ حاضر خدمت ہے'' بزرگ فرماتے ہیں: جو شخص اس طرح دعا ما نکے کہ پہلے کے "اَللّٰهُمَّ اِنِّی اَسْاَلُکَ یَارَ حُمْنُ، یَارَ حِیْمُ " پھر' رحیم' کے بعد سے تمام اسائے مبارکہ حرف ندا کے ساتھ پڑھے (یعنی یِامَلِکُ، یَاقُدُّوسُ، یَاسَلام .... یونی آخرتک ) جب اسائِم ل ہوجا کیں تو یوں کے "اَنُ تُصَلِّی عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَاَنُ تَرُزُقَنِی وَجَمِیْعَ مَنُ یَّتَعَلَّقُ بِی بِتَمَامِ نِعُمَتِکَ وَدَوَامِ عَافِیَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیُن " پھر دعا ما نگے ، اِنُ شَاءَ اللّٰه عَزَّوَجَلٌ مراد پوری ہوگی اور بھی دعاردنہ ہوگی۔ (2)

﴿ اَلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي اَسْمَا يَهِ : جواس كِناموں ميں فق سے دور ہوتے ہيں۔ ﴾ الله تعالی كے ناموں ميں فق و استفامت سے دور ہونائی طرح سے ہا يك توبيہ كه اس كے ناموں كو پچھ بگاڑ كرغيروں براطلاق كرناجيسا كه شركين

فَ الْحَالَ الْحِنَانَ ﴿ تَفْسِيْرُ صِرَاطًا لِحِنَانَ

<sup>1 .....</sup>ترمذی، کتاب الدعوات، ۸۲-باب، ۳۰۳۰، الحدیث: ۱۸ ۳۰۱.

<sup>2 .....</sup>روح البيان، الاعراف، تحت الآية: ١٨٠، ٢٨٢/٣.

نے اللکا''لات' اورعزیز کا'نُعُوزی' اورمنان کا'نمنات' کر کے اپنے بتوں کے نام رکھے تھے، یہ ناموں میں حق سے تکو اُزاور نا جا کڑنے۔ دوسرایہ کہ اللّٰہ تعالیٰ کے لئے ایسانام مقرر کیا جائے جوقر آن وصدیث میں نہ آیا ہویہ بھی جائز نہیں جیسے کہ اللّٰہ تعالیٰ کوئی کہنا کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ کے اُساء تو قیفیہ ہیں۔ تیسرایہ کہ سن ادب کی رعایت نہ کرنا۔ چوتھا یہ کہ اللّٰہ تعالیٰ کے لئے کوئی ایسانام مقرر کیا جائے جس کے معنی فاسد ہوں یہ بھی بہت خت ناجا کڑنے، جیسے کہ لفظ رام اور پر ما تماو غیرہ ۔ پانچواں یہ کہ ایسانام مقرر کیا جائے جس کے معنی معلوم نہیں ہیں اور یہ بیس جانا جاسکتا کہ وہ جلال اللی کے لائق ہیں یانہیں۔ (1) یہ کہ ایسانام کو اُن الاساء کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ غیر اللّٰہ پر اللّٰہ تعالیٰ کے ان ناموں کا إطلاق کیا جائے جو اللّٰہ عَزّو جَائے کے ساتھ خاص ہیں۔ جیسے کسی کا نام رحمٰن ، قد وس ، خالق ، قد ریر کھنا یا کہہ کر پکار نا ، ہمارے زمانے ہیں یہ بلا بہت عام ہے کہ عبد الحد کر کوقد رہ وغیرہ کہہ کر پکار تے ہیں یہ حرام ہے ، اس سے بچنالا زم ہے۔

# ومِسَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهُدُونَ بِالْحَقِّوبِ مِيعُولُونَ الْمَقَاءُ مَا الْمُقَاءُ مَا الْمُعَالِمُ الْمُ

ترجمهٔ کنزالایمان: اور ہمارے بنائے ہوؤں میں ایک گروہ وہ ہے کہ فق بتائیں اوراس پرانصاف کریں۔

ترجیه کنزالعِرفان: اور ہماری مخلوق میں سے ایک ایسا گروہ ہے جوتن کی ہدایت دیتا ہے اور اسی کے مطابق عدل کرتے ہیں۔

﴿ وَمِتُنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ : اور بهارى مخلوق ميس سے ايك كروه - كه بيكروه اللي حق علماء اور باديانِ دين كا ہے۔

## كوئى زماندا بلى حق سے خالى نه بوگا

اس آیت سے بیمسکہ ثابت ہوا کہ ہرز مانہ کے اہلِ حق کا اِجماع ججت ہے اور بیجی ثابت ہوا کہ کوئی زمانہ ق پرستوں اور دین کے ہا دیوں سے خالی نہ ہوگا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، حضرت ثوبان دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت

- 1 ----خازن، الاعراف، تحت الآية: ١٨٠، ٢٠٤/٢.
- 2 ....مدارك، الاعراف، تحت الآية: ١٨١، ص٣٩٧.

العَمَان ﴿ تَفْسِيْرُ صِرَاطًا لَجِنَانَ ﴾

ہے، تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نِي ارشاد فرمایا ' میری اُمت کا ایک گروہ تا قیامت دین حق پر قائم رہے گا اس کوسی کی عداوت ومخالفت ضررنہ پہنچا سکے گی۔ (1)

# وَالَّذِينَ كُنَّ بُوْا بِالْتِنَاسَنُسْتَدُى مِهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: اورجنهول نے ہماری آپتیں جھٹلا کیں جلدہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جا کیں گے جہال سے انہیں خبر نہ ہوگی۔

ترجها كنزُ العِرفان: اورجنهول نے ہمارى آيتوں كوجھلايا توعنقريب ہم أنہيں آہسته آہسته (عذاب كى طرف) لے جائيں گے جہال سے انہيں خبر بھی نہ ہوگی۔

﴿ وَالَّذِينَ كُذُّ بُوْ إِلَا لِيتِنَا: اورجنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ ﴾ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ' جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم انہیں اس طرح ہلا کت وعذاب کے قریب کردیں گے کہ انہیں پتا بھی نہ چل سے گا کیونکہ بیلوگ جب وئی جرم یا گناہ کرتے ہیں تواللّٰہ تعالیٰ دنیا میں ان پر نعمت اور بھلائی کے درواز ہے کھول دیتا ہے، وُنو کی نعمتوں کی فراوانی دیکھ کریے بہت خوش ہوتے ہیں اور سرکشی و گمراہی ، گناہ اور مُعاصی کا بازار مزید گرم کردیتے ہیں جُٹی کہ جتنا نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے انتاہی گناہ زیادہ کرتے ہیں ، پھراجیا تک عین غفلت کی حالت میں اللّٰہ تعالیٰ انہیں ابنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ (2)

#### گناہوں کے باوجود تعتیں ملنا کہیں اللّٰہ تعالیٰ کی ڈھیل نہ ہو

اس آیت میں ان مسلمانوں کے لئے بھی بڑی عبرت ہے جودن رات گناہوں میں مصروف رہنے کے باجود عیش وفراوانی کی زندگی گزاررہے ہیں اور آئے دن ان کی عیش وغشرت اور مال دولت میں اضافہ ہوتا چلا جارہا ہے، انہیں بھی اس بات سے ڈرجانا چاہئے کہ کہیں یہ اللّٰہ نعالیٰ کی طرف سے ان کیلئے ڈھیل نہ ہواور عین غفلت کی حالت اللّٰہ نعالیٰ کی طرف سے ان کیلئے ڈھیل نہ ہواور عین غفلت کی حالت اللّٰہ نعالیٰ ان کی گرفت نہ فر مالے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

1 .....مسلم، كتاب الامارة، باب قوله صلى الله عليه و سلم: لا تزال طائفة من امتى... الخ، ص ٢١، ١، ١لحديث: ١٧٠ (١٩٢٠).

2 ..... تفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ١٨/٥ ، ١٨١ ع.

482

فَلَتَّانَسُوْا مَاذُ كِرُوابِ فَتَخْنَاعَلَيْهِمُ ٱبُوابَ كُلِّ شَيْءً حَتَّى إِذَا فَرِحُوابِهَا أُوْتُوَا اَخَذُنْهُمْ بَغْتَةً فَاذَاهُمْ مَّبْلِسُونَ (1)

ترجہا کی کر العرفان: پھر جب انہوں نے ان صیحتوں کو بھالا دیا جو انہیں کی گئی تھیں تو ہم نے ان پر ہر چیز کے درواز سے کھول دیئے بہاں تک کہ جب وہ اس پرخوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے اچیا تک انہیں پکڑلیا ہیں اب وہ ما یوس ہیں۔

حضرت عقبہ بن عامر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَسَلّهَ بَنِ اللّٰهِ تَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلّی اللّٰه تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَسَلّهٔ بَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلّی اللّٰه تعالَیٰ بندوں کوان کے گنا ہوں کے باوجودان کے سوالوں کے مطابق عطافر مار ہاہے تو بیان کے اللّہ تعالیٰ کی طرف سے اِستِدراج اور ڈھیل ہے۔ (2)

حضرت عمر بن خطاب دَضِیَ اللهٔ تعَالیٰ عَدهٔ کی بارگاه میں جب کسریٰ کے تزانے لائے گئے تواس وقت انہوں نے وعاکی 'اے الله! عَزَّوَ جَلَّ، میں اس بات سے تیری پناه جا ہتا ہوں کہ میں ڈھیل دیئے جانے والوں سے ہوں کیونکہ میں نے تیرا بیارشا دسنا ہے:

سَنُسْتَدُى بِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ

ترجه کنزالعِرفان: عنقریب، مم انہیں آ ہستہ آ ہستہ (عذاب کی طرف) لے جائیں گے جہاں ہے انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ (3)

#### وَأُمْلِى لَهُمْ اللَّهِ إِنَّ كَيْدِي مُتِابِّن اللهُ

ترجمة كنزالايمان: اور ميں انہيں وصيل دوں گابيشك ميرى خفيد تدبير بہت كى ہے۔

ترجها كنزًالعِرفان: اور میں انہیں ڈھیل دول گابیتک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔

﴿ وَأُمْلِىٰ لَهُمْ : اور میں انہیں ڈھیل دوں گا۔ ﴾ یعنی میں ان کی عمر کبی کردوں گاتا کہ بیکفراور گنا ہوں میں مزید آ گے بڑھ جا کیں اور گنا ہوں کی کوئی صورت نہ رہے، جا کیں اور گنا ہوں کی وجہ ہے ان پر جلدی عذا ب نازل نہیں کروں گاتا کہ ان کی توبہ اور رجوع کی کوئی صورت نہ رہے،

1 سانعام: ٤٤.

2 .....مسند إمام احمد، مسند الشاميين، حديث عقبة بن عامر الجهني، ٢٢/٦، الحديث: ١٧٣١٣.

الحديث: ١٣٠٣٣.

بیشک میری خفیه مذبیر بہت مضبوط اور میری گرفت سخت ہے۔ (1)

#### گناہوں کے باوجودعمر کمبی ہوتواسے بہتر نہ تمجھا جائے گی

یا در ہے کہ گفراور گنا ہوں کے باوجود کمبی عمر ملنا ، فوری عذاب نہ ہونا اور مُصائب وآلام کانہ آنا ایسی چیز نہیں کہ جسے اپنے حق میں بہتر سمجھا جائے بلکہ توبہ نہ کرنے کی صورت میں بہی مہلت گنا ہوں میں اضافے اور تباہی و بربا دی کا سبب بن جاتی ہے ، ارشا دِرَبًا نی ہے:

وَلا يَحْسَبُنَّ الَّذِي كُفَى وَ النَّمَا نُعْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لِا نَفْسِهِمْ لَمْ النَّمَا نُعْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُ وَ الْأَمَا نُعْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُ وَ الْأَمَا وَلَهُمْ عَنَا الْهُمْ عَنَا الْهُمْ فِينَ (2)

ترجہا کنڈ العِرفان: اور کا فرہر گزید گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جومہات دے رہے ہیں بیان کے لئے بہتر ہے ، ہم توصرف اس لئے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہوجا نہیں اور ان کے لئے ذلت کاعذاب ہے۔

حضرت ابوبکرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ فَر ماتے ہیں: ایک شخص نے نبی کریم صَلَی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ الوَّوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ ارشا دفر مایا ''جس کی عمر بمی ہواور مل نبیب یارسول الله اِصَلَّی اللّٰه تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ الوَّوں میں سب سے برتر کون ہے؟ ارشا دفر مایا ''جس کی عمر لمبی ہوا ورعمل برے ہوں۔ (3)

#### ٱۅڮؠؾڠػؖٷٳڝ؞ٙڡٳڝٳڿڔڔؠ؋؈ٚڿڹڐٟٵڹۿۅٳڷڒڹڔۺۺۺ ١٤ڮؠؾڠػٷٳڝ؞ڡٳڝٳڿڔڔؠ؋؈ڿڹڐٟٵڹۿۅٳڷڒڹڔۺۺۺ

ترجمة كنزالايمان: كياسوچيخ نهيس كهان كےصاحب كوجنون سے بجھ علاقه نهيس وه توصاف دُرسنانے والے ہيں۔

ترجیه کنوُالعِرفان: کیا وہ غور وفکرنہیں کرتے کہان کےصاحب کے ساتھ جنون کا کوئی تعلق نہیں ، وہ تو صاف ڈر

النفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ١٨٣، ٥/٨١٤، روح البيان، الاعراف، تحت الآية: ١٨٣، ٢٨٨/٣، ملتقطاً.

2 سسآل عمران:۱۷۸.

3 .....ترمذي، كتاب الفتن، ٢٢-باب منه، ٤٨/٤، الحديث: ٢٣٣٧.

484

سنانے والے ہیں۔

﴿ مَا بِصَاحِيدِ مُ مِنْ جِنَّةٍ : ان كے صاحب كے ساتھ جُنون كا كوئى تعلق نہيں۔ ﴾ كفارِ مكه ميں سے بعض جا ہل قتم كے لوگ سركارِ دوعالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي طُرِف جِنُون كَي نسبت كرتے تھے،اس كى ايك وجهريتھى كه سيدُ الانبياء صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا فَعَالَ كَفَارِكَ افعالَ سِي جِداتِ عَلَى كِونَكُم آبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ دِنيا اوراس كَى لذتول سِي منه پھیر کرآ خرت کی طرف متوجه تھے۔اللّٰہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اوراس کا خوف دلانے میں شب وروز مشغول تھے، بول نبي اكرم صَلَّى اللَّهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَامُمُلِ الْ كَحْرِيقِ كَ مِخَالِف بهوا توانهول نے آپ صَلَّى اللَّهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُومِحنون سَمِحِا -حضرت حسن بصرى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات بين ' في كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ رات كوفت کو وِصفایر چرِّ ھے کر قبیلے قبیلے کو پکارتے ہوئے فر ماتے''اے بنی فلاں!اے بنی فلاں!اللّٰہ تعالیٰ کی بکر اوراس کے عذاب سے ڈراتے تو کفار میں سے کوئی کہتا کہ تمہارے صاحب مجنون ہیں ،رات سے لے کرمبح تک چلاتے رہتے ہیں اس پر بيراً بيتِ كريمه بنازل ہوئى اور اللّه تعالىٰ نے تاجدارِ رسالت صَلّى اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَمَلَّمَ كے معمولات میں انہیں غوروتفكر كرنے كى دعوت دى تاكمانېيں معلوم ہوجائے كەنبى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰءَ لَيْهِ وَسَلَّمَ سَى جِنون كى وجه سے بيس بلكه أنهيس عذابِ النهي سے ڈرانے کے لئے بکارتے ہیں۔ دوسري وجہ بیقي كہوجي نازل ہوتے وقت رسولِ اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ يرعجيب حالت طارى موتى ، جبره مُتَغَيّر موجاتا ، رنّك پيلايرٌ جاتااور يول محسوس مونا تفاجيسي آپ يرغشي طاري مو۔ ید مکیر جاہل لوگ آپ کی طرف جنون کی نسبت کرتے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے ان جاہلوں کا ردکرتے ہوئے اس آیت میں فرمایا كەمىر بى حبىب صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ بِرَسَى تَسْم كاجنون بَهِين بيتوانهين اللهُ عَزَّوَ جَلَّ كي طرف بلاتے ہيں اور اپنے ضيح الفاظ کے ساتھ قطعی دلائل پیش کرتے ہیں،ان کی فصاحت کا مقابلہ کرنے سے پوری دنیائے عرب عاجز آچکی ہے۔میرے حبیب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كے اخلاق بہت عمدہ اور مُعاشرت بڑی یا کیزہ ہے، ان کی ہرعادت وخصلت انتہائی نیک ہے ہمیشہ اچھے کام کرتے ہیں اور اسی وجہ سے تمام عقلمندوں کے مُقتد اوپیشوا ہیں اور بیر بالکل بدیہی بات ہے کہ جوانسان عمدہ اور یا کیزہ شخصیت کا حامل ہوا ہے مجنون قر اردیناکسی طرح بھی درست نہیں۔ (1)

1 .....خازن، الاعراف، تحت الآية: ١٨٤، ٢/٥،٦، تفسير كبير، الأعراف، تحت الآية: ١٨٤، ٥/٠٠٠.

تفسيرصراط الجنان

# اَولَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّلُوتِ وَالْا مُضَوَمَاخَلَقَ اللَّهُ مِنْ ثَنِي اللَّهُ مِنْ ثَنِي اللَّ قَ اَنْ عَلَى اَنْ تَكُونَ قَوِاقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ فَوِاتِي حَوِيْتٍ وَ اَنْ عَلَى اَنْ تَكُونَ قَوْاقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ فَوِاتِي حَوِيْتٍ اللَّهُ عَلَى اَنْ تَكُونَ قَوْلَ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى

ترجیهٔ کنزالایمان: کیاانہوں نے نگاہ نہ کی آسانوں اور زمین کی سلطنت میں اور جوجو چیز اللّٰہ نے بنائی اور بیر کہ شاید ان کا وعدہ نز دیک آگیا ہوتو اس کے بعداور کوئی بات پریفین لائیں گے۔

ترجہا کنڈالعرفان: کیاانہوں نے آسانوں اور زمین کی سلطنت اور جوجو چیز اللّٰہ نے پیدا کی ہے اس میں غور نہیں کیا؟ اور اس بات میں کہ شایدان کی مدت نز دیک آگئی ہوتو اس ( قرآن ) کے بعد اور کونسی بات پرایمان لائیں گے؟

﴿ اَوَلَمْ مِنْ فُلُووْا: كَيَاانْهُول نِغُورُنِين كَيا؟ ﴾ اس آيت كاخلاصه به ہے كه كياان كفار نے آسانوں اور زيلن كى سلطنت اور جوجو چيز الله عدّورَ بَيل كى قدرت ووحدا نيت پر اور جوجو چيز الله عدّورَ بَيل كى قدرت ووحدا نيت پر استدلال كرتے كيونكه الن سب ميں الله تعالى كى وحدا نيت اور حكمت وقدرت كه كمال كى بيشار دوش دليليں موجود بيں اور كياانہوں نے اس بات ميں غور نہيں كيا كه شايدان كى موت كى مدت نزوكي آگئ ہواوروہ كفركى حالت ميں مرنے كے بعد اعدائيت ميں بوجا كيں؟ اليسے حال ميں عقل مند پر لازم ہے كہ وہ سوچے ، سمجھاور دلاكل پر نظر كرے اور الله تعالى كى وحدا نيت ، نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وَسلَم كى رسالت اور قر آنِ عظيم كے كتا بالني ہونے پر ايمان لائے كيونكه قر آنِ علي ك كے بعداوركوئى رسول آنے والا نہيں جس كا انظار ہوكہ قر آنِ مجيدا لله تعالى ك آخرى كتا باور حضور پر نور صلى الله تعالى عَدَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم كے بعداوركوئى رسول آنے والا نہيں جس كا انظار ہوكہ قر آنِ مجيدا لله تعالى ك آخرى كتا باور حضور پر نور صلى الله تعالى عَدَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم كے بعداوركوئى رسول آنے والا نہيں جس كا انظار ہوكہ قر آنِ مجيدا لله تعالى ك آخرى كتا باور حضور پر نور صلى الله تعالى عَدَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم الله وَسَلَم وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَلَم وَسَلَم الله وَسَلَم وَسَلَم الله وَسَلَم وَس

#### مَنْ يَضْلِلِ اللهُ فَلَا هَا حِي لَهُ ﴿ وَيَنَا مُ هُمْ فِي طُغْيَا نِهِمْ يَعْبَهُ وَنَ ﴿

و تنسير صراط الجنان

#### ترجية كنزالايمان: جسے الله ممراه كرے اسے كوئى راه دكھانے والانہيں اور انہيں جھوڑتا ہے كہ اپنى سركشى ميں بھٹكا كريں۔

ترجیه کنزالعِرفان: جسے الله گمراه کرے اسے کوئی راه دکھانے والائهیں اوروه انہیں چھوڑ تاہے کہ اپنی سرشی میں بھٹکنے رہیں۔

﴿ مَنْ بَيْضَلِلِ اللّٰهُ فَلا هَا حِي لَهُ: جسے اللّٰه مراه كرے اسے كوئى راه وكھانے والانبيں۔ ﴾ اس آيت كابيعتى نہيں ہے كه کفارکواللّٰہ تعالیٰ نے گمراہ کیا ہے کیونکہ اگر بیمعنیٰ ہوتو کفار قیامت کے دن حجت پیش کریں گے کہ جب اللّٰہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ کس قانون کی بنابرہمیں ہماری گمراہی کی سزا دی جارہی ہے؟ بیکہاس آیت کامعنی بیے کہ جب مسلسل کفریہ عقائد پر جے رہنے کی وجہ سے کفار کے دلوں میں گمراہی راسخ ہوگئی اوروہ اپنی سرکشی میں حدسے بڑھ گئے حتی کہانہوں نے اپنے اختیار ہے اس چیز کوضائع کر دیا جوانہیں ہدایت اور ایمان کی دعوت دیتی تو پھر ان کے دل ود ماغ سے دعوت ِ قِبُول کرنے کی اِستِعدا دجاتی رہی اوروہ اس طرح ہو گئے گویا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں ممراہی پر پیدا کیا ہے۔

### گناہ برجلدی پکڑنہ ہوناعذاب ہے

اس سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالٰی کا کسی بندے کو چھوڑے رکھنا اوراس کی گرفت نہ کرنا عذاب ہے لیمنی بول کہ بندہ کفروشرک اور گناہ کرنار ہے لیکن کوئی بکڑنہ ہو جبکہ اس کے برعکس بندے کی معمولی بات برگرفت ہو جانا اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ کی رحمت الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعالى عَنُهُ معروايت مع حضورا قدس صَلَّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا وفر مايا" جب الله تعالی کسی بندے سے بھلائی کا ارا دہ فرما تا ہےا ہے جلد ہی دنیا میں سزادیتا ہے اورا گرکسی بندے سے برائی کا ارا دہ کرتا ہے تو گناہ کے سبب اس کا بدلہ روک رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے بورا بدلہ دے گا۔ <sup>(1)</sup>

بَشَّكُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُرْسَهَا لَقُلُ اِثْمَاعِلْمُهَاعِنْ مَ رَسِّهَا الْقُلُ اِثْمَاعِلْمُهَاعِنْ مَ رَسِّها الْقُلُ الْمَاعِلْمُهَا عِنْ مَ رَسِّها الْقُلُ الْمُناعِلْمُها عِنْ مَ رَسِّها الْقُلُ الْمُناعِلِيُّ الْمُناعِلِيِّةُ اللّ لايجليهالوقتها إلاهو أقفكت في السّلوت والأثرض لاتأتيكم 

هد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، ٤/٧/١، الحديث: ٤٠٤.

ترجہ کئن الایمان: تم سے قیامت کو بو چھتے ہیں کہ وہ کب کو تھمری ہے تم فرما ؤاس کاعلم تو میر ہے رب کے پاس ہے اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا بھاری پڑرہی ہے آسانوں اور زمین میں تم پر نہ آئے گی مگرا جا نک تم سے ایسا بو چھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب شخفیق کرر کھا ہے تم فرما ؤاس کاعلم تواللّٰہ ہی کے پاس ہے لیکن بہت لوگ جانتے نہیں۔

ترجہا گنز العرفان: آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے؟ تم فرماؤ:
اس کاعلم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، وہ آسانوں اور زمین میں بھاری پڑرہی ہے، تم پر وہ اجائے گی۔ آپ سے ایسا پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی خوب تحقیق کر چکے ہیں ہم فرماؤ: اس کاعلم توالله ہی کے پاس ہے، کیکن اکٹر لوگ جانتے نہیں۔

﴿ يَسُكُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ: آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ ﴾ شانِ نزول: حضرتِ عبداللّه بن عباس رضی الله نعالی عنیه مناسب کے بہود ہوں نے بی کریم صلی الله نعالی عنیه وَ ابه وَسَلَم سے کہا تھا کہ اگر آپ بی ہیں تو ہمیں بتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی کیونکہ ہمیں اس کا وقت معلوم ہے۔ (1) اس پر بیآ ہت کر بیدنا زل ہوئی۔ ﴿ قُلُ النَّمَاعِلْمُهَاعِنْ مَنَ مِنِي عَلَىٰ ہمیں اس کا وقت معلوم ہے۔ ﴿ اس آیت میں بتا دیا گیا کہ قیامت کا علم وَ قُلُ النَّمَاعِلْ ہُمَا وَ اس کا علم الله تعالی وقت کی خبر دینارسول کی کوئی ذمدداری نہیں کیونکہ بیلم شریعت نہیں جس کی اشاعت کی جائے بلکہ قیامت کا علم الله تعالی کے امرار میں سے ہے جس کا چھپانا ضروری ہے، البذا اگر اس مر بسته راز کو ہر طرح سے ظاہر کردیا جائے قو پھر قیامت کا اطبا نک آنا باقی نہ رہے گا حالانکہ اس آیت میں تصریح ہے کہ ''کرانی ٹینگٹم اللہ ہُفتی ہے ہوں کا جائے اس آئے گئی ہوں سے قیامت کا علم اور اس کے وقوع کا وقت گی ہوا مے تیامت کا علم اور اس کے دوق عرف زدہ اور ڈرتے رہیں کیونکہ جب انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ قیامت کس وقت خفی رکھنے کا سبب بیہ ہوگا کہ قیامت سے خوف زدہ اور ڈرتے رہیں کیونکہ جب انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ قیامت کس وقت آئے گئی تو وہ اس سے بہت زیادہ ڈریں گیاور ہروفت گنا ہوں سے بچنے کی کوشش کریں گیاور اللہ افتائی کی عبادت میں آئے گی تو وہ اس سے بہت زیادہ ڈریں گیاور ہروفت گنا ہوں سے بچنے کی کوشش کریں گیاور اللہ اللہ اللہ کی کہ دور میں کی کوشش کریں گیاور اللہ اللہ کا کہ کی کوش کریں گیا وہ وہ کیا دور میں کی کوشش کریں گیا وہ اللہ کیا گیا دور میں سے دور کی کوشش کریں گیا وہ اللہ کیا کہ کور میں کیا وہ دور کی کوشش کریں گیا وہ کیا کہ کور کی کوشش کریں گیا وہ کیا کہ کور کی کور کیا کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا گیا کہ کور کیا کہ کور کی کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کی کور کی کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کی کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کور کور کیا کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کی کور کیا کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کر کیا کہ کور کیا کہ کیا کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کو

....خازن، الاعراف، تحت الآية: ١٦٥/٢، ١٦٥/٢.

فسيروم لط الجنان

#### نی کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللِهِ وَسَلَّمَ کوفیامت کاعلم عطا کیا گیاہے ﴿

سرکارِدوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے بِرُّى تَفْصِيلَ كِساتِهِ قَيامت سے بِہلے اوراس كِقريبترين اوقات كے بارے بيں تفصيلات بيان فرمائى بيں جواس بات كى علامت بين كه الله عَزَّوَجَلَّ كِرسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوفَيا مت كاعلم تقاران ميں سے 8 أحاديث ورج ذيل بين:

(1) .....حضرت انس بن ما لک دَضِى الله تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نے ارشا وفر مایا
"قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی حتیٰ کے ذما نہ جلد جلد گرز نے لگے گا۔ سال ایک ماہ کی طرح گرز رے گا۔ مہینہ ہفتہ کی
طرح گزرے گا۔ ہفتہ ایک دن کی طرح ، ایک ون ایک گھنٹے کی طرح اور ایک گھنٹہ آگ کی چنگاری کی طرح گزر جائے گا۔
(2) سے حضرت سلامہ بنت حردَ ضِی الله تَعَالَى عَنْها سے روایت ہے، حضور سیدُ المرسین صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نے ارشاد
فرمایا" قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ اہلِ مسجد امامت کرنے کیلئے ایک دوسرے سے کہیں گے اور انہیں نماز
فرمایا" قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ اہلِ مسجد امامت کرنے کیلئے ایک دوسرے سے کہیں گے اور انہیں نماز
برا ھے کے لئے کوئی امام نہ ملے گا۔ (3)

(3) .....حضرت انس بن ما لک دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیْ عَنهٔ ہے روایت ہے، دسو لُ الله صَلَی اللهٔ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نے ارشاو فرمایا: ' قیامت کی علامتوں میں سے بیہ ہے کی علم الحھایا جائے گا اور جہل کا ظہور ہوگا، زناعام ہوگا اور شراب بی جائے گا، مردکم ہوجا تیں گے اور عور تیں زیادہ ہول گی حی کے سے مردکم ہوجا تیں گے اور عور تیں زیادہ ہول گی حی کے سے عور توں کا فیل ایک مرد ہوگا۔ (4)

(4) .....حضرت على المرتضى حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْحَرِيْم سے روایت ہے، نبیّ اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: ''جب میری امت بیندرہ کا مول کوکر ہے گی تواس پر مَصا بب کا آنا حلال ہوجائے گا۔ عرض کی گئی: یاد سولَ اللّه! وہ کیا کام ہیں؟ ارشاد فرمایا: ''جب مالی فنیمت بنالیا جائے گا، امانت کو مالی فنیمت بنالیا جائے گا، زکو ہ کو جرمانہ بھے لیا جائے گا، وست کے جب دوست کے جرمانہ بھے لیا جائے گا، جب لوگ اپنی ہیوی کی اطاعت کریں گے اور اپنی مال کی نافر مانی کریں گے، جب دوست کے جرمانہ بھے لیا جائے گا، جب لوگ اپنی ہیوی کی اطاعت کریں گے اور اپنی مال کی نافر مانی کریں گے، جب دوست کے

و تفسير صلط الجنان ﴿ تفسير صلط الجنان

<sup>1 .....</sup> حازن، الاعراف، تحت الآية: ١٨٧، ٢٦٦/٢.

<sup>2 .....</sup>ترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في تقارب الزمن وقصر الامل، ١٤٨/٤، الحديث: ٢٣٣٩.

<sup>3 .....</sup>ابو داؤد، كتاب الصلاة، باب في كراهية التدافع عن الامامة، ٢٣٩/١، الحديث: ٥٨١.

<sup>4 .....</sup>بخارى، كتاب النكاح، باب يقل الرجال ويكثر النساء، ٤٧٢/٣، الحديث: ٢٣١٥.

- (5) .... حضرت حذیفه بن اسید غفاری دَضِی اللهٔ نَعَالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَسَلَمَ نَهِ وَسُلَمَ نَهُ وَلَى عَبْ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهِ وَمَعْ وَلَوْ وَاللّهُ وَمَا اللهِ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه
- (6) .....حضرت عبد الله بن عباس رَضِى اللهُ تعَالَى عَنْهُمَا سِيم منقول ايك طويل روايت كَ آخر ميں ہے كہ قيامت يومِ عاشوراء يعنى محرم كے مهينه كى دس تاریخ كوموگى۔(3)
- (7) .....حضرت ابو ہر برہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ سے روابیت ہے، رسولِ اکرم صَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّه وَ سَلّهِ نَے ارشا دفر مایا:

  ''سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا ہے، اسی دن حضرت آ دم عَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام بیدا کئے گئے،

  اسی دن جنت میں داخل کئے گئے اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔

  (8) ....حضرت عبد الله بن سلام دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ فرماتے ہیں ''الله تعالی نے جمعہ کی آخری ساعت میں حضرت دم
- ره) ..... فطرت عبد الله بن شلام د طِسى الله تعالى عنه مرمات بين الله تعالى في جمعه في المرق سما عن بين في مصرت الرم عَلَيُهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كو ببيدا كبيا اوراسي سما عت مين قيامت قائم هوگى \_(<sup>5)</sup>

حضور سید المرسکلین صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے قیامت کی اس قدرتفصیلی علامات بیان فرمائی ہیں کہ دیگر نشانیوں کے ساتھ ساتھ قیامت کامہینہ، دن، تاریخ اوروہ گھڑی بھی بتادی کہ جس میں قیامت واقع ہوگی البت آپ صَلَّی

الحنان المالحنان

۱۲۹۲۰ الحديث: ۲۹۲۰ الختاب التاسع، الباب الاول، الفصل الحادي عشر، ۲۸٤/۱، الحديث: ۲۹۲۰.

<sup>2.....</sup>مسلم، كتاب الفتن واشراط الساعة، باب في الآيات التي تكون قبل الساعة، ص ١ ٥٥ ١، الحديث: ٣٩ (٢٩٠١).

١١٥ الحديث: ٢٨٢.

<sup>4 .....</sup> مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل يوم الجمعة، ص٢٥، الحديث: ١٨ (٢٥٨).

الاسماء والصفات للبيهقي، باب بدء الخلق، ٢٠، ٢٥، رقم: ١١١.

اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي بِين بتايا كرس من مين قيامت واقع ہوگی۔اس كی وجديہ ہے كدا كرس بھی بتاويتے تو ہميں معلوم ہوجا تا کہ قیامت آنے میں اب کتنے سال ، کتنے دن اور کتنی گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں یوں قیامت کے اچیا نک آنے کا جوذ كرقر آنِ ياك ميں ہے وہ ثابت نہ ہوتا لہٰذاسال نہ بتانا قرآنِ ياك كے صِدق كوقائم ركھنے كيلئے اوراس كے علاوہ بہت سیجھ بتادینااپناعلم ظاہر کرنے کیلئے ہے۔

# قُلْلاً أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلاضَرَّا إِلاَمَاشَاءَ اللهُ وَلَوْكُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لِاسْتَكَثَّرُتُ مِنَ الْخَيْرِ ﴿ وَمَامَسِّنِي السُّوعُ ۚ إِنَّ اَنَا إِلَّا تَنِيْرُونَ وَسُدُرُ لِقُومٍ يَعْمِمُونَ ١

ترجية كنزالايبان: تم فرما وُميس ابني جان كے بھلے برے كاخود مختار نہيں مگر جواللّه جا ہے اورا كرميں غيب جان ليا كرتا تو پوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچی میں تو یہی ڈراورخوشی سنانے والا ہوں انہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔

ترجية كنزُالعِرفان: تم فرما وّ، ميں اپني جان كے نفع اور نقصان كاخود ما لكنہيں مگر جواللّه حيا ہے اورا گرميں غيب جان لیا کرتا تو میں بہت سی بھلائی جمع کرلیتااور مجھےکوئی برائی نہ پہنچتی ۔ میں توایمان والوں کوصرف ڈراورخوشخبری سنانے والا ہوں ۔

﴿ قُلُ لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعًا وَلا ضَرًّا إلَّا مَاشَاءً اللهُ : تم فرما وَ، مين إني جان كِ نفع اور نفضان كا تنابى ما لك مول جتناالله على عليه وَسَلَّم عَلَيهِ وَسَلَّم كُوم الله وَسَلَّم كُوم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلّ کی عاجزی ،عظمت ِ الہی اورعقید ہوتو حید کے اظہار کا حکم فر مایا گیا کہ سرکا رِ دوعالم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے پاس جو قدرت واختیارا درعلم ہےخواہ اپنی ذات کے متعلق یا دوسروں کے بارے میں، بوٹہی دنیاوی چیزوں کے بارے میں یا قیام آخرت اور جنت کے بارے میں وہ تمام کا تمام اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ کی عطاسے ہے لہٰذاحضورِا قندس صَلَّی اللّٰهُ یَعَالٰی عَلَیٰہ وَ الله وَ سَلَّمَ

کا اُوَلِین وَآخرین سے افضل ہونا ، دنیاو آخرت کے اُمور میں تَصُرُّ ف فر مانا ، صحابہ دَضِی اللّهُ تَعَالَی عَنهُ ہُوشَفاعطافر مانا بلکہ جنت عطافر مانا ، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنا وغیر ہاجتنی چیزیں ہیں سب اللّه عَوْرَ جَلَّ کے چاہتے سے ہیں۔ ﴿ وَلَوْ کُنْتُ اَعْلَمُ اللّهُ عَنْ کَی علاءِ کرام نے مختلف ﴿ وَلَوْ کُنْتُ اَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَيْدِواللهِ وَسَلّمَ کے علوم کے بیان پر شمنال اپنی لاجواب کتاب " اِنْبَاءُ الْحَیُ اَنَّ کَلامَهُ اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ کے علوم کے بیان پر شمنال اپنی لاجواب کتاب " اِنْبَاءُ الْحَیُ اَنَّ کَلامَهُ اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ مَلْ اِن جُیدہِ رِیْزِ کاروش بیان ہے۔ اور الله تعالٰی کا کلام قرآنِ مجید ہر چیز کاروش بیان ہے۔ ) میں بیان فرمایا ہے۔

### (1)....اس آیت میں علم عطائی کی نفی نہیں بلکہ علم ذاتی کی نفی ہے آ

امام قاضى عياض دَّ حَمَةُ اللّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ شَفَا شَريف مِين فَر مات بَين ' نبى كريم صلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَعِلَىٰ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ كُوعُ و بِ بِمُطّلَع فَر ما يا اور آئنده ہونے والے معجزات ميں سے بيہ ہے كہ اللّه تعالَىٰ غليْهِ وَاللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم او وَ بحرِ وَظَارِ ہِ كَه كُو فَى اس كى الرائى جان ہى نہيں سكتا اور نہ اس كا پانى فوقعات سے باخبر كيا۔ اس باب ميں احاديث كا وہ بحر وَظَار ہے كہ كوئى اس كى الرائى جان بى نہيں سكتا اور نہ اس كا پانى ختم ہوتا ہے۔ آپ صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّم كَ مِعْجزات مِيں سے بياب الله عَمْر و ہے جو يقين اور وُ تُو ق سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّم كَ مُعْجزات مِيں اور غيب براطلاع ہونے بران احادیث کے معانی و مطالب آپس میں متحد ہیں۔ (1)

علامه شهاب الدین احد بن محد خفاجی دَخمَهُ اللهِ تعَانی عَلیهِ فرماتے ہیں ' یہ وضاحت ان قرآنی آیات کے منافی نہیں جن میں یہ ارشاد فرمایا گیاہے کہ الله تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی غیب نہیں جانتا اور اس آیتِ کریمہ ' وَکَوُ کُنْتُ اَعْکُمُ الْغَیْبَ کِسُن یہ ارشاد فرمایا گیاہے کہ الله تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی غیب نہیں جانتا اور اس آیتِ کریمہ ' فیک گئی ہے البتہ الله تعالیٰ کے بتانے سے صور کوئی میں الله تعالیٰ کے بتانے سے صور پُرنور صَدًى الله تعالیٰ عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ کَاغیب پِرمطلع ہونا ثابت ہے اور اس کی دلیل الله تعالیٰ کا بیفر مان ہے۔

ترجهة كنزالعِرفان :غيب كاجان والاابيغ غيب بركسي وكمل

اطلاع نہیں ویتا۔ سوائے اپنے پیندیدہ رمولوں کے۔

عُلِمُ الْعَيْبِ فَلَا يُظْمِى عَلَى عَيْبِ أَ احَدًا اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المِلْمُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِمُ اللهِ المُلْمُلْمُ

و تفسير صراط الجنان

<sup>1 .....</sup>شفاء شريف، فصل ومن ذلك ما اطلع عليه من الغيوب وما يكون، ص٣٣٥-٣٣٦، الجزء الاول.

<sup>2.....</sup>مورهٔ جن۲۷٬۲۳.

<sup>3 ....</sup>نسيم الرياض، القسم الاول في تعظيم العلى الاعظم... الخ، فصل فيما اطلع عليه من الغيوب وما يكون، ٤٩/٤.

## (2) .... بیکلام ادب وتواضع کے طور پر ہے رکھنا

علامة فى بن محمر خازن دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فر مات مين "اس آيت مين اس بات كااحتمال ہے كه آپ صَلَى الله تعَالَى غَيْهِ وَ الله وَسَلَمَ نَهِ مِي كَامْ تُواضِع اور ادب كے طور برفر ما يا ہوا ور مطلب ميہ كه مين غيب نہيں جانتا مگريد كه الله تعالى نے جس كى مجھے اطلاع دى اور جومير بے لئے مقرر فر ما يا ميں صرف اسى كوجانتا ہوں۔ (1)

### (3)....اس آیت میں فی الحال غیب جانبے کی نفی ہے ستفتل میں نہ جانبے پر دلیل نہیں ہے کھی

#### (4) ..... بیکلام کفار کے سوال کے جواب میں صا در ہوا

علامة على بن محمد خازن دَحَمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرمات عين 'اس آيت مين يه بھى اختال ہے كہ يه كلام كفار كے سوال كے جواب ميں صادر ہوا، پھراس كے بعد اللّه تعالى غيبى اشياء كو حضور اقدس صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِرِظا ہر كيا اور حضور پُر نور صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَامْ مِحْرُ وَاور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَامْ مِحْرُ وَاور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَامْ مِحْرُ وَاور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَامْ مِحْرُ وَاور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَامْ مِحْرُ وَاور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَامْ مِحْرُ وَاور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى نبوت صَحِح مونے بردليل بن جائے۔ (4)

﴿ لاستَكُنُّونُ مِنَ الْخَدِيزِ: تو میں بہت می بھلائی جمع کر لیتا۔ ﴾ اعلیٰ حضرت امام اجررضاخان دَحْمَهُ اللهِ تعَالٰی عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں ''بھلائی جمع کر نااور برائی نہ پہنچنا اس کے اختیار میں ہوسکتا ہے جوذاتی قدرت رکھے اور ذاتی قدرت و کھے اور ذاتی میں رکھے گاجس کاعلم بھی ذاتی ہو کیونکہ جس کی ایک صفت ذاتی ہے اس کے تمام صفات ذاتی ، تومعنی بہروئے کہ اگر مجھے

﴿ تَفْسِيرُ صِرَاطًا لِحِنَاكَ

جلدسوم

<sup>1</sup> سسخازن، الاعراف، تحت الآية: ١٦٧/٢،١٨٨.

<sup>2....</sup>سورة جن٧،٢٦.

<sup>3 .....</sup>خازن، الاعراف، تبحت الآية: ١٨٨، ٢٧/٢.

<sup>4 .....</sup>خازن، الاعراف، تحت الآية: ١٨٨، ١٦٧/٢.

غیب کاعلم ذاتی ہوتا تو قدرت بھی ذاتی ہوتی اور میں بھلائی جمع کر لیتا اور برائی نہ پہنچنے دیتا۔ بھلائی سے مرادراحیں اور کامیا بیاں اور شمنوں پرغلبہ ہے اور برائیوں سے نگی و نکیف اور شمنوں کاغالب آنا ہے۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بھلائی سے مراد سرکشوں کامطیج اور نافر مانوں کافر مانبر داراور کافروں کامؤمن کر لیتا ہواور برائی سے بد بخت لوگوں کا باوجود دعوت کے محروم رہ جانا تو حاصلِ کلام یہ ہوگا کہ اگر میں نفع وضر رکا ذاتی اختیار رکھتا تو اے منافقین و کافرین! تہمیں سب کومومن کر ڈالٹا اور تہماری کفری حالت دیکھنے کی تکایف مجھے نہ بہنچتی ۔ (1)

هُوَ الَّذِي خَلَقُكُمْ مِّنْ تَفْسِوًا حِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَالِيَسُكُنَ اللهُ الْفَاتَ الْمُعَاتَ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتُ بِهِ فَلَمَّا اَثْقَلَتُ دَّعُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَّا اللهُ مَا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ مَا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا عَلَا عَلَيْ اللهُ عَمَا اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَا عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَ

ترجمانی کنوالایمان: وہی ہے جس نے تہ ہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا کہ اس سے چین پائے پھر جب مرداس پر چھایا اسے ایک ہاکا سا پیٹ رہ گیا تو اسے لیے پھراکی پھر جب بوجھل پڑی وونوں نے اپنے رب اللّٰه سے دعا کی ضرورا گرتو ہمیں جیسا چا ہیے بچہ دے گاتو بینک ہم شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب اس نے انہیں جیسا چا ہیے بچہ عطافر مایا انہوں نے اس کی عطامیں اس کے ساجھی ٹھہرائے تواللّٰہ کو برتری ہے ان کے شرک سے۔

ترجہ کا کنوالعرفان: وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کی بیوی بنائی تا کہ اس سے سکون حاصل کرے پھر جب مردال عورت پر چھایا تواسے ایک ملکے سے بوجھ کا حمل ہو گیا تو وہ اس کو لے کرچلتی رہی پھر جب حمل کا وزن بڑھ گیا تو دونوں اپنے رب سے دعا کرنے لگے: اگر تو ہمیں صحیح سالم بچہ عطافر ما دے تو ہم یقیناً

1 ....خزائن العرفان ،الاعراف ، تحت الآية : ١٨٨، ص ٣٣٠\_

و تفسيروس الطالجنان عندوس الطالجنان

جلدسوم

﴿ هُوَالَّذِي حَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ قَاحِرَةٍ: وہی ہے جس نے تہمیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی مفسرین نے مختلف تفاسیر بیان کی ہیں ، ان میں سے دوتفاسیر درج ذیل ہیں۔

(1) .....مشرکین یے کہا کرتے سے کہ حضرت آدم علیٰہ الصّلوۃ وَالسّلام (مَعَاذَ اللّه) بتوں کی عبادت کرتے سے اور بھلائی طلب کرنے اور برائی دور ہونے کے سلسلے میں بتوں کی طرف رجوع کرتے سے ، توان آیات میں اللّه تعالیٰ نے حضرت آدم عَلیٰهِ الصّلوۃ وَالسّلام اور حضرت حواء دَضِی اللّه تعَالیٰ عنْه اکا واقعہ بیان فر مایا کہ انہوں نے تواللّه تعالیٰ سے اس طرح دعا کی تھی کہ الصّلوۃ وَالسّلام اور حضرت حواء دَضِی اللّه تعَالیٰ عنْه اکا واقعہ بیان فر مایا کہ انہوں نے تواللّه تعالیٰ سے اس طرح دعا کی تھی کہ اللّه اعدو وَ بَعْنِ ، اللّه تعالیٰ اور تندرست بچے عطافر مائے گاتو ہم ضرور تیری اس نعمت کا شکر اواکریں گے اور جب اللّه تعالیٰ ان مشرکوں اللّه تعالیٰ ان مشرکوں کے اثار کہ اور حضرت آدم عَلَیٰہِ الصّلوۃ وَالسّلام کی طرف منسوب ان کی بات سے بری ہے۔

(2) .....ان آیات میں اللّٰه تعالیٰ نے جو واقعہ بیان فر مایا ہے یہ بطورِ مثال ہے اور اس میں مشرکوں کی جہالت اور ان کے شرک کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللّٰه تعالیٰ وہی ہے جس نے تم میں سے ہرا یک کو ایک جان سے پیدا کیا اور بیا دونوں انسان ہو نے میں یکساں ہیں، چر جب شو ہراور بیوی میں ملاپ ہوا اور حمل ظاہر ہوا تو ان دونوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو ہمیں صحیح اور تندرست بچے عطا کرے گا تو میں ملاپ ہوا اور حمل ظاہر ہوا تو ان دونوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو ہمیں صحیح اور تندرست بچے عظا کرے گا تو کم ضرور تیری نعتوں کا شکر اوا کرنے والوں میں سے ہوں گے، پھر جب اللّٰه تعالیٰ نے اُنہیں ویسا ہی بچے عنایت فر مایا تو اُن کا حال ہے ہوا کہ وہ اللّٰه تعالیٰ کی عظامیں اس کے شریک گھر انے لگ گئے کیونکہ بھی تو وہ اس بچے کو انسانی فطرت کے تین جیسا کہ ہت پر ستوں کی طرف منسوب کرتے ہیں جیسا کہ بت پر ستوں کا دستور ہے۔ اللّٰه تعالیٰ نے ارشاد پر ستوں کا طریقہ ہے اور کبھی بتوں کی طرف منسوب کرتے ہیں جیسا کہ بت پر ستوں کا دستور ہے۔ اللّٰه تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ''دو اُن کے اِس شرک سے بر ترہے۔ (1)

### ٱبشُرِكُونَ مَالابَخُكُنُ شَيْاً وَهُمُ يُخُلُقُونَ ﴿

1 ..... تفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ١٨٩، ٥٨٨٠ ٤.

و تفسيروس اطالجنان عصور الطالجنان

#### ترجها كنزالايمان: كيااسے شريك كرتے ہيں جو يجھ نہ بنائے اور وہ خود بنائے ہوئے ہيں۔

ترجها كَكُوُالعِرفان: كياوه اسے (الله كا)شريك بناتے ہيں جوكوئی چيزنہيں بناسكتا اورخودانہيں بناياجا تاہے۔

﴿ اَیُشُوکُونَ مَالا بِیَخْلُقُ : کیاوہ اسے (الله کا) شریک بناتے ہیں جوکوئی چیز نہیں بناسکتا۔ ﴾ اس آیت اور انگی چند آیات میں بتوں کے معبود ہونے کی نفی برکی دلیلیں قائم فر مائی گئی ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں فر مایا گیا کہ کیا مشرکین اُسے الله تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں جوکسی چیز کو پیدا کرنے کی اصلاً قدرت نہیں رکھتا بلکہ وہ خود بھی اپنے بنائے جانے میں کسی کامختاج ہے حالانکہ معبود تو صرف وہ ہوسکتا ہے جس نے اپنے عبادت گزار کو پیدا کیا ہو۔ (1)

### وَلابَسْنَطِبِعُونَ لَهُمْ نَصْمًا وَلا انْفُسَهُمْ يَضُرُونَ ﴿

ترجية كتزالايبان: اورنه و ه ان كوكو ئى مد دېنچاسكيس اورنه اپنى جا نول كى مد د كريب\_

ترجها كنزالعِرفان: اورنه وه ان كى كوئى مددكرنے كى طافت ركھتے ہيں اور نه اپنى جانوں كى مددكر سكتے ہيں۔

﴿ وَلاَ يَسْتَطِيْعُونَ لَهُمْ أَصُمُّا: اور خوه ان كى كوئى مددكر نے كى طافت ركھتے ہيں۔ ﴾ اس آیت میں بتوں كى بے قدرى اور شرك كے بُطلان كا بیان اور مشركین کے كمالِ جہل كا اظہار ہے اور بتایا گیا ہے كہ عبادت كامستحق وہى ہوسكتا ہے جوعبادت كر نے والے وَفع پہنچا نے اور اس كا ضرر دوركر نے كى قدرت ركھتا ہو، مشركين جن بتوں كو بع جيں ان كى بے قدرتى اس درجے كى ہے كہ وہ كسى چيز كے بنانے والے نہيں ، كسى چيز كے بنانے والے تو كيا ہوتے خودا پنى ذات ميں دوسر بسے ہے كہ وہ كسى چيز كے بنانے والے كوئان ہيں ۔ ورخیوں كى مدذہيں كى سے بے نیاز نہيں ۔ خود خلوق ہيں اور بنانے والے كے عالج ہيں ۔ اس سے بڑھ كر بے اختيار كى ہے كہ وہ كسى كى مدذہيں كر سكتے اور كى كى يا مدور نہيں كوئى ضرر بہنچ تو اسے دور نہيں كر سكتے ہوئى انہيں تو ڑ دے ، گرادے الغرض جو چاہے كر بے وہ اس سے اپنی حفاظت نہيں كر سكتے البذا السے مجبور و بے اختيار كو بو جنا انتجادر جے كا جہل ہے ۔

1 ....روح البيان، الاعراف، تحت الآية: ١٩١، ٣/٥ ٢٩.

<sup>2 .....</sup>تفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ١٩٢، ٥٠١٥ - ٤٣١ .

## وَ إِنْ تَنْ عُوْهُمْ إِلَى الْهُ لَى الْهُ لَى الْهُ لَى الْهُ لَى الْهُ لَى الْهُ الْمُ الْهُ الْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ترجيه كنزالايمان: اورا كرتم انهين راه كي طرف بلاؤتوتمهارے بيجھے نه آئين تم پرايك ساہے جاہيں بكارويا جب رہو۔

ترجہا کنوالعوفان: اور اگرتم انہیں رہنمائی کرنے کے لئے بلاؤ تو تمہارے پیچھے ہیں آئیں گے۔تم پر برابر ہے کہ تم انہیں پکارویاتم خاموش رہو۔

﴿ وَإِنْ تَكُعُوهُمُ إِلَى الْهُلَى: اورا گرتم انہیں رہنمائی کرنے کے لئے بلاؤ۔ پینی اے مشرکو! اگرتم ان بتوں کواس لئے بلاؤ کہ وہ تنہاری اس چیز کی طرف نہیں آئیں کردیں جس سے تم اپنے مقاصد کو حاصل کر لوتو بہہاری مراد کی طرف نہیں آئیں گے اورائے مشرکو! تم ان بتوں کو پکارویا خاموش رہوتہارے لئے دونوں صورتیں برابر ہیں کیونکہ نہ تو انہیں پکارنے کی صورت میں تہمیں کوئی فائدہ حاصل ہوگا اور نہ ہی خاموش رہنے کی صورت کچھ فائدہ ملے گا۔ (1)

اِنَّالَّنِ ثِنَ ثَامُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوْ اللهِ عِبَادُ المثَّالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوْ اللهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوْ اللهِ عِبَادٌ المثالِقِينَ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَا عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ ع

ترجه کنزالایمان بیشک وه جن کوتم الله کے سوابو جتے ہوتمہاری طرح بندے ہیں تو انہیں پکارو پھروہ تمہیں جواب دیں اگرتم سیچے ہو۔

ترجہ کا کنوالعرفان: بینک وہ جنہیں تم الله کے سوابو جتے ہووہ تہہاری طرح بندے ہیں تو تم انہیں بکارو پھرا گرتم سے ہوتو انہیں جا ہیے کہ وہ تہہیں جواب دیں۔

1----روح البيان، الاعراف، تحت الآية: ١٩٣، ٣٩٥/٣.

تفسير مراط الجنان

جلدسوم

﴿ إِنَّ النَّهِ مِنْ مُونَ مِنْ مُونِ اللهِ: بِينَك وه (بت) جِنهِين تم الله كسوابِ جنة بور ﴾ آيت مين لفظ و تن مُعنى من معنى ہے و تعبید من الله عبادت كرتے ہو۔ اس آیت كاخلاصہ بیہ ہے كہا ہے كافرو! صرف الله تعالى كى عبادت كرنے ہوا ورتم انہيں اپنا معبود كہتے ہو يہ هى اسى طرح الله تعالى كے مملوك اور كرنے كى بجائے جن بنوں كى تم عبادت كرتے ہوا ورتم انہيں اپنا معبود كہتے ہو يہ هى اسى طرح الله تعالى كے مملوك اور

سرے کی بجائے بی بول می معبادت سرے ہواور ما ہیں اپنا معبود ہے ہویے ہی ای سری اللہ تعالی سے سوت اور مخلوق ہیں جس طرح تم ہواور اللہ تعالی کے مملوک ومخلوق کسی طرح پوج جانے کے قابل نہیں ،اس کے باد جود بھی اگرتم انہیں اپنا معبود کہتے ہوتو تم نفع بہجانے اور نقصان دور کرنے کے سلسلے میں انہیں پکارو ، پھراگرتم اپنے گمان کے مطابق سے ہوکہ کہ بیاس چیز کی قدرت رکھتے ہیں جس سے تم عاجز ہوتو ان بتوں کو جا ہے کہ وہ تمہیں جواب دیں۔ (1)

### مخلوق میں سے سی کومعبود مان کر پکارنا شرک ہے درنہ ہر گزشرک نہیں

یہاں ایک اہم بات یا در ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی بھی عبادت کرنا شرک ہے، اسی طرح مخلوق میں سے کی کو معبود نہ مان کرا سے زیار نایا اس سے حاجتیں اور مد د طلب کرنا بھی شرک ہے البت اگر کوئی اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ مانتا ہوا وروہ اللّٰہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اس کی عطا سے مشکلات دور کرنے والا اور مدول کرنے والا اور مدوک کرنے والا اور کہ والا مانتا ہوا وراسی عقید ہے کی بنیاد پر وہ بارگا والہٰی کے مقبول بندوں سے مشکلات کی دوری کے لئے فریاد کرتا ہو، اپنی حاجتیں پوری ہونے کے لئے دعا کیں مانگا ہویا مصیبت کے وقت انہیں مدد کے لئے پکارتا ہوتو اس کا سے فریاد کرنا ، مانگنا اور پکارنا ہم گر شرک نہیں ہوسکتا۔ اس کی وجہ سے کہ جن لوگوں نے قر آنِ پاک میں غور وَنظر کیا ہے وہ اچھی طرح جانے ہیں کہ کفارو شرکین کا اپنے بتوں سے متعلق عقیدہ ہے تھا کہوہ بتوں کو معبود مانتے اور ان کی عبادت کرتے تھے، طرح جانے ہیں کہ کفارو شرکین کا اپنے بتوں سے متعلق عقیدہ ہے تھا کہوہ بتوں کو معبود مانتے اور ان کی عبادت کرتے تھے، حسیا کے قر آنِ یاک میں ہے:

اِنَّهُمْ كَانُوَّا إِذَا قِبْلُ لَهُمْ لَآ اِللَّهُ اللَّهُ لِآلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُولِ الللّهُ اللللْمُولِ اللللْمُلْمُلِ

ترجها کنزالعرفان: بیشک جبان سے کہا جاتا تھا کہ اللّٰہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے۔ اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔

اوراسی عقیدے کی بنیاد پر کفار ہتوں سے اپنی حاجتیں طلب کرتے تھے،اور آج بھی کسی انسان یا غیرانسان، زندہ یا

<sup>1 .....</sup>بيضاوى، الاعراف، تحت الآية: ١٩٤، ٢، ٢/٤٨، تفسير قرطبي، الاعراف، تحت الآية: ١٩٤، ٢٤٤/٤، الجزء السابع، روح البيان، الاعراف، تحت الآية: ٢٩٥، ٢٩٥، ٢٠ ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>الصافات ٣٦،٣٥.

اَلهُمْ اَمُ جُلُّ يَّنْشُونَ بِهَا الْمُلهُمُ اَيْسٍ يَبْطِشُونَ بِهَا الْمُلهُمُ اَعُنْنُ الْمُلهُمُ اَعُنْن يُبْصِرُونَ بِهَا الْمُلهُمُ اذَاكُ يَسْمَعُونَ بِهَا الْمُلادُعُوٰ اشْرَكَا مُلهُمُ الْمُلهُمُ الْمُلهُمُ اللهُ اللهُ الذِي الْمُلهُمُ الْمُلهُمُ اللهُ الله

المناف المساير من الطالجنان المناف ا

توجید کنزالایمان: کیاان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں یاان کے ہاتھ ہیں جن سے گرفت کریں یاان کے آکھیں ہیں جن سے دیکھیں یاان کے کان ہیں جن سے سنیں تم فرماؤ کہا ہیئے شریکوں کو پکارواور مجھے برداؤں چلواور مجھے مہلت نہ دو۔ بیشک میر اوالی اللّٰہ ہے جس نے کتاب اتاری اوروہ نیکوں کودوست رکھتا ہے۔اور جنہیں اس کے سوابو جتے ہووہ تہماری مدذہ بین کر سکتے اور نہ خودا بنی مدد کریں۔اورا گرانہیں راہ کی طرف بلاؤ تو نہیں اور تو انہیں دیکھے کہ وہ تیری طرف دیکھر ہے ہیں اور انہیں کے بھی نہیں سوجھتا۔

قر جبائے کن العوفان: کیاان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ یاان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پڑتے ہیں؟ یاان کی ان کی سے یہ بیٹ کی کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں؟ تم فرمادو کہ اپنے شریکوں کو بلالو پھر میرے اور پاپناداؤچلاؤاور مجھے مہات نہ دو۔ بیشک میرامددگاراللّٰہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ صالحین کی مدد کرتا ہے۔ اور اللّٰہ کے سواجن کی تم عبادت کرتے ہووہ تہاری مددکر نے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اپنی مددکر سکتے ہیں۔ اور اگر تم انہیں رہنمائی کرنے کے لئے بلاؤتو وہ نہ نیں گےاور تم انہیں دیکھو (تو یوں لگے گا) کہ وہ تمہاری طرف دیکھر ہے ہیں حالانکہ انہیں بہتیں رہنمائی کرنے کے لئے بلاؤتو وہ نہ نیں گےاور تم انہیں دیکھو (تو یوں لگے گا) کہ وہ تمہاری طرف دیکھر ہے ہیں حالانکہ انہیں بھود کھائی نہیں دیتا۔

﴿ اَلَهُمْ اَرُجُلُ : كياان كے پاؤل ہيں۔ ﴾ اس آيت كامعنى بيہ ہے كہ انسان كى قدرت كا دارومداران چاراعضاء برہے،

ہاتھ پاؤل، كان اور آئك كہ انسان تمام امور ميں ان سے مدوليتا ہے جبكہ بتول كے بياعضاء نہيں ہيں، البذاانسان ان عاجز بتول سے افضل ہوا كيونكہ چلئے، يكڑنے، ديكھنے اور سننے كى طاقت ركھنے والا اس سے بہتر ہے جوان صلاحيتوں سے محروم ہے، البذاانسان ہر حال ميں ان بتول سے افضل ہے كہ بت پھر وں اور درختوں سے بنے ہوئے ہیں، سى كونفع نقصان نہيں بہنچ اسكة تو جب ان ميں وہ قوت وطاقت بھی نہيں جوتم میں ہے پھرتم ان كى پوجا كيسے كرتے ہو؟ اور اپنے سے كمتر كو پوج كركيوں ذيل ہوتے ہو۔ (1)

﴿ قُلِ الْمُعُواللّٰمُ كَا عَرَكُمُ : (الْمِحبوب!) ثم فرمادوكها بيخ شريكول كوبلالو ﴾ شان نزول: رسول خداصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَدُاللّٰهُ مَعَالَى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَدْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ فَي اللّهُ مَعْنَا إلى عاجزى اور باختيارى كابيان فرمايا تومشركين في وحماكايا اور والله وَسَلَّمَ في اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّٰمُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَّهُ الللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

1 .....خازن، الاعراف، تحت الآية: ٥٩/٢،١٩٥.

و تفسير صراط الجنان

کہا کہ بتوں کو برا کہنے والے تناہ و ہر با د ہوجاتے ہیں اور یہ بت اُنہیں ہلاک کردیتے ہیں ،اس بریہ آیت کر بمہ نازل ہوئی اوراس آبیت اوراس کے بعدوالی تبین آبات میں فرمایا گیا کہ اے حبیب اِصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ ، آپ ان سے فرما دیں کہا گرتم بتوں میں کچھ قدرت سمجھتے ہوتو انہیں پکارواور مجھےنقصان پہنچانے میں اُن سے مددلوا ورتم بھی جومکروفریب کر سکتے ہووہ میرے مقابلے میں کرواوراس میں دیرینہ کرو، مجھے تمہاری اور تمہارے معبودوں کی بچھ بھی برواہ نہیں اورتم سب مل کربھی میرا کیجھنہیں بگاڑ سکتے کیونکہ میری حفاظت کرنے والا اور میرامددگاروہ رب نعالیٰ ہے جس نے مجھ برقر آن نازل کرکے مجھےعظمت عطاکی اور وہ اپنے نیک بندوں کو دوست رکھتا اور ان کی مددفر ماتا ہے اور اے بت پر ستو! اللّٰہ تعالیٰ کے سواجن کی تم عبادت کرتے ہووہ کسی کام میں تمہاری مدد کرنے کی طافت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں تو میں بھران کی کس طرح برواہ کروں اور ویسے بھی یہ تمہاری مدد کیا کریں گے کیونکہ ان کا پناحال بیہ ہے کہا گرتم انہیں اینے مقاصد کے حصول کی طرف رہنمانی کرنے کے لئے بلاؤتو وہ تہہاری ریکار نہ تیں گےاورتم انہیں دیکھوتو یوں لگے گا کہ وہ تہہاری طرف د مکھر ہے ہیں حالانکہ انہیں کچھد کھائی نہیں دیتا کیونکہ وہ دیکھنے سے ہی عاجز ہیں۔(1)

### اللّٰه تعالیٰ کے مقبول بندوں سے مدد جا ہنااورانہیں وسیلہ بنا ناتو حید کے برخلاف نہیں 🕌

علامها ساعيل حقى دُحُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيُهِ فرمات عِبِينُ "اسآيت (نمبر 198) ميں بنوں كاجوحال بيان ہواا نبياء كرام عَلَيْهِمْ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام اوراوليا عِعظام دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ كاحال ان ك برخلاف ها الرجه بيجهى الله تعالى كى مخلوق بين کیونکہاں طور پرمقبولانِ بارگاہِ الٰہی سے مدد جا ہنا ،انہیں وسیلہ بنانا اوران کی طرف(کسی چیز کی عطاد غیرہ کی )نسبت کرنا کہ یہ اللّٰہ تعالیٰ کی قندرتوں کے مُظاہَر ،اس کے انوار کی جلوہ گاہیں ،اس کے کمالات کے آئینے اور ظاہری و باطنی امور میں اس کی بارگاہ میں سفارشی ہیں ،ا نتہائی اہم کا م ہےاور ریہ ہرگز شرک نہیں بلکہ بیمین تو حید ہے <sup>(2)</sup>۔ <sup>(3)</sup> ﴿ وَتَكُونُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ: اورتم انهيس ديمهو (تويوس كُلُحًا) كهوه تهماري طرف ديمير ہے ہيں۔ ﴾ اس آيت كى ايك تفسيريه بھى بيان كى گئى ہے كەاسے حبيب! صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ ان كافرول كوديكيس كەبيابى آئكھول سے

<sup>1 .....</sup>خازن، الاعراف، تحت الآية: ٥٩ ١-١٩، ٢٩/٢ ١-٠١١، روح البيان، الاعراف، تحت الآية: ٥٩ ١-١٩، ١٩٦٣،

<sup>2 .....</sup>روح البيان، الإعراف، تحت الآية: ١٩٨، ٢٩٦، ٢٩.

**<sup>3</sup>** .....اللّٰه تعالیٰ کے مقبول ہندوں سے مدد ما تگنے کے بارے میںمعلو مات حاصل کرنے کے لئے امیر ام<sup>ل</sup> و کرامات شیرخدا'' (مطبوعه مکتبة المدینه )صفحه 56 تا95 کامطالعه کرنا بهت مفیدے۔

نو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن انہیں پچھ دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ یہ نگاہِ بصیرت سے آپ کونہیں دیکھ رہے تو اگر چہ فی الوقت یہ آپ کے سامنے ہیں لیکن در حقیقت یہ آپ سے غائب ہیں البتۃ اگر یہ میری وحدانیت کا اقراراور آپ کی الوقت یہ آپ کی سامنے ہیں تو یہ قیقی طور پر دیکھنے والے بن جائیں گے۔ (1)

### نگاہ بصیرت سے دیکھناہی حقیقی طور پر فائدہ مندہ ﴿

اس سے معلوم ہوا کہ صرف ظاہری نگا ہوں سے تضور پُرنور صَلَّی اللَّهُ قَعَا لَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَدِ کَی لِینا حقیقی طور پر فائدہ مند ہما واللہ مند ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب ابوجہل کے بیٹے حضرت عکر مہنے نگاہِ بصیرت سے حضورا قدس صَلَّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی زیارت کی توصحا ہیت کے اعلیٰ منصب برفائز ہوکر ہمیشہ کے لئے جنت کے حضورا قدس صَلَّی اللّه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی زیارت کی توصحا ہیت کے اعلیٰ منصب برفائز ہوکر ہمیشہ کے لئے جنت کے حق دارکھہر سے اور خود ابوجہل صرف ظاہری نگاہوں سے دیجھار ہاجس کی وجہ سے اسے برختی سے نجات نہ ملی اور ہمیشہ کے لئے جہنم کا حقد ارکھہر ا۔

ایک مرتبہ سلطان محمود عزنوی دَحَمَهُ اللهِ تَعَالَی عَلَیه شیخ ابوالس خرقانی دَحَمَهُ اللهِ تَعَالَی عَلَیه کی زیارت کے لئے تشریف لے کئے اور پچھ دیران کے پاس بیٹھ کرعوض کی نیا شیخ اس معرض ابوالحسن خرقانی دَحَمَهُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْه نِی دَحَمَهُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْه نِی دِی دَحَمَهُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْه نِی اللهِ تَعَالَی عَلَیْه نِی اللهِ تَعَالَی عَلَیْه نِی دِی دَحَمَهُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْه نِی اللهِ تَعَالَی عَلَیْه نِی اللهِ تَعَالَی عَلَیْه نَعَالَی عَلَیْه وَاللهِ وَسَلّم کُود یکھا لیکن اس کے باوجودا سے نہ کوئی سعادت لی اور نہ وہ شقاوت ہوا کہ ابوا کہ ابوا ہوا کہ الله تَعالَی عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلّم کُود یکھا لیکن اس کے باوجودا سے نہ کوئی سعادت لی اور نہ وہ شقاوت وہ بختی سے خلاصی پاسکا؟ آپ دَحَمَهُ اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّم کُود یکھا ہی نہیں جس کی وجہ سے وہ برختی سے چھٹکارانہ پاسکا بلکہ اس نے محمد بن عبد الله کود یکھا ہے ، اگروہ دسو لُ الله مَعَالَی وَاللهِ وَسَلّم کُود یکھا ہے ، اگروہ دسو لُ الله مَعَالَی وَاللهِ وَسَلّم کُود یکھا ہی نہیں جس کی وجہ سے وہ برختی سے نکل کر سعادت مندی میں داخل ہوجا تا اور اس کا وصد ان الله تعالَی کا میفر مان ہے ' و قَدَ اللهُ تَعَالَی عَلَی وَلَی اللهُ تعالَی عَلَی وَدل کے وہ کے اللهُ تَعَالَی عَلَی وَلَی اللهُ تعالَی کے اولیا وہ کہ کی نگاہوں سے دیکھی تا تو وہ سعادت نے ہا گیا۔ اس واقع سے یہ جی ظاہر ہوا کہ الله تعالَی کے اولیا وہ کو جی نظام سے دیکھی تا تو وہ سعادت پا گیا۔ اس واقع سے یہ جی ظاہر ہوا کہ الله تعالَی کے اولیا وہ کو جی نظام سعادت پا گیا۔ اس واقع سے یہ جی ظاہر ہوا کہ الله تعالَی کے اولیا وہ کو جی نظام سے دیکھی نگاہوں سے دیکھی تا تو وہ سعادت پا گیا۔ اس واقع سے یہ جی ظاہر ہوا کہ الله تعالَی کے اولیا وہ کو جی نظام سے دیکھی نگاہوں سے دیکھی تا تو وہ سعادت پا گیا۔ اس واقع سے یہ جی خاص کے دیکھی تکا کو کھی نگاہ وہ سے دیکھی نگاہ وہ سعادت پا گیا۔ اس واقع سے سے جھی خاص کے دیل کو کھی نگاہ وہ سے دیکھی نگاہ وہ سے دیکھی نگاہ وہ میکھی نگاہ وہ سے دیکھی نگاہ وہ کھی نگاہ وہ کے دیل کے کھی نگاہ وہ کے کھی نگاہ وہ کھی نگاہ وہ کے کھی

1 .....روح البيان، الاعراف، تحت الآية: ١٩٨، ٢٩٧/٣.

وتنسير صراط الجنان

د یکینائی فائده دیتاہے۔

### خُنِ الْعَفْووَا مُرْبِ الْعُرْفِ وَاعْرِضْ عَنِ الْجِهِلِينَ ﴿

ت<mark>رجية كنزالايبان: المحبوب معاف كرناا ختيار كرواور بهلائي كاحكم دواور جابلول سے منه پھيرلو۔</mark>

ترجيهة كنزًالعِرفان: الصحبيب!معاف كرنااختيار كرواور بهلائي كاحكم دواور جابلول سے منه پھيرلو۔

﴿ خُنِهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كُوتَيْنِ بِا تُولِ كَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كُوتَيْنِ بِا تُولِ كَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كُوتَيْنِ بِا تُولِ كَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كُوتَيْنِ بِا تُولِ كَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كُوتِينِ بِا تُولِ كَى اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كُوتِينِ بِا تُولِ كَى اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كُوتِينِ بِا تُولِ كَى اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كُوتِينِ بِا تُولِ كَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

- (1) ....جومجرم معذرت طلب كرتا ہوا آپ كے پاس آئے تواس پر شفقت ومہر بانی كرتے ہوئے اسے معاف كرد يجئے۔
  - (2)....ا چھے اور مفید کا م کرنے کا لوگوں کو حکم دیجئے۔
  - (3)....جاہل اور ناسمجھ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں تو ان سے الجھتے نہیں بلکہ جلم کا مظاہرہ فرمائیں۔

### عَفُو ودرگز را ورسيرتِ مصطفى صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ

رسول اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَى بِورَی زندگی عنوو درگزر سے عبارت تھی۔ آپ کے بے مثال عنوو درگزر کا ایک واقعہ ملاحظہ ہو، چنا نجبہ تا جدا پر سالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَى شَهْراوی حضرت نبینب دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْها کو ان کے شو ہرا بوالعاص نے غزوہ بررکے بعد مدینہ منورہ کے لئے روانہ کیا۔ جب قریشِ مکہوان کی روانگی کاعلم ہوا تو انہوں نے حضرت نبینب دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْها کا جَبِي کہمقامِ ذی کے مقامِ ذی کے مقامِ ذی کے مقامِ دی کے مقامِ کی کے مقامِ دی کے مقامِ کے کے مقامِ کے مقا

اتنی بڑی اَفِی بین بین پہنچانے والے خص کے ساتھ نی رحمت صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَاسلوک ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت جبیر بن مطعم دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ فُر ماتے ہیں کہ جِعِیَّ انه سے واپسی بر میں سیّد عالم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ کے

1 .....روح البيان، الاعراف، تحت الآية: ١٩٨، ٢٩٧/٣.

2 .....سيرت نبويه لابن هشام، خروج زينب الى المدينة، ص٧٧١.

وتفسيرو كاطالجنان

جلدسوم

پاس بیٹا تھا کہ اچا تک دروازے سے بہار بن الاسود واخل ہوا، صحابہ کرام دَحِیَ الله تَعَالَیٰ عَنْهُم نے عُرض کی: پیاد سو لَ اللّه الله تَعَالَیٰ عَنْهُم نے مُرض کی: پیاد سو لَ اللّه الله تَعَالَیٰ عَنْهُم الله عَالَیٰ عَنْهُم نے اسے دیکھ لیا ہے۔ ایک شخص اسے مار نے کے کھڑا ہوا تو تاجد ار رسالت صَلَّی الله تعالَیٰ عَنْهُ وَابِهِ وَسَلَّم نے اسے اشارہ کیا کہ بیٹھ جائے۔ بہار نے قریب آتے ہی کہا دو الله عَوْدَ بَعِلَیْ کَ بِی الله تعالَیٰ عَنْهُ وَابِهِ وَسَلَّم الله تعَالَیٰ عَنْهُ وَابِهِ وَسَلَّم الله تعالَیٰ عَنْهُ وَابِهِ وَسَلَّم الله عَوْدَ بَعْلَیٰ وَابِهِ وَسَلَّم الله تعالَیٰ عَنْهُ وَابِهِ وَسَلَّم الله تعالَیٰ عَلَیْهِ وَابِهِ وَسَلَّم الله تعالَیٰ عَلَیْهِ وَابِهِ وَسَلَّم الله تعالَیٰ عَلَیْهِ وَابِهِ وَسَلَّم بِی وَابِی و بِیا ہوں کہ الله تعالَیٰ عَلَیْهِ وَابِهِ وَسَلَّم الله تعالَیٰ عَلَیْهِ وَابِهِ وَسَلَّم الله تعالَیٰ عَلَیْهِ وَابِهِ وَسَلَّم الله عَدْوَ بَعْلَ عَلَیْهِ وَابِهِ وَسَلَّم بِی وَابِی و بِیا ہوں کہ وابی و بیا ہوں ہیں الله تعالَیٰ عَلَیْهِ وَابِهِ وَسَلَّم بِی الله وَسِی الله وَسِی الله وَسِی الله وَسِی الله وَسَلَم وَابِی مِی مِی وَابِی مِی مِی وابی میں بیا اور جمی الله تعالیٰ عَنْه وابی میں بیا ہوں ہوں کا الله تعالیٰ عَنْه وابی کے اسے جمل کی آپ میری جہالت سے اور میری ان تمام باتوں سے جن کی آپ تک خبر بیجی ہو درگز رفر ما میں میا اور اسلام بی جیطے تمام کی ہدایت و دور کو الله تعالیٰ نے تم پراحیان کیا ہے کہ اسے نہ جہیں اسلام کی ہدایت و دور اسلام بی جیطے تمام گنا ہوں کومٹا و بتا ہے۔ (1)

اس طرح کے بیسیوں واقعات ہیں جن میں عظیم عفودرگر رکی جھلک نمایاں ہے جیسے آپ صلّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نَهُ اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهُ وَاللّهِ وَسَلَمَ اللّهُ تَعَالَی عَنْهُ کوشہید کرنے والے غلام وحثی کومعاف کردیا، وَسَلَمَ نَهُ کا دانتوں سے کلیجہ چبانے والی ہند بنت عتبہ کومعاف کردیا، یونہی صفوان بن معطل عمیر بن وہب اور عکرمہ بن ابوجہل کومعاف کردیا، سراقہ بن ما لک کوامان لکھ دی اور ان کے علاوہ بہت سے ظالموں اور شم شعاروں کے ظلم و جفاسے درگز رکر کے معافی کا پروانہ عطافر ماویا۔ آیت میں مذکورہ کم ہرمسلمان کیلئے ہے کہ عفوودرگز راختیار کرے، نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے منہ پھیر لے۔ (2)

### و إِمَّا يَنْ خَنَّكُ مِنَ الشَّيْطِنِ نَرْغُ فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ سَبِيعٌ عَلِيْمٌ ١٠

وتفسيرو كاطالجناك

<sup>1 ----</sup> الاصابه، حرف الهاء، الهاء بعدها الباء، ٢/٦ ١٤-٣٠٤.

سبعفوو در گزر کی ترغیب اور جذب پانے کے لئے امیر اہلی تقت دامیت بَرَ کَاتُهُمُ الْعَالِيَه کا رسالیہ 'عفوو در گزر کی فضیات' (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کا مطالعہ فرما ئیں۔

ترجها کنوالعرفان: اورائے سننے والے! اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے ابھارے تو ( فوراً ) اللّٰه کی پناہ ما نگ، بینک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔

﴿ وَإِمَّا بَنْ ذَعْتُ مِنَ اللَّهُ مَعَالِهُ مَعَالِهُ مَعَالُهُ وَسَلَّمَ اللهُ مَعَالُهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَعَالُهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُوسِهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

الله تعالیٰ کی بارگاه میں التجا کر، بےشک وہ تیری دعا کو سننے والا اور تیرے حال کو جانبے والا ہے۔

### شیطان کومغلوب کرنے کے طریقے کھ

امام محمد غرالی دَ حُمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ فر ماتے ہیں: صوفیائے کرام اور مجاہدات کرنے والی بزرگ ہستیوں کے نزد یک شیطان سے جنگ کرنے اور اسے مغلوب کرنے کے دوطریقے ہیں:

(1) .....شیطان کے مکر وفریب سے بچنے کے لئے صرف اللّٰہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے ،اس کے علاوہ (شیطان کے ترسے) بسیخے کا اور کوئی راستے نہیں ، کیونکہ شیطان ایک ایسا کتا ہے جسے اللّٰہ تعالیٰ نے تم پر مسلط فر ما دیا ہے ،اگر تم اس سے مقابلہ اور جنگ کرنے اور اسے دور کرنے میں مشغول ہو گئے تو تم تنگ آجا و گئے اور تنہا راقیمتی وقت ضائع ہوجائے گا اور آخر کا روہ تم پر غالب آجائے گا اور تہ ہیں متوجہ ہونا تم پر غالب آجائے گا اور تہ ہیں زخمی کر کے ناکارہ بنا دے گا ،اس لئے بہر حال اس کتے کے مالک کی طرف ہی متوجہ ہونا پڑے گا اور اس کی پناہ لینی ہوگی تا کہوہ شیطان کوتم سے دور کر دے اور اللّٰہ تعالیٰ سے پناہ ما نگنا تمہارے لئے شیطان سے جنگ اور مقابلہ کرنے سے بہتر ہے۔

1 .....صاوى، الاعراف، تحت الآية: ٢٠٠، ٧٣٧/٢، حازن، الاعراف، تحت الآية: ٢٠٠، ٧١/٢، ملتقطاً.

خ تفسير صراط الحنان

(2)....شیطان سے مقابلہ کرنے ،اسے دور کرنے اوراس کی تر دیداور مخالفت کرنے کے لئے بندہ ہروقت تیار ہے۔ میں (امام محرغزالی) کہتا ہوں: میرے نز دیک اس کا جامع اور بہترین طریقہ ہے کہ (مذکورہ بالا) دونوں طریقوں برغمل کیا جائے ،لہذاسب سے پہلے شیطان مردود کی شرارتوں سے الله تعالیٰ کی بناہ لی جائے ، جبیبا کہ الله تعالیٰ نے ہمیں

اس کا حکم ارشا دفر مایا ہے اور اللّٰہ تعالیٰ ہمیں شیطان عین کے شریعے مخفوظ رکھنے کے لئے کافی ہے ،اس کے بعد بھی اگرتم یے میں کروکہ اللّٰہ تعالٰی کی پناہ لینے کے باوجود شیطان تم پرغالب آنے کی کوشش کررہا ہے اوروہ تمہارا پیجیانہیں جھوڑ رہا توتمهين سمجھ لينا جاہئے كه الله نعالىٰ تمهاراامتحان لينا جاہتا ہے تا كه الله نعالى عبادت وغيره ميں تمهارى قوت اورصبر كوخلا ہر فر مادے جبیبا کہ کا فروں کوہم پرمسلط فر مایا گیا حالانکہ اللّٰہ تعالیٰ کا فروں کے عزائم اوران کی شرانگیزیوں کو ہمارے جہاد کئے بغیر ملیامیٹ کر دینے پر قا در ہے کیکن وہ انہیں صفحہ ہستی سے ختم نہیں فرما تا بلکہ ہمیں ان کے خلاف جہا دکرنے کا حکم دیتا ہے تا کہ جہاد،صبر، گناہوں سے چھٹکارے اورشہادت سے ہمیں بھی حصال جائے اورہم اس امتحان میں کا میاب و کا مران ہوجائیں، چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ ارشادفر ما تاہے:

> وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ المَنْوَا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ شُهَرًاء واللهُ لا يُحِبُّ الظُّلِيثِ (1)

ترجيك كنز العِرفان: اوربياس لتع موتاه كم الله ايمان والول کی پیجان کراد ہے اورتم میں سے کچھلوگوں کوشہادت کا مرتبہ عطا فرماد ہےاورالله ظالموں کو پیندنہیں کرتا۔

اورارشادفرما تاہے:

اَمْ حَسِبْتُمُ أَنْ تَنْ خُلُوا الْجَنَّةُ وَلَبَّا يَعُلَمِ اللَّهُ النَّنِينَ جَهَدُ وَامِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّبِرِينَ

ترجيد العرفان: كياتم السكمان مين موكةم جنت مين داخل ہوجاؤ گے حالانکہ ابھی اللّٰہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا ادرنہ(ہی) صبروالوں کی آنر مائش کی ہے۔

تو (جس طرح کافروں کے ساتھ جہاد کا حکم ہے )اسی طرح ہمیں شیطان سے بھی انتہائی جاں فشانی کے ساتھ مقابلہ

- (1) .....تم شیطان کے مکر وفریب اوراس کی حیلہ سازی سے ہوشیار اور باخبر ہوجاؤ کیونکہ جب تمہیں اس کی حیلہ سازی سے ہوشیار اور باخبر ہوجاؤ کیونکہ جب تمہیں اس کی حیلہ سازی سے کاعلم ہوگا تو وہ تہہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، جس طرح چور کو جب معلوم ہوجا تا ہے کہ مالک ِمکان کو میرے آنے کاعلم ہوگیا ہے تو وہ بھاگ جا تا ہے۔
- (2) ..... جب شیطان تههیں گراہیوں کی طرف بلائے تو تم اسے رد کر دواور تمہارا دل اس کی طرف بالکل متوجہ نہ ہواور نہ ہی تم اس کی پیروی کرو کیونکہ شیطان ایک بھو نکنے والے کتے کی طرح ہے، اگرتم اسے چھیڑو گے تو وہ تمہاری طرف تیزی کے ساتھ لیکے گااور (حملہ کرے) تمہیں ذخی کر دے گااورا گرتم اس سے کنارہ شی اختیار کرلو گے تو ممکن ہے کہ وہ خاموش رہے۔ (3) .....تم ہمیشہ اللّٰہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہواور اپنے آپ کو ہروقت اللّٰہ تعالیٰ کی یا دمیں مصروف رکھو۔ (1)

ری ہے۔ انگہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے دسوسوں اور اس کے مکر وفریب سے محفوظ فرمائے اور اس کے داروں سے بہنے کے لئے مؤیر اقد امات کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔ مُؤیرِّر اقد امات کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔

## إِنَّ النَّالِيْنَ اتَّعَوْ الدَّامَسَّهُ مُ طَيِفٌ صِّنَ الشَّيْطِنِ تَ لَكُمُ وَا فَإِذَا الشَّيْطِنِ الشَّيطِ الْمُسْتَعِمُ وَنَ الشَّيْطِنِ الشَّيْطِنِ الشَّيْطِنِ الشَّيطِ اللَّهُ الْمُسْتَعِمُ وَنَ الشَّيْطِنِ الشَّيْطِنِ الشَّيْطِنِ الشَّيْطِنِ الشَّيْطِنِ السَّلَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَعِمُ وَا اللَّهُ الْمُسْتَعِمُ وَنَ الشَّيْطِنِ الشَّيْطِي السَّلَامِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلِي اللَّهُ الْ

ترجمة كنزالايمان: بينك وه جوزُ روالے بين جب انہيں کسی شيطانی خيال کی شيس لگتی ہے ہوشيار ہوجاتے ہيں اسی وفت ان کی آئی کھیں کھل جاتی ہیں۔

ترجها کنزُالعِرفان: بیشک پر ہیز گاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ (حکم خدا) یا دکرتے ہیں پھراسی وفت ان کی آئکھیں کھل جاتی ہیں۔

1 .....منها ج العابدين، العقبة التالتة ، العائق التالث، ص٥٥ - ٥٥.

فسيروم لطالجنان عندوم لطالجنان

جلدسوم

﴿ إِنَّ النَّهِ مَعَالَيْهِ فَرَاتَ عَبِيلَ وه جو ڈروالے بیں۔ ﴾ آیت میں مذکور لفظ" کیارے میں علامہ راغب اصفہانی دخمهٔ اللهِ مَعَالَيْهِ فرماتے بیں کہ انسان کوورغلانے کیلئے انسان کے گردگردش کرنے والے شیطان کوطائف کہتے ہیں۔ (1) اور اس آیت کامعنی بیہے کہ وہ لوگ جوشتی اور پر ہیزگار ہیں جب شیطان کی طرف سے انہیں گناہ کرنے یااللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑنے کا کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے انعامات میں غور کرتے ہیں اور اس کے عذاب اور ثواب کو یا دکرتے ہیں اور اس کے احتاج ہیں کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے گناہ سے رکنے کا حکم دیا اور گناہ کرنے سے منع کیا ہے۔ (2)

### شیطان کے وسوسے سے بچنے کا ایک طریقہ کچ

اس سے معلوم ہوا کہ جب شیطان دل میں گناہ کرنے کا وسوسہ ڈالے تواس وقت اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت اوراس کے انعامات میں غورکر نااور اللّٰہ تعالیٰ کی سزااور اس کے تواب کو یا دکر نااس وسوسے کو دورکرنے اور گناہ سے رکنے میں معاون ومددگار ہے لہذا جب بھی شیطان گناہ کرنے پراکسائے تواس وفت بندے کو چاہئے کہ وہ اپنے اوپر اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت اوراس کے انعامات واحسانات کو یا دکرے اور نافر مانی کرنے پراس کی طرف سے ملنے والی سزااور اطاعت کرنے کی صورت میں اس کی طرف سے ملنے والی سزااور اطاعت کرنے کی صورت میں اس کی طرف سے ملنے والے تواب کو یا دکرے توان شَآء اللّٰہ شیطان کا وسوسہ دور ہوجائے گا اور وہ گناہ کرنے سے میں اس کی طرف سے ملنے والے تواب کو یا دکرے توان شَآء اللّٰہ شیطان کا وسوسہ دور ہوجائے گا اور وہ گناہ کرنے سے ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

ترجید گنزالعِرفان: اوروه لوگ که جب کسی بے حیائی کا اِرتکاب کر لیس بیا بی جانوں برظم کر لیس توالله کو یادکر کے اپنے گنا ہوں کی معافی مانگیں اور الله کے علاوه کون گنا ہوں کومعاف کرسکتا ہے اور بیاوگ جان ہو جو کرا ہے برے اعمال براصر ارنہ کریں۔

تفسيرو كاظ الجناك

<sup>1 .....</sup> مفردات امام راغب، كتاب الطاء، ص ٥٣١، تحت اللفظ: طوف.

<sup>2 .....</sup>قرطبي، الاعراف، تحت الآية: ٢٠٢، ٢٠٤، ٢٥، الجزء السابع، صاوى، الاعراف، تحت الآية: ٢٠١، ٧٣٨/٢، ملتقطاً.

<sup>3 ....</sup>ال عمران: ۱۳۵

امیرالمؤمنین حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللهٔ تعَالیٰ عَنهُ کے زمانہ مبارک میں ایک نوجوان بہت متی و پر ہیزگاروعبادت گزارتھا، حتی کہ حضرت عمر دَضِیَ اللهٔ تعَالیٰ عَنهُ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے۔ وہ نوجوان نما زِعشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعدا پنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لئے جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک خوبروعورت اسے اپنی طرف بلاتی اور چھٹرتی تھی ، کیکن مینو جوان اس پر توجہ دیئے بغیر نگاہیں جھکائے گزرجایا کرتا تھا۔ آخر کارا بیک دن وہ نوجوان شیطان کے ورغلانے اور اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا، کیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللّه تعالی کا بہی فرمان عالیشان یاد آگیا

> اِنَّالَّذِينَاتَّقُوْا إِذَامَسَّهُمْ ظَيِفٌ مِّنَالشَّيْطِنِ تَلَكُنَّ وَافَاذَاهُمُ مُّبُصِمُونَ (1)

ترجبه کنزالعِرفان: بیشک جب شیطان کی طرف سے پر ہیزگاروں کوکوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدایا دکرتے ہیں پھراسی وقت ان کی آئی حیل جاتی ہیں۔

اس آ بت پاک کے یاد آتے ہی اس کے دل پر الله تعالیٰ کاخوف اس قدر غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گرگیا۔ جب یہ بہت دیر تک گھر نہ بہنچا تو اس کا بوڑھا باب اسے تلاش کرتا ہوا وہ بال پہنچا اور لوگوں کی مدد سے اسے الحقوا کر گھر لے آیا۔ ہوش آنے پر باپ نے تمام واقعہ دریافت کیا ، نو جوان نے پورا واقعہ بیان کر کے جب اس آ بت پاک کا ذکر کیا ، تو ایک مرتبہ بھراس پر الله تعالیٰ کا شدید خوف غالب ہوا ، اس نے ایک زور دار چیخ باری اور اس کا دم نکل گیا۔ را تو ں رات ہی اس کے شمل وگفن ووفن کا انظام کر دیا گیا۔ شرح جب بیوا قعہ حضرت عمر دَحِی اللهٔ تعالیٰ عَدُه کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آ ب اُس کے باپ کے پاس تعزیت کے لئے تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا کہ '' آپ نے ہمیں اطلاع کیوں منہیں دی ؟ ( تا کہ ہم بھی جنازے میں شریک ہوجاتے )۔ اس نے عرض کی ''امیر الموشین! اس کا انتقال رات میں ہواتھا (اور منہیں دی ؟ ( تا کہ ہم بھی جنازے میں شریک ہوجاتے )۔ اس نے عرض کی ''امیر الموشین! اس کا انتقال رات میں ہواتھا (اور منہیں دی ؟ رام کا خیال کرتے ہوئے بتانا منا سب معلوم نہ ہوا )۔ آپ نے فرمایا کہ '' مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔'' وہاں پہنچ کر آپ نے تی مبار کہ پڑھی

1 .....اعراف: ۲۰۱.

### ولِمَنْ خَافَ مَقَامَ مَ اللَّهِ جَنَّانِ

ترجيك كنز العِرفان: اورجوابي رب ك حضور كمرس بون

سے ڈرے اس کے لئے دوجنتن ہیں۔

تو قبر میں سے اس نو جوان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یا امیرُ المونین! بینک میرے رب نے مجھے دو جنتیں عطافر مائی ہیں۔'(2)

### وَ إِخْوَا مُهُمْ يَهُ فَا وَنَهُمْ فِي الْغِي ثُمَّ لَا يُقْصِمُ وَنَ ﴿

ترجمة كتزالايهان: اوروہ جوشيطانوں كے بھائى ہیں شیطان انہیں گراہی میں تصنیحے ہیں پھرگئی نہیں کرتے۔

۔ ترجہا کنوُالعِرفان: اوروہ جوشیطانوں کے بھائی ہیں شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں پھروہ کمی نہیں کرتے۔

﴿ وَ اِخْدَانُهُمْ: اوروہ جوشیطانوں کے بھائی ہیں۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ شیطانوں کے بھائی لیعنی مشرکوں کو شیطان گمراہی میں سے بینی میں سے بھائی تاب ہیں۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ شیطانوں کے بھائی لیعنی مشرکوں کو شیطان گمراہی میں۔ (3)

### متقى مسلمان اور كافر كاحال

اس سے متنی مسلمان اور کا فرکا حال واضح ہوا کہ سلمان کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ اللّٰه تعالیٰ کا حکم یادکرتا ہے اور بہچان جاتا ہے کہ بیشیطان کا وار ہے ، پھروہ اس سے رک جاتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے جبکہ کا فر اپنی کا ماری میں ہی پختہ ہوتا چلا جاتا ہے ، نہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کا حکم یادکرتا ہے اور نہ ہی اپنی گر اہی سے رجوع کرتا ہے۔ (4)

- 1 .....الرحمن: ٦٤.
- النائون في فضل من ذكر من اسمه عمرو ، عمرو بن جامع بن عمرو بن محمد . . الخ، ٥٤/٠٥٤ ، ذم الهوى، الباب الثاني والثلاثون في فضل من ذكر ربه فترك ذنبه، ص ، ٩١-١٩١.
  - 3 ....خازن، الاعراف، تحت الآية: ٢ ، ٢ ، ٢ / ١٧١.
  - 4 ....خازن، الإعراف، تحت الآية: ٢٠٢، ٢١/٢.

العنان العنان العنان العنان

حلاسوم

# وَإِذَا لَمْ تَا تِهِمْ إِلَيْةٍ قَالُوْ الوَلا اجْتَبَيْتُهَا فَلْ إِنَّهَا النَّهِ عُمَايُو فَي إِلَى قَالُوا لَوْلا اجْتَبَيْتُهَا فَلْ إِنَّهَا النَّهِ عُمَايُو فَي إِلَى قَرَيْ النَّهُ وَهُ مَا يُومِنْ مِنْ اللَّهُ وَهُ مَا يُومِنْ مِنْ اللَّهُ وَا يُومِنُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه

قرجہ کنزالایمان: اورا مے محبوب جبتم ان کے پاس کوئی آیت ندلاؤتو کہتے ہیں تم نے دل سے کیوں نہ بنائی۔ تم فرماؤ میں تواسی کی پیروی کرتا ہوں جومیری طرف میرے رب سے وحی ہوتی ہے یہ تہہارے رب کی طرف سے آئھیں محولنا ہے اور جہا جا اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنواور خاموش رہو کہتم پررحم ہو۔

قرجہا کنڈالعِرفان: اورا ہے حبیب! جبتم ان کے پاس نشانی نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہتم نے خودہی کیوں نہ بنالی؟
تم فرماؤ: میں تواسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب کی طرف سے دحی بھیجی جاتی ہے۔ یہ تہہارے رب کی طرف سے آئی میں کھول دینے والے دلائل ہیں اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور جب قرآن بڑھا جائے تو اسے غور سے سنواور خاموش رہوتا کہتم پررحم کیا جائے۔

﴿ وَإِذَا قُرِي اللّٰه تعالىٰ نے قرآن بڑھاجائے۔ ﴾ اس سے بہلی آیت میں اللّٰه تعالیٰ نے قرآنِ مجید کی عظمت بیان فرمائی تھی کہ قرآنِ پاک کی آیات تو تمہار ہے رب کی طرف سے آئے تھے سے تکھیں کھول دینے والے دلائل ہیں اور ایمان لانے والے لوگوں کے لئے مدایت اور رحمت ہے اور اس آیت میں بتایا ہے کہ اس کی عظمت وشان کا تقاضا یہ ہے کہ جب قرآن بڑھا جائے تو اسے غور سے سنا جائے اور خاموش رہا جائے۔ (1)

علامہ عبد اللّٰه بن احمد سفی دَ حُمَةُ اللّٰهِ عَعَا لَيْ عَلَيْهِ فِر ماتے ہيں 'اس آبيت سے ثابت ہوا کہ جس وقت قر آ نِ کريم پڙھا جائے خواہ نماز ميں يا خارج نماز اُس وقت سننا اور خاموش رہنا واجب ہے۔

و الخالخان المنان

<sup>1 .....</sup>تفسير كبير، الاعراف، تحت الآية: ٢٠٤، ٩/٥ ٢٤.

<sup>2 .....</sup>مدارك، الاعراف، تحت الآية: ٢٠٤، ص ٢٠٤.

### امام کے پیچے قرآن پڑھنے کی ممانعت رہے

یادرہے کہاں آیت میں منسرین کے مختلف اقوال ہیں ، ایک قول بہہے کہاں آیت میں خطبہ کو بغور سننے اور خطبہ دونوں میں بغور سننے اور خطبہ کو بغور سننے اور خطبہ کو بغور سننے اور خطبہ کو بغور سننے اور ایک قول بہہے کہاں آیت سے نماز وخطبہ دونوں میں بغور سننے اور خاموش رہنے کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ جبکہ جمہور صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُم اس طرف ہیں کہ بہ آیت مقتدی کے سننے اور خاموش رہنے کے باب میں ہے۔ (1)

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے امام کے پیچھے قر آنِ پاک پڑھنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے اور کثیر احادیث میں بھی یہی حکم فر مایا گیا ہے کہ امام کے پیچھے قراءت نہ کی جائے۔ چنانچہ

- (1) .....حضرت بشیر بن جابر دَضِیَ اللّهٔ تَعَالَی عَنهُ فرماتے میں ' حضرت عبد اللّه بن مسعود دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُ نے نماز برُّ صائی تو آپ نے بچھلوگوں کوسنا کہ وہ نماز میں امام کے ساتھ قراءت کررہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا'' کیا ابھی تنہارے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ تم اس آیت کے معنی مجھو۔ (2)
- (2) .....حضرت ابوموی اشعری دَضِیَ اللهٔ نَعَالَیٰ عَنهٔ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا: "جب تم نماز پڑھنے لگوتو اپنی صفول کو درست کرلو، پھرتم میں سے کوئی ایک امامت کروائے ، پس جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو۔ ایک روایت میں اتناز اکد ہے کہ اور جب وہ قراءت کر بے تو تم خاموش رہو۔ (3)
- (3) .....حضرت ابو ہرمیرہ دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صَلَی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَدَّمَ نے ارشادفر مایا:''امام اسی لئے ہوتا ہے کہاں کی اِفتداء کی جائے ہیں جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہواور جب وہ قراءت کر نے وضاموش رہو۔ (4) .....حضرت جابر بن عبد الله دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ فرماتے ہیں'' جس نے ایک رکعت بھی بغیر سور وُ فاتحہ کے بڑھی اس کی نماز نہ ہوئی گریہ کہام کے بیجھے ہو۔ (5)

توہ: یہاں ایک اورمسکہ بھی یا در تھیں کہ بعض لوگ ختم شریف میں مل کرز ورسے تلاوت کرتے ہیں ریجھی ممنوع ہے۔

- 1 ..... خازن، الاعراف، قحت الآية: ٤٠٢، ٢٠٢/٢، مدارك، الاعراف، تحت الآية: ٤٠٢، ص ٢٠٤، ملتقطأ.
  - 2 ..... تفسير ابن جرير، الاعراف، تحت الآية: ٢٠٤، ٢١/٦ . .
  - الحديث: ٢٦-٦٢ (٤٠٤).
  - 4.....ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة والسنّة فيها، باب إذا قرأ الامام فانصتوا، ٢١/١، الحديث: ٦٤٨.
  - 5 ..... ترمذي، ابواب الصلاة، باب ما جاء في ترك القراءة خلف الامام... النح، ٣٣٨/١، الحديث: ٣١٣.

فَسَيْرِ مِنْ الْطَالْحِنَانَ ﴿ تَفْسَيْرُ مِنْ الْطَالْحِنَانَ

## وَاذْكُمْ الْكُونُ الْمُولِكُ الْفُولِكُ الْفُولِكُ الْمُعُولِ الْفُولِكُ الْمُعُولِ الْفُولِكُ الْمُعُولِ الْفُولِدُ الْمُعُلِينَ ﴿ وَالْاَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغُولِدُنَ ﴿ وَالْاَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغُولِدُنَ ﴿

ترجههٔ کنزالایمان: اورا پنے رب کوا پنے دل میں یاد کروز اری اور ڈرسے اور بے آواز نکلے زبان سے جبح اور شام اور غافلوں میں نہ ہونا۔

ترجیه کنزالعرفان: اورا پنے رب کوا پنے ول میں یا دکروگڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور بلندی سے کچھ کم آواز میں مبح وشام ،اور غافلوں میں سے نہ ہونا۔

﴿ وَاذْكُرُ مَ اللَّهِ فِي نَفْسِكَ تَضَمُّ عًا: اورابِ عرب كوابية ول مين بإدكر وكر كرات موت من اس آيت مين

خطاب رسولیا کرم صَلَی اللهٔ تعَالی عَلَیهِ وَالِهِ وَسَلَمَ عِنَ اللهٔ عَالیهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عِن اللهٔ عَالی عَلَیْهِ وَاللهٔ وَعَلَی عَلَیْم اللهٔ عَلی عَلیْم اللهٔ عَلی عَلیْم اللهٔ عَلی عَلیْم اللهٔ عَلی عَلی عَلی عَلی عَلی عَلی اللهٔ اللهٔ عَلی اللهٔ اللهٔ عَلی اللهٔ عَلی اللهٔ عَلی اللهٔ عَلی اللهٔ عَلی اللهٔ عَلی اللهٔ اللهٔ عَلی اللهٔ اللهٔ عَلی اللهٔ عَلی اللهٔ اللهٔ عَلی اللهٔ اللهٔ عَلی اللهٔ اللهٔ عَلی اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ عَلی اللهٔ الله

و المالك المالك

طلوعِ فجرکے بعد طلوعِ آ فتاب تک اوراسی طرح نما زِعصر کے بعد غروب تک نفل نمازممنوع ہے،اس کئے ان وقتوں میں ذکر کرنامستحب ہے تا کہ بندے کے تمام اوقات قربت وطاعت میں مشغول رہیں۔(1) نوٹ: ذکرِ جلی اور خفی ہے متعلق مزید معلومات کیلئے کتاب'' جاءالحق'' کا مطالعہ سیجئے۔

### إِنَّ الَّذِينَ عِنْ مَ رَبِّكَ لَا يَسْتُكْفِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُوْنَ كُ وَلَهُ بِسَجِلُونَ ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: بیشک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں اس کی عبادت سے تکبر ہیں کرتے اور اس کی باکی بولتے اور اسی کوسجدہ کرتے ہیں۔

ترجیه کنزالعِرفان: بیشک وہ جو تیرےرب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبرنہیں کرتے اور اس کی بیان کرتے ہیں اوراسی کو سجدہ کرتے ہیں۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ مَرَبِّكَ: بينك وه جو تير برب كے ياس بيں۔ ﴾ اس آيت كامعنى يہ ہے كہ جب فرشتے ا بینے بےانتہا شرف، پاک اور معصوم ہونے ،شہوت اورغضب سے بری ہونے ، کبینہ اور حسد سے مُنَزّ ہ ہونے کے باوجود ہمیشہ اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اورخشوع وخضوع کے ساتھ سجدہ ریز ہوتے ہیں توانسان جو کہ جسمانی ظلمتوں ، بشری تافتوں اور شہوت وغضب کی آماجگاہ ہے، وہ اس بات کا زیادہ فق دار ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرے۔

### سجدہ تلاوت کے چندا حکام

یہ آیت آیات سجدہ میں سب سے پہلی آیت ہے، اس مناسبت سے ہم یہاں سجدہ تلاوت کے چنداحکام بیان کرتے ہیں

(1).....آ بت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہوجا تا ہے پڑھنے میں بیشرط ہے

- 1 ..... صاوى، الإعراف، تحت الآية: ١٠ ٢ ، ٢ / ٧٤ .
- سير كبير، الاعراف، تحت الآية: ٢٠٦، ٥/٥٤٤.

تفسيرصراط الحنائ

نہ ہوتو خودس سکے، سننے والے کے لیے بیضر وری نہیں کہ پالقصد سنی ہو بلکہ بلاقصد سننے سے بھی بجدہ واجب ہوجا تا ہے۔

(2) .....بجدہ واجب ہونے کے لیے ایک قول کے مطابق پوری آیت پڑھنا ضروری ہے اورا یک قول کے مطابق پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں بلکہ وہ لفظ جس میں سجدہ کا ما وہ پایا جاتا ہے اوراس کے ساتھ پہلے یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھنا کا فی ہے۔

(3) .....اگراتنی آواز سے آیت پڑھی کہ س سکتا تھا مگر شور وغل یا بہر ہے ہونے کی وجہ سے نہ شی تو سجدہ واجب ہوگیا اور اگرمحض ہونے ہے وجہ سے نہ شی تو واجب نہ ہوا۔

(3) اگرمحض ہونے ہے آواز پیدانہ ہوئی تو واجب نہ ہوا۔

(3)

(4) ..... فارسی پاکسی اور زبان میں آیت کا ترجمہ پڑھا تو پڑھنے والے اور سننے والے پرسجدہ واجب ہو گیا۔

### سجدهٔ تلاوت کی فضیلت (کھیج

سجد کا تلاوت کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ دَضِی اللّٰہ تَعَالَیٰ عَنُهُ سے دوایت ہے، حضورا قدی صَدَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

### سجدهٔ تلاوت کاطریقه

سجدہ تلاوت کامسنو ن طریقہ بیہ ہے کہ کھڑا ہوکر اَللّٰهُ اَکُبَرُ کہتا ہواسجدہ میں جائے اور کم سے کم تین بار سُبُطن رَبِّنی اللّٰهُ اَکُبَرُ کہتا ہواسجدہ میں جائے اور کھر ہے ہوکر رَبِّنی اللّٰهُ اَکُبَرُ کہنا سنت ہے اور کھڑے ہوکر رَبِّنی اللّٰهُ اَکُبَرُ کہنا سنت ہے اور کھڑے ہوکر سجدہ میں جانا اور سجدہ کے بعد کھڑا ہونا بیدونوں قیام مستحب۔ (5)

یا در ہے کہ بجد ہ تلاوت کے لیے اَللّٰهُ اَنْحَبَرُ کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانا ہے اور نہ اس میں تشہد ہے نہ سلام۔ (6) نوٹ: سجد ہ تلاوت کے مزید مسائل جاننے کے لئے بہار شریعت حصہ 4 سے دسجد ہ تلاوت کا بیان کا مطالعہ بیجئے۔

- السسهادایه، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ۱/۸۷، در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ۲۹۲-۳۹ .
  - 2 .....رد المحتار على الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ٢٩٤/٢، تحت قول الدر: اي اكثرها... الخ.
    - الساب عالمگیری، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ۱۳۳٬۱۳۲/۱.
    - 4 .....مسلم، كتاب الايمان، باب بيان اطلاق اسم الكفر على من قرك الصلاة، ص٥٥، الحديث: ١٣٣ (٨١).
- 5 .....على مكيرى، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة، ١٣٥/، در محتار مع رد المحتار، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ٩٩/٢ - ٧٠٠.
  - 6 .... تنوير الابصار، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ٢/٠٠٧.

فَ الْحَالُ الْحِنَانَ ﴿ تَفْسَيْرُ مِرَاطُ الْجِنَانَ ﴾

جلدسوم

## سيو لا لا له المال المال

### مقام نزول رهج

صحیح قول کے مطابق بیر سورت مدنی ہے۔ اور ایک قول بیہ ہے کہ بیر سورت ان سات آیتوں کے علاوہ مدنی ہے جو مکہ مکر مہ بیس نازل ہوئیں اور وہ آیت نمبر 30 '' وَرادُیکَ کُسُ بِكَ الَّن بِیْنَ '' سے شروع ہوتی ہیں۔ (1)

### ركوع اورآيات كى تعداد ركي

اس سورت میں 10 رکوع اور 75 آپیتی ہیں۔

### "أنفال"نام ركھنے كى وجہ كا

اُنفالُ نَفْل کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے غنیمت کا مال ، اس سورت کی پہلی آیت میں اُنفال بیعنی مالِ غنیمت کے احکام کے بارے میں مسلمانوں کے سوال اور انہیں دیئے جانے والے جواب کا ذکر ہے ، اس مناسبت سے اس سورت کا نام '' سورة اُنفال''رکھا گیا۔

### سورة أنفال كےمضامين ركيج

اس سورت کامرکزی مضمون بیہ ہے کہ اس میں مالی غنیمت کے احکام، غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ اور اس کی حکمتیں بیان کی گئیں اور مسلمانوں کو جنگ کے اصول سکھائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورت میں بید مضامین بیان کئے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورت میں بید مضامین بیان کئے گئے ہیں۔ (1) ۔۔۔۔۔ اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صَلَّی اللّٰہ تَعَالیٰ عَلَیْدِوَ اللّٰہ وَسَلَّم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا اور خوف خداکی فضیلت بیان کی گئی۔

- (2) ...... مكه مكر مهر سے پنجرت كے وقت تا جدارِر سالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ كَخلاف كفار كى سازش اور الله اتعالى كا اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ كُوكُفار كى سازش سے محفوظ ركھنے كابيان ہے۔
  - (3) ..... ہر چیز میں ضروری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللّٰہ تعالیٰ پرتو کل کرنے کا حکم دیا گیا۔

1 ....خازن، تفسير سورة الانفال، ١٧٤/٢.

فسيرص الطالجنان عصور الطالجنان

- (5)..... کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے مقاصد بیان کئے گئے۔
- (6) ..... کفار کے دلوں میں دھاک بٹھانے کے لئے مسلمانوں کو جنگی سازوسا مان کی بھر پور تیاری کا حکم دیا گیا۔
- (7)....اس سورت کے آخر میں قید بوں کے بارے میں احکام اور مہاجرین وانصار کے مجاہدوں کے فضائل بیان کئے گئے۔

### سورة أعراف كے ساتھ مناسبت

سورة أنفال كى اپنے سے ماقبل سورت ' اعراف' كے ساتھ مناسبت بہ ہے كہ سورة اعراف ميں مشہور رسولوں عليٰهِمُ الطّلوةُ وَالسَّلام كے اپنی قوموں كے ساتھ حالات بيان كئے گئے تھے اور سورة أنفال ميں سيدُ المرسلين صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمُ الطّلَوةُ وَالسَّلام كے اپنی قوم كے ساتھ حالات بيان كئے گئے ہيں۔ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كے اپنی قوم كے ساتھ حالات بيان كئے گئے ہيں۔

### بسماللهالرخلنالرجيم

الله كنام سيشروع جوبهت مهربان رحم والا

ترجمة كنزالايمان:

الله کے نام سے شروع جونہایت مہر بان ،رحمت والا ہے۔

ترجيه كنزالعرفان:

يَسْتُكُونِكَ عَنِ الْاَنْفَالِ فَكُلِ الْاَنْفَالُ لِلْهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَالسَّالُونِكَ عَنِ الْاَنْفَالُ ثَلِي الْاَنْفَالُ لِلْهِ وَالرَّسُولَةُ اللهُ وَالسَّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

ترجها كنزالايمان: اے محبوبتم سے تايمتوں كو يو چھتے ہيں تم فر ماؤنليمتوں كے مالك الله ورسول ہيں توالله سے ڈرو اورائيے آپس ميں ميل ركھوا ور الله ورسول كاحكم مانوا كرايمان ركھتے ہو۔ ترجہا کن العرفان: اے محبوب! تم سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تم فرماؤ بغنیمت کے مالوں کے مالک الله اور سول ہیں تواللہ سے ڈرتے رہواور آپس میں سلح صفائی رکھواور الله اور اس کے رسول کا حکم مانوا گرتم مومن ہو۔

﴿ يَسُنَّكُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ: الصحبيب! تم سے اموالِ غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ﴾ انفال، نَفَلُ کی جمع ہے اور اس کے مہراد مالِ غنیمت ہے۔ (1) اور نَفَلُ کوغنیمت اس لئے کہتے ہیں کہ یہ جھی محض اللّٰہ تعالیٰ کافضل اور اس کی عطاہے۔ (2) شانِ نزول: اس آیت کے شانِ نزول سے متعلق مختلف روایات ہیں ، ان میں سے دوروایات یہاں ذکر کی جاتی ہیں:

## اِنْمَاالْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيثَ وَلَا اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيثَ عَلَيْهِمْ النَّهُ ذَا وَثَهُمُ إِنْهَا نَاقَ عَلَى مِنْ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعَالَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُمُ اللَّهُ عَلَي عَلَ

🕕 ..... جمس، الانفال، تحت الآية: ١٦٤/٢،١.

2 .....بيضاوي، الانفال، تحت الآية: ١، ٨٧/٣.

3 .....مسند امام احمد، مسند الانصار، حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه، ١٠/٨، ١٤، الحديث: ٢٢٨١١.

4 .....ابو داؤد، كتاب الجهاد، باب في النفل، ١٠٢/٣، الحديث: ٢٧٣٧.

والمناك المناك المناكمة المناكمة المعناك

ترجمهٔ کنزالایمان: ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللّه یا دکیا جائے ان کے دل ڈرجائیں اور جب ان براس کی آیتیں بڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی بر بھروسہ کریں۔

ترجها کنزُالعِرفان: ایمان والے وہی ہیں کہ جب الله کو یا دکیا جائے تو ان کے دل ڈرجاتے ہیں اور جب ان براس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوجا تا ہے اور وہ اپنے رب برہی بھروسہ کرتے ہیں۔

### کامل ایمان والوں کے تین اوصاف

اس آیت میں اپنے ایمان میں سے اور کامل لوگوں کا پہلا وصف یہ بیان ہوا کہ جب اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کو یا د کیا جائے تو اُن کے دل ڈرجاتے ہیں۔

الله تعالی کاخوف دوطرح کا ہوتا ہے: (1) عذاب کے خوف سے گنا ہوں کوترک کر دینا۔ (2) الله عَزَّوَ جَلَّ کے جلال اس کی عظمت اوراس کی بے نیازی سے ڈرنا۔ پہلی شم کا خوف عام مسلمانوں میں سے پر ہیزگاروں کو ہوتا ہے اور دوسری شم کا خوف انبیاء ومُرسَلین ،اولیائے کاملین اور مُقَرَّب فرشتوں کو ہوتا ہے اور جس کا الله تعالی سے جتنازیادہ قرب ہوتا ہے اسے اتناہی زیادہ خوف ہوتا ہے۔

جبيها كمام المؤمنين حضرت عائشه صديقه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُها عدوايت ب، مركار دوعالم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسِلَهُ مَنْ اللهُ عَنَها اللهُ عَنُها عدوالية عَمْ اللهُ عَنُها عدالهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ عدالهُ عَنْ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَعَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ عَدُو مَعْ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَعَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَنْ وَعَلَيْهِ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَعَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَنْ وَعَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَنْ وَعَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَنْ وَعَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَنْ وَعَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَنْ وَعَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَنْ وَعَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَنْ وَعَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَنْ وَعَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَنْ وَعَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَنْ وَعَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَنْ وَعِنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَمِنْ لَهُ وَمِنْ اللهُ عَنْ وَعَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ وَعَالِمُ عَنْ اللهُ عَنْ وَعَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَنْ وَعَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْ

### خوف خدات متعلق آثار

حضرت حسن دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات إِن كَهْ حضرت الوبكرصديق دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ ف ايك مرتبه ورخت

- 1 .....حازن، الانفال، تحت الآية: ٢، ٢/٥٧١-٢٧١.
- 2 ..... تفسير كبير، الانفال، تحت الآية: ٢، ٥٠/٥ ملتقطاً.
- 3 .....بخارى، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: انا اعلمكم بالله، ١٨/١، الحديث: ٢٠.

تسيروراط الجنان

جلدسوم

پر پرندے کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا: اے پرندے! تیرے لئے کتنی بھلائی ہے کہ تو پھل کھا تا اور درخت پر بیٹھتا ہے کاش! میں بھی ایک پھل ہونا جسے پرندے کھالیتے۔<sup>(1)</sup>

حضرت عبد الله بن عامر بن ربیعه رَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُ فر ماتے ہیں' میں نے حضرت عمر بن خطاب رَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُ کود یکھا کہ آپ نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کرفر مایا: کاش! میں ایک تنکا ہوتا ۔ کاش! میں بجھ بھی نہ ہوتا ۔ کاش! میں بیدا نہ ہوا ہوتا ۔ کاش! میں بھولا بسرا ہوتا ۔ (2)

حضرت عبدالله بن مسعود رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ سے روایت ہے، سرکا رِسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ عَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ عَنَّور حَسار ارشا وفر مایا: جس مومن بندے کی آئکھ سے اللّه عَزَّوَ جَلَّ کے خوف سے آنسو نکلے، خواہ وہ مجھر کے سرجتنا ہو، پھروہ آنسور خسار کے سامنے کے حصے کومس کر یہ تواللّه تعالی اس پردوزخ کی آگرام کردیتا ہے (3)۔ (4)

دوسراوصف بیربیان ہوا کہ اللہ عَزَّوَ جَلَّ کی آبات سن کراُن کے ایمان میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ یہاں ایمان میں زیادتی سے ایمان کی مقدار میں زیادتی مرادنیں بلکہ اس سے مرادایمان کی کیفیت میں زیادتی ہے۔

تنسراوصف یہ بیان ہوا کہ وہ اپنے رب عَزَّوَ جَلَّ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ لینی وہ اپنے تمام کام اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ کے سیر دکر دیتے ہیں ،اس کے علاوہ کسی سے امیدر کھتے ہیں اور نہ کسی سے ڈرتے ہیں۔ (5)

### نؤكل كاحقيقي معنى اورنوكل كى فضيلت وهي

امام فخرالدین رازی دَحَمَهٔ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ فرمات عِین 'توکل کاید عنی نہیں کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنی کو ششوں کو مجھوڑ دے جیسا کہ بعض جاہل کہتے ہیں بلکہ توکل ہے ہے کہ انسان ظاہری اسباب کو اختیار کر لے کین ول سے ان اسباب پر بھر وسہ نہ کرے بلکہ الله تعالیٰ کی نصرت ، اس کی تائید اور اس کی حمایت پر بھر وسہ کرے ۔ (6) اس کی تائید اس کی تائید اس کی حمایت پر بھر وسہ کرے ۔ (6) اس کی تائید اس کی حمایت پر بھر وسہ کرے ۔ (6) اس کی تائید اس کے حصرت انس دَخِی اللهٔ تَعَالَیٰ عَنْهُ فرماتے ہیں 'ایک شخص نے عرض کی نیاد مسولَ الله !

- 1 ..... كتاب الزهد لابن مبارك، باب تعظيم ذكر الله عزّو جل، ص ٨١، رقم: ٢٤٠.
- 2 ..... كتاب الزهد لابن مبارك، باب تعظيم ذكر الله عزّو جل، ص٧٩، رقم: ٢٣٤.
  - 3 .....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الحزن والبكاء، ٤١٧/٤، الحديث: ٩٧ ٤.
- .....دل میں اللّٰہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کی ترغیب پانے اوراس سے متعلق دیگر چیز وں کی معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب''خوف ِخدا'' (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کامطالعہ مفید ہے۔
  - 5 ....خازن، الانفال، تحت الآية: ٢، ٢/٢٧١.
  - 6 سستفسير كبير، إل عمران، تحت الآية: ٩ ٥ ١ ، ٣ / ١ ٤ .

تفسير صراط الحنان ( 520 )

صَلَّى اللَّهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ ، مِينِ النِيخِ اونٹ کو باندھ کرتو کل کرول یا اسے کھلا چھوڑ کرتو کل کرول؟ ارشا وفر مایا''تم اسے باندھو پھرتو کل کرو۔ (1)

اورتوکل کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبدالله بن عباس دَضِیَ اللهٔ تعَالیٰ عَنْهُمَا ہے روایت ہے، دسولُ الله صَلَی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا'' میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حساب جنت میں جا تیں گے اور بیوہ الله صَلَی الله عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا'' میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حساب جنت میں جا تیں گے اور بیوہ لوگ ہوں گے جو منتر جنتر نہیں کرتے ، فال کے لیے چڑیاں نہیں اڑاتے اور اپنے رب عَزَّوَ جَنَّ بر بھروسہ کرتے ہیں۔ (2)

### النِّنِ يُنْ يُغِيُّمُونَ الصَّالُولَةُ وَمِمَّا مَرَ فَيَهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾

ترجیهٔ کنزالایهان: وه جونماز قائم رهیس اور بهارے دیئے سے کچھ بهاری راه میں خرچ کریں۔

ترجیلة كنزالعرفان: وه جونماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ كرتے ہیں۔

﴿ اَلَّنِ مِنَى يُعْتِمُونَ الصَّلُونَةَ: وه جونمازقائم رکھتے ہیں۔ ﴾ اس سے پہلی آیت میں اللّٰہ تعالیٰ نے کامل ایمان والوں کے جو تین اوصاف بیان کئے بعنی اللّٰه عَوَّو جَلَ کے ذکر کے وقت ڈرجانا، تلاوت قر آن کے وقت ایمان زیادہ ہونا اور اللّٰه تعالیٰ پرنو کل کرنا، ان مینوں کا تعلق قابمی اعمال سے تھا جبدہ اس آیت میں اللّٰه تعالیٰ نے اُن کے دواوصاف ایسے بیان فر مائے ہیں کہ جن کا تعلق ظاہری اعضاء کے اعمال سے ہے، پہلا وصف بیار شاد فر مایا کہ''وہ جونماز قائم رکھتے ہیں' نماز قائم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ فرض نماز وں کو ان کی تمام شرائط وار کان کے ساتھ اُن کے اوقات میں اداکرنا۔ دوسر اوصف بیار شاد فر مایا کہ'' اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرج کرتے ہیں' اس کا مطلب بیہ ہم کہ وہ اپنے مال اس جگہ خرج کرتے ہیں 'اس کا مطلب بیہ ہم کہ وہ اور نیک اس جگہ خرج کرتے ہیں جہاں خرج کرنے میں جراف ہوں کی اور نیک کاموں میں خرج کرنا سب واضل ہے (3)۔ (4)

<sup>1 .....</sup> ترمذى، كتاب صفة يوم القيامة، ٢٠-باب، ٢٣٢/٤، الحديث: ٢٥٢٥.

<sup>2 .....</sup>بحارى، كتاب الرقاق، باب و من يتوكل على الله فهو حسبه، ٢٤٠/٤، رقم٢٧٢.

<sup>3 ....</sup> خازن، الانفال، تحت الآية: ٣، ١٧٧/٢.

<sup>﴿</sup> ١٠٠٠٠٠ اللّٰه تَعَالَى كَارَاه مِيْنِ خَرْجَ كَرِنْ كَيْ عَضَائَلَ اوراحكام وغيره كَى معلومات حاصل كرنے كے لئے كتاب ''ضيائے صدقات' (مطبوعه مكتبة المدينه) كامطالعه فرمائيں ۔

## أوليك هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّا لَهُمْ دَمَ لِحِتْ عِنْدَ مَ يَجِمْ وَمَغْفِي لَا اللَّهُمْ وَمَغْفِي لَا اللّ

ترجمة كنزالايمان: يهي يجِمسلمان بين ان كے ليے درج بين ان كے رب كے پاس اور بخشش ہے اور عزت كى روزى۔

ترجبه کنزالعِرفان: یہی سیج مسلمان ہیں،ان کے لیےان کے رب کے پاس درجات اور مغفرت اور عزت والارزق ہے۔

﴿ اُولِیِكَ هُمُ الْمُؤُمِنُونَ مَقًا: یم یج مسلمان ہیں۔ ﴾ انہیں یج مسلمان کالقب اس کئے عطا ہوا کہ جہاں ان کے ول کشبیتِ الٰہی ، اخلاص اور تو کل جیسی صفاتِ عالیہ سے مُنتَّصِف ہیں وہیں ان کے ظاہری اعضاء بھی رکوع و جوداور راہِ خدا میں مال خرج کرنے میں مصروف ہیں۔ (1)

﴿ لَهُمْ دَى َ اِن کے لیے درجے ہیں۔ ﴾ اس آیت میں ماقبل مذکور پانچے اوصاف کے حامل مؤمنین کے لئے تین جزائیں بیان کی گئی ہیں:

- (1).....ان کیلئے ان کے رب کے پاس درجات ہیں۔ بینی جنت میں ان کے لئے مُر اتب ہیں اوران میں سے بعض بعض سے اعلیٰ ہیں کیونکہ فدکورہ بالا اوصاف کوا پنانے میں مؤمنین کے آحوال میں تفاؤت ہے اس لئے جنت میں ان کے مراتب بھی جدا گانہ ہیں۔
  - (2) ....ان کے لئے مغفرت ہے۔ لینی ان کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔
- (3).....اورعزت والارزق ہے۔ یعنی وہ رزق ہے جواللّٰہ تعالیٰ نے ان کیلئے جنت میں تیار فرمایا ہے۔اسےعزت والا اس کئے فرمایا گیا کہ انہیں بدرزق ہمیشہ تعظیم وا کرام کے ساتھ اور محنت ومشقت کے بغیرعطا کیا جائے گا۔(2)

### كَمَا ٱخْرَجَكَ رَبُّكِ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيْقًامِنَ الْمُؤْمِنِينَ

1 .....بيضاوي، الانفال، تحت الآية: ٤، ٨٨/٣- ٨.

2 .... حازن، الانفال، تحت الآية: ٤، ٢/٨/٢.

مَانِ عَنْسَيْرِ صِرَاطُ الْجِنَانَ

جلدسوم

تَكْرِهُونَ فَي يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْنَ مَا تَبَدَّنَ كَاتَهَا يُسَاقُونَ لِللهُ إِلَى الْمُوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ أَو وَاذْ يَعِنْ كُمُ اللهُ إِحْنَى الطَّآعِ فَتَدُنِ اللهُ اللهُ الْحُنَى الطَّآعِ فَتَدُنِ اللهُ ا

توجید کنوالایدان: جس طرح اے محبوب تمہمیں تمہمارے رب نے تمہمارے گھر سے تن کے ساتھ برآ مدکیا اور بیشک مسلمانوں کا ایک گروہ اس برنا خوش تھا۔ سچی بات میں تم سے جھگڑتے تھے بعداس کے کہ ظاہر ہوچکی گویاوہ آئکھوں دیکھی موت کی طرف ہا نئے جاتے ہیں۔ اور یاد کروجب اللّٰہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہمارے لیے ہواور تم بیرچا ہے اور تم بیرچا کو بیج کردکھائے اور کا فروں کی جڑ کا ہے دے کہ بیج کو بیج کردکھائے اور کا فروں کی جڑ کا ہے دے۔ کہ بیج کو بیج کر سے اور جھوٹ وجھوٹا بڑے سے برامانیں مجرم۔

ترجید گنوالعرفان: جیسے تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھرسے تق کے ساتھ برآ مدکیا حالانکہ یقیناً مسلمانوں کا ایک گروہ اس پرنا خوش تھا۔ بیت بات کے بارے میں اس کے روش ہوجانے کے بعدتم سے جھگڑتے تھے گویا نہیں آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہا نکا جارہا ہے۔ اور یا دکر وجب اللّه نے تم سے وعدہ کیا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے ہے اور تم بیرچا ہے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کا نے کا کھڑکا نہ ہواور اللّه بیرچا ہتا تھا کہ اپنے کلام سے بچ کو بچ کر دکھائے اور جھوٹ کو جھوٹا کر دکھائے اگر چہ مرم ناپسند کریں۔

﴿ كَمَا: جس طرح - ﴾ اس آیت كامعنی به سے كما ہے حبيب! صَلَى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، مالِ غنيمت كامسلمانوں كے

تفسير وكاط الجنان

اختیار سے نکال کرآپ کے اختیار میں دے دینا ایسے ہی حق ہے جیسے آپ کا غزوہ بدر کے لئے اپنے گھر سے نکلنا برحق خھاا گر جہدونوں چیزیں طبعی طور پربعض مسلمانوں کی طبیعت پر گراں گزررہی ہیں۔

﴿ وَإِنَّ فَرِيْقًا قِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ: حالانكه يقينًا مسلمانون كاايك كروه اس برنا خوش تفاله اس كروه ك ناخوش ہونے کی دجہ بیٹی کہ وہ دیکھر ہے تھے کہ اُن کی تعداد کم ہے، ہتھیا رتھوڑ ہے ہیں جبکہ دشمن کی تعداد بھی زیادہ ہےاوروہ اسلحہ وغیرہ کا بڑاسا مان رکھتا ہے۔ان آیات میں مٰدکوروا فقے کا خلاصہ بیہ ہے کہ ملک شام سے ابوسفیان کے ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ آنے کی خبریا کرسیدِ عالم صَلَّى اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ صَحَابِهُ کرام کے ساتھ اُن سے مقابلے کیلئے روانہ ہوئے تو مکہ مکرمہ ہے ابوجہل قریش کا ایک لشکرِ گراں لے کراس تجارتی قافلے کی امداد کے لئے روانہ ہوا۔ ابوسفیان تورستے سے کتر ا كرايخ قافلے كے ہمراہ ساحلِ سمندر كراستے برجل براے اور ابوجہل سے اس كے رفيقوں نے كہا كہ قافلہ تو ني گيااس كے اب مكه كرمه واپس چل \_ ابوجهل نے انكاركر ديا اور وہ تا جدار رسالت صَلّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِن جَنَّك كرنے كاراد \_ سے بدركى طرف چل برا - نبى اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَصَحَابَ كَرام دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم سے مشورہ کیااور فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کفار کے دونوں گروہوں بینی تجارتی قافلے یا قریش کے لشكر ميں ہے ایک برمسلمانوں کو فتح عطافر مائے گا۔صحابہ کرام رَضِیَ اللهُ نَعَالٰی عَنْهُم نے اس بات میں موافقت کی کیان بعض صحابة كرام دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُم نے بیرعذر پیش كيا كه ہم إس نيارى سے نہيں چلے تھاورنہ ہمارى تعدا داتنى ہےاورنہ ہى ہمارے پاس کافی اسلح کا سامان ہے۔ بیعذررسول کریم صَلَّى اللهُ تعَانی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُكُرال كُرْ رااورحضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِهِ ارشاد فرمايا: قافله توساحل كي طرف نكل كبيا جَبكه ابوجهل سامني آربا ہے۔اس بران لوگوں نے پھر عرض كى: يارسولَ الله ! صَلَى الله عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ ، قافلے ہى كا تعاقب يجيّ اوردشمن كے شكركوچھوڑ و بجيّ \_ بيه بات خاطرِ اقدس به نا گوار ہوئی تو حضرت صدیق اکبراورحضرت عمر فاروق دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰیءَنْهُ مَانے کھڑے ہوکرا بیخ اخلاص و فرما نبرداری اور رضا جوئی و جاں نثاری کا اظہار کیا اور بڑی قوت و اِنتھکام کے ساتھ عرض کی کہوہ کسی طرح مرضی کمبارک كے خلاف سنتى كرنے والے ہيں ہيں۔ پھراور صحابة كرام دَضِيَ اللّهُ تَعَالٰي عَنُهُم نے بھي عرض كى كه اللّه تعالٰي نے حضورِ اقدس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوجُو حَكَم فرماياس كِمطابق تشريف لِ چلين ہم آپ كے ساتھ ہیں بھی پیچھے نہ میں گے، ہم آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِرائيمان لائے ہیں، ہم نے آپ كی تصدیق كی اور ہم نے آپ كی پیروی كے عہد كئے آپ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِرائيمان لائے ہیں، ہم نے آپ كی تصدیق كی اور ہم نے آپ كی پیروی كے عہد كئے

نوٹ: غزوۂ بدر ہے متعلق مزید معلومات کے لئے سورہُ آلِ عمران کی آیت 123 تا 127 کی تفسیر ملاحظہ سیجئے۔

اِذْتَسْتَغِيْثُونَ مَ بَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُعِيثُكُمْ بِالْفِ مِنَ الْمَلْلِكَةِ مُرْدِفِيْثُونَ مَ بَالْمُ اللهُ عَزِيْزُ حَرِيْمٌ فَ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ اللهِ اللهِ الله الله عَزِيْزُ حَرِيْمٌ فَ وَمَا النَّصُرُ اللهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ اللهِ النَّالله عَزِيْزُ حَرِيْمٌ فَ وَمَا النَّصُرُ اللهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ النَّالله عَزِيْزُ حَرِيْمٌ فَ وَمَا النَّصُرُ اللهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ النَّالله عَزِيْزُ حَرِيْمٌ فَ اللهُ اللهِ اللهِ النَّالِةُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجه الكنوالايمان: جبتم البخرب سے فريا دكرتے تھے تواس نے تمہارى سن لى كه بين تمہيں مدود سے والا ہوں ہزار فرشتوں كى قطار سے ۔ اور بيتوالله نے كيا مگرتمهارى خوشى كواوراس ليے كه تمهارے دل چين يا ئيس اور مدونہيں مگرالله كى طرف سے بيتك الله غالب حكمت والا ہے۔

ترجها کنوُالعِرفان: یادکروجبتم ایپے رب سے فریادکرتے تھے تواس نے تمہاری فریاد قبول کی کہ میں ایک ہزارلگا تار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ اور اللّه نے اس کوخوشخبری کیلئے ہی بنایا اور اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہوجا کیں اور مدد صرف اللّه ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ بیشک اللّه غالب حکمت والا ہے۔

﴿ الْحُنَسُنَوْ يُنْتُونَ مَن بُكُم : ما دكروجب تم البخرب سفر يا دكرت تصد الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم فَ مِن وَلا عَلْم الله عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم فَي الله عَنهُ فر ما تنع بين " غزوه بدرك دن رسول كريم صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم في مشركين كوملا حظه فر ما يا تووه أيك بزار

1 .....خازن، الانفال، تحت الآية: ٥-٧، ٢/٨٧١-٠٨١.

و تقسير و كلظ الجناك

تھاور آپ کے ساتھ تین سوائیس مرد تھے۔ سرکا بِر مدینہ صَلَّی اللهٔ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نِے قبلہ کی طرف منہ سیا اور اپنے باہر کت ہاتھ پھیلا کرا ہے اسے بور عاکر نے گئے' یار ب! عَذَّوَ جَلَّ ، اُونے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما ۔ یار ب! عَذَّوَ جَلَّ ، اُونے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما ۔ یار ب! عَذَّوَ جَلَّ ، اُونے ہو مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما ۔ یار ب! عَذَّوَ جَلَّ ، اُلَّا الله کی اس جماعت کو ہلاک کرد ہے گا وز مین میں تیری پرستش نہ ہوگی ۔ حضو مِ اقد س صَلَّی الله تعالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ اسی طرح وعاکرتے رہے بہال تک کے مبارک کندھوں سے جا در شریف اُر سی کی ۔ حضر ت ابو بکر صدیق دَ ضِی الله تعالٰی عَنْهُ عاضر ہو نے اور جا در مبارک شاعہ اقد س پر ڈال کروش کی : یا نَبِی اللّٰه البیخ رب عَزْوَ جَلَّ کے ساتھ آپ کی مناجات کافی ہوگئی وہ بہت جلدا پناوعدہ پورا فرمائے گا۔ اس پر یہ آ ہے شریفہ نازل ہوئی ۔ (1)

﴿ اَنِّيْ مُعِنَّ كُمْ إِ اَلْهِ مِنْ الْمَلَا عُنَهُ الْمَلَا عُلَقِ مُرُدِ فِيْنَ : مِن الله برارافًا تاراً نے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدرکر نے والا ہوں۔ ﴾ چنا نچے پہلے ایک بزار فرشتے آئے پھر تین ہزار پھر پانچ ہزار دھنرت عبدالله بن عباس دَخِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا نَے فَرَ مایا کہ سلمان اس دن کا فروں کا تعاقب کرتے تھے اور کا فرمسلمانوں کے آگے بھا گنا جا تاتھا کہ اجا باکھا کہ اجا تا تھا کہ اجا تھا کہ کا فرکر کر مرگیا اور اس کی ناک تلوار سے اٹرادی گئی اور چیرہ دخی ہوگیا ۔ صحابۂ کرام دَخِیَ اللهُ تَعَالٰی عَدُیْهِ وَ اللهِ وَسَلَمَ سے ابنے بیمعا کنے بیان کئے تو حضورا قدس صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالٰی عَدَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَمَ سے ابنے بیمعا کنے بیان کئے تو حضورا قدس صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالٰی عَدَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَمَ سے ابنے بیمعا کنے بیان کئے تو حضورا قدس صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالٰی عَدَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَمَ نَے ابنا کہ کے تو مُوراً کے اس کی مدد ہے۔ (2)

نوٹ:غزوۂ بدر میں فرشتوں کے نزول سے متعلق مزیدِ معلومات کے لئے سورہُ آلِ عمران آیت **124** کے تختیر ملاحظہ بیجئے۔

اِذْ يُغَشِّبُكُمُ النَّعَاسَ اَمَنَةً مِّنَهُ وَيُنَرِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً الْيُطَهِّى كُمْ بِهِ وَيُنْ هِبَ عَنْكُمْ مِ جَزَ الشَّيْطِنِ وَلِيَرْ بِطَعَلَى قُلُوبِكُمْ الْيُطَهِّى كُمْ بِهِ وَيُنْ هِبَ عَنْكُمْ مِ جَزَ الشَّيْطِنِ وَلِيَرْ بِطَعَلَى قُلُوبِكُمْ

1 ....مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر... الخ، ص٩٦٩، الحديث: ٥٨ (١٧٦٣).

المناز الجالظ الجنان ﴿ تَفْسِيْرُ صِرَاطًا الْجِنَانَ

<sup>2 ....</sup>مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر... الخ، ص٩٦٩، الحديث: ٥٨ (١٧٦٣).

### ويثبت بِعِالْا قْدَامُ اللهُ

ترجیه کنزالایمان: جب اس نے تمہیں اونگھ سے گھیر دیا تو اس کی طرف سے چین تھی اور آسان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے تمہیں اس سے تمہیں اونگھ سے گھیر دیا تو اس کی طرف سے چین تھی اور آسان سے تمہیں اس سے تھرا کر دے اور شیطان کی نا پاکی تم سے دور فر ماوے اور تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے اور اس سے تمہارے قدم جمادے۔

ترجید کنوُالعِرفان: یا دکرو جب اس نے اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لئے تم پراونگھ ڈال دی اور تم پرآسان سے پانی اتاراتا کہ اس کے ذریعے وہ تمہیں پاک کردے اور تم سے شیطان کی ناپا کی کودور کردے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کردے اور اس سے تمہارے قدم جمادے۔

﴿ اِذْ یُعَشِیکُمُ اللّٰهُ عَالَ عَیْهِ اللّٰهُ عَنْهُ فَرِ مَا عَلَیْ عَنْهُ فَرِ مَا تَعْ مِی اولاً اللّٰهُ عَنْهُ فَرِ مَا تَعْ مِی اولاً اللّٰهُ عَنْهُ فَرَاتِ ہِ مِنْ اللّٰهِ عَنْهُ فَرَاتِ ہِ مِنْ اللّٰهِ عَنْهُ فَرَاتُ ہِ مِن اللّٰهِ عَنْهُ وَ اللّٰهِ عَنْهُ وَ اللّٰهُ عَنْهُ وَ اللّٰهِ عَنْهُ وَ اللّٰهُ عَنْهُ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلَّلِللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِلللللللللّٰ اللللّٰهُ الللللّٰلِللللللللل

﴿ وَبُنَوِّ لُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءَ مَا عَيَّ اورتم بِراً سان سے پانی اتارا۔ ﴾ غزوہ بدر کے دن مسلمان ریستان میں اُتر ب تو اُن کے اور اُن کے جانوروں کے پاؤل ریت میں دھنسے جاتے تھے جبکہ مشرکین اُن سے پہلے پانی کی جگہوں پر قبضہ کر چکے تھے۔ صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُم میں سے بعض کو وضو کی اور بعض کونسل کی ضرورت تھی اور اس کے ساتھ پیاس کی شدت بھی تھی۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارا گمان ہے کہ تم حق پر ہوہ تم میں اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کے نبی ہیں اور

1 .....خازن، الانفال، تحت الآية: ١١، ١٨٢/٢.

تفسير صراط الجنان عند وسراط الجنان

تم الله والے ہوجبکہ حال ہے ہے کہ شرکین غالب ہوکر پانی پر بہنچ گئے اور تم وضوا و خسل کئے بغیر نمازیں پڑھ رہے ہوتو تہ ہیں و شمن پر فتح یاب ہونے یاب ہونے کی کس طرح امید ہے؟ شیطان کا بیوسوسہ یول زائل ہوا کہ الله تعالیٰ نے بارش بھیجی جس سے وادی سیراب ہوگئی اور مسلمانوں نے اس سے پانی پیا بنا ور وضو کئے ، اپنی سواریوں کو پانی پلایا اور اپنے بر تنوں کو پانی سے بھر لیا، بارش کی وجہ سے غبار بھی بیٹھ گیا اور زمین اس قابل ہوگئی کہ اس پر قدم جمنے لگے ، سے ابد کرام دَضِیَ اللهُ تعَالَیٰ عَنْهُ ہوئے دل خوش ہو گئے اور بارش کی نعمت کا میا بی اور فتح حاصل ہونے کی دلیل ہوئی۔ (1)

اِذُيُوجِيْ مَا لَكِ اللَّهِ الْمِنْ الْمَالْمِلَةِ الْمِنْ مَعَكُمُ فَتَقِيْتُوا الَّذِينَ امَنُوا سَالِقِي فِي فَلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ فَاضُرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا فَلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ فَاضُرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا فَلُوبِ النَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ فَالْمَالِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الل

ترجیه کنزالایمان: جباے محبوب تمہارارب فرشتوں کو وحی بھیجنا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مسلمانوں کو ثابت رکھو عنقریب میں کا فروں کے دلوں میں ہیبت ڈالوں گا تو کا فروں کی گردنوں سے اوپر مار واوران کی ایک ایک بور پر ضرب لگاؤ۔

ترجبة كنزُالعِرفان: يادكروا بے حبيب! جب تمہارارب فرشتوں كووجى بھيجاتھا كەميں تمہار بساتھ موں تم مسلمانوں كوثابت ركھو عنقريب ميں كافروں كے دلوں ميں ہيب ڈال دوں گانوتم كافروں كى گردنوں كے اوپر مارواوران كے ايك ايك جوڑ برضر بيں لگاؤ۔

﴿ آنِی مَعَکُمْ : میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ﴾ آیت کاس حصے کی ایک تفسیر ہے کہ جب فرشتے مسلمانوں کی مدد کررہے تصلح توالله تعالی نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دوسری تفسیر ہے کہ الله تعالی نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم ان کی مدد کرواور انہیں تابت قدم رکھو۔ فرشتوں کے ثابت قدم رکھنے کی طرف وحی فرمائی کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں تم ان کی مدد کرواور انہیں تابت قدم رکھو۔ فرشتوں کے ثابت قدم رکھنے

1 سستفسير بغوى، الإعراف، تحت الآية: ١٩٧/٢ م

فَ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِ

كامعنى بيہ ہے كەفرشتول نے سركارِ عالى و قارصَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوخِروى كه الله تعالىٰ مسلمانوں كى مدوفر مائے گا اوررسولِ اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے مسلمانوں کو پیزردے دی (جس سے مسلمانوں کے دل مطمئن ہو گئے اور وہ اس جنگ میں ثابت قدم رہے۔) دوسری تفسیر زیادہ قوی ہے کیونکہ اس کلام سے تقصود خوف زاکل کرنا ہے کیونکہ فرشتے کفار سے نہیں ڈرتے محض مسلمان خوفز وہ تھے۔ (1)

﴿ فَاضِّرِ بُوْا فَوْقَ الْاَ عُنَاقِ: توتم كافروں كى گردنوں كے اوپر مارو۔ ﴾ ايك قول يہ ہے كه اس آيت ميں خطاب مسلمانوں سے ہے اورایک قول بیہے کہ خطاب فرشتوں سے ہے۔ <sup>(2)</sup>

### جنگِ بدر میں فرشتوں نے لڑائی میں با قاعدہ حصہ لیا تھا 😭

مفسرین کی ایک تعداد کے مطابق جنگ بدر میں فرشتوں نے با قاعد ہلڑائی میں حصہ لیا تھا، یہاں ہم دوصحابہ ً کرام دَضِیَ اللّٰهُ یَعَالٰیءَنٰہُمَا کے بیا نات تحریر کرتے ہیں جن سے مفسرین کے اس مَوقف کی تا ہَدِ ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابودا وَّ و مازنَّي دَضِيَ اللَّهُ يَعَالَى عَنُهُ جُوغُ وهُ بدر ميں حاضر ہوئے تھے ،فر ماتے ہيں كه ' ميں مشرك كي گردن مار نے کے لئے اس کے دریعے ہوائیکن اس کا سرمبری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کرگر گیا تو میں نے جان لیا کہ اسے کسی اور نے آل کیا ہے۔ <sup>(3)</sup>

حضرت مهل بن حُنَيف دَضِيَ اللهُ تعَالَى عَنُهُ فرمات مبيل كه وغزوة بدرك دن جم ميس يه كوئي تلواري مشرك كي طرف ا شارہ کرتا تھا تواس کی تلوار پہنچنے سے پہلے ہی مشرک کا سرجسم سے جدا ہوکر گرجا تا تھا۔ <sup>(4)</sup> نوٹ: یا درہے کہ غزوہ برر کا واقعہ 2ھے 17 رمضانُ المبارک، بروز جمعہ نے کے وقت بیش آیا تھا۔ <sup>(5)</sup>

### ذلك بِانْهُمْ شَاقُواالله وَمَ سُولَك عَوْمَن يَشَاقِقِ الله وَمَ سُولَك فَإِنَّ اللَّهُ شَرِيدُ الْعِقَابِ ﴿

- 1 ..... تفسير كبير، الانفال، تحت الآية: ١٢، ٥/٣٦٤.
- 3 .....مسئد امام احمد، مسند الانصار، حديث ابي داود المازني رضي الله عنه، ٢/٩، ١ الحديث: ٢٣٨٣٩.
  - 4.....معرفة الصحابه، منهل بن حنيف بن واهب بن العكيم، ١/٢ ٤٤، رقم: ٩٩ ٣٠.
    - 5 ....خازن، الانفال، تحت الآية: ١٨٤/٢، ٢/٨٤/١

ترجمة كنزالايمان: بيراس ليه كدانهول نهان الله اوراس كرسول سيخالفت كى اور جوالله اوراس كرسول سے مخالفت كى اور جوالله اوراس كرسول سے مخالفت كرية وبيتك الله كاعذاب سخت ہے۔

ترجیا گنز العِرفان: بیمذاب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللّٰہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی اور جو اللّٰہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی اور جو اللّٰہ اور اس کے رسول سے مخالفت کر بے تو بیشک اللّٰہ سخت سزاد ہے۔

﴿ ذَٰ لِكَ: بِيعَذَابِ ﴾ يَعِنَ عُرُوهُ بِدركِ دِن كَفَاركِ دِلُول مِين رَعِب رُّ اللَّهِ عَالَوْ اللَّهِ عَذَابِ كَاسبب بِيعَذَاب كَاسبب بِيعَذَاب كَاسبب بِيعَا كَمَا لَهُ عَدَابُ وَاللَّهُ عَدَابُ عَمِينَ بَهِنَ تَصُورُ اللَّهِ عَدَابُ عَدَابُ عَدَابُ عَدَابُ عَدَابُ عَدَابُ اللَّهُ عَدَابُ عَدَابُ عَدَابُ عَمِينَ بَهِنَ تَصُورُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ عَدَابُ عَلَيْ عَدَابُ عَمِينَ بَهِنَ تَصُورُ اللَّهُ عَدَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَىٰ عَدَابُ عَدَابُ عَلَىٰ عَدَابُ عَلَىٰ عَدَابُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَدَابُ عَدَابُ عَلَىٰ عَدَابُ عَدَابُ عَلَىٰ عَدَابُ عَدَابُ عَلَىٰ عَدَابُ عَالَىٰ عَدَابُ عَدَابُ عَدَابُ عَالَىٰ عَدَابُ عَلَىٰ عَدِابُ اللَّهُ عَالَىٰ عَدَابُ عَالَىٰ عَدَابُ عَدَابُ عَلَىٰ عَدَابُ عَدَابُ عَلَىٰ عَدَابُ عَلَا عَلَىٰ عَدَابُ عَالَىٰ عَدَابُ عَالَىٰ عَدَابُ عَالَىٰ عَدَابُ عَالَىٰ عَدَابُ عَلَىٰ عَدَابُ عَدَابُ عَمَا عَلَا عَالَىٰ عَدَابُ عَدَابُ عَالْ عَالَىٰ عَدَابُ عَالَىٰ عَدَابُ عَالَىٰ عَدَابُ عَالَىٰ عَدَابُ عَدَابُ عَدَابُ عَالَىٰ عَدَابُ عَالَىٰ عَدَابُ عَدَابُ عَالَ عَالَىٰ عَدَابُ عَالَىٰ عَدَابُ عَالَىٰ عَدَابُ عَدَابُ عَدَابُ عَدَابُ عَدَابُ عَدَابُ عَالَىٰ عَدَابُ عَالَىٰ عَدَابُ عَدَابُ عَالَىٰ عَدَابُ عَدَابُ

### ذُلِكُمْ فَذُوقُولُا وَأَنَّ لِلْكُفِرِينَ عَنَا النَّاسِ النَّاسِ

ترجمة كنزالايمان: بينو چكھواوراس كے ساتھ بيہ كه كافرول كوآ گ كاعذاب ہے۔

ترجیه کن العرفان: بیر سزا ہے) تواس کا مزہ چکھواوراس کے ساتھ بیجی ہے کہ کا فروں کے لئے آگ کا عذاب ہے۔

﴿ ذَٰلِكُمْ فَكُوْ وَقُوعٌ : بِيرِ وَ مَصوبِ لِينَى ائِ لَفَار! غزوهُ بدر میں تمہاراتی اور قید ہونا تو دنیا کی سزاہے بتم اس کا مزه چھواور اس کے ساتھ ریجھی ہے کہ آخرت میں کا فروں کے لئے آگ کا عذاب ہے۔ (2)

### لَيَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوَ الِذَالَقِيتُ مُراكِّنِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْكِذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْكَذِيارَ فَ الْأَذْبَارُ فَ الْأَذْبَارُ فَ الْأَذْبَارُ فَ الْأَذْبَارُ فَ الْأَذْبَارُ فَ الْأَذْبَارُ فَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّه

ترجيه كنزالايهان: اے ايمان والوجب كا فروں كے لام سے تمہارا مقابله موتوانہيں بيٹي نه دو۔

1 ..... تفسير كبير، الانفال، تحت الآية: ١٣، ٥/٤٦٤.

2 ..... جلالين، الانفال، تحت الآية: ١٤، ص٨٤١-٩٤١، خازن، الانفال، تحت الآية: ١٨٤/٢، ١ملتقطاً.

#### ترجية كنزالعرفان: الے ايمان والو! جب كا فرول كے شكر سے تمہارامقابله ہوتوان سے پینے نہ پھے رو۔

## وَمَن يُولِهِم يَوْمَ إِدْبُرَة إِلاَمْتَحَرِّفًا لِقِتَالِ اَوْمُتَحَبِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدُ بِالْحَرِيْفِ اللهِ وَمَا وَلَهُ جَهَنَّهُ وَبِلْسَ الْبَصِيْرُ اللهِ وَمَا وَلَهُ جَهَنَّهُ وَاللهِ وَمِنْ اللهِ وَمَا وَلَهُ جَهَنَّهُ وَاللّهُ وَلِي اللهِ وَمَا وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللهِ وَمَا وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهِ وَمَا وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهِ وَمَا وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ترجیه کنزالایمان: اور جواس دن انہیں بیٹے دے گامگر لڑائی کا ہنر کرنے یا بنی جماعت میں جاملنے کوتووہ اللّٰہ کے خضب میں بلٹا اور اس کا ٹھ کا نا دوز خ ہے اور کیا بری جگہ ہے بلٹنے کی۔

ترجبانی کنوالعرفان: اور جواس دن لڑائی میں ہنر مندی کا مظاہرہ کرنے بیا ہے لشکر سے ملنے کے علاوہ کسی اور صورت میں انہیں پیٹے دکھائے گا تو وہ اللّٰہ کے خضب کا مستحق ہوگا اور اس کا ٹھکا ناجہنم ہے اور بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔

﴿ وَمَنْ بُرُولِهِمْ يَوْمَمِنِ دُبُرَةُ: اور جواس دن انہیں بیٹے دکھائے گا۔ ﴾ یعنی مسلمانوں میں سے جو جنگ میں کفار کے مقابلے سے بھا گا وہ غضبِ الہی میں گرفتار ہوااوراس کا ٹھکا نا دوزخ ہے البنته دوصور تیں ایسی ہیں جن میں وہ بیٹے دکھا گئے والنہیں ہے۔

(1).....کسی جنگی حکمتِ عملی کی وجہ سے پیچھے ہٹنا مثلاً بیچھے ہٹ کرحملہ کرنازیادہ مؤتر ہو یا خطرناک جگہ سے ہٹ کرمحفوظ جگہ سے حملہ کرنے کا قصد ہوتو اس صورت میں وہ بیٹے دکھا کر بھا گنے والانہیں ہے۔

> ﴾ 1----تفسير قرطبي، الانفال، تحث الآية: ٦١، ٢٧٢/٤، الجزء السابع.

> > فَ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي مِلْمِلْمِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْ

جلدسوم

ہے۔ (2).....اپی جماع**ت میں ملنے کے لئے پیچھے ہٹنا** مثلاً مسلمان فوجیوں کا کوئی فردیا گروہ مرکزی جماعت سے بچھڑ گیا اوروہ اپنے بیجاؤ کیلئے پُسپا ہوکرمرکزی جماعت سے ملاتو رہجی بھا گنے والوں میں شار نہ ہوگا۔

### جتَّكِ أحداور جتَّكِ حُنَّين ميں پسپائي اختيار كرنے والے صحابة كرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَانى عَنْهُم كاحكم

جنگِ احداور جنگِ حنین میں جن صحابہ کرام رَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنْهُم کے قدم اکھڑ گئے تھے وہ اس آیت کی وعید میں واخل نہیں ہیں کیونکہ الله تعالیٰ نے قرآنِ پاک میں جنگِ احد میں پسپائی اختیار کرنے والے صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُم کی عام معافی کا علان فرما دیا:

إِنَّالَّنِيْنَ تَوَلَّوْامِنَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعُنِ لَا اللَّهُ الْجَمْعُنِ لَا اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ (1)

ترجیه کنزالعیرفان: بیشکتم میں سے وہ لوگ جواس دن بھاگ گئے جس دن دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا ، انہیں شیطان ہی نے ان گئے جس دن دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا ، انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے لغزش میں مبتلا کیا اور بیشک اللّه نے انہیں معاف فرمادیا ہے۔

یونہی جنگ حنین میں جن صحابہ کرام دَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنهُ مِنْ ابْتَدَاءً پِسپائی اختیاری ان کے مومن رہنے کی گواہی خود قر آن میں موجود ہے، الله تعالیٰ نے ان کے قدم جمائے اور ان برا پنا سکینہ اتارا، ارشاد باری تعالیٰ ہے

ترجیه کنزالعرفان: پھر الله نے اپنے رسول پر اور اہلِ ایمان برا پنی تسکین نازل فر مائی اور اس نے (فرشتوں کے ) ایسے لشکراتار بے جومہیں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى مَسُولِم وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّه

جواس طرح کے واقعات کو لے کرصحابۂ کرام دَضِیَ اللّٰهُ نَعَالٰی عَنْهُم کی شان میں گستاخی کرے اوران برزبانِ طعن دراز کرے وہ بڑابد بخت ہے کہ ان کی معافی کا علان ربُ العالمین عَزْوَ جَلَّ خود فرما چکاہے۔

1 .....آل عمران: ٥٥١.

2.....التوبه: ٢٦.

## فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَعُمْ وَمَا مَمْ يَتَ اذْ مَمْ يَتَ وَلَكِنَّ اللهَ مَنْ وَمَا مَمْ فَا وَمَا مَمْ يَتُ وَلَكِنَّ اللهَ مَا لَكُوْمِنِ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ مَوْهِ نَ كَذِيهِ اللهُ وَانَّ اللهُ مُوْهِ نَ كَذِيهِ الْكُفِرِيْنَ ﴿ وَاللهُ مُوْهِ نَ كَذِيهِ الْكُفِرِيْنَ ﴿ وَاللَّهُ مُوْهِ نَ كَذِيهِ الْكُفِرِيْنَ ﴿ وَاللَّهُ مُوْهِ نَ كَذِيهِ الْكُفِرِيْنَ ﴿ وَاللَّهُ مُوْهِ نَ كَذِيهِ اللَّهُ مُوْهِ نَ كَذِيهِ الْكُفِرِيْنَ ﴿ وَاللَّهُ مُوْهِ نَ كَذِيهِ اللَّهُ مُوْهِ نَ كَذِيهِ اللَّهُ مُوْهِ فَ كَذِيهِ اللَّهُ مُوْهِ فَ كَذِيهِ اللَّهُ مُوْهِ فَ كَذِيهِ اللَّهُ مُوْمِ فَيَا اللَّهُ مُوْمِ فَيَعِلَى اللَّهُ مُوْمِ فَيَا لِللَّهُ مُوْمِ فَيْ اللَّهُ مُوْمِ فَيْ اللَّهُ مُوْمِ فَيْ فِي اللَّهُ مُوْمِ فَيْ اللَّهُ مُوْمِ فَيْ اللَّهُ مُواللَّهُ مِنْ كَذِيهِ اللَّهُ مُواللَّهُ اللَّهُ مُواللَّهُ مِنْ كَذِيهِ اللَّهُ مُواللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِ فَيْ اللَّهُ مُؤْمِ فَيْ اللَّهُ مُؤْمِ فَي كَذِيهِ اللَّهُ مُؤْمِ فَي اللَّهُ مُؤْمِ فَيْ اللَّهُ مُؤْمِ فَيْ اللَّهُ مُؤْمِ فَي اللَّهُ مُؤْمِ فَي اللَّهُ مُؤْمِ فَي اللَّهُ مُؤْمِ فَيْ اللَّهُ مُؤْمِ فَي اللَّهُ مُؤْمِ فَي اللَّهُ مُؤْمِ فَي اللّهُ اللَّهُ مُؤْمِ فَي اللَّهُ مُؤْمِ فَي اللَّهُ مُؤْمِ فَي اللّهُ اللَّهُ مُؤْمِ فَي اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِ فَي اللَّهُ مُؤْمِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِ فَي اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

ترجمة كنزالايمان: توتم نے انہيں قل نه كيا بلكه الله نے انہيں قل كيا اورائے محبوب وہ خاك جوتم نے بيبيكى تم نے نه سيجينكي تھى بلكه الله نے بيبيكى اوراس ليے كه سلمانوں كواس سے اجھاانعام عطافر مائے بيتك الله سنتا جانتا ہے۔ بيتولواور اس كے ساتھ بيہ ہے كه الله كافروں كا داؤں سست كرنے والا ہے۔

ترجها كَانُوالعِرفان: توتم نے انہيں قبل نہيں كيا بلكہ الله نے انہيں قبل كيا اورا ہے حبيب! جب آب نے خاك چينكى تو آپ نے نہ جينكى تقى بلكہ الله نے چينكى تقى اوراس لئے تا كہ سلمانوں كوا بنى طرف سے اجھا انعام عطافر مائے۔ بينك الله سنے والا جانے والا ہے۔ بيتن والا جانے والا ہے۔ بيتن ہے اور بيكہ الله كافروں كے مكر وفريب كو كمز وركرنے والا ہے۔

﴿ فَكُمْ تَقْتُكُو هُمْ : تَوْتُمْ نِهِ الْهِينِ قُلْ بَهِينِ كَيا ۔ ﴿ شَانِ نزول: جب مسلمان جنگِ بدر سے واپس ہوئے توان میں سے ایک کہنا تھا کہ میں نے فلاں کوئل کیا ، دوسرا کہنا تھا میں نے فلال کوئل کیا ، اس پر بیر آبت نازل ہوئی اور فر مایا گیا کہاس کا تم اسپے زورِ باز واور طاقت وقوت کی طرف منسوب نہ کروکہ بیددر حقیقت اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کی امداد اور اس کی تَقُو بَت اور تا سَیہ ہے۔ (1)

## ہراچھے کام کی نسبت الله تعالیٰ کی طرف کی جائے کھ

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اچھے اور نیک کام کی نسبت اللّٰہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہئے اور جب انسان کوئی اچھا اور نیک کام کرنا جا ہے کے اور جب انسان کوئی اچھا اور نیک کام کر سے تو اس برفخر نہیں کرنا جا ہے کیونکہ نیک کام بندہ خود نہیں کرنا بلکہ جو بھی نیک کام کرنا ہے اس میں اللّٰہ تعالیٰ کی تو فیق شاملِ حال ہوتو ہی کرنا ہے۔

﴿ وَمَاسَ مَيْتَ إِذْ مَ مَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ مَهِ فِي اوراح مجبوب! جب آب نے خاک مین تو آب نے نہ مین کا ملکہ الله

1 .....تفسير بغوي، الاعراف، تحت الآية: ١٩٩/٢،١٧ ...

<u>﴾ خَنَان بُوصَ لَطَالْجَنَان</u>

جلدسوم

نے چیکی تھی۔ کی شانِ مزول: اس آیت کے شانِ مزول سے متعلق جمہور مفسرین کا محتار قول ہے کہ جب کفار اور مسلمانوں کی فوجیس ایک دوسرے کے سامنے ہوئیں تورسولِ اکرم صَلَى اللهُ تعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَمَ نَے اللّٰهِ عَمَالَ کُلُول کے چہرے کی فوجیس ایک دوسرے کے سامنے ہوئیں تورسولِ اکرم صَلَى اللهُ تعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَنِي ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں۔ وہ خاک تمام کا فروں کی آئھوں میں بڑی اور صحابہ کرام دَضِی الله تعالیٰ عَنْهُ بڑھ کرانہیں قبل اور گرفتار کرنے لگے۔ کفارِقریش کی شکست کا اصل سب خاک کی وہ شمی ہوتا جدار رسالت صَلَى اللهُ تعالیٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے جَبِي کُلُولُول کے اس موقع پر الله تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تحیائی میں ہوتا جدار رسالت صَلَى اللهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نَے جَبِي کُلُولُول کے اس موقع پر الله تعالیٰ نے یہ آیپ نے خاک چینکی و مَعَالَی مَنْ تَوجِها کُلُولُول نَا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَالَى اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَا لَا اللّٰهُ مَا کُلُولُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا لَا مَا مُعَالِمُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مُعَلّٰ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مَا مَا مُعَلّٰ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مَا مُعَالِمُ مَا مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مَا مَا مُعَالِمُ مَا مُعَ

توده آپ نے نہ بیکی تھی بلکہ اللّٰہ نے بیکی تھی۔ (1)

اعلیٰ حضرت دَ حُمَةُ اللَّهِ تَعَالَیْ عَلَیْهِ اس واقعے کی منظر کشی کرتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں میں تزیے ہاتھوں کے صدیقے کیسی کنگریاں تھیں وہ جن سے اتنے کا فروں کا دفعتاً منھ پھر گیا

اِنْ تَسْتَفْتِحُوافَقَدُ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَاِنْ تَنْتَهُ وَافَهُ وَخَيْرًا كُمْ وَاِنْ تَنْتَهُ وَافَهُ وَخَيْرًا كُمْ وَانْتَكُمْ وَانْتُكُمْ وَانْتُوالِكُ وَانْتُكُمْ وَانْتُوالِكُ وَانْتُكُمْ وَانْتُوالِكُ وَانْتُكُمْ وَانْتُوالِكُ وَانْتُكُمْ وَانْتُوالِكُ وَانْتُلْمُ وَانْتُوالِكُ وَانْتُكُمْ وَانْتُوالِكُ وَانْتُوالِكُ وَانْتُكُمْ وَانْتُوالِكُ وَانْتُكُمْ وَانْتُوالِكُ وَانْتُكُمْ وَانْتُوالِكُمْ وَانْتُوالِكُمْ وَانْتُوالِكُمْ وَانْتُوالِكُمْ وَانْتُوالِكُمْ وَانْتُوالِكُمْ وَانْتُوالِكُمْ وَانْتُوالِكُمْ وَانْتُوالِكُمْ وَانْتُكُمْ وَانْتُولُوا وَانْتُكُمْ وَانْتُكُمُ وَانْتُكُمْ وَانْتُكُمْ وَانْتُكُمْ وَانْتُكُمْ وَانْتُكُمْ وَانْتُكُمْ وَانْتُوالِكُمْ وَانْتُكُمْ وَانْتُولُوا وَانْتُكُمْ وَانْتُكُمْ وَانْتُكُمْ وَانْتُولُوا وَانْتُكُمْ وَانْتُكُمْ وَانْتُكُمْ وَانْتُوالِكُمْ وَانْتُوالِكُمْ وَانْتُوا وَانْتُوالِكُمْ وَانْتُوالِكُمْ وَانْتُلْكُمْ وَانْتُوالِكُمْ وَانْتُوالِكُمْ وَانْتُوالِكُمْ وَانْتُلْكُمُ وَانْتُوالِكُمْ وَانْتُوالِكُمْ وَانْتُكُمْ وَانْتُلْكُمُ وَانْتُلْكُمُ وَانْتُلْكُمْ وَانْتُلْكُمُ وَانْتُلْكُمُ وَانْتُلْكُمُ وَانْتُلْكُمُ وَانْتُلْكُمُ وَانْتُوالِكُمُ وَانْتُوالِكُمْ وَانْتُلْكُمْ وَانْتُلْكُمُ وَانْتُلْكُمْ وَانْتُلْكُمُ وَانْتُلْكُمُ وَانْتُلْكُمُ وَانْتُلْكُمْ وَانْتُلْكُمُ وَانْتُلْكُمُ وَانْتُلُكُمْ وَانْتُلُكُمُ وَانْتُلْكُمُ وَانْتُلُكُمُ وَانْتُلْكُمُ وَانْتُلُكُمْ وَانْتُلُكُمْ وَانْتُلُكُمْ وَانْتُلُكُمْ وَانْتُلْكُمْ وَانْتُلُكُمْ وَانْتُلْكُمْ وانْتُلُكُمْ وَانْتُلْكُمْ وَانْتُلْكُمْ وَانْتُلْكُمْ وَانْتُلْكُمْ وَانْتُلْكُمْ وَانْتُلْكُمْ وَانْتُلْكُمْ وَانْتُلْكُمْ وَانْتُلُكُمْ وَانْتُلْكُمُ وَانْتُلُكُمُ وَانْتُلْكُمُ وَالْتُلْكُمُ

ترجمهٔ کنزالایمان: اے کا فروا گرتم فیصله ما نگتے ہوتو یہ فیصلهٔ پرآ چکا اورا گر باز آؤتو تمہارا بھلا ہے اورا گرتم پھر شرارت کروتو ہم پھر سزادی گے اور تمہارا جھاتمہیں کچھکام نہ دے گا جا ہے کتنا ہی بہت ہوا دراس کے ساتھ یہ ہے کہ اللّٰه مسلمانوں کے ساتھ ہے۔

ترجها کنزالعِرفان: اے کا فرو! اگرتم فیصله ما نگتے ہوتو یہ فیصلهٔ تم پرآ چکااورا گرتم بازآ جا وَتو یہ تہمارے لئے بہتر ہے اور اگرتم پھریہی کروگئی فائدہ نہ دے گاا گرچہ بہت زیادہ ہواور مزید یہ یہ اگرتم پھریہی کروگئی فائدہ نہ دے گاا گرچہ بہت زیادہ ہواور مزید یہ

1 ..... تفسير طبري، الانفال، تحت الآية: ٧١، ٣/٦، ٢، قرطبي، الانفال، تحت الآية: ٧١، ٢٧٦/٤، الجزء السابع.

﴿ تَفْسِيْرِ صِرَاطُ الْحِنَانَ ﴾

#### کہ اللّٰہ سلمانوں کے ساتھ ہے۔

﴿ إِنَّ تَسُنَفُتِحُوا : السَكافرو! الرَّم فيصله ما نَكَتْ ہو۔ ﴾ شانِ نزول: اس آيت ميں خطاب ان مشركين سے ہے جنہوں نے بدر ميں سرور كائنات صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سَعَ جَنَّكَ كَى اور ان ميں سے ابوجہل نے اپنے اور حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى بارے ميں بيد دعاكى كُهُ 'يارب ہم ميں جو تير بنزد كي اچھا ہواس كى مددكر اور جو برا ہوا سے مصیبت میں مبتلا كر۔ (1)

اورایک روایت میں ہے کہ شرکین نے مکہ کر مہت بدری طرف چلتے وقت کعبہ معظمہ کے پر دول سے لیٹ کرید دعا کی تھی کہ ''یارب!اگر محمد (صَلّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّهِ وَسَلّمٌ ) حق پر ہول اتوان کی مد دفر ما اورا گر ہم حق پر ہول اتو ہماری مدد کر اس پر بیہ آ بیت نازل ہوئی (2) کہ جو فیصلہ تم نے چاہا تھا وہ کر دیا گیا اور جوگر وہ حق پر تھا اس کو فتح دی گئی ، بیتہ ہارا اپنا ما نگا ہوا فیصلہ ہے۔اب آ سانی فیصلہ سے بھی اسلام کی حقانیت ثابت ہوئی ، ابوجہل بھی اس جنگ میں ذات ورسوائی کے ساتھ مارا گیا اور اس کا سررسولِ اکرم صَلّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّهِ وَسَلّم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔

﴿ وَانْ تَنْتُهُوْ الورا الرَّمَ مِا رَهُ عِاوَ الْهِ وَسَلَمَ سِهِ وَسَمَّمَ مِا رَهُ عِلَى الْهِ عَلَى الْهِ عَلَى الْهِ عَلَى الْهِ وَسَلَمَ الْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## غيب كا ايك خبر إ

اس آیت میں غیب کی خبرہے کہ سلمانوں کے مقابلے میں کفار کے بھاری اشکر بھی مغلوب ہوجائیں گے، الله

- 1 .....خازن، الانفال، تحت الآية: ١٨٦/٢،١٩.
- 2 .....مدارك، الانفال، تحت الآية: ١٩، ص٨٠٤.
- 3 ..... تفسير كبير، الانفال، تحت الآية: ١٩، ٥/٨٦٤.

فالخالط الجنان عنوم الطالجنان

جلدسوم

تعالیٰ نے بیخر پوری فرمادی، تاجدارِ رسالت صلّی اللّهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کے زمانے ، صحابۂ کرام دَضِی اللّهٔ تَعَالیٰ عَنْهُم کے عہدِ خلافت اور بعد میں بھی تھوڑ ہے مسلمان بہت سے کا فروں پر غالب آئے ۔ مسلمانوں کی جنگی تاریخ کاعلم رکھنے والے جانتے ہیں کہ

- (1) .....غزوہ موتہ میں صرف تمیں ہزار جا نثارانِ مصطفیٰ کے مقابلے میں روم کے بادشاہ قیصر کی فوج کی تعداد دولا کھ تھی ،لیکن اللّٰہ ءَزُّو جَلَّ کے شیروں نے اس جنگ میں پرچم اسلام ہرنگوں نہ ہونے دیا۔
- (2) ..... جنگ ریموک میں حضرت ابوعبیدہ عامر بن الجراح رَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ تَقریباً 40000 کی کیل فوج کے ساتھ وشمن کے دیں لا کھساٹھ ہزار فوجیوں سے مگرائے اور اللّٰہ ءَزُّوَ جَلَّ کی نصرت وحمایت سے کا میاب و کا مران ہوئے۔
- (3) ....اسی جنگ میں حضرت خالد بن ولید رَضِی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ نے صرف 60 کفن بَر دوش مجاہدین کے ساتھ دشمن کے 60000 جنگجوا ور سرتا پالو ہے ہے لیس فوجیوں کے ساتھ صبح سے لے کرشام تک مقابلہ کیا اور اللّٰه عَزَّ وَجَلَّ کے ضل سے ان برغالب آگئے۔
- (4) ..... حضرت طارق بن زیاد دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهٔ نے صرف 1700 جانباز مجاہدین کے ساتھ اندلس کے بادشاہ لڈریک کے ستر ہزار شہسواروں سے جنگ کی اور نصرتِ الٰہی کے صدیقے انہیں کچل کرر کھ دیا۔

جنہیں تو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی

یہ غازی بیہ تیرے پُراَسرار بندے دوینم ان کی تھوکر سے صحرا و دریا

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوْ الطِيعُوا اللهَ وَمَ سُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَانْتُمُ اللهَ وَمَ سُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَانْتُمُ اللهِ عَالَوْا سَعِنَا وَهُمْ لايسَمَعُونَ ﴿ تَسْمَعُونَ ﴿ تَسْمَعُونَ ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوْ اسْمِعْنَا وَهُمْ لايسَمَعُونَ ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوْ اسْمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ﴾

ترجمهٔ کنزالایمان: اے ایمان والوالله اوراس کے رسول کا حکم مانواور سن سنا کراس سے نہ پھرواوران جیسے نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سنااوروہ نہیں سنتے۔ ترجه فكنوالعوفان: اسايمان والواا الله اوراس كرسول كى اطاعت كيا كرواورس كراس مندنه بيميرو اوران لوگوں كى طرح نه ہونا جنہوں نے كہا: ہم نے س ليا حالا تكه وہ ہيں سنتے۔

﴿ آَيُهُا الَّنِ ثِنَ امْنُوا: العالميان والواله ﴾ اس آيت سے مقصود سركار دوعالم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى اطاعت كرنے كا حَمْ دينا اوران كى نافر مانى سے منع كرنا ہے جبكه الله نعالى كى اطاعت كاذكراس بات بر مُتَكِّبه كرنے كے لئے ہے كه رسول خدا صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى اطاعت اللهُ عَذَّوَ جَابَى كى اطاعت ہے جبیبا كه ایك مقام برصر احت كے ساتھ ارشا دفر مایا:
مَنْ يُنْطِع الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهُ اللهُ عَنَّو جَابَى كى اطاعت ترجبه كُنُوالعِرفان: جس نے رسول كاحم مانا بيشك اس نے مقل الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الله كاتهم مانا\_(2)

﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَٰذِينَ : اوران لوگوں كى طرح نه ہونا۔ ﴾ ارشادفر مایا كهان لوگوں كى طرح نه ہونا جنہوں نے كہا: ہم نے سن لیا حالانکہ وہ ہیں سنتے ، كیونکہ جوس كرفائدہ نه اُٹھائے اور نصیحت حاصل نه كرے اُس كاسنیا سنتا ہی نہیں ہے۔ بیہ منافقین اور مشركین كا حال ہے مسلمانوں كواس سے دور رہنے كا حكم دیا جارہا ہے۔

#### اِنَّ شَيَّ اللَّوَاتِ عِنْ مَاللَّهِ الصَّحَّ الْبُكُمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ ﴿

ترجها كنزالايهان: بينك سب جانورول ميس بدترالله كنز ديك وه بيس جوبهر ك كوئك ميس جن كوغفل نهيس ـ

ترجبه كُنْوالعِرفان: بينك سب جانورول ميس بدترالله كنز ديك وه بي جوبهر كو تلك بين جن كوعقل نهيس ـ

﴿ إِنَّ ثَمَّى اللَّهُ وَآبِ : بيشك سب جانورول ميں بدتر۔ ﴾ يعنى مخلوقِ خداميں سے روئے زمين پر اللَّه تعالىٰ كنز ديك بدتر وہ ہيں جونہ فق سنتے ہيں ، نہ ق بات بولتے ہيں اور نہ ق كو سجھتے ہيں۔ كان اور زبان وعقل سے فائدہ ہيں اُٹھاتے بلكہ جانوروں سے بھى بدتر ہيں كيونكہ بيد يده ودانستہ بہرے گوئكے بنتے اور عقل سے دشنى كرتے ہيں۔ شانِ نزول: حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا فرماتے ہيں ' بي آيت بنى عبد الله بن عباس دَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا فرماتے ہيں ' بي آيت بنى عبد الله بن عباس دَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا فرماتے ہيں ' بي آيت بنى عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا فرماتے ہيں ' بي آيت بنى عبد الدار بن قصى كے ق ميں نازل ہوئى جو كہتے تھے كہ

1 ....النساء: ٨٠.

2 ....ابو سعود، الانفال، تحت الآية: ٢ ، ٢ / ٣٥٣.

فَيُعْرُفُكُونَ وَمُسْيُرُومَ لَطَالْجِنَانَ وَمُلَطَالِجِنَانَ

جو بچھ مصطفیٰ صَلَّی اللهٔ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لائے ہم أس سے بہرے گو نگے اندھے ہیں ، بیسب لوگ جنگ اُحد میں اُللهٔ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لائے ہم اُس سے بہرے گو نگے اندھے ہیں ، بیسب لوگ جنگ اُحد میں اور حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت سو پبط بن حرمله دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیٰ عَنْهُمَ ایمان لائے۔ (1)

## وَلَوْعَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لِآسَعَهُمْ وَلَوْاسْبَعَهُمْ لَتُولُوْا وَهُمْ وَلَوْاسْبَعَهُمْ لَتُولُوْا وَهُمْ وَلَوْاسْبَعَهُمْ لَتُولُوْا وَهُمْ وَلَوْاسْبَعَهُمْ لَتُولُوْا وَهُمْ وَلَوْاسْبَعُهُمْ لَتُولُوْا وَهُمْ

ترجيهة كنزالايبان: اورا گرانلهان ميں يجھ بھلائي جانتا توانہيں سناديتا اورا گرسناديتا جب بھي انجام كارمنه بجير كربات جاتے۔

ترجیهٔ کنوُالعِرفان: اورا گردانلهان میں کچھ بھلائی جانتا تو آنہیں سنادیتا اورا گروہ آنہیں سنادیتا تو بھی وہ روگردانی کرتے ہوئے بلیٹ جاتے۔

﴿ وَكُومَعَلِمَ اللّٰهُ وَمِيلًا مَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ وَمِيلًا وَالمُواللّٰهِ اللهُ عَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ عَنِهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰلِلْمُ وَاللّٰلِلْمُ وَاللّٰلِلْمُ وَاللّٰلِلْمُ وَاللّٰلِلْمُ وَاللّٰلِلْمُ وَاللّٰلِلْمُ وَاللّٰلِهُ وَاللّٰلِلْمُ وَاللّٰلِلْمُ وَاللّٰلِهُ وَاللّٰلِلْمُ وَاللّٰلِلْمُ وَاللّٰلِهُ وَاللّٰلِمُ وَاللّٰلِلْمُ وَاللّٰلِهُ وَاللّٰلِلْمُ وَاللّٰلِلْمُ وَاللّٰلِلْمُ وَاللّٰلِهُ وَاللّٰلِلْمُ وَاللّٰلِهُ وَاللّٰلِهُ وَاللّٰلِلْمُ وَاللّٰلِلْمُ وَاللّٰلِهُ وَاللّٰلِلْمُ وَاللّٰلِلْمُ وَاللّٰلِهُ وَاللّٰلِلْمُ وَاللّٰلِلْمُ وَاللّٰلِهُ وَاللّٰلِلْمُ وَاللّٰلِلْمُ وَاللّٰلِلْمُ وَاللّٰلِلْمُ وَاللّٰلِمُ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلِ

يَا يُهَالَّذِ بِنَ امَنُوا اسْتَجِيْبُوا بِلِهِ وَلِلَّاسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْدِيكُمْ فَيَ اللَّهِ وَلِلَّاسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْدِيكُمْ فَيَ اللَّهُ وَاعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَاعْلِمُ وَالْمُ اللّهُ وَاعْلَمُ وَالْمُ لَكُونُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَالْمُ اللّهُ وَاعْلَمُ وَالْمُوالِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَالْمُ اللّهُ وَاعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَاعْلَمُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَاعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ والْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ والْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ والْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

1 ....خازن، الانفال، تحت الآية: ٢٢، ٢٨٨/٢.

2 .....تفسير بغوى، الإعراف، تحت الآية: ٢٣، ٢/٢ . ٢ .

و تفسير صلط الجنان

ترجه کنزالعرفان: اے ایمان والو! الله اوراس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوجاؤجب وہ تہہیں اس چیز کے لئے بلائیں جو تہہیں زندگی دیتی ہے اور جان لوکہ الله کا حکم آدی اوراس کے دل کے در میان حائل ہوجا تا ہے اور بید کہ اس کی طرف تہہیں اٹھایا جائے گا۔

﴿ اِسْتَجِیْبُوَایِتُهِوَ لِلنَّهُولِ اِذَادَعَاکُمُ: الله اوراس کے رسول کے بلانے پرحاضر ہو۔ ﴿ اس آیت میں واحد کا صیغہ (استَجِیْبُوَایِتُهِوَ اِللّٰہِ اَللّٰہ اوراس کے رسول کے بلانے پرحاضر ہو۔ ﴾ اس آیت میں واحد کا صیغہ (1) \* دُعَا ''اس لئے ذکر کیا گیا کہ حضور سید المرسلین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ کَا بلانا اللّٰهُ عَزُوجَلَّ ہی کا بلانا ہے۔ (1)

#### رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ جب بھی بلائيں توان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ضروری ہے

اس آیت سے ثابت ہوا کہ تا جدارِرسالت صلّی اللهٔ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ جب بھی کسی کو بلا کیل تواس پر لازم ہے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوجائے جاہے وہ کسی بھی کام میں مصروف ہو۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابوسعید بن معلیٰ دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ فر ماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ د ہاتھا کہ مجھے رسُولِ اکرم صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ مَی نیار میں الله الله الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ میں نماز پڑھ د ہاتھا۔ سرکا یودو عالم صَلَی الله تَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ میں نماز پڑھ د ہاتھا۔ سرکا یودو عالم صَلَی الله تَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ میں نماز پڑھ د ہاتھا۔ سرکا یودو عالم صَلَی الله تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللّهِ وَسَلَمَ میں نماز پڑھ د ہاتھا۔ سرکا یودو عالم صَلَی الله تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللّهِ وَسَلَمَ میں نماز پڑھ د ہاتھا۔ سرکا یودو عالم صَلَی الله تَعَالیٰ عَلیْهِ وَسَلَمَ میں نماز پڑھ د ہاتھا۔ سرکا یودو عالم صَلَی الله تَعَالیٰ عَلیْهِ وَسَلَمَ میں نماز پڑھ د ہاتھا۔ سرکا یودو عالم صَلَی الله تَعَالیٰ عَلیْهِ وَسَلَمَ مَیْ مَا اللّه وَسَلَمَ مَیْ اللّه وَسَلَمَ میں نماز ہوں کہ اللّه تَعَالیٰ عَلیْهِ وَسَلَمَ میں نماز ہوں کہ اللّه الله تَعَالیٰ عَلیْهِ وَسَلَمَ میں نماز ہوں کہ اللّه تعالیٰ عَلیْہِ وَسَلَمَ میں نماز ہوں کہ اللّه الله تعالیٰ عَلیْهِ وَسَلَمَ میں نماز ہوں کہ اللّه کی الله کو سُول کے سینی الله کو سُن کی الله کو سُن کی اللّه کو سُن کی اللّه کو سُن کی اللّه کو سُن کے سینی اللّه کو سُن کی اللّه کو سُن کی کہ کو سُن کہ کو سُن کہ کو سُن کہ کو سُن کی کا دو عالم عالم صَلَمَ کا دو عالم کو سُن کی کو سُن کے سُن کی کو سُن کے سُن کی کو سُن کو

ترجین کنز العِرفان: الله اوررسول کے بلانے برحاضر ہوجایا کروجب وہمہیں بلائیں۔ استَجِيْبُوالِتِهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ

ایسانی واقعه ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُ فَر ماتے ہیں کہ نبی کریم صَلَّی اللّهُ تَعَالَی عَنهُ فَر ماتے ہیں کہ نبی کریم صَلَّی اللّهُ تَعَالَی عَنهُ وَ اللّهِ عَنهُ فَر ماتے ہیں کہ نبی کریم صَلَّی اللّهُ تَعَالَی عَنهُ کی طرف تشریف لائے اور انہیں آواز دی ''اے اُبی! حضرت اُبی

1 ..... حازن، الانفال، تحت الآية: ٢٤، ١٨٨/٢.

2 ..... بخارى، باب ما جاء في فاتحة الكتاب، ١٦٣/٣ ، الحديث: ٤٧٤ ...

فَ الْحَالَ الْحِنَانَ ﴿ تَفْسِيْرُومَ لِطَالْحِنَانَ الْحِنَانَ الْحِنَانَ الْحِنَانَ الْحِنَانَ الْمُعَالَّ

رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ تَمَازِيرٌ ص مِ شَصِى الْهُول فَ آبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا طرف و يكاليكن كوئى جواب نه ويا، يُمْ مُخْتُصْرَمْماز بِرُّ هَكُر نِي كُريم صَلِّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى بِارگاه مِيل حاضر موئے اور عرض كى "اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله ''رسولِ اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَ فَرِما يا: ' وَعَلَيْكُ السَّكَامُ ''اك أُبَى! جب مين نَيْهُمِين يكاراتو جواب دين مين كوسى چيزركاوك بنى عرض كى: يا رسولَ الله! مين نمازيرٌ هر بانها ، حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ نِي ارشاد فرمايا: "كياتم نے قرآن ياك ميں بنہيں يايا كه

ترجبه كنزالعِرفان: الله اوراس كرسول كى بارگاه ميس حاضر اِسْتَجِيْبُوْالِلهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْسِيُكُمْ ہوجاؤجب وہ مہیں اس چیز کے لئے بلائیں جو تہیں زندگی دیتی ہے۔

عرض كى: بإلى يارسولَ الله ! إِنْ شَآءَ اللَّه عَزَّوَجَلَّ آسَنره السانه ، وكار (1) ﴿لِمَا يُحْدِينُكُمُ: اس چيز كے لئے جوتمہيں زندگي ديتى ہے۔ ﴾ زندگى دينے والى چيز كے بارے ميں ايك قول يہ ہے کہاس سے ایمان مراد ہے کیونکہ کا فرمردہ ہوتا ہے ایمان سے اس کوزندگی حاصل ہوتی ہے۔حضرت قنادہ دَضِیَ اللهٔ تَعَالٰیءَنُهُ فرماتے ہیں کہوہ چیز قرآن سے کیونکہاس سے دِلوں کی زندگی ہے اوراس میں نجات ہے اور دونوں جہان ذلت کے بعد عزت عطافر ماتا ہے۔ بعض مفسرین نے فر مایا کہوہ چیزشہادت ہے، کیونکہ شہداء اسپے رب عَزَّوَجَلَّ کے باس زنده ہیں اور انہیں رزق دیاجا تا ہے۔ <sup>(2)</sup>

## وَاتَّقُوا فِتُنَةً لَا يُصِيبُنَّ الَّذِينَ ظَلَمُ وَامِنُكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُواانَّ الله شيارية المعاني المعانية

ترجههٔ کنزالایبهان: اوراس فتنه یے ڈرتے رہوجو ہر گزتم میں خاص ظالموں ہی کونہ پینچے گا اور جان لو کہ اللّٰہ کاعذاب

1 ..... ترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب، ١٠٠٤، الحديث: ٢٨٨٤.

2 .....خازن، الانفال، تحت الآية: ٢٤، ١٨٨/٢.

ترجبة كنزالعرفان: اوراس فتنے سے ڈرتے رہوجو ہر گزتم میں خاص ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا اور جان لو کہ اللّٰہ یخت سزاد بنے والا ہے۔

﴿ وَالتَّقُوا فِيْنَةً: اوراس فَتَعْ سے ڈرتے رہو۔ ﴾ اس سے پہلی آیت میں اللّه تعالیٰ نے انسانوں کواس بات سے ڈرایا تھا کہ بنوآ دم اوران کے دلول کے درمیان اللّه نعالی حائل ہے اوراس آیت میں اللّه عَذَوَ جَلَّ نے مسلمانوں کوفتنوں ، آزمائشوں اور عذاب سے ڈرایا ہے کہ اگر ظالموں پرعذاب نازل ہواتو وہ صرف ظالموں تک ہی محدود ندرہے گا بلکہ نیک و بدسب لوگوں پر بیعذاب نازل ہوگا۔ حضرت عبداللّه بن عباس دَضِیَ اللّه تعالیٰ عَنْهُ مَافْر مانے ہیں کہ اس آیت میں اللّه تعالیٰ نے مؤمنین کو علم فرمایا ہے کہ وہ اپنی طاقت وقدرت کے مطابق برائیوں کوروکیں اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے تع کریں اگرانہوں نے ایسانہ کیا توعذاب ان سب کوعام ہوگا اور خطا کار اور غیر خطا کا رسب کو پہنچےگا۔ (1)

### قدرت کے باوجود برائی سے منع کرنا چھوڑ دیناعذاب الہی آنے کا سب ہے

اس آبت سے معلوم ہوا کہ جوقوم قدرت کے باوجود برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دیتی ہے اورلوگوں کو گنا ہوں سے نہیں روکتی تو وہ اپنے اس ترک فرض کی شامت میں مبتلائے عذاب ہوتی ہے۔ کثیر احادیث میں بھی بیہ چیز بیان کی گئی ہے،ان میں سے 3احادیث درج ذیل ہیں:

(1) ......رکارِ عالی و قار، مدینے کے تا جدار صَلَّی اللهُ نَعَالَیْ عَلَیْهِ وَ اللهٔ وَ سَلَّمَ نے ارشا دفر مایا: "الله تعالی مخصوص لوگوں کے مل کی وجہ سے عذا ب عام نہیں کرتا جب تک کہ عام طور پرلوگ ایسانہ کریں کہ ممنوعات کواپنے در میان ہوتا و یکھتے رہیں اور اس کے روکنے اور منع کرنے پرقا در ہونے کے باوجوداس سے نہ روکیں، نہنع کریں۔ جب ایسا ہوتا ہے تواللّه اتعالیٰ عذا ب میں عام و خاص سب کو بہتلا کر دیتا ہے۔ (2)

(2) .....حضرت جربیدرَضِیَ اللهٔ تعَالیٰ عَنُهُ فرماتے ہیں، میں نے سرورِ کا تنات صَلَّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کُوارشا وفرماتے ہیں، میں نے سرورِ کا تنات صَلَّی اللهٔ تعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کُوارشا وفرماتے ہیں، میں ہوا وروہ لوگ فقد رہ کے باوجو داس کو نہ روکیس تواللّه نعالیٰ مرنے سے پہلے اُنہیں عذاب میں مبتلا کرویتا ہے۔(3)

1 .....تفسير كبير، الانفال، تحت الآية: ٥٠، ٥/٣٧٥، خازن، الانفال، تحت الآية: ٥٠، ١٨٩/٢، ملتقطاً.

2 ..... شرح السنه، كتاب الرقاق، باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ١٧/٧ ٣٥، الحديث: ٥٠٠٠.

3 .....ابو داؤد، اول كتاب الملاحم، باب الامر والنهي، ١٦٤/٤، الحديث: ٤٣٣٩.

**= ﴿** تَفْسِيْرِ صِرَاطُ الْجِنَانَ

(3) .....حضرت عبد الله بن مسعود دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، تا جدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا دفر مایا: '' خداکی قشم! تم ضرور نیکی کی دعوت دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا اور تم ضرور نیکی کی دعوت دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا اور تم ضرور خلم کرنے والے کے ہاتھوں کو پکڑ لینا اور اسے ضرور حق بڑمل کے لئے مجبور کرنا ورنہ اللّه تعالیٰ تمہارے دل بھی ایک جیسے کردے گا پھرتم پر بھی اسی طرح لعنت کر ہے گا جس طرح بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی۔ (1)

الله تعالی ہمیں ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت و پنے اور برائی ہے نیح کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔

وَاذْكُرُوۤا إِذَانَتُمۡ قَلِيلٌ مُسۡتَضَعَفُونَ فِي الْا تُرضِ تَخَافُونَ انَ اللَّهِ مَا لَكُمُ وَاللَّهُ مُ النَّاسُ فَالْوَكُمُ وَالتَّكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ

ترجیهٔ کنزالایمان: اور یا دکروجبتم تھوڑ ہے نھے ملک میں دیے ہوئے ڈرتے تھے کہ ہیں لوگ تمہیں ا چک نہ لے جائیں تواس نے تمہیں جگہدی اور اپنی مردسے زور دیا اور سخری چیزیں تمہیں روزی دیں کہ کہیں تم احسان ما نو۔

ترجها کنوالعوفان: اور یادکروجبتم زمین میں تھوڑے نے مدے ہوئے نے ہم ڈرتے تھے کہ ہیں لوگ تمہیں ا چک کرنہ لے جائیں توافلہ نے تمہیں مھانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی اور تمہیں یا کیزہ چیزوں کارزق دیا تا کہتم شکرا داکرو۔

﴿ وَاذَ كُرُوْا: اور یاد کرو۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں الله تعالیٰ نے مونین کواپی اورا پنے حبیب صَلَی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَ الله وَ الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَ الله وَ سَلّهٔ کی بعث تعداد میں کم تضاورا بندائے اسلام میں مکہ کی سرز مین پرتمہیں کمزور مجھا جاتا تھا اور تم دوسر سے شہروں میں سفر کرنے سے ڈرتے تھے کہ تھیں کفارلوٹ اسلام میں مکہ کی سرز مین پرتمہیں کمزور مجھا جاتا تھا اور تم دوسر سے شہروں میں سفر کرنے سے ڈرتے تھے کہ تھیں کفارلوٹ

1 .....ابو داؤد، اول كتاب الملاحم، باب الامر والنهي، ١٦٣/٤، الحديث: ٤٣٣٧-٤٣٣٦.

ور برائی سے اور برائی سے منع کرنے کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرنے کے لئے امیرِ اہلسنّت دَامَتْ بَوَ تَحَاتُهُمُ الْعَالِيَه کی استان کی دعوت' (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کا مطالعہ فرما نیں۔

نہ لیں،اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ نے تہمیں مکہ سے مدینہ منتقل کر کے ٹھکانہ دیااورتم کفار کے شرسے محفوظ ہوگئے اوراپنی مدوسے تہمیں قوت عطاکی کہ بدر کی جنگ میں کفار برتمہاری ہیت ڈال دی جس کے نتیج میں تم اپنے سے تین گنا بڑے لئکر برغالب آگئے اور تہمیں پاکیزہ چیزوں کارزق دیا کہ تہمارے لئے مالے غنیمت کوحلال کر دیا جبکہ پہلی امتوں پروہ حرام تھا تا کہ تم اللّٰه تعالیٰ کی عطاکر دہ نعمتوں پرشکرا داکرو۔ (1)

## نعمت کی ناشکری نعمت چھن جانے کا سبب ہے رکھ

بردور میں ای طرح الله تعالی اجتماعی اور إنفرادی طور پرمسلمانوں کوطرح کی نعمتوں سے نواز تا ہے، مصائب وآلام سے نجات دے کرراحت وآرام عطاکر تا ہے۔ جب مسلمان الله تعالی کی ناشکری کرتے ، یا دِخداسے ففلت کواپنا شعار بنا لیتے اورا بنی نفسانی خواہشات کی تحمیل میں مصروف ہوجاتے ہیں اورا پنے برے اعمال کی کثرت کی وجہ سے خوو کوالله تعالی کی نعمتوں کا نااہل ثابت کر دیتے ہیں توالله تعالی ان سے اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ عالمی سطح پر عظیم سلطنت رکھنے کے بعد مسلمانوں کا زوال، عزت کے بعد ذلت ، فتوحات کے بعد موجودہ شکست و غیرہ اس چیز کی واضح مثالیں موجود ہیں۔

## يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوالاتَخُونُواللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالرَّسُولُ وَتَخُونُوا المُنْتِكُمُ وَالْتَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالرَّسُولُ وَتَخُونُوا المُنْتِكُمُ وَالْتَهُ وَالْتَهُ وَالْتَمْتَعُلُمُونَ ﴿ وَانْتُمْتَعُلُمُونَ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَانْتُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتُعُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالْمُعُلّالِكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

ترجيه أكنزالايمان العايمان والوالله ورسول سيدعانه كرواورندايني امانتوں ميس دانسته خيانت ـ

ترجيه كُنُوالعِرفان؛ اے ايمان والو! الله اوررسول سے خيانت نه كرواور نه جان بوجه كرايني امانتوں ميں خيانت كرو۔

1 .....خازن، الانفال، تحت الآية: ٢٦، ١٨٩/٢، تفسير كبير، الانفال، تحت الآية: ٢٦، ٥٧٤/٥، منتقطاً.

2 .....خازن، الانفال، تحت الآية: ۲۷، ۲۸، ۱۹.

المنازم الطالجنان ومناطالجنان

انصاری دَضِيَ اللهُ تَعَالَيٰ عَنُهُ کے قُنْ میں نازل ہوئی۔اس کا واقعہ بیہ ہے کہ سر کا رِدوعالم صَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے بنوقر یظہ کے یہودیوں کا دو ہفتے سے زیادہ عرصے تک محاصرہ فرمایا، وہ اس محاصرہ سے تنگ آ گئے اور اُن کے دل خا نف ہو گئے تو اُن سے اُن کے سردار کعب بن اسدنے بیکہا کہ اب تین صورتیں ہیں، ایک بیکہ استخص لینی نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى تَصْدِينَ كَرُواوران كى بيعت كرلوكيونكه خداكي تتم إبيظا مرهو چكاہے كه وہ نبي مُرسَل بين اور بيرو ہى رسول ہیں جن کا ذکرتمہاری کتاب میں ہے،ان برایمان لے آئے تو جان مال ،اہل واولا دسب محفوظ رہیں گے۔اس بات کوتو م نے نہ مانا تو کعب نے دوسری صورت پیش کی اور کہا کہتم اگراہے نہیں مانتے تو آ وُپہلے ہم اپنے بیوی بچوں گول کردیں پھر تلواري محيثي كرمحم مصطفى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ اوراُن كِصحابَة كرام رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم كِمقالِلهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ اوراُن كِصحابَة كرام رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم كِمقالِلهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ اوراُن كِصحابَة كرام رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم كمقالِلهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ اوراُن كِصحابَة كرام رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم تا كما كرہم اس مقابلے ميں ہلاك بھى ہوجائيں تو ہمارے ساتھا ہے اہلِ خانداوراولا د كاغم تو ندرہے گا۔اس پرقوم نے کہا کہ بیوی بچوں کے بعد جبنا ہی کس کا م کا ؟ کعب نے کہا: ریجھی منظور نہیں ہے تو حضور اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے سلح کی درخواست کروشاپداس میں کوئی بہتری کی صورت نکلے۔انہوں نے تاجدارِرسالت صَلَّى اللهُ تعَالٰى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ سے سلح کی درخواست کی لیکن حضورِ اقدس صَلَى اللهٔ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نِے اس کے سوااور کوئی بات منظور نه فر مائی کہا ہے حق میں حضرت سعد بن معا ذرَ ضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ کے فیصلہ کومنظور کریں۔اس پراُنہوں نے کہا کہ ہمارے پاس حضرت ابولہا بہ دَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ كُونِيْجِ وَيَحِيُّ كِيونكه حضرت الولبابِه دَضِى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ سِے أن كَ تَعَلَّقات تنصا ورحضرت الولبابِه دَضِيَ الله تعَالَى عَنُهُ كَامال اوراُن كى اولا واوراُن كعيال سب بنوقر بظه كے ياس تھے۔حضورِا قدس صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے حضرت ابولیا بدر ضِی اللهٔ تعالی عَنه كو تي بنوقر يظه نے أن سے رائے دريا فت كى كه كيا ہم حضرت سعد بن معا ذر ضِیَ اللهُ تَعَالَىٰعَنهُ كَا فَيصِله منظور كرليل كه جو يجه وه بهارے فق ميں فيصله دين وه جمين قبول بهو۔ حضرت ابولبابه رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰعَنهُ نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرکراشارہ کیا کہ بیتو گلے کٹوانے کی بات ہے۔حضرت ابولیابہ دَ ضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ کہتے ہیں کہ میرے قدم اپنی جگہ سے مٹنے نہ یائے تھے کہ میرے دل میں بہ بات جم گئی کہ مجھ سے اللّٰہ ءَزَّ وَجَازًا وراس کے رسول صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰي عَلَيْهُ وَالله وَسَلَّمَ كَي خَيانت واقع بهوئى، يهسوج كروه تا جدارِرسالت صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَرالِهِ وَسَلَّمَ كَي خدمت ميس تونه آئے، سيد هے مسجد شريف پنجے اور مسجد شريف كے ايك ستون سے اپنے آپ كو بندهواليا اور الله عَزَّوَ جَاً كَيْ تُسم كھا كَي كہذ كچھ کھائیں گےنہ پئیں گے یہاں تک کہ مرجائیں یا الله تعالیٰ اُن کی توبہ قبول کرے۔ وقتاً فو قتاً ان کی زوجہ آ کرانہیں نمازوں

544

کے لئے اور طبعی حاجوں کے لئے کھول دیا کرتی تھیں اور پھر یا ندھ دینے جاتے تھے۔ حضورانور صلّی اللّه تَعَالی عَایَدہ وَ اللّه عَالَیه وَ اللّه عَالَیه وَ اللّه عَالَیه وَ اللّه عَالَیه وَ اللّه عَالَی الله عَدْرَ ہُنے ہُنے اللّه عَدَال ہُنے اللّه عَدْرَ ہُنے ہُنے اللّه عَدْرَ ہُنے ہُنے اللّه عَدَال ہُنے اللّه عَدَال ہُنے اللّه عَدال عَدَالُہ وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه عَدال ہُنے اللّه عَدال ہُنے اللّه عَدال عَدَال عَدَال ہُنے اللّه عَدال عَدَال عَدَال ہُنے اللّه عَدال عَدَال عَدَال ہُنے اللّه عَدال ہُنے اللّه عَدال عَدَال عَدَال ہُنے اللّه عَدال ہُنے اللّه عَدال عَدَال ہُنے اللّه عَدال ہُنے اللّه عَدال عَدَال عَدَال ہُنے اللّه عَدال عَدَال عَدَالَ عَدَال عَدَال عَدَال عَدَال عَدَال عَدَال عَدَال عَدَال عَدَالَ

## وَاعْلَمُوا النَّمَا اَمْوَالْكُمْ وَاوْلادْكُمْ فِتَنَقُّ وَانَّاللَّهُ عِنْدَا اللَّهُ عِنْدَا اللَّهُ عَلِيمٌ ﴿

ترجیه کنزالایمان: اور جان رکھوکہ تمہمارے مال اور تمہماری اولا دسب فتنہ ہے اور اللّٰہ کے پاس بڑا تو اب ہے۔

ترجیه کنزالعِرفان: اور جان لو که تمهارے مال اورتمهاری اولا دایک امتحان ہے اور بیرکہ اللّٰہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔

1 .....تفسير بغوي، الاعراف، تحت الآية: ۲۷، ۳/۲، ۲۷، ۲۰، جمل، تحت الآية: ۲۷، ۱۸٥/۳ - ۱۸۸، ملتقطاً.

وتفسير مراط الجنان عند مراط الجنان

بشاراجردیاجائے۔

## يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوَ الِنَ تَتَعُوا الله يَجْعَلُ لَكُمْ فُنْ قَانًا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمُ الله يَجْعَلُ لَكُمْ فُنْ قَانًا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ وَالله يُحَالِلُه وَالله وَله وَالله وَ

ترجها کنزالایمان: اے ایمان والوا گرا لله سے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جس سے تن کو باطل سے جدا کرلواور تمہاری برائیاں اتاردے گا اور تمہیں بخش دے گا اور الله بڑے ضل والا ہے۔

ترجه فی کنوُالعِرفان: اے ایمان والو! اگرتم الله سے ڈرو گے تو تمہیں حق و باطل میں فرق کردینے والانورعطا فرمادے گا ورتمہارے گناه مئادے گا ورتمہاری مغفرت فرمادے گا ور الله بڑے فضل والا ہے۔

﴿ إِنُ تَتَقُوا اللهُ: الرَّمُ الله سے ڈرو گے۔ ﴾ جو شخص رب تعالی سے ڈریاوراس کے حکم پر چلے تواللّٰہ تعالی اسے تین خصوصی انعام عطافر مائے گا۔

پہلاانعام یہ کہاسے فُر قان عطافر مائے گا۔ لینی اللّٰہ تعالیٰ اس کے دل کوابیانوراور تو فیق عطا کرے گا جس سے وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرلیا کرے۔ (2)

## مومن کی فراست رکھ

مومن كى فراست كے بارے ميں حضرت ابوا مامه رَضِى اللهُ تعَالَى عَنَهُ سے روابیت ہے، نبی كريم صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ فَي اللهُ وَسَلَّمَ فَي اللهُ وَسَلَّمَ فَي اللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَلّهُ وَاللهُ وَال

امير المونيين حضرت عثمان غنى رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كے دورِخلافت ميں ايک مرتبه ايک شخص آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

1 ..... تفسير طبري، الانفال، تحت الآية: ۲۸، ۲۲۲۸.

2 ....خازن، الانفال، تحت الآية: ٢٩، ١٩١/٢.

3 .....معجم الاوسط، باب الباء، من اسمه بكر، ٢٧١/٢، الحديث: ٢٥٢٥.

و تفسير صراط الجنان

جلدسوم

کی بارگاہ میں حاضری کے لئے جار ہاتھا کہ راستے میں ایک اجنبیہ عورت پراس کی نگاہ پڑگئی۔ جب حضرت عثمان غنی دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنهُ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فر مایا: ہمارے پاس بعض حضرات اس حالت میں آتے ہیں کہ ان کی آئکھ میں زنا کا اثر ہوتا ہے۔اس شخص نے عرض کی: کیا ابھی وحی بند نہیں ہوئی؟ فر مایا: یہ وحی نہیں بلکہ مومن کی فراست ہے۔ (1) دوسراانعام یہ کہ اس کے سابقہ گناہ مٹادیئے جائیں گے اور تیسرانعام یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھیا لے گا۔ (2)

## وَإِذْ يَهُمُ مِنْ اللَّهُ مُوالِيُثَبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَاللَّهُ مُوالِيثُنِتُوكَ أَوْ يَضْرِجُوكَ وَاللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُؤْلِكُ اللَّهُ مُواللَّهُ مُؤْلِكُ اللَّهُ مُؤْلِكُ لَكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ اللَّهُ مُؤْلِكُ لَكُ مُؤْلِكُ لَكُ مُؤْلِكُ اللَّهُ مُؤْلِكُ لَكُ مُؤْلِكُ اللَّاكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ اللَّهُ مُؤْلِكُ اللَّهُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ لَلْكُ مُؤْلِكُ لَكُ مُؤْلِكُ لَكُ مُؤْلِكُ لَكُ مُؤْلِكُ لَاللَّكُ مُؤْلِكُ لَلَّكُ مُؤْلِكُ لَلَّكُ مُؤْلِكُ لَكُ مُؤْلِكُ لَاللَّكُ لِللَّهُ مُؤْلِكُ لَاللَّهُ مُؤْلِكُ لِللْكُلِّكُ لِلللّهُ مُؤْلِكُ لِللَّهُ مُؤْلِكُ لِللَّهُ مُؤْلِكُ لِللْكُ لِلْكُ لِكُ مُؤْلِكُ لَكُ مُؤْلِكُ لَاللَّهُ مُؤْلِكُ لَا لَا لَاللَّهُ مُؤْلِكُ لَا لَاللَّهُ مُؤْلِكُ لَاللَّهُ لَلْكُ لَلْكُ لَا لَا لَاللَّهُ مُؤْلِكُ لَلْكُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَلْكُ لَلْكُ مُؤْلِكُ لَلْكُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لَلْكُ لَلْكُلِّكُ لِللَّهُ لَلْكُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لَلْكُلُكُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللُّولُكُ لللللُّولُكُ لَا لَلْكُلُكُ لِللللللُّولُكُ للللللُّ لِللللللللْكُ لِللللللللِّلْكُ لِللللللْكُ لِللللللللُّولُكُ للللللْلِلْكُ لِلللللللللْلِلْكُ لل

ترجههٔ کنزالایهان: اورائے محبوب یا دکروجب کا فرتمهارے ساتھ مکر کرتے تھے کتمہیں بند کرکیں یا شہید کردیں یا نکال دیں اوروہ اپناسا مکر کرتے تھے اور اللّٰہ اپنی خفیہ تدبیر فرما تا تھا اور اللّٰہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر۔

ترجها کنزالعرفان: اورا مے حبیب! یا دکروجب کا فرول نے تمہار مے خلاف سازش کی کتمہیں باندھ دیں یاتمہیں شہید کردیں یاتمہیں نکال دیں اوروہ اپنی سازشیں کرر ہے تھے اور اللّٰہ اپنی خفیہ تدبیر فرمار ہاتھا اور اللّٰہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرما نے والا ہے۔ تدبیر فرمانے والا ہے۔

﴿ وَالْمَدُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا نَ عَلَيْهُمَا مَنَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا مَنَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ بارے مِيں مشوره كرنے ذكر فرمايا كه كفارِ قرليش دارُ النّد وه (ليمن كين هر) ميں رسول كريم صَلَّى اللهُ تعالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ بارے ميں مشوره كرنے كے لئے جمع ہوئے اور ابليس لعين ايك بڑھے كی صورت ميں آيا اور كہنے لگا كه ميں نجد كا شيخ ہوں ، مجھے تمہارے اس اجتماع كى اطلاع ہوئى توميں آيا ، مجھ سے تم كھ ف چھ ف چھ نہ چھ ناميں تمہارار فيتی ہوں اور اس معامله ميں بہتر رائے سے تمہارى مددكروں كا دانہوں نے اس كوشامل كرايا اور تا جدارِ رسالت صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَمنْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَمنْعَاتُ رائے زَنَى شروع ہوئى۔ ابوالبختر كى الله عَن اللهُ تعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَمنْعَاتُ رائے زَنَى شروع ہوئى۔ ابوالبختر كى

المنان المناوم الطالجنان

<sup>1 .....</sup> تفسير قرطبي، الحجر، تحت الآية: ٧٥، ٣٣/٥، الجزء العاشر.

<sup>2 .....</sup>اللّٰه تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ،اہمیت اور ترغیب وغیرہ پرمشتمل معلومات حاصل کرنے کے لئے کتا ب''خوف خدا'' (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ ) کا مطالعہ فرمائنس \_

نے کہا کہ' میری رائے بیہ ہے کہ محمد (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ) کو پکڑ کرا بیک مکان میں قید کر دواور مضبوط بند شول سے بانده کردردازه بند کردو،صرف ایک سوراخ چهوژ دوجس سے بھی بھی کھانا یانی دیا جائے اور وہیں وہ ہلاک ہوکررہ جائیں۔ اس پر شیطان لعین جوشیخ نجدی بنا ہوا تھا بہت ناخوش ہواا در کہا: بڑی ناقص رائے ہے، جب بیزبر مشہور ہوگی تو اُن کے اصحاب ہ ئیں گےاورتم سے مقابلہ کریں گےاورانہیں تمہارے ہاتھ سے چیٹرالیں گے۔لوگوں نے کہا: شیخ نجدی ٹھیک کہتا ہے۔ چرہشام بن عمر و کھڑا ہوا، اس نے کہا میری رائے بیے کہان کو (یعنی محمد صَلَّى اللّٰهُ نَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ کُو) اونٹ برسوار کر کے اییخ شہر سے نکال دو، پھروہ جو کچھ بھی کریں اس سے تمہیں کچھ ضرر نہیں ۔ابلیس نے اس رائے کو بھی ناپیند کیااور کہا: جس تشخص نے تمہارے ہوش اُڑا دیئے اور تمہارے دانشمندوں کو حیران بنا دیا اس کوتم دوسروں کی طرف بھیجتے ہو! تم نے اس کی شیریں کلامی نہیں دیکھی ہے؟ اگرتم نے ایسا کیا تو وہ دوسری قوم کے دلوں کو سخیر کر کے ان لوگوں کے ساتھ تم پر چڑھائی کر دیں گے۔اہلِ مجمع نے کہا: شیخ نجدی کی رائے ٹھیک ہے۔اس پرابوجہل کھڑا ہوااوراس نے بیرائے دی کہ قریش کے ہر ہرخاندان سے ایک ایک عالی نسب جوان منتخب کیا جائے اور ان کو نیز تلواریں دی جائیں ، وہ سب یکبارگی حضور صَلَّی اللهٔ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِرِحمله آور موكر قل كردين توبني ماشم قريش كنمام قبائل سے ندار سكيس كے ـ زيادہ سے زيادہ بيہ وگاكه انہیں خون کا معاوضہ دینا پڑے گا اور وہ دے دیا جائے گا۔اہلیس تعین نے اس تجویز کو پیند کیا اورا بوجہل کی بہت تعریف کی اوراسى برسب كاا تفاق موكيا حضرت جبريل عَليْهِ السَّكام في سركارِكا تنات صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم كَي خدمت ميس حاضر ہوکر بیروا قعہ پیش کیا اور عرض کی کہ حضور! رات کے وقت اپنی خواب گاہ میں نہر ہیں ، اللّٰہ تعالیٰ نے إذن دیا ہے ، آپ مدينطيبه كاعزم فرمائيل حضورا قدل صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ نَعُصَرت عَلَى المرتضَى حَرَّمَ الله تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَرِيم كورات میں اپنی خواب گاہ میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہماری جا در شریف اوڑ صلوتہ ہیں کوئی نا گوار بات پیش نہ آئے گی اور حضور انور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وولت سرائے اقدى سے باہرتشريف لائے اور ايک مشت خاک وست مبارک ميں لی اورآيت "إِنَّاجَعَلْنَافِيَ آغْنَاقِهِمَ أَغُللًا" پڙه كرمُحاصر هكرنے والول پر ماري،سب كي آئھول اورسرول پر پنجي، سب اند سے ہو گئے اور حضور اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُون رَبِي سَكِ اس كے بعد آب صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُون رَبِي سَكِ اس كے بعد آب صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ حضرت ابوبكرصديق رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ كَ مراه عَارِتُور مِين تشريف لے كتے اور حضرت على المرتضى حَرَّمَ الله تَعَالَى وَجُهَهُ الْكُويْم کولوگوں کی امانتیں پہنچانے کے لئے مکہ مکرمہ میں چھوڑا۔مشرکین رات بھرسیّدِ عالم صَلّی اللّهُ تَعَالَی عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَلَّمَ کے دولت

مَنْ فَكُونِ الْمُعَادِقِ فَي مَنْ مِنْ الْطُالِحِينَادِ فَي مَنْ الْطُالِحِينَادِ فَي الْمُؤْمِدِ الْطُالِحِينَاد

سرائے اقدس کا پہرہ و بیتے رہے ، سے کوفت جب قبل کے ارادہ سے حملہ آورہوئے تو دیکھا کہ بستر پر حضرت علی تحوہ ہو الله تعالیٰ وَجُهَهُ اللّٰهُ وَعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ کے بارے میں دریافت کیا کہ کہاں ہیں تو انہوں نے فرمایا: میں معلوم نہیں ۔ ان سے حضور صَلَّی اللّٰهُ وَعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلّمَ کے بارے میں دریافت کیا کہ کہاں ہیں تو انہوں نے فرمایا: میں معلوم نہیں ۔ نفارِ قریش تلاش کے لئے نکے ، جب غارِ تو رپر پہنچ تو مکڑی کے جالے دیکھ کر کہنے گئے کہ اگر اس میں داخل ہوتے تو بہ جالے باتی ندر ہے ۔ حضور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللّهِ وَسَلّمُ اللّٰ عَارِ مِیں تین دن صُرح کے جالے باتی ندر ہے ۔ حضور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللّهِ وَسَلّمُ اللّٰ عَارِ مِیں تین دن صُرح کے جالے باتی ندر ہے ۔ حضور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللّهِ وَسَلّمُ اللّٰ عَارِ مِیں تین دن صُرح کے جالے کے اللّٰ عَلیْہِ وَ اللّٰهِ وَسَلّمُ اللّٰ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلّمُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ عَاللّٰمَ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰ

## وَإِذَا تُتَلَىٰعَكَيْهِمُ الثِّنَا قَالُوْا قَلْسَمِعَنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَامِثُلَ هَٰنَآلُا فَالَّالُونَا فَكُلُوا لَا اللَّهُ الْوَالْدُوا لَا قَلْنَامِثُلُ هَٰنَآ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالْدُوا لِا قَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّٰ

ترجمهٔ کنزالایمان: اور جب ان برہماری آبیتیں بڑھی جائیں تو کہتے ہیں ہاں ہم نے سنا ہم جا ہتے توالیسی ہم بھی کہہ دیتے یہ تونہیں مگراگلوں کے قصے۔

ترجها کنزُالعِرفان: اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں: بیشک ہم نے س لیا،اگر ہم جا ہے تو ایسا (کلام) ہم بھی کہدویتے، بیصرف پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔

1 .....خازن، الانفال، تحت الآية: ٣٠، ٢/٢ ٩١-٢ ٩١.

مثل ایک سورت بنالانے کی دعوتیں دینے اوران سب کے عاجز رہ جانے کے بعد بیکلمہ کہنا اور ابیا باطل دعویٰ کرنا نہایت ذلیل حرکت ہے۔(1)

## وَ إِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰ أَهُوَ الْحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَا مُطِرُ عَلَيْنَا وَ إِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰ الْهُوَ الْحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَا مُطِرُ عَلَيْنَا وَ اللَّهُ مَنَ السَّبَاءَ أَوِا تُتِنَابِعَنَا إِلَيْمِ صَ حَجَاءً وَمُ السَّبَاءَ أَوِا تُتِنَابِعَنَا إِلَيْمِ صَ حَجَاءً وَمُ السَّبَاءَ أَوِا تُتِنَابِعَنَا إِلَيْمِ صَ حَجَاءً وَمُ السَّبَاءَ أَوِا تُتِنَابِعَنَا إِلَيْمِ صَ السَّبَاءَ أَوِا تُتِنَابِعَنَا إِلَيْمِ صَ السَّبَاءَ أَوِا تُتِنَابِعَنَا إِلَيْمِ صَ السَّمَاءَ أَوْا تُتِنَابِعَنَا إِلَيْمِ صَ السَّمَاءِ اللَّهُ مُنْ السَّبَاءَ أَوْا تُتِنَابِعَنَا إِلَيْمِ صَ السَّمَاءَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءَ أَوْا تُتِنَابِعَنَا إِلَا اللَّهُ مِنْ السَّمَاءَ أَوْا تُتِنَابِعَنَا إِلَيْمِ صَ السَّمَاءَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءَ اللَّهُ مُنْ السَّمَاءَ أَوْا تُتِنَابِعَنَا إِلَا اللَّهُ مِنْ السَّمَاءَ أَوْا تُتِنَابِعَنَا إِلَيْ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءَ أَوْا تُتِنَا إِلَيْ عَلَى السَّمَاءَ اللَّهُ مَنْ السَّمَاءَ أَوْا تُتِنَابِعَنَا إِلَّهُ عَلَى السَّمَاءَ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ السَّمِاءَ اللَّهُ مُنْ السَّمَاءَ أَوْ الْتُنِيَالِهُ مَا اللَّهُ مُنْ السَّمَاءُ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءُ أَوْلَا تُتَنَابِعَا اللَّهُ مَا السَّمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

ترجه کنزالایمان: اور جب بولے کہ اے اللّٰه اگریمی (قرآن) تیری طرف سے قق ہم پرآسان سے پیھر برسا یا کوئی در دنا ک عذاب ہم پرلا۔

ترجیه کنوالعرفان: اور جب انہوں نے کہا: اے اللّٰه اگریہ (قرآن) ہی تیری طرف سے ق ہم پرآسان سے پنجر برسادے یا کوئی در دناک عذاب ہم پر لے آ۔

و الله تعالى عالى و الله على و الله و الله

و تفسير و الطالجنان

<sup>1 .....</sup> نفسير طبرى، الانفال، تحت الآية: ٣١، ٢/٩/٦، حازن، الانفال، تحت الآية: ٣١، ٢/٢ ٩١.

<sup>2 .....</sup>خازن، الانفال، تحت الآية: ٣٢، ٢/٢ ١٩٣-١٩٣٠

#### حضرت انس دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے مروی ہے کہ بیروعا ابوجہل نے ما تگی تھی۔ (1)

## ومَاكَانَ اللهُ لِيُعَنِّ بَهُمْ وَانْتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَ اللهُ مُعَلِّ بَهُمْ وَقَى اللهُ مُعَلِّ بَهُمْ وَقَى اللهُ مُعَلِّ بَهُمْ وَقَى اللهُ مُعَلِّ بَهُمْ وَقَى اللهُ عَلَيْ وَقَى اللهُ مُعَلِّ بَهُمْ وَقَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَقَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ

ترجمة كنزالايمان: اور الله كاكام نهيس كه انهيس عذاب كرے جب تك اے محبوبتم ان ميں تشريف فر ما ہواور الله انهيس عذاب كرنے والانهيں جب تك وہ بخشش ما نگ رہے ہيں۔

ترجها کنزالعِرفان: اور الله کی بیشان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب! تم ان میں تشریف فر ما ہواور الله انہیں عذاب دینے والانہیں جبکہ وہ بخشش ما نگ رہے ہیں۔

﴿ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَنِّى بَهُمْ: اوراللّٰه كى بيشان نہيں كەانہيں عذاب دے۔ ﴿ ارشاد فر مايا كه اللّٰه تعالىٰ كى بيشان نہيں كه جس عذاب كا كفار نے سوال كيا وہ عذاب انہيں دے جب تك اے حبيب! صَدَّى اللّٰه تعالىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰه وَسَلَمَ بَمُ ان مِين تشريف فر ما ہو، كيونكه آپ رحمة لِلعالمين بناكر بجيج كے ہوا ورسنتِ إلله بدید ہے كہ جب تك كسى قوم میں اس كے نبى موجود ہوں ان برعام بربادى كا عذاب نہيں بھيجنا كہ جس سے سب كے سب ہلاك ہوجائيں اوركوئى ند بيے۔ (2)

مفسرین کی ایک جماعت کا قول ہے کہ بیآ یت سرکارِدوعالم صلّی اللّه تَعَالَی عَلَیْهِ وَرَابِهِ وَسَلّمَ بِراس وقت نازل ہوئی جب آپ مکہ مکرمہ میں مقیم سے ۔ پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی اور پچھ مسلمان رہ گئے جو استغفار کیا کرتے سے تو '' وَمَا گانَ اللّهُ مُعَلِّ بِهُمْ وَهُم یَسُتُعُ فِوْوْنَ '' جب تک استغفار کرنے والے ایما ندارموجود ہیں اس وقت تک بھی عذاب نہ آئے گا۔ نازل ہوئی ۔ پھر جب وہ حضرات بھی مدین طیبہ کوروانہ ہو گئے تواللّه تعالی نے نِج مکہ کا اون دیا اور یہ عذاب مَوعود آگیا جس کی نسبت اگلی آیت میں فرمایا'' وَمَا لَهُمُ اللّهُ عُلَيْ بَهُمُ اللّهُ '' ۔ حضرت محمد بن اسحاق دَحَمهُ اللهِ تَعَالَی عَنْ وَمَا کُانَ اللّهُ لِیُعَیِّ بَہُمُ مُ اللّهِ عَنْ وَمُا کُلُهُ عَنْ وَجُولَ نَانُ لُلُهُ لِیُعَیِّ بَہُمُ مُ اللّهِ عَنْ وَمُا کُلُهُ عَنْ وَجُولَ نَانُ اللّٰهُ عُلَيْ وَجُلّ نَانُ اللّٰهُ لِیُعَیِّ بَہُمُ مُ اللّٰهِ عَنْ وَحَالَ اللّٰهُ عَنْ وَجُلّ نَانُ اللّٰهُ لِیُعَیِّ بَہُمُ مُ اللّٰهِ عَنْ وَجُولَ اللّٰهُ اللّٰهِ عَنْ وَجُلّ اللّٰهِ عَنْ وَمُا گانَ اللّٰهُ لِیُعَیِّ بَہُمُ مُ اللّٰهِ عَنْ وَجُلّ نَانُ اللّٰهُ لِیعَیِّ بَہُمُ مُ اللّٰهِ عَنْ وَجُولَ نَانًا لَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَنْ وَمُا کُلُهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْ وَجُولَ نَانُ اللّٰهُ لِیعَیِّ بَعُمْ اللّٰهِ عَنْ فَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ وَجُولُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ وَجُلّ نَانًا اللّٰهُ لِیعَانِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَنْ وَاللّٰمَ عَنْ وَاللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَنْ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ وَاللّٰهُ عَنْ وَاللّٰهُ عَنْ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ال

<sup>1 .....</sup> بحارى، كتاب التفسير، باب واذ قالوا اللهم أن كان هذا... الخ، ٣٢٩/٣، الحديث: ٤٦٤٨.

<sup>2 .....</sup>جلالين، الانفال، تحت الآية: ٣٣، ص ، ٥ ١، مدارك، الانفال، تحت الآية: ٣٣، ص ٢ ١٤، ملتقطاً.

کی جہالت کا ذکر فرمایا کہ اس قدر احمق ہیں کہ آپ ہی تو بیہ کہتے ہیں کہ یارب اگر بیر تیری طرف سے فق ہم پر نازل کراور آپ ہی بیری طرف سے فق ہم پر نازل کراور آپ ہی بیری کہ اے محمد (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ) جب تک آپ ہیں عذاب نازل نہ ہوگا کیونکہ کوئی اُمت اپنے نبی کی موجودگی میں ہلاک نہیں کی جاتی۔(1)

اعلی حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اسى آیت کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اَنْتَ فِیْهِمْ نِے عَدُ وَ کو بھی لیا دامن میں عیشِ جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست

## عذاب سے امن میں رہنے کا ذریعہ رکھیے

علامه على بن محمد خاز ن دَحُمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيُهِ فرمات على اس آيت سے ثابت ہوا كہ استغفار عذاب سے امن ميں رہنے كا ذرابعہ ہے۔ (2)

احادیث میں استغفار کے بہت فضائل بیان کئے گئے ہیں، ان میں سے 3احادیث درج ذیل ہیں:

(2) .....حضرت ابوسعید دَضِیَ اللهٔ تعَالَی عَنهٔ ہے روایت ہے، حضور سید المرسلین صَلّی اللهٔ تعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَ سَلّمَ نے ارشا وفر مایا: شیطان نے کہا: اے میرے رب! تیری عزت وجلال کی شم! جب تک تیرے بندوں کی روعیں ان کے جسموں میں ہیں، میں انہیں بھٹکا تارہوں گا۔ الله تعالیٰ نے ارشا وفر مایا: میری عزت وجلال کی شم! جب تک وہ مجھ ہے استغفار کریں گے تو میں انہیں بخشار ہوں گا۔ (4)

(3) .....حضرت عبد الله بن عباس رَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُمَا سے روایت ہے، رسولُ الله صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَ

في المالك المناوم الطالجنان

<sup>1</sup> سسخازن، الانفال، تحت الآية: ٣٣، ١٩٣/٢.

<sup>2 .....</sup>خازن، الانفال، تحت الآية: ٣٣، ١٩٣/٢.

٣٠٠٩٣: التفسير، باب ومن سورة الانفال، ٥٦٥٥، الحديث: ٩٣٠٩٣.

<sup>4 .....</sup>مسند امام احمد، مسند ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، ١١٤٥ ما الحديث: ٢٤٤٠.

ارشا دفر مایا: جس نے استغفار کواپنے لئے ضروری قرار دیا تواللّٰہ تعالیٰ اسے ہڑم اور نکلیف سے نجات دے گا اور اسے ایس حکمہ سے رزق عطافر مائے گا جہال سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ (1)

## وَمَالَهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُلُّونَ عَنِ الْسَجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانْوَا وَمَا كَانْوَا وَمَا كَانْوَا وَمَا كَانْوَا وَمَا كَانْوَا وَلَيْنَا وَهُمْ يَصُلُّونَ وَلَكِنَّ النَّهُ مُلا يَعْلَمُونَ وَلَا الْمُنْقُونَ وَلَكِنَّ النَّهُ مُلا يَعْلَمُونَ وَ الْمِنْ الْكُنْوَ فَيُعْلَمُونَ وَلَا الْمُنْقُونَ وَلَكِنَّ النَّهُ مُلا يَعْلَمُونَ وَلَا الْمُنْقُونَ وَلَالِنَّ النَّهُ مُلا يَعْلَمُونَ وَلَا الْمُنْقُونَ وَلَا لَا الْمُنْقُونَ وَلَا الْمُنْقُونَ وَلَا الْمُنْقُونَ وَلَا الْمُنْقُونَ وَلَا الْمُنْقُونَ وَلَا الْمُنْقُونَ وَلَا الْمُنْقُونَ وَلَالْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

ترجیہ کنزالایمان:اورانہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ کرے وہ تومسجدِ حرام سے روک رہے ہیں اور وہ اس کے اہلیٰ نہیں اس کے اہلیٰ انہیں عزان میں اکثر کو کم نہیں۔

ترجها کنزُالعِرفان: اورانہیں کیا ہے کہ اللّٰہ انہیں عذاب نہ دے حالانکہ بیہ سجرِ حرام سے روک رہے ہیں اور بیراس کے اہل ہی نہیں ،اس کے اہل تو پر ہیز گار ہی ہیں مگران میں اکثر جانتے نہیں۔

ایک قول بیہ ہے کہ اس سے مرادوہ عذاب ہے جونتج مکہ کے دن انہیں پہنچا۔ حضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْهُ مَهُ فَر ماتے ہیں اس سے آخرت کا عذاب مراد ہے اور جس عذاب کی ان سے فی کی گئی ہے اس سے دنیاوی عذاب مراد ہے۔ ان کفار کوعذاب دیئے جانے کا سبب بیہ ہے کہ یہ سجر حرام سے روک رہے ہیں اور مؤمنین کوطوافِ عذاب مراد ہے۔ ان کفار کوعذاب دیئے جانے کا سبب بیہ ہے کہ یہ مسجر حرام سے روک رہے ہیں اور مؤمنین کوطوافِ کعبہ کے لئے نہیں آنے دیتے جیسا کہ واقعہ حُدُر نیبِیَہ کے سال رہالت مآب صَلّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَرَالِهِ وَسَدَّمُ اور آپ کے

553

<sup>1 .....</sup>ابن ماجه، كتاب الادب، باب الاستغفار، ٤/٧٥، الحديث: ٩٨١٩.

<sup>2 .....</sup>خازن، الانفال، تحت الآية: ٣٤، ١٩٤/٢ م

اصحاب رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُم كُورُوكا \_ (1)

﴿ وَمَا كَانُوْ الْوَلِيمَاءَ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

## وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَالْبَيْتِ إِلَّامُكَاءً وَتَصْدِيةً فَنُوقُواالْعَنَابَ بِمَا كُنْتُمُ اللَّهُ مُكَاءً وَنَهِ وَمَا كُنْتُمُ الْمُنْتُمُ الْمُنْتُمُ الْمُنْتُمُ الْمُنْتُمُ الْمُنْتُمُ الْمُنْتُمُ الْمُنْتُمُ الْمُنْتُمُ اللَّهُ الْمُنْتُمُ الْمُنْتُمُ الْمُنْتُمُ الْمُنْتُمُ الْمُنْتُمُ الْمُنْتُمُ اللَّهُ الْمُنْتُمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجية كنزالايهان: اور كعبه كے پاس ان كى نما زنہيں مگرسيٹی اور تالی تو اب عذاب چکھو بدلہ اپنے كفر كا۔

ترجبه کنزالعِرفان: اور بَیْتُ اللّٰه کے پاس ان کی نماز صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ہی تھا تو اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔

﴿ وَمَا كَانَ صَلَا نَهُمْ عِنْكَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَا عَوْتَصْدِيةً: اوربيث الله ك بإس ان كى نما زصرف سينيال بجانا اور تاليال بجانا بى تقالى عَنْهُ مَا فَرَاللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا فَرَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَمَا لَهُ عَنْهُ وَاللهِ وَمَا لَهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَمَا لَهُ عَنْهُ وَاللهِ وَمَا لَهُ عَنْهُ وَاللهِ وَمَا لَهُ عَنْهُ وَاللهُ وَمَا لَهُ عَنْهُ وَاللهِ وَمَا لَهُ عَنْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَا لَهُ عَنْهُ وَاللهُ وَمَا لَهُ عَنْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَا لَهُ عَالَهُ وَمَا لَهُ عَنْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَا لَهُ عَنْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَا لَهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَا لَهُ عَنْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَا لَهُ عَالَهُ وَمَا لَهُ عَنْ عَلَيْهِ وَاللهُ عَمْهُ وَاللّهُ عَمْ اللهُ وَمِنْ اللهُ عَالَهُ وَمَا لَهُ عِلْهُ عِلْهُ وَاللّهُ عَالُهُ وَمَا لَهُ عَالَهُ وَمَا لَهُ عَاللّهُ وَمَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَمْ اللهُ عَمَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَمْ اللهُ وَمَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِهُ عَلَا عَلَا

1 ..... تفسير كبير، الانفال، تحت الآية: ٣٤، ٥٠/٠ ٤٨.

2 .....تفسير كبير، الانفال، تحت الآية: ٣٥، ٥٨١/٥.

فالخالط الجنان عنوم الطالجنان

## الىجَهَنَّمُ يُحْشَرُونَ ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: ببینک کافرا پنے مال خرج کرتے ہیں کہ اللّٰہ کی راہ سے روکیس تواب انہیں خرچ کریں گے پھروہ ان بر پچھتاوا ہوں گے پھرمغلوب کردیے جائیں گےاور کافروں کاحشر جہنم کی طرف ہوگا۔

ترجہ کی نواب بیشک کا فرا پنے مال اس لئے خرج کرتے ہیں کہ اللّہ کی راہ سے روکیس تواب مال خرج کریں گے پھروہی مال ان پرحسرت وندامت ہوجا کیں گے پھریہ مغلوب کردیے جا کیں گے اور کا فرول کوجہنم کی طرف چلایا جائے گا۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَكَ فَمُ وَاينُوفُونَا مُوَالَهُمْ: بينك كافراين مالخرج كرت بين ﴿ إِنَّ الَّذِي كَا خلاصه بيه كم كفارا بنا مال مشركين كواس لئے ديتے ہيں تاكہ وہ اس مال ك ذريع قوت حاصل كركے رسولُ اللّٰه صَلَى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اورمسلمانوں کےخلاف جنگ کریں۔اللّٰہ تعالٰی نے ارشا دفر مایا کہان کا بیرمال خرج کرناعنقریب ان کے لئے ندامت کا سبب ہوگا کیونکہان کے اموال تو خرج ہوجا کیں گےلیکن ان کی آرز و بوری نہ ہوگی۔اللّٰہ عَرْ وَجَلَّ کے نور کو بجھا دینا اور کفر کے کلمے کواللّٰہ ءَذَّوَ جَلَّ کے کلمے ہیر بلند کرناان کی خواتہش ہے لیکن اللّٰہ ءَذَّوَ جَلَّا ہے کلمہ کو بلندا ور کفرے کلمے کو بیت کرتا ہے پھرمسلمانوں کوغلبہ عطافر ماتا ہے اور آخرت میں الله تعالیٰ کا فروں کوجہنم میں جمع فرمائے گااورانہیں عذاب دے گا۔ (1) شان نزول: یہ آیت کفار قریش کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے جنگ بدر کے موقع پر کفار کے شکر کا کھانا اپنے ذمہ لیا تھا، یکل بارہ اَشخاص تھے جن میں سے ہڑخص لشکر کوروز انہ دیں اونٹ ذیح کر کے کھلاتا تھا۔ ان باره افرا دمیں سے دواشخاص حضرت عباس بن عبدالمطلب اور حضرت حکیم بن حزام دَضِیَ اللَّهُ تَعَانی عَنْهُ مَا بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ایک قول پیہے کہ بیآ بیت ابوسفیان کے بارے میں نازل ہوئی ،ابوسفیان نے جنگ احد کے موقع پر دو ہزار کفار کوکرا یہ ہر جنگ کے لئے تیار کیا اوران ہر جالیس او قیہ سونا خرچ کیا۔اورایک قول یہ ہے کہ جنگ بدر کی شکست کے بعد مقنولین کے اہلِ خانہ نے ابوسفیان کے تجارتی قافلے میں شریک تا جروں کواپنا مال مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور تمام نا جر کفاراس بات پر راضی ہو گئے ،ان کے بارے میں بیآبیت نازل ہوئی۔ <sup>(2)</sup>

و تفسير و الطالجنان المحالط الجنان

<sup>1 .....</sup> تفسير طبري، الانفال، تحت الآية: ٢٦، ٢١/٦.

<sup>2 .....</sup> حازن، الانفال، تحت الآية: ٣٦، ٢/٩٥/١.

# لِيبِيْزَاللهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ بَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَي الْخِيرِ وَ بَجْعَلَ الْخِيرِ وَ بَجْعَلَ الْخِيرُونَ فَى مَالَحْسِرُونَ فَى كَدُرُكُمَ لَا مَالْخُصَرُونَ فَى الْخُصَرُونَ فَى الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ اللهِ اللهِل

ترجیه کنزالایهان: اس لیے که الله گند ہے کوستھرے سے جدافر ماد ہے اور نجاستوں کو تلے او پرر کھ کرسب ایک ڈیسر بنا کرجہنم میں ڈال دے وہی نقصان بانے والے ہیں۔ تم کافروں سے فر ماؤاگروہ بازر ہے تو جوہوگزراوہ انہیں معاف فر مادیا جائے گااورا گر پھروہی کریں تواگلوں کا دستورگزر چکا ہے۔

ترجیه کانٹُالعِرفان: تا کہ اللّہ خبیث کو پا کیزہ سے جدا کردے اور خبیثوں کوابک دوسرے کے اوپر کر کے سب کوڈ طیر بنا کرجہنم میں ڈال دے، وہی نقصان پانے والے ہیں۔تم کا فروں سے فرماؤ کہ اگروہ بازآ گئے تو جو پہلے گزر چکاوہ انہیں معاف کردیا جائے گااورا گروہ دوبارہ (لڑائی) کریں گے تو پہلے لوگوں کا دستورگزر چکا۔

﴿ لِبَهِ بَدُواللّٰهُ الْمُعَالِيْنِ مِنَ الطُّوبِ: تاكه الله خبيث كو پاكيزه سے جدا كردے۔ ﴿ اس آیت میں اللّٰه تعالیٰ نے كفار كوخبيث اور مؤمنین كوطبیب كه مردونوں میں فرق بیان فر مایا ہے اور آخرت میں ان كے در میان فرق بیان فرق بیان فر مایا ہے اور آخرت میں ان كے در میان فرق بیان مسلمانوں كو جنت اور كفار كوجنم میں داخل فرمائے گا۔ (1)

﴿ قُلُ لِلّذِن بِينَ كُفَرُوا: ثم كا فرول سے فرماؤ۔ ﴿ اس آیت كامعنی بیہ ہے كہا ہے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ انوں آیا ہوسفیان اور اس کے ساتھ کفر کرنے اور مسلمانوں آیا ہوسفیان اور اس کے ساتھ کفر کرنے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے سے بازآ جائیں اور دینِ اسلام میں داخل ہوکر دینِ اسلام کو مضبوطی سے تھام کیس توالله تعالی ان

1 ....خازن، الإنفال، تحت الآية: ٣٧، ٢/٥٥١.

جلدسوم

کا کفراوراسلام سے پہلے کے گناہ معاف فرمادے گااورا گروہ اپنے کفر پر قائم رہے، آ ب کے اور مسلمانوں کے خلاف پھر جنگ کی تواس معاملے میں اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کی سنت گزرچی ہے کہ اللّٰہ تعالی اپنے دشمنوں کو ہلاک فرمادیتا ہے اور اپنے انبیاء واولیاء کی مدد فرما تا ہے جیسے بچیلی امتوں کے کفار نے جب اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کے رسولوں کو جھٹلا یا،ان کی تھیجت قبول کرنے کی جائے سرکشی کا راستہ اختیار کیا تواللّٰہ تعالی نے انہیں عبر تناک عذاب میں مبتلا کردیا، یونہی جنگ بدر میں اللّٰہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد کی اور مشرکوں کو شکست ورسوائی سے دوجیا رکیاوہ پھراہیا ہی کرے گا۔ (1)

#### کافرتوبہ کریتواس کے سابقہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں

اس آیت سے معلوم ہوا کہ کا فرجب کفر سے باز آئے اور اسلام قبول کر لے تواس کا پہلا کفراور حالتِ کفر میں کئے گئے گناہ سب معاف ہو جانے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب عمرو بن عاص اسلام قبول کرنے کے لئے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَلیْ وَاللهِ وَسَلَّم عَلیْ وَاللهِ وَسَلَّم عَلیْ وَاللهِ وَسَلَّم عَلیْ الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالله وَسَلَّم نے ارشا وفر مایا ''کیا شرط پر اسلام قبول کرتا ہوں کہ میری مغفرت کردی جائے ، تورسول کریم صلی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالله وَسَلَّم نے ارشا وفر مایا ''کیا متمہیں معلوم نہیں کہ اسلام قبول کرنا سالقہ گنا ہوں کوئتم کردیتا ہے۔ (2)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَ يَكُونَ البِّينُ كُلُّهُ بِلِهِ قَانِ انْتَهُوا فَتَهُوا فَاعْلَمُ اللَّهُ مِنَالَةً فَا مَا لَكُمْ اللَّهُ مِنَالِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مِنَالِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْ

ترجیهٔ کنزالایمان: اورا گران سے لڑو بہال تک کہ کوئی فساد باقی نہرہاورسارادین الله ہی کا ہوجائے بھرا گروہ باز

1 .....بيضاوى، الانفال، تحت الآية: ٣٨، ٧/٣، ١، حازن، الانفال، تحت الآية: ٣٨، ٢ /٩٥/ ١، تفسير طبرى، الاعراف، تحت الآية: ٣٨، ٢ /٩٥/ ٢، ملتقطاً.

2 .....مسلم، كتاب الإيمان، باب كون الاسلام يهدم ما قبله... الخ، ص ٧٤، الحديث: ١٩٢ (١٢١).

ر ہیں تواللّٰہ ان کے کام دیکھر ہاہے اوراگروہ پھریں توجان لوکہ اللّٰہ تمہارامولیٰ ہے تو کیا ہی اجھامولی اور کیا ہی اجھامددگار۔

ترجههٔ کنزالعِرفان: اوران سے لڑویہاں تک کہ کوئی فسا دباقی ندر ہے اور سارا دین اللّه ہی کا ہوجائے پھراگروہ باز آجائیں تواللّه ان کے کام دیکھر ہاہے۔اوراگریہروگردانی کریں توجان لوکہ اللّه تمہارامددگارہے، کیا ہی اچھامولی اور کیا ہی اجھامددگار۔

و و قاتِلُوهُمْ مَعَتْی لاتکُون وَثِنَةُ : اوران سے لرویہاں تک کہ کوئی فساد باقی شدر ہے۔ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اے ایمان والو! ان کا فرول سے لرویہاں تک کہ شرک کا غلبہ نہ رہے اور اللّٰہ تعالیٰ کا دین اسلام عالب ہوجائے، پھراگروہ اپنے کفر سے باز آجائیں توانلّٰہ تعالیٰ ان کے کام دیکھ رہاہے، وہ آئہیں اس کی اوران کے اسلام لانے کی جزاد سے گا اور اگر بیلوگ ایمان لانے سے روگردانی کریں توجان او کہ اللّٰہ تعالیٰ تمہارامد دگار ہے، تم اس کی مدد پر کھروسہ رکھواوران کی دشمنی کی پرواہ نہ کرواور اللّٰہ تعالیٰ کیا ہی اچھا مولی اور کیا ہی اچھا مدگار ہے۔ (1)

## جہاد کے 2 فضائل کھ

اس آیت میں جہاد کا ذکر ہوااس مناسبت سے بہاں جہاد کے دوفضائل ملاحظہ ہوں،

(1) .....حضرت ابو ہریرہ وَضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنُهُ ہے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا'' اللّٰه تعالٰی کی راہ میں ایک گھڑی گھہرنا حجراسود کے پاس شب قدر میں قیام کرنے سے بہتر ہے۔

(2) .....حضرت النس رَضِعَى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ ہے روایت ہے، رسول کریم صَلَّمی اللّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے فرمایا: اللّه تعالی ارشاد فرماتا ہے 'جوشن میرے راستے میں جہاد کرتا ہے میں اس کا ضامن ہوں، اگر میں اس کی روح قبض کرتا ہول ارشاد فرماتا ہوں، اگر میں اس کی روح قبض کرتا ہوں تو اسے جنت کا دارث بناتا ہوں ادراگر دالیس (گھر) لوٹاتا ہوں تو تو اب اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹاتا ہوں۔

1 .....حلاليس، الانفال، تحت الآية: ٣٩، ص ١ ه ١، تفسير سموقندي، الانفال، تحت الآية: ٣٩، ٢ / ١٨ ، روح البيان، الانفال، تحت الآية: ٣٩، ٣٤ ما ملتقطاً.

2 .....شعب الايمان، السابع والعشرون من شعب الايمان.... الخ، ٤/٠٤، الحديث: ٢٨٦٤.

3 .....ترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الجهاد، ٢٣١/٣، الحديث: ٢٦٢١.

و تفسير صلط الجناك الجناك

## 

|                                  | كلام ِ الهي                                         | قرآن مجيد   |          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------|
| مطبوعات                          | مصنف/مؤلف                                           | نام کتاب    | تمبرنثار |
| رضاا کیڈی ، ہند                  | اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان ،متو فی ۴۴۴ اھ          | كنز الإيمان | 1        |
| مكتبة المدينه، باب المدينه كراچي | يثيخ الحديث والنفسيرا بوالصالح مفتى محمد قاسم قادري | كنز العرفان | 2        |

## ج كتب التفسير وعلوم القرآن

| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٣٢٠ ه        | امام ابوجعفر محمد بن جربر طبری منوفی ۱۰ ساھ                                                    | تفسيرِ طہری        | 1  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| كتنبه نزار مصطفى الباز، رياض ما ١٩١٧ ه | حا فظ عبدالرحم <sup>ا</sup> ن بن محمد بن اور بیس را زی ابن ابی حاتم ،متو فی س <sup>۳</sup> ۳ س | تفسير ابن ابي حاتم | 2  |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١١٧١ ه        | ابواللیث نصر بن محمد بن ابراجیم سمر قندی ، متو فی ۵ سام                                        | تفسيرِ سمرقندي     | 3  |
| وارالكتب العلميه ، بيروت ١٩٦٧ ه        | امام ابوجمه حسین بن مسعود فراء بغوی متو فی ۵۱۲ ھ                                               | تفسير بغوى         | 4  |
| داراحیاءالتراث العربی، بیروت ۱۳۲۰ه     | امام فخرالدین مجمه بن عمر بن حسین رازی منتوفی ۲+۲ ه                                            | تقسيرِ كبير        | 5  |
| دارالفكر، بيروت ١٣٢٠ ه                 | ابوعبدالله محمر بن احمرانصاری قرطبی ، متو فی ا ۲۷ ه                                            | تفسيرِ قرطبي       | 6  |
| دارالفكر، بيروت ١٣٢٠ ه                 | امام ناصرالندین عبدالله بن ابوعمر بن محمد شیرازی بیضاوی متوفی ۲۸۵ ه                            | تفسيرِ بيضاوي      | 7  |
| دارالمعرفه، بيروت ١٣٢١ ه               | امام عبد الله بن احمد بن محمود تنفي منوفي ١٠ ١ ص                                               | تفسيرِ مدارك       | 8  |
| دارالتب العلميه ،بيروت ١٣١٧ه           | نظام الدین حسن بن محمه بن حسین فمی نیسا بوری متوفی ۲۸ سے                                       | تفسير نيشاپوري     | 9  |
| مطبعه ميمنيه مصركا ١١١٠ ه              | علاءالدین علی بن څمر بغدادی ،مثو فی ۴۶ کے ھ                                                    | تفسيرِ خازن        | 10 |
| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۳۲۲ه ه        | ابوحیان محمر بن بوسف اندسی ،متو فی ۴۵ کھ                                                       | البحرُ المحيط      | 11 |
| وارالكتبالعلميه ، بيروت ١٩٧٩ ه         | ابوفداءاساعيل بن عمر بن كثير ومشقى شافعي،متوفى ١٧٥٥                                            | تفسير ابن كثير     | 12 |
| بابالمدينة كراچي                       | امام جلال الدين محلى متوفى ١٣٠٨ صدوامام جلال الدين سيوطى متوفى ١١٩ ص                           | تفسيرِ جلالين      | 13 |
| دارالفكر، ببروت ١٣٠١ ه                 | امام جلال الدين بن ابي بكرسيوطي متو في ا ا ٩ هـ                                                | تفسيرِ دُر منثور   | 14 |

| دارالكتب العلميه ، بيروت ٢٠١٧ ه        | امام جلال الدين بن اني بكرسيوطي متو في اا ٩ ه                         | تناسق الدرر     | 15        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| دارالفكر، بيروت                        | علامها بوسعود مجمه بن مصطفیٰ عما دی منو فی ۹۸۲ ه                      | تفسيرِ ابو سعود | 16        |
| دارالکتب العلميه ، بيروت ساهماه        | شېاب الدين احمد بن محمد بن عمر خفا جي ،متو في ۲۹ ۱۰ه                  | عناية القاضي    | <b>17</b> |
| ریثا ور                                | شیخ احمد بن انی سعید ملّا جیون جو نپوری ،متو فی ۱۳۱۰ ه                | تفسيراتِ احمديه | 18        |
| داراحیاءالتراثالعربی،بیروت ۴۰۵ھ        | شیخ اساعیل حقی برویی مهتوفی سه ۱۱۱ه                                   | روحُ البيان     | 19        |
| بإبالمدينه كراچي                       | علامه شیخ سلیمان جمل ،متو فی ۱۲۰۴ ھ                                   | تفسيرِ جمل      | 20        |
| دارالفَر، بیردت ۱۳۲۱ ه                 | احمد بن محمرصا وی مالکی خلو تی ،متو فی ۱۲۴۱ھ                          | تفسيرِ صاوى     | 21        |
| وارا حیاءالتر اث العر نی، بیروت ۲۹۳۹ ه | ابوالفضل شهاب الهدين سيدمحمود آلوي ،متوفى • ١٢٧ ه                     | روح المعاني     | 22        |
| مكتنبة المدبينه، كراچي                 | صدرالا فاضل مفتى نعيم الدين مرادآ بإدى، منو في ٦٧ ١١١ ١١ ه            | خزائن العرفان   | 23        |
| مكتبه اسلاميه، لا هور                  | حکیم الامت مفتی احمر یارخان <sup>نعی</sup> می ،متو فی ۱ <b>۹ س</b> اھ | تفسيرنعيمي      | 24        |
| پیر بھائی ممپنی ،مرکز الا ولیاءلا ہور  | حکیم الامت مفتی احمد پارخان نعیمی ،متو فی <b>۱۳۹۱</b> ه               | نورالعرفان      | 25        |

## كتب الحديث ومتعلقاته

| وارالفكر، ببروت ١٣١٢ ه              | حافظ عبدالله بن محمد بن ابي شبه كوفي عبسى متوفى ٢٣٥ ه | مصنف ابن ابی شیبه | 1 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---|
| دارالفكر، بيروت ١٣١٧ ه              | امام احمد بن محمد بن منبل بمتو فی اس۲۴ ھ              | مسندِ امام إحمد   | 2 |
| دارالگتاب العربی، بیروت ۷۰۸ ه       | امام حافظ عبدالله بن عبدالرحمٰن دار می ،متو فی ۲۵۵ ھ  | دارمي             | 3 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٩١٩ ه     | امام ابوعبداللَّه محمد بن اساعيل بخاري ،متو في ۲۵۲ ھ  | بخاري             | 4 |
| دارابن حزم، بیروت ۱۹ ۱۹ ۱۵          | امام ابوالحسين مسلم بن حجاج قشيري بمتو في ٢٦١ ه       | مسلم              | 5 |
| دارالمعرفه، بیروت ۲۰۴۱ ه            | امام ابوعبد الله محمر بن يزيدا بن ماجه بمتوفى ١٤٢٣ ه  | ابن ماجه          | 6 |
| داراحیاءالتر اشالعر بی، بیروت ۱۳۲۱ه | امام ابوداؤد سليمان بن اشعث سجستانی متوفی ۵ ۲۷ ه      | ابوداؤد           | 7 |
| دارالفكر، بيروت ١٣١٢ ه              | امام ابولیسلی محمد بن عیسلی تر مذی متو فی ۹ سے ا      | ترمذی             | 8 |

و تفسير صراط الجنان

| مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة ٢٢٧ ١١ هـ | امام ابوبكراحمه عمروبن عبدالخالق بزار،متو فی ۲۹۲ ھ              | مسند البزار           | 9  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----|
| دارالکتب العلميه ، بيروت ۲۲ ۱۳۲ ه              | امام ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب نسائی ،متو فی ۳۰۳ھ              | سنن نسائي             | 10 |
| دارالكتب العلميه االهماه                       | امام ابوعبدالرحمٰن احمر بن شعیب نسائی ،متو فی ۱۳۰۰ه             | سنن الكبري            | 11 |
| دارالکتبالعلمیه ، بیردت ۱۳۱۸ ه                 | ابو یعلی احمد بن علی بن مثنی موصلی ،منو فی ۷۰ ساھ               | مسند ابو يعلى         | 12 |
| داراحياءالتراث العربي، بيروت٢٢٣ما ه            | امام ابوالقاسم سلیمان بن احمه طبرانی ،متوفی ۲۰۳۰ه               | معجم الكبير           | 13 |
| دارالكنب العلميه ، بيروت ١٣٢٠ ه                | امام ابوالقاسم سلیمان بن احمه طبرانی ،متوفی ۲۰ ۳۰ه              | معجم الأوسط           | 14 |
| دارالمعرفه، بیروت ۱۸مهاه                       | امام ابوعبد الله محمر بن عبد الله حاكم نبيثا بورى متوفى ١٠٠٥ هـ | مستدرك                | 15 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٣١٩ هه               | حافظ الوثعيم احمد بن عبد الله اصفهانی شافعی متوفی ۱۳۲۰ ه        | حلية الاولياء         | 16 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٣٢٧ ه                | امام ابوبکراحمہ بن حسین بن علی بیہوتی ،متو فی ۴۵۸ ھ             | سنن الكبري            | 17 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ٢١١١ ه                | امام ابوبکراحمه بن حسین بن علی بیه قی ،متو فی ۴۵۸ ھ             | شعب الإيمان           | 18 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ٢٠٠٦ ه                | ابوشجاع شیرویه بن شهردار بی شیر ویه دیلمی ،متوفی ۹ ۰ ۵ ه        | مسند الفردوس          | 19 |
| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۳۲۴ ه                 | امام ابومجر حسین بن مسعود بغوی به متو فی ۱۶۵ ھ                  | شرح السنة             | 20 |
| دارالفكر، بيروت ١٥٦٥ ه                         | ابوقاسم على بن حسن شافعي ،متو في ا ۵۷ھ                          | ابن عساكر             | 21 |
| دارالکتب العلمیه ، بیروت ۱۸ ۱۴ ه               | امام مبارک بن محمد شیبانی معروف با بن اثیر جزری متوفی ۲۰۲ ه     | جامع الاصول           | 22 |
| دارالکتب العلمیه بیروت،۱۳۲۴ه                   | علامه ولی الدین تبریزی متوفی ۲۴ کھ                              | مشكاة المصابيح        | 23 |
| المكتبة الفيصلية ،مكة المكرّمه                 | عبدالرحمٰن بن شہاب الدین بن احمہ بن رجب عنبلی متوفی ۹۵ کھ       | جامع بيان العلم وفضمه | 24 |
| المكتبة الفيصلية ،مئة المكرّمه                 | عبدالرحمان بن شهاب الدين بن احمد بن رجب عنبلي ،متوفی ۹۵ سے      | جامع العلوم والحكم    | 25 |
| دارالفكر بيروت بهماهما ه                       | امام جلال البرين بن اني بكرسبيوطي متو في ١١٩ هـ                 | جامع الاحاديث         | 26 |
| دارالکتبالعلمیه، بیروت ۱۳۲۵ ه                  | امام جلال الدين بن اني بكرسيوطي بمتوفى ۱۱ ه ه                   | جامع صغير             | 27 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٣١٩ ه                | على متى بن حسام الدين ہندى بر ہان پورى ،متو فى 20 ھ             | كنز العمال            | 28 |

## جي كتب شروح الحديث

| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۴۴۱ ه  | ا مام محی الیدین ابوز کریا نیجی بن شرف نو دی متوفی ۲۷۷ ه            | نووي على المسلم | 1 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| دارالفكر، بيروت ١٣١٨ ه          | امام بدرالدین ابومجمهودین احر <sup>عی</sup> نی ،متو فی ۸۵۵ھ         | عمدة القارى     | 2 |
| دارالفكر، بيروت ١٩١٧ ه          | علی بن سلطان محمر ہروی قاری حنفی ہمتو فی ۱۰۱۳ھ                      | مرقاة المفاتيح  | 3 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت٢٢ ١٣ ه | علامه محمر عبدالرءُوف مناوى متو في اساما ه                          | فيض القدير      | 4 |
| مكتبه اسلاميه، لا هور           | حکیم الامت مفتی احمد بارخان <sup>نعیمی</sup> ،متو فی <b>۱۹ ۱۱</b> ه | مرا ة المناجيح  | 5 |

## خ كتب العقائد

| مكننة السوادي، جده        | امام ابو بکراحمہ بن حسین بن علی بیہتی متو فی ۴۵۸ ھ      | كثاب الاسماء والصفات | 1 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---|
| باب المدينة، كراجي        | علامه مسعود بن عمر سعدالدین تفتا زانی ،متو فی ۹۳ ۷ ۵    | شرح عقائد نسفيه      | 2 |
| قادری پبلشرز، لا هور۳۰۰۰ء | حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی ،متوفی <b>۱۳۹</b> ۱ ه | جاء الحق             | 3 |

## كتب الفقه

| داراحیاءالتراث العربی، بیروت | بر ہان الدین علی بن ابی بکر مَر غینا نی ،متو فی ۹۳ ۵ <sub>ه</sub> | هدایه         | 1 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| كوشته                        | کمال الیدین محمد بن عبدالواحدا بن بهام ،متوفی ا ۱۸ ه              | فتح القدير    | 2 |
| کوئشہ ۴۴ اھ                  | علامه زين الدين بن جيم ،متو في + ٩٧ هه                            | بحر الرائق    | 3 |
| دارالمعرفه، بیروت ۲۰ ۱۳ ۱۵   | ستمس الدين محمد بن عبد الله بن احمد تمرتاشي متوفى ١٠٠١ ه          | تنوير الابصار | 4 |
| دارالمعرفه، بیروت ۱۳۲۰ ه     | علاءالدین محمد بن علی صکفی متو فی ۸۸+1 ھ                          | در مختار      | 5 |
| دارالفكر بيروت ١٣٠٣ ه        | علامه بهام مولا نايشخ نظام ،متوفى الااا هدوجهاعة من علماءالهند    | عالمگيري      | 6 |
| دارالمعرفه، بیروت۲۴ ص        | محمدا مین این عابدین شامی مهتو فی ۱۲۵۲ ه                          | رد المحتار    | 7 |
| رضافاؤ ناريشن، لا مهور       | اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ،متو فی ۴۳۳ ھ                        | فتاوی رضو بیر | 8 |

تفسيروسراط الجنائ

مفتی محدامجد علی اعظمی ،متو فی ۲۷ ۱۱۳ ه که ملتبة المدینه، باب المدینه کراچی

بهارشرلعت

9



| دارالکتبالعلمیه ، بیروت                       | امام عبد الله بن مبارك مروزى، منوفى ا ١٨ ١هـ             | الزهد                     | 1  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----|
| دارالغد الحديد،۲۶ ۱۳۲۸ ه                      | امام ابوعبد الله احمد بن محمد بن منبل بمتو في ا٢٦ ه      | الزهد                     | 2  |
| دارابن کثیر، دِشق ۲۰۴۰ ه                      | حافظامام ابوبكر عبيد الله بن محمر قُرشي منوفي ا ٢٨ ھ     | كتاب الزهد                | 3  |
| مكتبة العصرييه، بيروت ٢٦٦ اه                  | حافظامام ابو بكر عبيد الله بن محمر قُرشي منوفى ا ٢٨ ه    | رسائل ابن ابي الدنيا      | 4  |
| مركز الحذرمات والإبحاث الثقافية، بيروت ٢٠٠٦ ه | امام ابو بکراحمہ بن حسین بن علی بیہتی متو فی ۴۵۸ ھ       | البعث والنشور             | 5  |
| دارصادر، بیروت ۲۰۰۰ء                          | امام ابوحامد محمد بن محمد غز الی شافعی ،متو فی ۵۰۵ ھ     | احياء علوم الدين          | 6  |
| انتشارات گنجینه، تهران                        | امام ابوحامد محمد بن محمد غز الى شافعى ،متو فى ۵ • ۵ ھ   | کیمیاء سعادت              | 7  |
| مؤسسة السير وان، بيروت ١٩٧١ ه                 | امام ابوحامد محمر بن محمد غز الی شافعی ،متو فی ۵۰۵ ھ     | منهاج العابدين            | 8  |
| مكتبه دارالبيان، دمشق ۹۰۱۹ه                   | ابوالفرج زین الدین عبدالرحمٰن بن احمد نبلی ،متو فی ۹۵ کھ | التحويف من النار          | 9  |
| پشاور                                         | امام ابوالفرج عبدالرحمٰن بن علی این جوزی متو فی ۵۹۷ ه    | ذم الهوى                  | 10 |
| پشاور                                         | امام محمد بن احمد بن عثمان ذہبی متو فی ۴۸ کھ             | كتاب الكبائر              | 11 |
| دارالمعرفه، بیروت ۱۳۲۵ ه                      | عبدالو ہاب بن احمد بن علی شعرانی متو فی ۳۷۵ ھ            | تنبيه المغترين            | 12 |
| دارالمعرفه، بیروت ۱۳۱۹ ه                      | احد بن محمد بن علی بن حجر مکی بیتمی متو فی ۴ مے 6ھ       | الزواجر عن اقتراف الكبائر | 13 |

كتب السيرة المجادة الم

| دارالكنب العلميه بيروت٢٢٢ماه  | ا بومجمه عبدالملك بن هشام ،منو في ۲۱۳ ھ                   | سيرت نبويه  | 1 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---|
| مرکز اہلسنّت برکات رضا، ہند   | قاضی ابوافضل عیاض مالکی متو فی ۵۴۴ ه ه                    | الشفا       | 2 |
| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۴۲۲ه | ابوالقاسم عبدالرحمان بن عبد الله تشعمي سهيلي متوفى ا ۵۸ ه | الروض الانف | 3 |

| وارالكتبالعلميه، بيروت٢٢٣ اه     | ابوالفرح نورالدین علی بن ابرا ہیم حکبی شافعی ہمنو فی ۱۰۴۴ھ | سيرت حلبيه  | 4 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|---|
| دارالكنب العلميه ، بيروت ٢١١١١ ه | شهاب الدین احمد بن محمد بن عمر خفاجی ،متو فی ۱۰۲۹ ه        | نسيم الرياض | 5 |
| مكتبة المدينة، باب المدينة كراجي | شیخ الحدیث عبدالمصطفیٰ اعظمی ،متو فی ۲ ۱۴۴ ھ               | سيرت مصطفي  | 6 |



البوفداء اسماعيل بن عمر بن كثير دشقى شافعي ، متوفى ١٣١٨ هـ دار الفكر ، بيروت ١٣١٨ هـ

البداية والنهاية

1

## الكتب المتفرقة

| دارالقلم، دمشق ۱۲ ۱۲ اه             | علامه راغب اصفهانی ،منوفی فی حدود ۲۵ م                                                                      | مفردات امام راغب         | 1        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| دارالكتب العلميه بيروت، ۲۲ ماره     | احدين عبد الله بن اسحاق ابونعيم اصبها ني متوفى ١٣٠٠ ه                                                       | معرفة الصحابه            | 2        |
| دارالكتنب العلميه بيروت، ساسماھ     | امام ابو بکراحمہ بن حسین بن علی بیہتی ،منو فی ۸۵۸ ھ                                                         | فضائل الاوقات            | 3        |
| داراحیوءالتراث العربی، بیروت کامهاه | مَجد الدين محمر بن يعقوب فيروز آبادي متوفى ١٨ ه                                                             | القاموس المحيط           | 4        |
| وارالكتب العلميه بيروت ،١٢١٥ هـ     | امام حافظاحمہ بن علی بن حجرعسقلانی ،متو فی ۸۵۲ھ                                                             | الاصابه في تمييز الصحابه | <b>5</b> |
| مطبعه خیریه،مصر۲۰۱۱ ه               | سید څهرمرتضلی <sup>حسی</sup> نی زبیدی <sup>حن</sup> فی ،متو فی <b>۲۰</b> ۵۱ ه                               | تاج العروس               | 6        |
| مكتبة المدينه، باب المدينه كراچي    | مصنف: رئیس امتکامهین مولا نانقی علی خان ،متو فی ۱۲۹۷ ه<br>شارح: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ،متو فی ۱۳۴۰ ه | فضائل دعا                | 7        |
| مكتبة المدينه، باب المدينه كراچي    | ملک انعلمها وظفر الدین بهاری متوفی ۲ ۱۳۸۸ ه                                                                 | حیات اعلیٰ حضرت          | 8        |

## و في المنظمة ا

| صغ  | عنوان                                                                                  | صفح | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                        |     | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 441 | ر حمتِ الہی کی وسعت<br>قریب سر مربع میں میں دین تال مصرور                              |     | مشیت خداوندی عَزْوَجَلَّ<br>ایرن کری والیت لاک دفته کی طرف منو منهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 468 | قرآنِ کریم کا آہستہ ہستہ زول اللہ تعالٰی کی خاص رحمت ہے<br>نہ کی ہیں نہ حص میں زیر     | 0.0 | برا کام کرے اللہ تعالی کی مثیت کی طرف منسوب نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 543 | نعمت کی ناشکری نعمت چھن جانے کا سبب ہے                                                 | 66  | کرنا چ <u>اہئے</u><br>منز میں اس معرف میں میں انا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | اسلام اوراس کی تعلیمات                                                                 | 177 | الله تعالی کی مشیت ہے متعلق دوا ہم مسأنل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 84  | اسلام قبول کرنے والے کو کیا کرنا چاہئے؟                                                |     | نَحْ وَبِيراراللَّهِي عَزَّوْجَلَّ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال |
| 237 | عورتوں کے حقوق سے متعلق اسلام کی حسین تعلیمات                                          | 168 | آخرت میں اللّٰہ تعالٰی کے دیدار سے متعلق اہلسنّٹ کاعقیدہ<br>السیاری میں میں میں میں اللّٰہ تعالٰی کے دیدار سے متعلق اہلسنّٹ کاعقیدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | فظريات ومعمولات المسنّت                                                                | 169 | د <b>ید</b> اراللی کے قرآنِ پاک سے تین دلائل<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 41  | جانور پریسی کا نام پکار نے ہے۔<br>م                                                    | 169 | دیدارالٰہی کے احادیث سے 3 دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 54  | نز و <sup>ا</sup> پ رحمت کے دن کوعید بنا نا صالحین کا طریقہ ہے                         | 170 | آيت" لاتُهُ مِأَلَهُ الْآبُصَالُ "كَامَفْهُوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 76  | سفرکر کے مزارات اولیاء برجا ناجا تز ہے                                                 | 426 | الله تعالیٰ کا دیدارناممکن نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | نى كرىم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَعْلَمِ عَيْبِ كَا الْكَار |     | اساج شنی اساج شنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 112 | کر نے والوں کار د                                                                      | 479 | اساء عِسنٰی کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | بد مٰد ہبوں کی محفلوں میں جانے اوران کی تقاریر سننے کا                                 | 480 | الله تعالیٰ کے نتا تو ہے اساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 133 | شرعی حکم                                                                               | 480 | اساءِ حسنی پڑھ کر دعا ما ٹکنے کا بہترین طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 294 | مخلوق کے لئے وسیع علم وقدرت ما نناشرک نہیں                                             |     | الله عَزُّوَجَلَّ كِي رحمت ونعمت الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 329 | دور سے سننا شرک نہیں<br>معاشر ک نہیں                                                   | 54  | نزول رحمت کے دن کوعید بنا ناصالحکین کا طریقہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 409 | حضرت موتى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَعَلَمِ عَيْبِ كَي دليل                   |     | الله نعالي کی رحمت دیکھ کر گنا ہوں پر بے باک نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | الله عَذَوْجَلَّ کے کام اس کے مقبول بندوں کی طرف                                       | 78  | مونا حيا سيخ<br>مونا حيا سيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 417 | منسوب کئے جاسکتے ہیں                                                                   | 105 | اللَّه تعالیٰ کی نعمت برخوش ہونے کا تھیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | نى كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوفَيا مِت كَاعْلَم عِطَا  | 107 | بے دینوں اور ظالموں کی ہلا کت الله تعالیٰ کی نعمت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 489 |                                                                                        | 386 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**■ ﴿ تَفَسِيْرُ صِرَاطُ الْجِنَانَ** 

| صفحه                              | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحه                                   | عنوان                                                                                                                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>50</b>                         | المعتاقة انبياء ورسل على نبيّنا وَعَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ وَالسَّلام المعتلقة النبياء ورسل على نبيّنا وَعَلَيْهِمُ اللهُ وَالسَّلام اللهُ اللهُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كَى وَفَات مِنْ عَلَق اللهُ الل | 498                                    | مخلوق میں ہے کسی کو معبود مان کر پکار نا شرک ہے ورنہ<br>ہر گر شرک نہیں<br>شرک                                                    |
| 58                                | د یا نیول کے نظر بے کار د<br>ترین میں میں میں میں تند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | مرک کی تعریف                                                                                                                     |
| <ul><li>202</li><li>211</li></ul> | نید و نبوت کے بارے میں چندا ہم باتیں<br>اس برز سرور الشروری معلق ہم دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | اہلِ عرب میں شرک و بت پرستی کی ابتداء کب ہوئی ؟                                                                                  |
| <b>Z</b> I I                      | ولول عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ عَيْمَ تَعَلَقُ الْهُم مسلَم اللهُ وَسَلَم عَلَيْهِ وَالسَّلَام عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم كَيْ نُبُوت كَي زَبِرُوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | ا ای رب ین سرت دبت پرس البنداء مبدون است<br>مخلوق کے لئے وسیع علم وقدرت ما ننا شرک نہیں                                          |
| 348                               | الله على عليهِ والله وسلم بي بوت بالروست.<br>بل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 L                                    | دور سے سنما شرک نہیں                                                                                                             |
| 349                               | ے<br>یت اور گمراہی جمع نہیں ہوسکتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | مخلوق میں ہے کسی کو معبود مان کر ریکارنا شرک ہے ورنہ                                                                             |
|                                   | علم غيب<br>كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَم كَعلم غيب كا انكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 498                                    | مرگز نثرک نبین<br>در استان |
| 112                               | ر نے والوں کارد<br>ریے والوں کارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | برعت<br>بدعت کی تعریف<br>بدعت کی تعریف                                                                                           |
| 409                               | نرت مؤى عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلامِ كَعْلَمِ عَيْبِ كَى وليل<br>مرت مؤى عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلامِ كَعْلَمِ عَيْبِ كَى وليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | برنست کی رئیب<br>بدعت کی اقتسام                                                                                                  |
| 489                               | ا كريم صلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوفَيَا مِت كَاعَلَمُ عَطَا<br>يا كيا ہے<br>جنا ہے اور شياطين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | قرآن کریم قرآن کریم قرآن کریم قرآن کریم قرآن کریم قرآن کریم                                                                      |
| 262                               | رہے۔<br>بطان سے مقابلہ کرنے اور اسے مغلوب کرنے کے طریقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ************************************** | قرآن وحدیث کے مقابلے میں آباؤاجداد کی پیروی                                                                                      |
| 280                               | ما نوں کو بہرکانے میں شیطان کی کوشتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 189 از                                 | مشركون كاطريقه ہے                                                                                                                |
| 281                               | بطان سے پناہ ما تکنے کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | قرآنِ مجید پرائیان لانے کا تقاضا                                                                                                 |
| 282                               | بطان سے حفاظت کی وعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 247                                  | امت برقر آنِ مجيد كاحق                                                                                                           |
| 293                               | یاانسان جنوں کود کیھ <del>سکتے</del> ہیں؟<br>سریا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 202                                    | تر آن کی آ دهی آیت میں بوراعلم طب<br>قر آن کی آ دهی آیت میں بوراعلم طب                                                           |
| 508                               | بطان کے وسو سے سے بیچنے کا طریقہ<br>چ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - ستار<br>- ستار                       | , • •                                                                                                                            |
| 400                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40/                                    | قرآن کے احکام بیمل کے معاملے میں ہماری حالت<br>قرآنِ کریم کا آہستہ آہستہ زول الله تعالی کی خاص رحمت ہے                           |
| 160                               | ت کے وقت مسلمان اور کا فر لے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 468   مو                               | فرآنِ نریم کا آہشہ آہشہ زول اللہ تعالی کی خاص رحمت ہے                                                                            |

| صحم         | عنوان                                                                   | صفحہ  | عنوان                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 325         | جنتیوں اور جہنمیوں کے باہمی مکالمے                                      | 214   | موت سے غافل رہنے والول کونصیحت                                                                                  |
| 329         | جنتبول اورجهنميول كي علامات                                             | 309   | موت کے لئے ہروقت تیارر ہیں                                                                                      |
|             | جنتی مومن کوجہنمی کا فرسے نہ محبت ہوگی نداسے اس پررخم                   | 382   | مردے سنتے ہیں                                                                                                   |
| 332         | 627                                                                     |       | آ خرت کی ا                                                                                                      |
| 335         | جنتیوں اور جہنمیوں کے احوال بیان کرنے کا مقصد                           | 93    | مسلمان کے اخروی خسار ہے کا سبب                                                                                  |
|             | نی نماز اورز کو چ                                                       | 94    | آ خرت کو مجھلا دینے والے د نیا داروں کی مثال                                                                    |
| 146         | میرازی میلی بیڑھا جانے والا وظیفیہ<br>نمازے بہلے بیڑھا جانے والا وظیفیہ | 110   | اخروی نجات کے گئے کیا چیز ضروری ہے                                                                              |
| 225         | ر مین کی ہر پیداوار میں زکوۃ ہے                                         | 119   | اخروی کامیابی تک پہنچانے والے راستے پر چینے کی ترغیب                                                            |
| 301         | فیمتی کیباس می <i>ن نماز</i>                                            | 101   | چیامت<br>قیامت کے دن جانوروں کا بھی حساب ہوگا                                                                   |
| <b>46</b> 6 | نماز کی اہمیت وفضیات                                                    | 101   | قیامت کے دن شفاعت<br>قیامت کے دن شفاعت                                                                          |
|             | تلاوت قرآن کریم                                                         | 1   4 | من صفى معدد في سفا من الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كُوفَيامت كَاعْلَم عطا                               |
| 12          | ھرور<br>تلاوت ِقر آن کے 2 فضائل                                         | 489   | ب د ۱ ملی الله تعالی علیه ورونه رستم د بر سال الله الله تعالی علیه ورونه رستم د بر سال الله الله الله الله الله |
| 12          | تلاوت ِقرآن کے وقت رونے کی ترغیب                                        |       | ميزان کيا                                                                                                       |
| 512         | امام کے پیچھے قرآن پڑیے کے ممانعت                                       | 269   | وزن اور میزان کامعنی<br>وزن اور میزان کامعنی                                                                    |
|             | بجدة تلاوت                                                              | 269   | قیامت کے دن اعمال کے وزن کی صورتیں                                                                              |
| 514         | سجدہ تلاوت کے چندا حکام                                                 | 270   | میزان سے متعلق دوا ہم یا نئیں                                                                                   |
| 515         | سجدهٔ تلاوت کی فضیات                                                    | 270   | میزانِعمل کو بھر نے والے اعمال<br>میزانِ عمل کو بھر نے والے اعمال                                               |
| 515         | سجدهٔ تلاوت کا طریقه                                                    |       | چنت وجهم                                                                                                        |
|             | J <sup>r</sup>                                                          | 284   | جهنم کوجنوں اورانسانوں ہے بھراجائے گا<br>سکنہ استعادین سرید ن                                                   |
| 222         | اولاً د کے قاتلوں کونصیحت                                               | 319   | پا کیز ہ دل ہونا جنتیوں کا وصف ہے<br>جنت میں واضلے کا سبب                                                       |
| 240         | ناحق قل کرنے یاقتل کا حکم دینے کی 3 وعیدیں                              | 322   | جیت یں داھیے ہا سبب<br>قیامت کے دن جنتی مسلمان گنه گارمسلمانوں کوطعنہ نہ                                        |
| 240         | فتل برحق کی صور تیں اورایک اہم تنبیہ                                    | 324   | ویں گے                                                                                                          |

| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحہ | عنوان                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 32   | حرام شکاروں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | غزوات غزوات                                           |
| 192  | حرام چیزوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 529  | جنگ بدر میں فرشتوں نے لڑائی میں با قاعدہ حصہ لیا تھا  |
| 193  | حلال چیزیں حرام قرار دینے والوں کونصیحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | جنگِ احداور جنگ ِ حنین میں بسیائی اختیار کرنے والے    |
| 223  | ہر چیز میں اصل اباحت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 532  | صحاب كرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ﴿ كَاحَكُم   |
| 227  | دلیل دیناحرمت کا دعویٰ کرنے والے پرلازم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 558  | جہادے2 فضائل                                          |
| 229  | حرام جانوروں کے بیان پرمشتمل آیت سے متعلق چندا حکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | فتم اور گواہی                                         |
| 302  | اشیاء کی حلت وحرمت کااصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18   | فتم كى اقسام                                          |
|      | شراب نوشی اور جوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19   | قتم کا غاره                                           |
| 21   | شراب پینے کی وعبید میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19   | فتم کے کفارے کے چندمسائل                              |
| 21   | شراب حرام ہونے کا 10 انداز میں بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49   | حجو ٹی قتم کھانے اور حجو ٹی گواہی دینے کی مذمت        |
| 22   | شراب نوشی کے نتائج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 235  | جھوٹی گواہی اوراس کی تضدیق حرام ہے                    |
| 23   | جوئے کی مذمت میں 2 احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | ناپتول پس کی                                          |
| 23   | جوئے کے دنیوی نقصانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 241  | ناپ تول میں کمی کرنے کی 2 وعیدیں                      |
|      | الحراف المنافع المحافظ | 371  | ناپ تول پورانہ کرنے والوں کے لئے وعیر                 |
| 362  | لواطت کی <b>ندمت</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 372  | آگ کے دو پہاڑ                                         |
| 364  | لواطت کی عقلی اور طبی خباشتیں<br>حرص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | الأي الأي الأي الأي الأي الأي الأي الأي               |
|      | متفرق مسائل واحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30   | حالتِ احرام میں شکارکرنے کے شرعی مسائل                |
| 15   | اعمال میں اعتدال کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31   | حالتِ احرام میں شکار کے کفارے کی تفصیل                |
| 41   | جانور پرسی کا نام بکار نے سے تعلق اہم مسئلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32   | حرام شکاروں کا بیان                                   |
|      | بد مذہبوں کی محفلوں میں جانے اوران کی تقاریر سننے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | حلال وحرام                                            |
| 133  | شرعی حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17   | حلاً ل چیز ول کوترک کرنے کا شرعی حکم                  |
| 231  | سابقه شریعتوں کے سخت احکام ہم پر جاری نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17   | حلال چیزوں کوحرام قرار دینے کے بارے میں ایک اہم مسئلہ |
| 371  | کفار بھی بعض احکام کے مکلف ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21   | شراب حرام ہونے کا 10 انداز میں بیان                   |

| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه | عنوان                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
|      | انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّكِرِم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | ا قتضادی اور معاشی بہتری اسلامی احکام پرممل کرنے                         |
| 150  | حضرت ابراتيم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَامِقَام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 381  | منبل ہے                                                                  |
| 257  | عظمتِ انبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 387  | مصائب کی دوری کے لئے نیک اعمال کرنے جائز ہیں                             |
| 377  | شيطان انبياء عَلَيْهِم الصَّاوَةُ وَالسَّلام كُوكُم وَأَنْ الْبِيلِ مُرسَكَّنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | اللَّهُ عَدَّوَ جَلَّ كَى كَامِ اسْ كَ مَقْبُولَ بِنْدُولِ كَى طُرِف     |
|      | حضرت موتى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَااسِيْ زِمانِ كَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 417  | منسوب كئة جاسكته مبي                                                     |
| 428  | لوگول پرانتخاب ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 464  | نافر ما نیوں کے باوجود بخشش کی تمنار کھنا کیساہے؟                        |
|      | و معضور بُرِنُو رَصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا |      | واقعات المجاه                                                            |
|      | ني كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَالْمَاقَ الرَّائِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 117  | اعلى حضرت دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اورا يَكِمْ عُرورا مِبر     |
| 75   | والول كااشجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 143  | اسلامى عقيده اور حضرت ابراتيم عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كاواقعه      |
|      | ني كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَلَّ وَابِّي ويناسنتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 277  | فاروق اعظم دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰعَنْهُ كَي عاجزى                        |
| 83   | خداہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 301  | فتيتى لباس ميس نماز                                                      |
| 203  | عظمتِ مصطفیٰ اورعظمتِ صحابہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 302  | قرآن کی آ دھی آیت میں بوراعلم طب                                         |
|      | تورات والجيل مين مذكورا وصاف مصطفى صَلَّى اللَّهُ يَعَالَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 352  | حضرت مودعَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالشَّلَامِ اوران كَي تُوم كاوا قعه         |
| 448  | عَكَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | حضرت بهود عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَى تَوْم بِرِعَدَابِ تَازِلَ |
| 503  | عفوو دركر راورسيرت مصطفل صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَسَلَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 356  | ہونے کا واقعہ                                                            |
|      | والمحضورا قدس اصَدِّه مِن أَهُ وَعَالَم عَلَى مُولِد اللَّهِ وَمَدَّلَهُ كُلُّ اللَّهِ عَلَى مُولِد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 360  | حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلْوةْ وَالسَّلَام اوران كَى قُوم كاوا قعه        |
|      | و حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَّيْ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَلَّ الْحِيْنِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَلَّ الْحِيْنِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَلَّ الْحِيْنِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَلَّ الْحَيْنِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَلَّ الْحَيْنِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَلَّ الْحَيْنِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَلَّ الْحَيْنِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ  | 423  | نز ول ِتورات كاواقعه                                                     |
| 199  | ني الرم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سِي محبت كَى بركت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 472  | مبلغم بن باعوراء کا واقعه<br>۱۱                                          |
|      | ين مرسول كريم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ جب بَعْي بلائين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | ان ارف ان                            |
| 539  | توان کی بارگاہ حاضر ہونا ضروری ہے۔<br>نوان کی بارگاہ حاضر ہونا ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 347  | حضرت نوح عَلَيْهِ انصَّلُوةً وَالسَّلَامِ كَالْمُخْتَصْرِتْعَارِف        |
|      | ~ (13) (36) 600) (100) 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 397  | حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامِ كَالْمُخْتُصْرِتْعَارِف       |
|      | برورتوں کا تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 397  | فرعون كالمختصر تعارف                                                     |
| 63   | سورهٔ أنعام كا تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | فضائل ومناقب                                                             |

| 369  |                                                           |     | عنوان                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
|      | والے مسائل                                                | 263 | سورهٔ اعراف کا تغارف                                        |
|      | خوف خداعَةً وَجَلً                                        | 516 | سورهٔ أنفال كا تعارف                                        |
| 76   | الله تعالیٰ کاخوف اوراس کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ        |     | سورتوں کے فضائل                                             |
| 239  | اللَّه تعالىٰ كِخوف سِي كَناه جِيمورُ نِي كَ 3 فضائل      | 63  | سورهٔ أنعام كي فضيات                                        |
| 243  | الله تعالى كے خوف سے حرام كام چھوڑنے كى فضيات             | 263 | سورهٔ أعراف كى فضيلت                                        |
| 390  | الله تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے ہروفت ڈرتے رہنا جا ہے ۔      |     | جی سورتوں کےمضامین                                          |
| 519  | خوف خدا ہے متعلق آثار                                     | 63  | سورة أنعام كےمضامین                                         |
| el e | علم                                                       | 263 | سورهٔ أعراف كےمضامین                                        |
| 197  | علم کے بغیرد بنی مسائل میں جھٹر نا شیطانی لوگوں کا کام ہے | 516 | سورهٔ اُنفال کےمضامین                                       |
| 302  | قرآن کی آ دھی آیت میں بوراعلم طب                          |     | المجيلي سورت كے ساتھ مناسبت                                 |
|      | و کوت و تبلیغ ( نیکی کی د کوت )                           | 64  | سورهٔ ما ئده کے سانچھ مناسبت                                |
| 4    | نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے بارے            | 264 | سورة أنعام كے ساتھ مناسبت                                   |
| 44   | میں احادیث۔                                               | 517 | سورهٔ اعراف کے ساتھ مناسبت<br>منات                          |
| 266  | تكاليف كى وجهه ي تبليغ دين ميں دل تنگ نهيں ہونا جا ہيے    |     | اليات معلوم اون والمسائل واحكام                             |
| 6    | مبلغ کو چاہیے کہ مخاطب کی جہالت پر شفقت ونرمی کا          |     | آيت "فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ "عَمعلوم مونے |
| 349  | مظا ہرہ کر ہے۔                                            | 26  | والےمسائل                                                   |
| اِ   | قدرت کے باوجود برائی ہے منع کرنا جھوڑ دیناعذاب            |     | آيت "لاتَسْتَكُوا عَنْ ٱشْيَاء "ادراس كَيْفْسِر مِيس مْدُور |
| 541  | النبي آنے كاسبب ہے۔                                       | 38  | روایات سےمعلوم ہونے والی اہم باتیں                          |
|      | وعظ ونصيحت المجاورة                                       | 174 | آیت' وَلاَ تَسُبُّوا ''ے معلوم ہونے والے مسائل              |
| 70   | سابقه امتول کے انجام سے عبرت حاصل کریں                    | 300 | آیت ' خُنُ وَازِیْنَتَکُمْ'' سے معلوم ہونے والے احکام       |
| 127  | حساب ہونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرلیا جائے                  |     | سور ہِ اعراف کی آبیت نمبر 7 6 اور 8 6 سے معلوم ہونے         |
| 162  | قبروحشر کی ننہائی کے ساتھی بنا ناعقلمندی ہے               | 353 | والےمسائل                                                   |
| 179  | مسلمانوں کو جا ہے کہ انسانی شیطانوں سے بجیبیں             |     | آیت' وَاَمْطَ نَاعَلَیْهِمْ مَطَاً ''سے معلوم ہونے          |

|             |                                                          |      | ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                    | صفحہ | عنوان                                                                                                   |
|             | حسن سلوک                                                 | 189  | اسلامی لبادے میں ملبوس اسلام دشمنوں سے بچاجائے                                                          |
| 116         | ریبوں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے نصیحت                     | 209  | ظلم کرنے والوں کوعبرت انگیز نصیحت                                                                       |
| 118         | یک مسلمانوں کا احتر ام کرنا جا ہئے                       | 249  | صرف عقل پر بھروسہ ہیں کرنا جا ہئے                                                                       |
| 320         | سلمانوں کوآپیں میں کیساہونا جاہیے؟                       | •    | آيت " قُلُمَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ" كَي روشَىٰ يس چند                                                |
|             | اخلاص                                                    | 304  | لوگول و میروت                                                                                           |
| 296         | غلاص کی حقیقت اور عمل میں اخلاص کے فضائل                 |      | الصحیمل کی تو فیق ملنے پر اللّٰہ تعالیٰ کی حمد کی جائے                                                  |
| 297         | رک اخلاص کی ندمت                                         | 331  | غریبوں کی غربت کا مذاق اڑانے سے بچاجائے                                                                 |
|             | مصائب کی                                                 | 374  | قوم کی ہلاکت کا باعث اس کے رہنما                                                                        |
| 387         | صائب کی دوری کے لئے نیک اعمال کرنے جائز ہیں              | 460  | شرعی احکام باطل کرنے کے لئے حیلہ کرنے والوں کونصیحت                                                     |
| 395         | صیبت کے وقت عہدو بیان اور بعد میں اس کے برخلاف           | •    | لا کچی اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے علماء                                                      |
| 411         | صائب خوابِ غفلت سے بیداری کا سبب بھی ہیں<br>مریب         | 475  | کے لئے نفیحت                                                                                            |
|             | ندمت                                                     | 476  | در باری علماء کے لئے عبرت                                                                               |
| 25          | نا ہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے کی مذمت                  | 533  | ہرا جھے کام کی نسبت اللّٰہ تعالیٰ کی طرف کی جائے ۔<br>مراجھے کام کی نسبت اللّٰہ تعالیٰ کی طرف کی جائے ۔ |
| 35          | نیا کی مذمت                                              | ر د  | الم                                                                 |
| 39          | بے ضرورت سوالات کرنے کی م <b>ند</b> مت                   |      | مركار دوعالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَالباس                                 |
| 42          | یا ؤاجداد کی ناجا ئزرشمیں بوری کرنے کی مذمت              |      | سفیدلباس کی فضلیت                                                                                       |
| 319         | نض و میبنه کی م <b>ذ</b> مت<br>پر بر بر                  |      | عام اور نیالیاس پہنتے وقت کی دعائیں                                                                     |
| <b>4</b> 12 | یشگونی کی ندمت                                           |      | لباس کی عمد ہ تشر تک                                                                                    |
| <b>4</b> 36 | ها تت کی مذمت<br>این می مذمت                             |      | نو کل اورشکر                                                                                            |
|             | ئاه ا                                                    | 272  | شکر کی حقیقت اوراس کے فضائل                                                                             |
|             | لَّه تعالَی کی رحمت دیکیر کرائنا ہوں پر بے باک نہیں ہونا | 377  | تو کل کا حقیقی مفہوم                                                                                    |
| 78          |                                                          | 520  | تو کل کاحقیقی معنی اور تو کل کی فضیات<br>نعمت کی ناشکری نعمت چین جانے کا سبب ہے                         |
| 105         | لفراور گنا ہوں کے باوجو درنیوی خوشحالی کا اصلی سبب       | 543  | نعمت کی ناشکری نعمت چھن جانے کا سبب ہے                                                                  |

| صفحه       | عنوان                                              | صفحہ        | عنوان                                                            |
|------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 256        | ا ظلم کے معنی                                      | 126         | گناہ کرنے والےغور کریں                                           |
|            | تكبر تكبر                                          | 132         | گنا ہوں پراصرارنہ کیا جائے                                       |
| 276        | تکبری ندمت                                         | 137         | سنا ہوں پراصرار حالت كفرميں موت كاسبب بن سكتا ہے                 |
| 311        | تکبرکی بہت بڑی قباحت                               | 238         | بظا ہر نیک رہنا اور حجیب کر گناہ کر ناتقوی نہیں                  |
| 431        | تکبر کی تعریف اوراس کی اقسام                       | 239         | الله تعالیٰ کے خوف سے گناہ جھوڑنے کے 3 فضائل                     |
| 432        | تكبركي ننيول اقتمام كاحكم                          | 308         | ظاہری وباطنی بے حیائیوں کوحرام قرار دیئے جانے کی وجہ             |
| 432        | تكبر كاثمره اورانجام                               | 482         | گنا ہوں کے باوجو زممتیں مانا کہیں اللّٰہ تعالیٰ کی ڈھیل نہ ہو    |
|            | وعا وعا                                            | 483         | گنا ہوں کے باوجو دعمر کمبی ہوتواسے بہتر نہ مجھا جائے             |
| <b>5</b> 9 | امتِ مرحوم کے قت میں دعا                           | 487         | گناہ برجلدی بکڑنہ ہوناعذاب ہے                                    |
| 341        | دعاما نگنے کے فضائل                                |             | الآب تر ب                                                        |
| 342        | ایک دعاہے حاصل ہونے والے فوائد                     | 194         | توبه کرنے کی اہمیت اور اس کی ترغیب                               |
| 343        | وعامیں صدیعے بڑھنے کی صور تبیں                     | 251         | توبهاور نیک اعمال میں سبقت کرنے کی ترغیب                         |
| 344        | خوف اورامید کی حالت میں دعا مانگنی جا ہے           | 440         | توبه کے فضائل                                                    |
| 480        | اساءِ حسنی پڑھ کر دعاما نگنے کا بہترین طریقہ       | 557         | کا فرتوبہ کریے تواس کے سابقہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں                |
|            | وعاتيں اور وظائف ا                                 |             | عذاب البي                                                        |
| 164        | فقرومختاجی دور ہونے کی دعا                         |             | نشانیاں بوری ہونے کے باوجود کفار مکہ پرعذاب نازل                 |
| 187        | مخلوق کے شرسے بیخنے کے لئے 3 وظائف                 | 72          | كيون نه هوا؟                                                     |
| 239        | ظاہری و باطنی گناہوں ہے محفوظ رہنے کی دعا          | 379         | اہلِ مدین برآنے والے عذاب کی کیفیت                               |
| 282        | شیطان سے حفاظت کی دعا                              | 389         | نیک اعمال کرنے اور عذاب الہی سے ڈرنے کی ترغیب                    |
| 290        | عام اور نیالباس پہنتے وقت کی دعائیں                | <b>55</b> 2 | عذاب سے امن میں رہنے کا ذریعیہ                                   |
|            | متفرقات متفرقات                                    |             | علم علم                                                          |
| 43         | نیک لوگوں کی پیروی ضروری ہے<br>''دوجی'' کاایک معنی | 86          | ظالم کی وعید میں داخل افراد<br>ظالم کرنے والوں کوعبرت انگیزنصیحت |
| 52         | " وحی" کاایک معنی                                  | 209         | ظلم کرنے والوں کوعبرت انگیزنصیحت                                 |

| صفحه | عنوان                                                     | صفحہ | عنوان                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 315  | کفارکے لئے آسان کے دروازے نہ کھولے جانے کے معنی           | 61   | سچائی کی برکت                                                                                                        |
| 322  | اللَّه عَرَّوَجَلَ كَافْضَلَ                              | 71   | کفارکی د نیوی ترقی بارگاهِ الهی میں مقبولیت کی دلیل نہیں                                                             |
| 325  | مسلمان کہلانے والے بے دین لوگوں کا انجام                  | 131  | مسلمانوں کی باہمی لڑائی کاایک سبب                                                                                    |
| 326  | کفراور بدمملی کی بڑی وجبہ                                 | 140  | آزر حضرت ابراجيم عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلامِ كَا بِحِياتُهَا يَابابِ                                              |
| 339  | آسان وزمین کو 6 دن میں پیدا کرنے کی حکمت                  | 145  | حنیف کے معنی                                                                                                         |
| 339  | جلد بازی ہے متعلق 2احادیث                                 | 145  | دین حق کے استحکام کی صورت                                                                                            |
| 367  | ا چھے کمل کو برااور برے کمل کوا چھا سمجھنے کی اوندھی سوچ  | 184  | دل اپنے ہم جبنس کی طرف جھکتا ہے                                                                                      |
| 368  | مسی جگہ نیک بندوں کا موجود ہوناامن کاذر بعیہ ہے           | 198  | کفراور جہالت کی مثال                                                                                                 |
| 379  | احكام الهيه كى بإبندى ميسابني نا كامى بجھنے والے غور كريں | 200  | پیشوا وَل کے بگر نے کا نقصان اور سن <u>صلنے کا</u> فائدہ<br>پیشوا وَل کے بگر نے کا نقصان اور سن <u>صلنے کا</u> فائدہ |
| 382  |                                                           | 205  | سینه کھانے ہے کیا مراد ہے؟                                                                                           |
| 385  | نا گہانی آ فات اورمسلمانوں کی حالت زار                    | 205  | سینے کی تنگی کی علامت                                                                                                |
| 388  | وسعتِ رزق سعادت بھی ہےاورو بال بھی                        | 243  | عهد شکنی بروعید                                                                                                      |
| 399  | عصائے کلیم از د ہائے غضب                                  | 245  | سبدهاراسته                                                                                                           |
| 478  | کا فرول کو جانوروں سے بدتر فر مائے جانے کی وجو ہات        | 253  | فرقه بندی کاسبب اور حق بر کون؟                                                                                       |
| 481  | کوئی زمانداہلِ حق سے خالی نہ ہوگا                         | 255  | ثواب کے درجات                                                                                                        |
| 502  | نگاہِ بصیرت سے دیکھنا ہی حقیقی طور پر فائدہ مندہ          | 259  | سب سے پہلے مومن                                                                                                      |
| 510  | متقىمسلمان اور كافر كاحال                                 | 277  | عاجزی کے فضائل                                                                                                       |
| 519  | کامل ایمان والوں کے تین اوصاف<br>ب                        | 282  | حضرت شقيق بلخي دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ كَاطَرِ يَقِيْهِ                                                  |
| 546  | مومن کی فراست                                             |      | حضرت آوم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَعْمَلِ مِينِ مسلما تون                                                   |
|      |                                                           | 287  | کے لئے تربیت                                                                                                         |
|      |                                                           | 296  | قسط کے معنی                                                                                                          |
|      |                                                           | 303  | ز بینت کی دونفاسیر                                                                                                   |
|      |                                                           | 312  | الله تعالى برافتراء كى صورتين                                                                                        |

صلواعلى الحسيب إصلى الله قالى على على الله قالى على الحسيب الذيذ عذاول سيست م الوسى 当地であるるところし」では فيرمه كيرون سے محر جانے ؟ DIST 1 / 3/1/2 1V

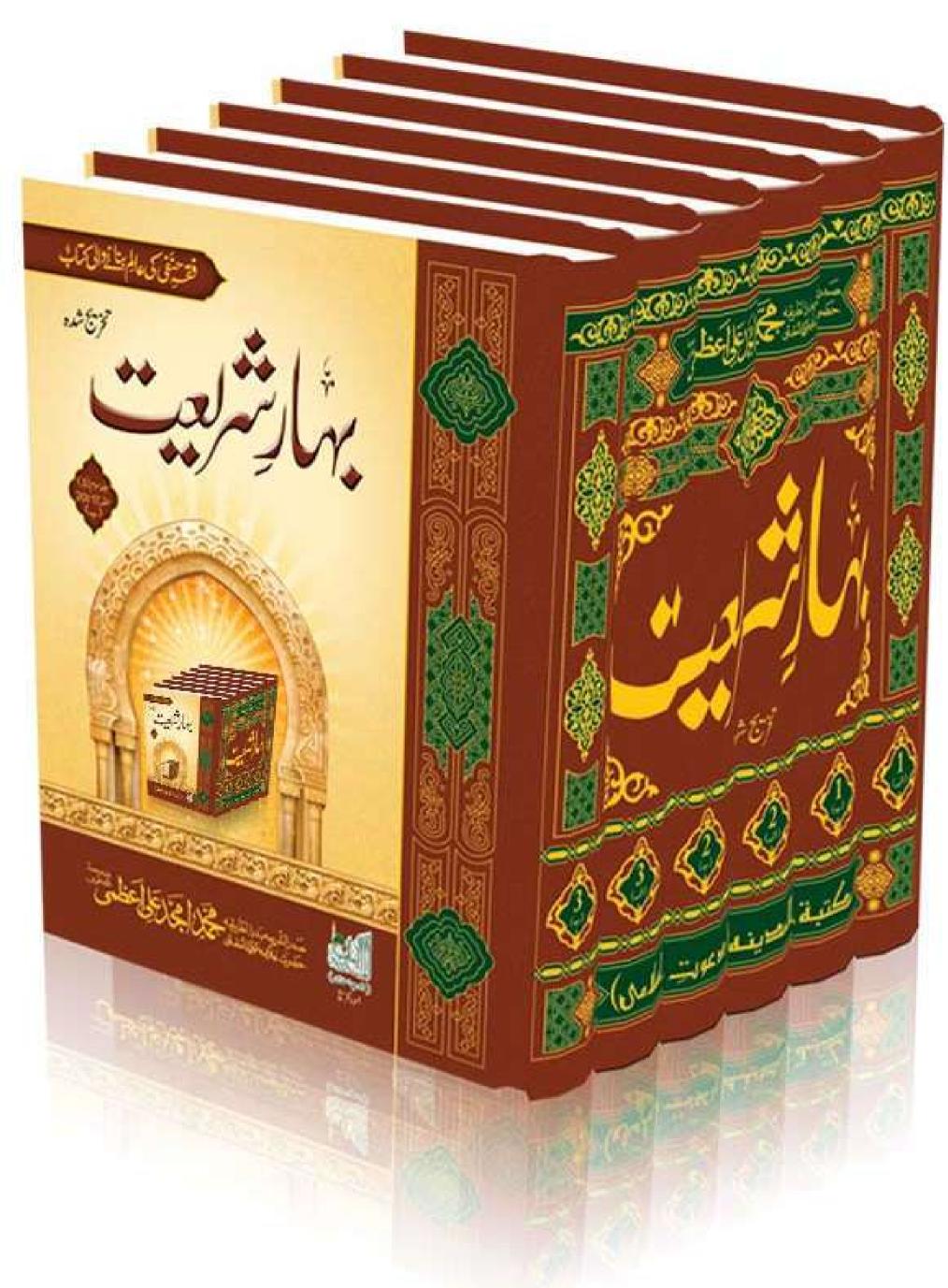

www.dawateislami.net

#### ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ وَالصَّاوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَبِيدِ الْمُرْسَلِينَ أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللّٰهِ مِن الشَّيْطِي الرَّحِيْمِ وبِسُمِ اللّٰهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ و

## destructions of the second of

## ﴿ آنکھ کاعبادت میں سے حصّہ ﴾

حضرت ابوسعید خدری زخوی الله تعالی عند سے روایت ہے، رسول اکرم ملی الله تعالی علیه و الله و سلم منظم الله تعالی علیه و سلم منظم الله تعالی علیه و سلم منظم منظم الله تعالی الله تعالی علیه و سلم عبادت میں سے حصد و و عرض کی گئی: مارسول الله احسلی الله تعالی علیه و تعالیم و تعالیم و تعالیم تعالیم الله الله الله الله تعالیم تعال

(شعب الإيمان، لتاسع عشر من شعب الإيمان... الع فصل في القراءة من المصحف، ١٧١٠ ق. الحديث: ٢٢٢٢)















فیضان مدینه ،محلّه سوداگران ، پرانی سنزی منڈی ، باب المدینه (کراچی) UAN: +92 21 111 25 26 92 Call Center: +92 313 11 39 278

Web: www.maktabatulmadinah.com / www.dawateislami.net Email: feedback@maktabatulmadinah.com / ilmia@dawateislami.net Note both served by right \$ 00.11/2 4 6 11/10/11



